www.ahlehaq.org

ماهنامه بنیات کراچی میں دارُالافتاء جَامِیْعُمُوم اسْلامِیْد بنوری ٹاون کے شائع شدہ فقاوی اور فقتی مقالات کا وقع علمی دخیرہ

# 

ڰڗڿۅڲڿ ڮٳڟٷڔڰڿڲڟٵؽ ڰٳڴٷڔڰڿڲڟٵؽڶ

manufactory Propositional Assessment Propositional Proposi

العِلَّم العَيْنة وَالاذكار الصَلاة الصَلاة الخَنائز الزَكوة

المناسبة الم

جامعت العب أم الاسلاميت عامد محريوسف بنوري ثاؤن كراثي بإكستان علامه محريوسف بنوري ثاؤن كراثي بإكستان ما بهنام بنیات کراچی میں دارًا لافتاء جَامِعْ عُلُوم اسْلامِیْ بنوری ٹاون کے شائع شکرہ فتاوی اور فقتی مقالات کا وقع علمی دخیرہ

# فأوى بتباث

سُرتيب ويخين مجلي<sup>ا</sup> دينو محت قيق المالي مجلي<sup>ا</sup> موت قيق المالي

جلددوم العِلْم الادُعِيَة وَالاذكار الصَلاة الجُنَائز الزَكوة

مَّ مُنْكُنَّة بُنْ مُنْكِنَّة الْمِنْكُالِيَّة الْمِنْكُلِيِّة الْمِنْكُلِيِّة الْمِنْكِلِيِّة الْمِنْكِلِيِّة مِلْمِنِ الْمِنْ الْمِنْكِلِيِّة الْمُنْكِلِيِّة الْمُنْكِلِيِّة الْمُنْكِلِيِّة الْمُنْكِلِيِّة الْمُنْكِلِي علامة محريوسف فوري ثاوّن كراجي بإكستان

#### www.ahlehaq.org

| ن (جلد دوئم)                          | كتاب كانامنقاوى بينات   | - |
|---------------------------------------|-------------------------|---|
| نآء                                   | بيت وتخزيج رفقاء دارالا | 7 |
| و جامعه علوم اسلامیه بنوری ٹاؤن کراچی | ناشر مكتبه بينات        |   |
| . رمضان ۲۰۰۲ه - اکتوبر۲۰۰۹ء           | ن اشاعت                 | - |
| يس - كرا جي فون : 2723748             | مطبع القادر يرئننگ يرا  |   |

مُلْكُتَبْ بُكُرِيْبِيْنَا مَامِعِتُ الْعِمْ الْمِسْكَامِيتِ مَامِعِتُ الْعِمْ الْمِسْكَامِيتِ علامه محريوسف بورى ثاون كرافي پاكستان علامه محريوسف بورى ثاون كرافي پاكستان

#### فهرست مضامين

| - /-                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              | مضامين                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| كتاب العلم                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ت اورانگریزی ترجمه بلامتن پڑھنا              | قرآن پاک کی تلاو                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| وخ آيات کاوجود؟                              | قرآن كريم ميں منس                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                              | مباہله کی حقیقت                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| فيثيت                                        | سندحديث کی دين                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| تا د کی گمراه کن تحریک                       | صحيح بخارى پرعدم اع                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| (مختفر)                                      | سيداشإب ابل الجنة                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| و (مقصل)                                     | سيداشإب اہل الجنة                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| علق ایک غلطفهی کااز اله                      | ۔<br>احادیث ہدایہ سے                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| یں میں مسلمانوں کا اپنے بچوں کو تعلیم دلوانا | عیسائیوں کے اسکولو                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| يان                                          | تبليغي جماعت كافيض                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ىت مىں جانا                                  | خواتين كاتبليغي جماء                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                              | تبليغي جماعت                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ضاء کی شخقیق                                 | عصمت ،عدل اورر                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| اوی                                          | اختلاف الفقهاء للطح                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                              | تاورانگریزی ترجمه بلامتن پڑھنا<br>وخ آیات کاوجود؟<br>ننادی گمراه کن تحریک<br>نادی گمراه کن تحقیق<br>پاسهٔ 'التقوی تی تحقیق<br>باسهٔ 'التقوی کی تحقیق<br>باسهٔ 'التقوی کاازاله<br>علق ایک غلطهٔ بی کاازاله<br>بان<br>بان<br>مان<br>بان میں مسلمانوں کا اپنج بچوں کو تعلیم دلوانا<br>بان |

| صفحه |                                | مضامين                               |
|------|--------------------------------|--------------------------------------|
|      | كتاب الا دعية والا ذكار        |                                      |
| 1179 | , <del>`</del>                 | كياتعويذ باندهنا شرك                 |
| اما  |                                | ولنقش وتعويذات كاحكم                 |
| IMA  |                                | سونے جاندی کا تعویذ                  |
| 1179 | ميثيت                          | دم اور تعویذ ات کی شرعی <sup>.</sup> |
| 141  | م اورالیاء کا وسیلیه           | رسول التهضلي التدعليه وسلم           |
| 146  | ہے وسیلیہ کا حکم               | آ نخضرت ﷺ کی ذات                     |
| 141  |                                | وسيله كاشرعى حكم                     |
| IAA  | وعا كرنا                       | تجق فلال وبحرمت فلان                 |
| 119  | = 19 av                        | عهدنامه                              |
| 19+  |                                | ادعيه واورا دمخلتفه                  |
|      | كتاب الصلوة                    |                                      |
| 195  | شیٰ میں                        | سمت قبله فقهی دلائل کی رو            |
| r• r | بنماز کے متعلق ایک اہم استفتاء | مغربيمما لك ميں اوقات                |
| rır  | زاورروزے کے مسائل              | غيرمعتدل ممالك ميسنما                |
| 171  | ، وقت اذ ان دینا               | کسی نا گہانی مصیبت کے                |
| rrr  |                                | عورت کی امامت                        |
| 200  | فعی مسلک اختیار کرنا           | حنفى امام كاامامت كيليئه             |
| ror  |                                | وقت تكبيرنماز يوں كا قيام            |

| امين                                                                        | مضر   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|
| قلد کی اقتد امیں نماز پڑھنے کا حکم                                          | غيرمن |
| کی امامت                                                                    | بدعتي |
| ر بی میں قرات کرنا (ایک غلط قنمی کاازالہ)                                   | غيرع  |
| میں دیکھ کرقرات کرنا                                                        | نماز  |
| کے پیچھے قرات کے متعلق ایک شبہ کا ازالہ                                     |       |
| رجماعت                                                                      | تكرا  |
| کی جگههیں بدلنا                                                             | نماز  |
| وں کے بعداجتماعی وعاکرنا                                                    | فرضو  |
| بنماز كاحتكم                                                                | St    |
| نخطبهنتين                                                                   | وورا  |
| کے اذان اول کے بعد گھر میں عبادت کرنا                                       | جمعه  |
| ئى كس اذ ان پر كاروبارحرام ہوگا؟                                            | جعد   |
| ر بی میں خطبہ جمعہ                                                          | غيرع  |
| رجعه میں صرف حضرت فاطمه کانام کیوں؟<br>- جعه میں صرف حضرت فاطمه کانام کیوں؟ | خطب   |
| ی تعطیل منسوخ ہونے کی وجہ ہے فیکٹریوں اورا داروں میں جمعہ کا قیام           | جمعه  |
| الفطر                                                                       | عيدا  |
| خطبہ عید کے بعد ہی مناسب ہے                                                 | وعا   |
| ت اور مرد کی نماز کا فرق                                                    | عور   |
| ذِن كيليِّ مساجداوران كى امامت                                              |       |
| بتراوت كاثبوت                                                               |       |
|                                                                             |       |

| صفحه                                 |         | مضامين                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٣٢                                  |         | مبی <i>ں تر</i> اویح کا مسئله                                                                                                                                               |
| <b>709</b>                           |         | مسجد میں خواتین کا تر او یکے میں شرکت کرنا                                                                                                                                  |
| 240                                  | 2       | ہمار ہے جنگی قیدی اورنماز قصر                                                                                                                                               |
| 710                                  | 2       | حواس گم کرده مریض                                                                                                                                                           |
| <b>T</b>                             |         | گاڑی اور کری پربیٹھ کرنماز کا حکم                                                                                                                                           |
| <b>m</b> 91                          |         | فضائى عملے كى نمازروز ہ كائحكم                                                                                                                                              |
| 790                                  |         | باتصاویر نماز کی کتاب کاحکم                                                                                                                                                 |
| r.                                   |         | مساجد ميں لا ؤ دائپيبيكرغير ضرورى استنعال                                                                                                                                   |
| ٨٠٠                                  |         | نماز کے دوران اور نماز کے علاوہ موبائل فون کی گھنٹی اوراس کا حکم                                                                                                            |
|                                      | 6)<br>5 | كتاب البحنائز                                                                                                                                                               |
|                                      |         | <b>3</b> .0                                                                                                                                                                 |
| rir                                  |         | نماز جنازه میں غیر <sup>مع</sup> مولی تاخیر                                                                                                                                 |
| 417<br>412                           |         | 05.0                                                                                                                                                                        |
|                                      |         | نماز جنازه میں غیرمعمولی تاخیر                                                                                                                                              |
| 412                                  |         | نماز جنازه میں غیرمعمولی تاخیر<br>رافضی کی نماز جنازه                                                                                                                       |
| ۲۱۷<br>۲۲۰                           |         | نماز جنازه میں غیر معمولی تاخیر<br>رافضی کی نماز جنازه<br>غائبانه نماز جنازه                                                                                                |
| ۲۱۷<br>۲۲۰<br>۲۲۳                    |         | نماز جنازه میں غیر معمولی تاخیر<br>رافضی کی نماز جنازه<br>غائبانه نماز جنازه<br>دعابعد جنازه کی شرعی حیثیت                                                                  |
| 44.<br>44.<br>44.                    |         | نماز جنازه میں غیر معمولی تاخیر<br>رافضی کی نماز جنازه<br>غائبانه نماز جنازه<br>عائبانه نماز جنازه<br>دعابعد جنازه کی شرعی حثیت<br>دعابعد جنازه چنداشکالات کا جواب          |
| 11/2<br>11/4<br>11/4<br>11/4<br>11/4 |         | نماز جنازه میں غیر معمولی تا خیر<br>رافضی کی نماز جنازه<br>غائبانه نماز جنازه<br>دعا بعد جنازه کی شرعی حیثیت<br>دعا بعد جنازه سے چندا شکالات کا جواب<br>جنازے کے بعد کی دعا |

| صفحه | مضامين                                                    |
|------|-----------------------------------------------------------|
| 747  | مسلمانوں کے قبرستان میں قادیا نیوں کو دفن کرنا جائز نہیں  |
| r21  | مروجه حيليه اسقاط كاحكم                                   |
| 677  | آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کے لیے ایصال ثواب              |
| የላ ዮ | ميت والول كوكها ناكهلا نا                                 |
| LVÓ  | ايصال ثؤاب اورموجوده تخصيصات                              |
| m9+  | مزارات کے تقدس کی حدود                                    |
| 44   | مزارات کو چومنا                                           |
|      | كتاب الزكوة                                               |
| ۵.۳  | آلات حرفت اوران پرزکوة کاشری حکم                          |
| ۵۱۱  | بحث ونظر                                                  |
| ٥٣٢  | مشين پرز کو ة کامسکله                                     |
| orr  | مشينوں پرز کو ۃ اورفقه حنفی                               |
| 020  | مشینوں اور فیکٹریوں کی زکوۃ (یوسف القرضاوی کی رائے)       |
| 020  | ز کو ۃ ہے متعلق ڈاکٹر فضل الرحمٰن کے سوالات اورائے جوابات |
| 711  | ز کو ة وعشر کا سر کاری حکم نامه                           |
| 426  | مسكه زكوة ك بعض پہلو                                      |
| 701  | قانون زكوة سے شيعوں كااشثناء                              |
| 767  | '' قرض اتاروملک سنوارو''     میں ز کو ۃ کی ادائیگی        |
|      |                                                           |

| صفحه | مضامين                                                                        |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 469  | ز کو ۃ سے ٹیلیفون بل کی ادائیگی                                               |
| 401  | ز کو ق ہے بچوں کی فیس کی ادائیگی                                              |
| yar. | تملیک زکو ۃ کی مختلف صورتوں پر کئے گئے اشکالات کا جواب                        |
| Par  | تملیک زکو ة مولا نا گنگو هی ٔ اورمولا ناسهار نپوری ٔ کاموقف چند شبهات کا جواب |
| 449  | كرنسى نوٹ سے زكو ة كى ادائيگى                                                 |
| MAY  | ز کو ة کاوجوب اورمصرف                                                         |
| MA   | ز کو ۃ ہے بیچنے کا ناروا حیلیہ                                                |

#### www.ahlehaq.org

# قرآن یاک کی تلاوت اورانگریزی ترجمه بلامتن پڑھنا

امریکہ ہے ایک صاحب کا خط موصول ہوا جس میں دیگر سوالات کے علاوہ قرآن کریم کی تلاوت اور انگریزی ترجمہ بلامتن پڑھنے کا بھی استفسار تھا یہ سوال اور اس کا جواب ''بصائر وعبر'' میں شامل کیا جاتا ہے

سوال: کیا فرماتے ہیں علاء کرام ومفتیان شرع متین مندرجہ ذیل مسائل کے بارے ہیں ،ہم قرآن شریف کوعربی میں کیوں پڑھتے ہیں جبکہ ہم عربی نہیں ہمجھتے اس کی ضرور کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی اسلام کی مشہور ومعروف کتابوں میں اگراس کی وجہ ہیں ہے تو پھر عقلی وجہ ایسا کرنے کی کوئی ہمجھ میں نہیں آتی ہے بتایا جائے کہ کونساطریقہ بہتر ہے عربی میں قرآن شریف کی تلاوت کرنایا اس کا انگریزی ترجمہ پڑھنا، یہاں امریکہ میں زندگی بہت مصروف ہے اور لوگوں کے پاس بہت سارے کام کرنے کا وقت نہیں ہے لہذا یہاں مسلمان مرد وورت کہتے ہیں کہ ہم قرآن نہیں پڑھ سکتے کیونکہ وہ وضوکر کے سی کونے میں بیٹھ کرقرآن نہیں پڑھ سکتے جو ان کی ہم قرآن نہیں پڑھ سکتے کیونکہ وہ وضوکر کے سی کونے میں بیٹھ کرقرآن نہیں پڑھ سکتے جو ان کی ہم خرآن نہیں بڑھ سکتے ہو

کافر مذاق کرتے ہیں کہ صرف ایک قرآن پڑھنے کے لئے کتنے کام کرنے پڑتے ہیں ہے مانتے ہیں کہ وہ ایک مقدس کتاب ہے لیکن بائبل بھی مقدس کتاب ہے اور ہم وہ کتاب کسی بھی وقت میں پڑھ سکتے ہیں کہ وہ ایک مقدس کتاب ہے اور ہم وہ کتاب کسی بھی وقت میں پڑھ سکتے ہیں ہم زیادہ تر رات کوسوتے وقت بستر میں پڑھتے ہیں کیا قرآن بھی اس طریقہ سے پڑھا جاسکتا ہے اگر نہیں تو کیا وجہ ہے؟

سائل: محدادريس ازامريك

الجوابب باستسبة تعالى

آپ کے سوال کا تجزید کیا جائے تو یہ چنداجزاء پرمشمل ہے اسلئے مناسب ہے کہان پرالگ الگ

گفتگو کی جائے اور چونکہ بیآ پ کا ذاتی مسکنہ بیں بلکہ آپ نے امریکہ کی مسلم برادری کی نمائندگی کی ہے اس لئے مناسب ہوگا کہ قدر ہے تفصیل ہے لکھا جائے ۔ آپ دریافت کرتے ہیں کہ ہم قرآن کریم کوعربی میں کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟

تمہیدا پہلے دو مسئلے بچھ لیج ایک بید کر آن کریم کی تلاوت نماز میں تو فرض ہے کہ اس کے بغیر نماز بین ہوتی ہمیں بہاں پر بی تفصلات ذکر نہیں کرنا کہ نماز میں کتی مقدار قراءت فرض ہے، کتی مسنون ہے اور بید کہ کتی رکعتوں میں فرض ہے اور کس کے ذمہ فرض ہے ۔ لیکن نماز سے باہر قرآن کریم کی تلاوت فرض وواجب نہیں البتہ ایک عمدہ ترین عبادت ہے اس لئے اگر کوئی شخص نماز سے باہر ساری عمر تلاوت نہ کر سے تو کو بین ہوگا البتہ ایک بہترین عبادت سے محروم رہے گا ایسی عبادت جواس کی فریضہ کا تارک اور گنہگار نہیں ہوگا البتہ ایک بہترین عبادت جواس کی قبر کے لئے روشنی ہے اور الیسی عبادت جوت تعالی شانہ سے تعلق ومجت کا قوی ترین ذریعہ ہے۔ دوسرا مسئلہ بید کہ جس شخص کو قرآن کریم کی عبادت جوت تعالی شانہ سے تعلق ومجت کا قوی ترین ذریعہ ہے۔ دوسرا مسئلہ بید کہ جس شخص کو قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہو، خواہ نماز کے اندر تلاوت کرے یا نماز سے باہراس کو قرآن کریم کے اصل عربی متن کی تلاوت پر حاصل ہوگی ، اس کے اردو، تلاوت کر جا بیات کی تلاوت پر حاصل ہوگی ، اس کے اردو، انگریز کی یا کسی اور زبان کے ترجمہ پڑھنے پر حاصل نہیں ہوگی اس لئے مسلمان قرآن کریم کے عربی متن ہی تلاوت کی تاریک کی تلاوت کی جدو ہو ہات ہیں۔

کہلی وجہ: قرآن کریم ان مقدس الفاظ کا نام ہے جو کلام البی کی حیثیت سے آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے گویا قرآن کریم حقیقت میں وہ خاص عربی الفاظ ہیں جن کوقرآن کہاجاتا ہے اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے گویا قرآن کریم کا تعارف قرآن عربی یالسان عربی کی حیثیت سے کرایا گیا ہے۔ چنانچے متعدد آیات کریمہ میں قرآن کریم کا تعارف قرآن عربی یالسان عربی کی حیثیت سے کرایا گیا ہے۔ چنانچے ارشاد ہے:

وكذلك انزلناه قرانا عربيا . (طه: ١١٣)

قرانا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون . (الزمر: ٢٩)

إنا أنزلنا ٥ قرانا عربيا لعلكم تعقلون . (يوسف: ٢)

كتاب فصلت اياته قرانا عربيا . (حم السجدة: ٣)

كذلك أوحينا اليك قرآنا عربيا (الشورى: 2) إنا جعلناه قرآن عربيا لعلكم تعقلون (الزخرف: ٢) وكذلك انزلنا ه حكما عربيا . (الرعد: ٣٥) وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا . (الاحقاف: ١٢)

وهذا لسان عربي مبين . (النمل:١٠٣)

بلسان عربي مبين . (الشعراء: ١٩٥)

اور جب بیمعلوم ہوا کہ قرآن کریم عربی کے ان مخصوص الفاظ کا نام ہے جوآنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم

یر نازل ہوئے تو اس سے خود بخو دیہ بات واضح ہوگئی کہ اگر قر آن کریم کے کسی لفظ کی تشریح متبادل عربی لفظ ہے بھی کردی جائے تو وہ متبادل لفظ قرآن نہیں کہلائے گا کیونکہ بیمتبادل لفظ منزل من اللہ نہیں جبکہ قرآن وہ کلام الہی ہے جو جبرئیل امین کے ذریعہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا مثلا سورہ بقرہ کی پہلی ایت میں "لاریب فیه" کے بچائے اگر"لاشک فیه" کے الفاظر کھدئے جائیں توبیقر آن کی آیت نہیں رہے گی۔ الغرض جن متبادل الفاظ ہے قرآن کریم کی تشریح یا ترجمانی کی گئی ہے وہ چونکہ وحی قرآن کے الفاظ نبيں اسلئے ان کوقر آن نہيں کہا جائےگا، ہاں قر آن کريم کا ترجمہ يا تشريح وتفسيران کو کہہ سکتے ہيں اور پہجمی ظاہرہے کہ ہر مخص اینے فہم کے مطابق ترجمہ وتشریح کیا کرتاہے ہیں جسطرح غالب کے اشعار کامفہوم کوئی تتخص اپنے الفاظ میں بیان کردے وہ غالب کا کلام نہیں، بلکہ غالب کے کلام کی ترجمانی ہے ،اسی طرح قرآن کریم خواہ کسی زبان میں ہووہ کلام الہی نہیں بلکہ کلام الہی کی تشریح وتر جمانی ہے،اب اگر کوئی شخص اس ترجمہ وتشریح کامطالعہ کرے توبین کہا جائے گا کہ اس نے کلام البی کو پڑھا بلکہ بیکہا جائے گا کہ اس نے قرآن کریم کاتر جمہ پڑھااور پیجھی ظاہر ہے کہ اللہ تعالی کے درمیان اوراس کی مخلوق کے درمیان جوفرق ہے وہی فرق اس کے ا۔ پنے کلام اورمخلوق کی طرف ہے گی گئی تر جمانی کے درمیان ہے اب جوشخص حق تعالی شانہ ہے براہ راست ہمکلا می جا ہتا ہواس کے لئے صرف مخلوق کے کئے ہوئے تر جمہ وتفسیر کا دیکھ لینا کافی نہیں ہوگا بلکہ اس کے لئے براہ راست کلام الہی کی تلاوت لازم ہوگی ،ہرمسلمان کی کوشش یہی ہونی چاہیئے کہ وہ قر آن کریم کامفہوم خوداس کےالفاظ میں سبجھنے کی صلاحیت واستعداد پیدا کر لے کیکن اگر کسی میں پیصلاحیت

پیدا نہ ہوت بھی قرآن کریم کی تلاوت کے انوار وتجلیات اسے حاصل ہوں گے اور وہ تلاوت کے تواب ورکات سے محروم نہیں رہے گا خواہ معنی ومفہوم کو وہ سمجھتا ہویا نہ سمجھتا ہواس کی مثال بالکل ایس ہے کہ آپ ایک پھل یا مٹھائی لاتے ہیں مجھے نہ تواس کا نام معلوم ہے نہ میں اسکے خواص و تا ثیرات سے واقف ہوں اس لاعلمی کے باوجودا گرمیں اس پھل یا شیرینی کو کھا تا ہوں تو اسکی حلاوت وشیرینی اور اسکے ظاہری و باطنی فوائد سے محروم نہیں رہوں گا۔

دوسری وجہ: بعض لوگ جو کلام الہی کی لذت سے نا آشنا ہیں اور جنہیں کلام الہی اور جنہیں کلام الہی اور کلوق کے کلام کے درمیان فرق وامتیاز کی حسنہیں ،ان کا کہنا ہے کہ قر آن کریم کے پڑھنے سے مقصوداس کے معنی ومفہوم کو بھی اور اسکے احکام وفرامین کا معلوم کرنا ہے اور یہ مقصود چونکہ کسی ترجمہ وتفبیر کے مطالعہ سے بھی حاصل ہوسکتا ہے لہذا کیوں نیصر ف ترجمہ وتفبیر پراکتفاء کیا جائے قر آن کریم کے الفاظ کے سکھنے کہ لکھانے اور پڑھنے پڑھانے پر کیوں وقت ضائع کیا جائے مگریدا کیے نہایت علمی غلطی ہے اس لئے کہ جسطرح قر آن کریم کے معانی ومطالب مقصود ہیں ٹھیک اس طرح اسکے الفاظ کی تعلیم و تلاوت بھی ایک ابم مقصد ہے اور پرائیا نائی مقصد ہے کہ قر آن کریم نے اس کو آخضرت صلی اللہ علیہ و تلاوت بھی ایک ابم مقصد ہے اور بیرابیا عظیم الثان مقصد ہے کہ قر آن کریم نے اس کو آخضرت صلی اللہ علیہ و تلا مے فرائض نبوت میں اولین مقصد قر اردیا ہے۔

چنانچەارشاد ہے:

ربنا وابعث فیهم رسو لامنهم یتلوا علیهم آیاتک ویعلمهم الکتاب والحکمة ویزکیهم انک انت العزیز الحکیم (البقرة: ۱۲۹)

د'اے ہمارے پروردگار اوراس جماعت کے اندر انہیں میں کاایک ایبا پیم مقرر کیجئے جوان لوگوں کوآپ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سایا کریں اوران آسانی کتاب کی اورخوش فہمی کی تعلیم ویا کریں اوران کو پاک کردیں بلاشبہ آپ ہی ہیں عالب القدرت کامل الانتظام'۔ (بیان القرآن حضرت تھانویؒ)

كماارسلنا فيكم رسولامنكم يتلوا عليكم اياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم مالم تكونوا تعلمون (البقرة: ١٥١)

"جس طرحتم لوگوں میں ہم نے ایک عظیم الشان رسول کو بھیجا تمہیں میں سے ہاری آیات (احکام) پڑھ پڑھ کرتم کوسناتے ہیں اور (جہالت سے) تمہاری صفائی کرتے رہتے ہیں اور تم کو کتاب (الہی ) اور فہم کی باتیں بتلاتے رہتے ہیں اور تم کو ایسی (مفید) باتیں تعلیم کرتے رہتے ہیں جن کی تم کو خبر بھی نہیں'۔

(بيان القرآن حضرت تقانويٌ)

لقد من الله على المومنين اذبعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو اعليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين (آل عمران: ١٦٠)

''حقیقت میں اللہ تعالی نے مسلمانوں پراحسان کیا جبکہ ان میں ان ہی کی جنس سے ایک ایسے پیغمبر کو بھیجا کہ وہ ان لوگوں کو اللہ تعالی کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں اور ان لوگوں کی صفائی کرتے رہتے ہیں کتاب اور فہم کی باتیں ہتلاتے رہتے ہیں اور بالیقین یہ لوگ قبل سے صرت کے فلطی میں تھے'۔ (بیان القرآن حضرت تھانوگ)

هوالذي بعث في الاميين رسولامنهم يتلوا عليهم اياته ويـزكيهـم وينعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين (الجمعة: ٢)

وہی ہے جس نے (عرب کے ) ناخواندہ لوگوں میں ان ہی (کی قوم) میں
سے ( یعنی عرب میں ہے ) ایک پنیمبر بھیجا جو ان کو اللہ تعالی کی آبیتیں پڑھ پڑھ کر
سناتے ہیں اور ان کو (عقائد باطلہ اور اخلاق ذمیمہ ہے ) پاک کرتے ہیں اور ان کو
کتاب اور دانشمندی (کی باتیں ) سکھلاتے ہیں اور بیلوگ (آپ کی بعث کے )

کتاب اور دانشمندی (کی باتیں ) سکھلاتے ہیں اور بیلوگ (آپ کی بعث کے )
پہلے سے کھلی گمراہی میں تھے۔ (بیان القرآن حضرت تھا نوگ)
جس چیز کوآنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض نبوت میں سے اولین فریضہ قرار دیا گیا ہوا مت کا
ماس کے بارے میں بیدخیال کرنا کہ بیغیر ضروری ہے کتنی بڑی جسارت اور کس قدر سوءا دب ہے۔

تيسرى وجه: قرآن كريم مين ارشاد ب: ﴿انا نحن نولنا الذكر واناكه لحافظون ﴿ (الحجو: ٩) يعني مم نے بى يقرآن نازل كيا ہے اور مم بى اس كى حفاظت كرنے والے ہيں قر آن کریم کی حفاظت کے وعدہ میں اس کے الفاظ کی حفاظت اس کے معانی کی حفاظت اس کی زبان ولغت کی حفاظت سب ہی کچھ شامل ہے اور عالم اسباب میں حفاظت کا وعدہ اس طرح پورا ہوا کہ آنخضرت علیہ ا کے دور سے لے کرآج تک جماعتوں کی جماعتیں قرآن کریم کی خدمت میں مشغول رہیں اور ان شاء اللہ قیامت تک بیسلسلہ جاری رہیگا گویا حفاظت قر آن کے شمن میں ان تمام لوگوں کی حفاظت کا بھی وعدہ ہے جو قرآن کریم کی خدمت کے کسی نہ کسی شعبہ سے منسلک ہیں ان خدام قرآن میں سرفہرست ان حضرات کا نام ہے جوقر آن کریم کے الفاظ کی حفاظت میں مشغول ہیں اور قر آن کریم کے الفاظ کی تعلیم وتعلم میں لگے ہوئے ہیں خواہ حفظ کررہے ہوں یا ناظرہ پڑھتے پڑھاتے ہوں اوراسی وعدہ حفاظت کی کارفر مائی ہے کہ آج کے گئے گزرے زمانے میں (جس میں بقول آپ کے قرآن پڑھنے کی فرصت کس کو ہے؟) لاکھوں حافظ قرآن موجود ہیں جن میں چھسات سال تک کے بیچ بھی شامل ہیں اب اگر الفاظ قرآن کی تلاوت کوغیرضروری قرار دے کرامت اس کے پڑھنے پڑھانے کاشغل ترک کردے تو گویا قرآن کریم کا وعد ہُ حفاظت نعوذ ہاللہ غلط تشہرا مگراس وعدہ محکم کا غلط قراریا ناتو محال ہے ہاں میہ موگا کہ اگر بالفرض امت قرآن کریم کے الفاظ کی تلاوت اور اس کے پڑھنے پڑھانے کوترک کردے تو حق تعالی شانہ ان کی جگہ ایسے لوگوں کو بروئے کار لائیں گے جواس وعدہ الہی کی پیمیل میں بسروچشم اپنی جانیں کھیائیں گے گویاامت کاامت کی حیثیت ہے باقی رہناموقوف ہے قرآن کریم کےالفاظ کی تلاوت اورتعلیم وتعلم پراگرامت اس فریضہ ہے منحرف ہوجائے تو گردن زدنی قراریائے گی اوراہے صفحہ ہستی ہے مٹادیا جائے گا جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے:

> وان تتولوا یستبدل قوما غیر کم ثم لایکونو ا امثالکم اوراگرتم روگردانی کرو گے تواللہ تعالی تمہاری جگہ دوسری قوم پیدا کردے گا پھروہ تم جیسے نہ ہوں گے۔ (بیان القرآن حضرت تھانویؓ)

یہاں بینکتہ بھی ذہن میں رہنا جا بیئے کہ ق تعالی شانہ نے جہاں قر آن کریم کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے وہاں اسی حفاظت کے ضمن میں ان تمام علوم کی حفاظت کا بھی وعدہ کیا ہے جوقر آن کریم کے خادم ہیں ان علوم قرآن کی فہرست پرایک نظر ڈالیس تو ان میں بہت سے علوم ایسے نظر آئیں گے جن کاتعلق الفاظ قرآن سے ہے۔

ان علوم قرآن کا اجمالی تعارف حافظ سیوطیؓ نے الاتقان فی علوم القرآن، میں پیش کیا ہے ،موصوف ؓ نے علوم قرآن کو بڑی بڑی اسّی (۸۰)انواع میں تقسیم کیا ہے اور ہرنوع کے ذیل میں متعدد انواع درج کی ہیں مثلا ایک نوع کاعنوان ہے ''بدائع قرآن' اس کے ذیل میں حافظ سیوطیؓ لکھتے ہیں ؛ انواع درج کی ہیں مثلا ایک نوع کاعنوان ہے ''بدائع قرآن میں ،اس موضوع پر ابن ابی الاصبغ نے مستقل ''۵۸ ویں نوع بدائع قرآن میں ،اس موضوع پر ابن ابی الاصبغ نے مستقل

کتاب لکھی ہےاوراس میں قریباایک سوانواع ذکر کی ہیں'۔ (۱)

الغرض قرآن کریم کے مقدس الفاظ ہی ان تمام علوم کا سرچشمہ ہیں قرآن کریم کے معنی ومفہوم کا سمندر بھی انہی الفاظ میں موجزن ہے اگر خدانخو استدامت کے ہاتھ سے الفاظ قرآن کا رشتہ چھوٹ جائے تو ان تمام علوم کے سوتے خشک ہوجائیں گے اور امت نہ صرف کلام الہی کی لذت وحلاوت سے محروم ہوجائیگی بلکہ قرآن کریم کے علوم ومعارف سے بھی تہی داماں ہوجائیگی۔

چوتھی وجہ: کلام البی کی تلاوت ہے جوانوارو تجلیات اہل ایمان کونصیب ہوتی ہیں ان کا احاطه استحریر میں ممکن نہیں بیر حدیث تو آپ نے بھی سنی ہوگی کہ قرآن کریم کے ایک حرف کی تلاوت پر دس نیکیاں ملتی ہیں چنانچہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادگرای ہے:

"جس نے کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھااس کے لئے اس کے بدلے میں ایک نیکی ہے اور ہر نیکی دس گناملتی ہے (پس ہر حرف پر دس نیکیاں ہوئیں) اور میں یہ نہیں کہتا کہ، آئم ، ایک حرف ہے ہیں بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے، (پس، آئم ، پڑھنے پڑمیں نیکیاں ملیں)"(۱)

 <sup>(</sup>۱) الاتقان في علوم القرآن للسيوطي -النوع الثالث والخمسون-في بدائع القرآن ٨٣/٢
 ط:مصطفى البابي الحلبي مصر.

<sup>(</sup>٢) مشكوة المصابيح - كتاب فضائل القرآن - الفصل الاول - ١٨١١ - ط: قديمي كتب خانه.

قرآن کریم کی تلاوت کے بے شارفضائل ہیں جو شخص تلاوت قرآن کے فضائل وبرکات کا پھھ اندازہ کرناچا ہے وہ حضرت شخ الحدیث مولا نامحدز کریا مہاجرمدنی تھے دسالہ فضائل قرآن کا مطالعہ کر بے اب ظاہر ہے کہ قرآن کریم کے ایک ایک حرف پر دس دس نیکیوں کا جووعدہ ہے بیتمام اجرو ثواب اور بیہ ساری فضیلت وبرکت قرآن کریم کے الفاظ کی تلاوت ہی پر ہے محض انگریزی اردوتر جمہ پڑھ لینے ہے یہ اجرحاصل نہیں ہوگا ہیں جو شخص اس اجروثواب اس برکت و فضیلت اور اس نورکوحاصل کرنا چا ہتا ہے اس کو اس کے سواکوئی چارہ نہیں کہ وہ قرآن کریم کے الفاظ کی تلاوت کرے جن سے بیتمام وعدے وابستہ ہیں۔ واللہ الموفق لکل خبروسعادۃ۔

جہاں تک قرآن کریم کے ترجمہ وتفسیر کے مطالعہ کاتعلق ہے قرآن کریم کامفہوم سمجھنے کے لئے ترجمہ وتفسیر کا مطالعہ بہت اچھی بات ہے ترجمہ خواہ اردو میں ہوانگریزی میں ہویا کسی اور زبان میں ہوالبتہ اس سلسلہ میں چندامور کی رعایت رکھنا ضروری ہے:

اول: وہ ترجمہ وتفیر متند ہواور کسی محقق عالم ربانی کے للم سے ہوجس طرح شاہی فرامین کی ترجمانی کے لئے ترجمان کالائق اعتاد اور ماہر ہونا شرط ہے ورنہ وہ ترجمانی کا اہل نہیں سمجھا جاتا، اسی طرح احکم الحاکمین کی ترجمانی کے لئے بھی شرط ہے کہ ترجمہ کرنے والا دینی علوم کا ماہر ، متند اور لائق اعتاد ہو، آج کل بہت سے غیر مسلموں بے دینوں اور کچے پکے لوگوں کے تراجم بھی بازار میں دستیاب ہیں خصوصا انگریزی زبان میں تو ایسے ترجموں کی بھر مار ہے جن میں حق تعالی شانہ کے کلام کی ترجمانی کے بجائے قرآن کریم کے نام سے خود اپنے افکار و خیالات کی ترجمانی کی گئی ہے ظاہر ہے کہ جس شخص کے دین و دیانت پر ہمیں اعتماد نہ ہواس کے ترجمہ قرآن پر کیسے اعتماد کیا جا سے اس لئے جو حضرات ترجمہ وتفییر کے مطالعہ کا شوق رکھتے ہوں ان کا فرض ہے کہ وہ کسی لائق اعتماد عالم کے مشورہ سے ترجمہ وتفییر کا استخاب کریں اور ہر شوق رکھتے ہوں ان کا فرض ہے کہ وہ کسی لائق اعتماد عالم کے مشورہ سے ترجمہ وتفییر کا استخاب کریں اور ہر شوق رکھتے ہوں ان کا فرض ہے کہ وہ کسی لائق اعتماد عالم کے مشورہ سے ترجمہ وتفییر کا استخاب کریں اور ہر شوق رکھتے ہوں ان کا فرض ہے کہ وہ کسی لائق اعتماد عالم کے مشورہ سے ترجمہ وتفییر کا استخاب کریں اور ہر غلط سلط ترجمہ کو اٹھا کریڑ ھانا شروع نہ کر دیں۔

دوم: ترجمہ وتفسیر کی مدد ہے آدمی نے جو پچھ تمجھا ہواس کو قطعیت کے ساتھ قر آن کریم کی طرف منسوب نہ کیا جائے بلکہ بید کہا جائے کہ میں نے فلال ترجمہ وتفسیر سے بیم فہوم سمجھا ہے، ایبا نہ ہو کہ فلط فہمی کی وجہ سے ایک غلط بات کو قر آن کریم کی طرف منسوب کرنے کا وبال اس کے سرآ جائے کیونکہ

منشائے الہی کےخلاف کوئی بات قرآن کریم کی طرف منسوب کرنا اللہ تعالی پر بہتان باندھنا ہے جس کا وبال بہت ہی سخت ہے۔

سوم: قرآن کریم کے بعض مقامات ایسے دقیق ہیں کہ بعض اوقات ترجمہ وتفسیر کی مدد سے بھی آ دمی ان کا احاط نہیں کرسکتا ایسے مقامات پرنشان لگا کراہل علم سے زبانی سمجھ لیا جائے اور اگر اس کے باوجودوہ مضمون اپنے فہم سے اونچا ہوتو اس میں زیادہ کاوش نہ کی جائے۔

آپ نے بیعذرلکھا ہے کہ یہاں امریکہ میں زندگی بہت مصروف ہے اورلوگوں کے پاس بہت سارے کام کرنے کا وفت نہیں لہذا یہاں مسلمان مردوعورت کہتے ہیں کہ قرآن نہیں پڑھ سکتے کیونکہ وہ وضو کرکے کی کونے میں بیٹھ کرقرآن نہیں پڑھ سکتے جوان کی سمجھ میں نہیں آتا۔

آپ نے دور جدید کے مردوزن کی بے پناہ مصروفیات کا جوذ کر کیا وہ بالکل صحیح ہے اور بیصرف

امریکہ کا مسکنہ بیں بلکہ قریباساری دنیا کا مسکلہ ہے آج کا انسان مصروفیت کی زنجیروں میں جس قد رجکڑا ہوا ہے اس سے پہلے شاید بھی اس قدر پابند سلاسل نہیں رہا ہوگا۔ آپ غور کریں گے تواس نتیجے پر پہنچیں گے کہ ہماری ان بے پناہ مصروفیات کے دو بڑے سبب ہیں ایک بیہ کہ آج کے مشینی دور نے خودانسان کوبھی ایک خود کارمشین بنادیا ہے مشینوں کی ایجاد تو اسلئے ہوئی تھی کہ ان کی وجہ سے انسان کوفرصت کے لمحات میسر آسکیں گے کیکن مشین کی برق رفتاری کا ساتھ دینے کے لئے خودانسان کوبھی مشین کا کردارادا کرنا پڑا۔

دوم یہ کہ ہم نے بہت ی غیر ضروری چیزوں کا بوجھ اپنے اوپر لادلیا ہے آدمی کی بنیادی ضرورت صرف اتنی تھی کہ بھوک مٹانے کے لئے اسے پیٹ بھر کرروٹی میسر آجائے تن ڈھا نکنے کے لئے اسے کپڑا میسر ہواور سردی گرمی سے بچاؤ کے لئے جھونپڑا ہولیکن ہم میں سے ہر شخص قیصر و کسری کی کی ٹھاٹ باٹ سے رہنے کا متمنی ہاوروہ ہر چیز میں دو سروں سے گوئے سبقت لے جانا چا ہتا ہے۔ خواجہ عزیز الحسن مرحوم کے بقول، کی تھے کو دھن ہے رہوں سب سے بالا ہوزین نرالا ہو فیشن نرالا ہو نیشن نرالا ہونہ ہے گیا یوں ہی مرنے والا تجھے حسن ظاہر نے دھو کے میں ڈالا جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا تجھے حسن ظاہر نے دھو کے میں ڈالا جیا کہتا ہے گیا توں ہی مرنے والا تجھے حسن ظاہر نے دھو کے میں ڈالا جیکہ بی دنیا نہیں ہے وہ لا دین اور بے خدا قو میں جن کے سامنے آخرت کا کوئی تصور نہیں جن کے زد کی زندگی بس وہ لا کی زندگی ہی دنیا کی دنیا نہیں ہے دولادین اور بے خدا قو میں جن کے سامنے آخرت کا کوئی تصور نہیں جن کے زد کی زندگی بس وہ لا کی دنیا کی دنیا کی دنیا گیا ہے۔

ان الذین لایر جون لقاء نا و رضو ابالحیوة الدنیا و اطمانوا بها و الذین هم عن ایشنا غفلون اولئک ماوهم النار بها کانو. ایکسبون .

"البته جولوگ امیز نبیل رکھتے ہمارے ملنے کی اور خوش ہوئے دنیا کی زندگی پر اور اسی پر مطمئن ہوگئے اور جولوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں ایسوں کا ٹھکانا ہے آگ بدلداس کا جو کمائے تھے'۔ (ترجمہ حضرت شیخ الھند)

وہ اگر دنیوی مسابقت کے مرض میں مبتلاء ہوتیں اور دنیوی کر وفراور شان وشوکت ہی کو معراج کمال سمجھتیں تو جائے تعجب نتھی لیکن امت محمد ہے جن کے دل میں عقیدہ آخرت کا یقین ہے اور جن کے سر پر آخرت کے عامر پر کے اس کی عمر اب کی کامیا بی ونا کا می کی تلوار ہر وقت لئکتی رہتی ہے ان کی ہی

آخرت فراموشی بہت ہی افسوسناک بھی ہےاور جیرت افز ابھی۔

ہم نے غیروں کی تقلید ونقالی میں اپنا معیار زندگی بلند کرنا شروع کردیا ہمارے سامنے ہمارے محبوب صلی الله علیه وسلم کانقش زندگی موجود تھا صحابہ کرام ؓ کے نمونے موجود تھے اکابر اولیاء اللہ اور بزرگان دین کی مثالیں موجود تھیں مگر ہم نے ان کی طرف آئکھا ٹھا کر دیکھنا بھی پہند نہ کیا بلکہ اس کی دعوت دینے والوں کواحمق وکودَن سمجھا اورمعیار زندگی بلند کرنے کے شوق میں زندگی کی گاڑی پرا تنا نمائشی سامان لا دلیا کہ اب اس کا تھینچنا محال ہو گیا گھر کے سارے مردوزن چھوٹے بڑے اس بو جھ کے تھینچنے میں دن رات بلکان ہور ہے ہیں رات کی نینداور دن کا سکون غارت ہوکر رہ گیا ہے ہمارے اعصاب جواب دے رہے ہیں نفسیاتی امراض میں اضافہ ہور ہاہے علاج معالجہ میں ۵۷ فیصد مسکن دوائیاں استعمال ہور ہی ہیں خواب آ وردوا ئیں خوراک کی طرح کھائی جارہی ہیں نا گہانی اموات کی شرح جیرتنا ک حد تک بڑھ رہی ہے لیکن کسی بندہ خدا کوعقل نہیں آتی کہ ہم نے نمود ونمائش کا بیہ بارگراں آخر کس مقصد کے لئے لا درکھا ہے؟ نہ یہی خیال آتا ہے کہ اگر موت اور موت کے بعد کی زندگی برحق ہے اگر قبر کا سوال وجواب اور ثواب وعذاب برحق ہے اگر حشر ونشر، قیامت کے دن کی ہولنا کیاں اور جنت ودوزخ برحق ہے تو ہم نمود ونمائش کا جو بو جھ لا دے پھررہے ہیں اور جس کی وجہ ہے اب چیثم بد دورہمیں قر آن کریم کی تلاوت کی بھی فرصت نہیں رہی یہ قبر وحشر میں ہارے کس کام آئیگا؟ سب ٹھاٹھ پڑارہ جائیگا جب لا دیلے گا بنجارا، کا تماشاشب وروز ہماری آنکھوں · کے سامنے ہے نمودنمائش اور بلندمعیارزندگی کے خبطی مریضوں کوہم خالی ہاتھ جاتے ہوئے دن رات دیکھتے ہیں کیکن ہماری چشم عبرت وانہیں ہوتی ۔

ایک حدیث شریف کامضمون ہے کہ آدمی جب مرتا ہے تو فرشتے پوچھتے ہیں کہ اس نے آگے کیا بھیجا؟اورلوگ کہتے ہیں کہ اس نے بیچھے کیا چھوڑا؟(۱)

اب جب ہمارا انقال ہوگا جب ہمیں قبر کے تاریک خلوت خانے میں رکھدیا جائےگا اور فرشتے پوچھیں گے کہ یہاں کے اندھیرے کی روشنی قر آن کریم کی تلاوت ہے یہاں کی تاریکی دورکرنے کے لئے تم

<sup>(</sup>١) مشكوة المصابيح -كتاب الرقاق- الفصل الثالث-٢٠٥٨ -ط: قديمي كتب خانه

کیالائے یا تو وہاں کہد ہے گا کہ ہماری زندگی بڑی مصروف تھی اتنا وقت کہاں تھا کہ وضوکر کے ایک کونے میں بیٹھ کرقر آن پڑھیں۔اور جب میدان حشر میں بارگاہ خداوندی میں سوال ہوگا کہ جنت کی قیمت اداکر نے کے لئے کیالائے وہاں جواب یہ دیجے گا کہ میں نے بڑی و گریاں حاصل کی تھیں امریکہ جیسے ترقی یافتہ ملک میں استے بڑے وہاں جواب یہ دیجے گا کہ میں نے بڑی فلاں فلاں چیز وں میں نام پیدا کیا تھا، بہترین سوٹ یافتہ ملک میں استے بڑے عہدوں پر فائز تھا میں نے فلاں فلاں چیز وں میں نام پیدا کیا تھا، بہترین سوٹ زیب تن کرتا تھا، شاندار بنگلہ میں رہتا تھا کارین تھیں، بینک بیلنس تھا میرے پاس اتنی فرصت کہاں تھی کہ آخرت کی تیاری کروں پانچ وقت مسجد میں جایا کروں روزانہ کم سے کم ایک پارہ قر آن کریم کی تلاوت کیا کروں تبیجات پڑھوں درودشریف پڑھوں خوددین کی محنت میں لگوں اورا پی اولا دکوقر آن مجید حفظ کراؤں مردوں اور عورتوں کے پاس اتنی فرصت کہاں تھی کہ باوضوا یک و نے میں بیٹھ کرقر آن کریم کی تلاوت کیا کریں مردوں اور عورتوں کے پاس اتنی فرصت کہاں تھی کہ باوضوا یک و نے میں بیٹھ کرقر آن کریم کی تلاوت کیا کریں عربی ہواں وہ جواب ہوگا جوقر آن کریم نے نقل کیا ہے۔

ان تقول نفس يحسرتي على ما فرطت في جنب الله وان

كنت لمن السخرين (الزمر: ٥٦)

مجھی (کل قیامت کو) کوئی شخص کہنے لگے کہ افسوس میری اس کوتا ہی پر جومیں نے خدا کی جناب میں کی ہے اور میں تو (احکام خداوندی پر) ہنتا ہی رہا۔ (ترجمہ حضرت تھانوی)

جب مرنے کے بعد ہمارا جواب وہ ہوگا جوقر آن کریم نے فقل کیا ہے تو یہاں بیعذر کرنا کہ فرصت

نہیں محض فریب نفس نہیں تو اور کیا ہے؟ حدیث شریف میں ہے:

الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هو اها وتمنى على الله (١)

'' دانشمندوہ ہے جس نے اپنے نفس کورام کرلیا اورموت کے بعد کی زندگی کے لئے محنت کی اوراحمق ہے وہ مخص جس نے اپنے نفس کوخواہشات کے بیچھے لگادیا

<sup>(</sup>۱)مشكومة المصابيح - كتاب فضائل القرآن - كتاب الرقاق-باب استحباب المال و العمر للطاعة الفصل الثاني- ٢/ ١ ٥٦-ط: قديمي

اوراللەتغالى پرآرز وئىيں دھرتار ہا''۔

ان تمام امور ہے بھی قطع نظر کر لیجئے ہماری مصروف زندگی میں ہمارے پاس اور بہت سی چیز وں کے لئے وقت ہے ہم اخبار پڑھتے ہیں ریڈیو، ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں دوست احباب کے ساتھ گپ شپ کرتے ہیں سیر وتفریح کے لئے جاتے ہیں تقریبات میں شرکت کرتے ہیں ان تمام چیز وں کے لئے ہمارے پاس فالتو وقت ہے اور ان موقعوں پر ہمیں بھی عدیم الفرصتی کا عذر پیش نہیں آتا ،لیکن جب نماز ،روزہ ، ذکر واذ کاراور تلاوت قرآن کا سوال سامنے آئے تو ہم فوراً عدیم الفرصتی کی شکایت کا دفتر کھول ہیٹھتے ہیں۔

امریکہ اور دیگر بہت سے ممالک میں ہفتہ میں دودن کی تعطیل ہوتی ہے ہفتہ کے دن ان دودنوں کے مشاغل کا نظام ہم پہلے سے مرتب کر لیتے ہیں اور اگر کوئی کام نہ ہوتب بھی وقت پاس کرنے کے لئے کوئی نہ کوئی مشغلہ ضرور تجویز کرلیا جاتا ہے لیکن تلاوت قرآن کی فرصت ہمیں چھٹی کے ان دودنوں میں بھی نہیں ہوئی۔

اس سے معلوم ہوا کہ فرصت نہ ہونے کا عذر محض نفس کا دھوکا ہے اس کا اصل سبب یہ ہے کہ دنیا ہماری نظر کے سامنے ہے اسلئے ہم اس کے مشاغل میں منہمک رہتے ہیں موت اور آخرت کا دھیان نہیں اس لئے موت کے بعد کی طویل زندگی سے خفلت ہے نہ اسکی تیاری ہے اور نہ تیاری کا فکر واہتمام اس لئے ضرورت اس بات کی ہے کہ عذر تر اش کے بجائے اس مرض خفلت کا علاج کیا جائے قیامت کے دن بیعذر نہیں چلے گا کہ پاکستانی یا امریکی مردوں عور توں کو مصروفیت بہت تھی انکوذ کروتلاوت کی فرصت کہاں تھی ؟ آپ نے لکھا کہ:

"کافر مذاق کرتے ہیں کہ صرف ایک قرآن پڑھنے کے لئے کتنے کام کرنے
پڑتے ہیں میدمانتے ہیں کہ وہ ایک مقدس کتاب ہے لیکن بائبل بھی مقدس کتاب ہے اور
ہم کتاب کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں ہم زیادہ تر رات کوسوتے وقت بستر میں پڑھ سکتے
ہیں کیا قرآن بھی اس طریقہ سے پڑھا جاسکتا ہے؟ اگرنہیں تو کیا وجہ ہے؟"
آپ نے کا فروں کے مذاق اڑانے کا جوذکر کیا ہے اس پرآپ کو ایک لطیفہ سنا تا ہوں کہتے ہیں

کہ ایک ناک والا شخص نکٹول کے دلیں چلا گیاوہ نکوآیا کہہ کراس کا نداق اڑانے گئے چونکہ یہ پورا ملک نکٹول کا تھااس لئے اس غریب کی زندگی دو بھر ہوگئی اور اسے اپنی ناک سے شرم آنے لگی و ہیں سے ہمارے یہال نکو بنانے کا محاورہ رائج ہوا آپ کی مشکل یہ ہے کہ آپ نکٹوں کے دلیں میں رہتے ہیں اسلئے آپ کواپی ناک سے شرم آنے لگی ہے اگر آپ کو بیا حساس ہوتا کہ عیب آپ کی ناک کا نہیں بلکہ ان نکٹوں کی ناک کے غائب ہونے کا ہے تو آپ کوان کے نداق اڑانے سے شرمندگی نہ ہوتی۔

جس بائبل کووہ مقدس کلام کہتے ہیں وہ کلام البی نہیں بلکہ انسانوں کے ہاتھ کی تضیفات ہیں۔
مثلا عہد نامہ جدید میں متی کی انجیل ، مرض کی انجیل ، لوقا کی انجیل ، یوحنا کی انجیل کے نام سے جو کتابیں شامل ہیں وہ کلام البی نہیں جو حضرت عیسی پر حضرت جبرئیل کے ذریعے نازل ہواتھا بلکہ یہ حضرت عیسی کی چارسوائح عمریاں ہیں جو مختلف اوقات میں ان چار حضرات نے تصنیف فرمائی تھیں لطف یہ ہے کہ ان کی تصنیف کا اصل نسخہ بھی کہیں دنیا میں موجود نہیں ان بے چاروں کے ہاتھ جو پچھ ہے وہ محض ترجمہ ہی ترجمہ ہے اصل متن غائب ہے یہی وجہ ہے کہ آئے دن ترجموں میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں وہ کھی جو نسخ سے کہا ہو تھی ہوئے گا۔
شاکع ہواتھا اس کا مقابلہ و 194ء ء کے نسخ سے کر کے دیکھئے دونوں کا فرق کھل کرسا ہے آ جائے گا۔

ان چارانجیلوں کے بعداس مجموعہ میں رسولوں کے اعمال کی کتاب شامل ہے یہ حضرت عیسی علیہ السلام کے حواریوں کے جالات پر مشتمل ہے اس کے بعد پودہ خطوط جناب پولوس کے جیں جوانہوں نے مختلف شہروں کے باشندوں کو لکھے تھے اس کے بعد یعقوب، پطرس، پوحنااور یہودا کے خطوط بیں اور آخر میں یوحناعارف کا مکا شفہ ہے اب غور فرمائے کہ اس مجموعہ میں کوئی چیز ہے جس کے ایک ایک حرف کو کلام البی کہا جائے اوروہ ٹھیک اسی زبان میں محفوظ ہوجس زبان میں وہ نازل ہوا تھا ان حضرات نے انسانوں کی کسی ہوئی تحریروں کو کلام مقدس کا نام دے رکھا ہے مگر چونکہ وہ کلام البی نہیں ہیں اسی لئے وہ واقعی اس لائق بیں کہان کو بغیر طہارت کے لیٹ کر پڑھا جائے لیکن آپ کے ہاتھ میں وہ کلام البی ہے جس کے ایک حرف میں بھی کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی اوروہ آج تک ٹھیک اسی طرح ترونازہ حالت میں موجود ہے جس طرح کی میں بھی کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی اوروہ آج تک ٹھیک اسی طرح ترونازہ حالت میں موجود ہے جس طرح کے دہ حضرت خاتم انہیں محدرسول الٹھائے نے کلام البی کی حیثیت سے دنیا کے سامنے پیش کیا تھا اور اس

میں ایک حرف کا بھی تغیر و تبدل نہیں ہوا چنانچہ انگریزی دور میں صوبہ متحدہ کے لفٹیئٹ گورنر سرولیم میسوراپنی کتاب'' لائف آف محمہ'' میں لکھتے ہیں:

''یہ بالکل مجے اور کامل قرآن ہے اور اس میں ایک حرف کی بھی تحریف نہیں ہوئی ہم ایک بڑی مضبوط بناء پر دعوی کر سکتے ہیں کہ قرآن کی ہرآیت خالص اور غیر متغیر صورت میں ہے اور آخر کارہم اپنی بحث کو دن ہیم صاحب کے فیصلہ پرختم کرتے ہیں وہ فیصلہ بیہ ہے کہ ہمارے پاس جوقر آن ہے ہم کامل طور پر اس میں ہر لفظ محمد بھی کا سمجھتے ہیں جیسا کہ مسلمان اس کے ہر لفظ کو خدا کا لفظ خیال کرتے ہیں۔(۱)

الغرض مسلمانوں کے پاس الحمد للہ کلام الہی عین اصل حالت میں اور انہی الفاظ میں محفوظ ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے تھے اس لئے مسلمان جس ادب وتعظیم کے ساتھ کلام اللہ کی تلاوت کریں بجا ہے ایک بزرگ مسلمانوں کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ تلاوت کریں بجا ہے ایک بزرگ مسلمانوں کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

ہزار بار بشویم دہن بہمشک وگلاب ہنوز نام تو گفتن کمال ہے او بی ست۔

آپ کا پاک نام اسقدرمقد سے کہ میں اگر ہزار مرتبہ مشک وگلاب کے ساتھ دھوؤں تب بھی آپ کا نام لینا ہے ادبی ہے اس لئے اگر کا فرآپ کو طعنہ دیتے ہیں تو ان کے طعنہ کی کوئی پرواہ نہ سیجئے ان کے یہاں طہارت کا کوئی تصور ہی نہیں وہ ظاہری ٹیپ ٹاپ اور صفائی کا تو بہت اہتمام کرتے ہیں مگر نہ نہیں کبھی پانی سے استخاکر نے اور گندگی کی جگہ کو پاک کرنے کی توفیق ہوئی ہے اور نہ انہوں نے بھی غشل جنابت کیا جب طہارت ، وضواور خسل ان کے فد ہب ہی میں نہیں تو باوضو ہوکر وہ اپنی کتاب کو کیسے پڑھیں گئا ہے اور بیاس کے یہامت مجمد میں ہے کہ ان کوقدم قدم پر پاک اور باوضو رہے کی تعلیم کی گئی ہے اور بیاس امت کا وہ امتیازی وصف ہے جس کے ساتھ قیامت کے دن اس امت کی شناخت ہوگی کہ جن اعضاء کوضو میں دھویا جا تا ہے وہ قیامت کے دن چمک رہے ہوں گئاب اللہ نور ہے اور وضو بھی نور ہے اس کو وضو میں دھویا جا تا ہے وہ قیامت کے دن چمک رہے ہوں گئاب اللہ نور ہے اور وضو بھی نور ہے اس کو باوضواور باادب پڑھا جائے تا ہم اگر کی کوقر آن کریم کی کچھ آیات

<sup>(</sup>۱) تنبيه الحافدين الملقب بـ"سوط العذاب على اعداء الكتاب -لمولانا عبدالشكور اللكهنوى ص اسم،ط:مكتبه فاروق اعظم ساهيوال.

یا سورتیں زبانی یا دہوں ان کو بے وضوبھی پڑھنا جائز ہے اور بستر پر بھی پڑھ سکتے ہیں البتہ اگر عنسل فرض ہوتو عنسل کے بغیر قر آن کریم کی تلاوت زبانی بھی جائز نہیں اسی طرح حیض ونفاس کی حالت میں بھی عورت تلاوت نہیں کر سکتی اور اگر آ دمی کو عنسل کی حاجت تو نہ ہولیکن وضو کا موقع نہ ہوتو بھی بیہ جائز ہے کہ قر آن مجید کے اور اق کسی کپڑے وغیرہ سے اللتارہے اور دیکھ کر تلاوت کرتا رہے الغرض بڑی نا پاکی کی حالت میں تو قر آن کریم کی جائز نہیں لیکن وضو نہ ہونے کی حالت میں تلاوت جائز ہے البتہ قر آن کریم کو بے پر دہ ہاتھ لگانا ہے وضو جائز نہیں۔

کتبه: محمد بوسف لدهیانوی بینات-رمضان ۱۴۰۸ م

# قرآن كريم مين منسوخ آيات كاوجود؟

محترم ومكرم مولاناصاحب دامت بركاتهم السلام عليكم ورحمة الله

گذارش ہے کہایک خالص علمی مسئلہ دریا فت طلب ہے،اگر آپ جواب دیں تو جزا کم اللہ مشکور ہوں گی.

مسکه بیہ ہے کہ مولا نامحر تقی صاحب عثانی مدخلہ ٔ علوم القر آن صفحہ نمبر ۲۴ اپر رقمطر از ہیں کہ "جہوراہل سنت کا مسلک بیہ ہے کہ قرآن کریم میں الی آیات موجود ہیں جنكاتكم منسوخ ہوچكا ہے۔ليكن معتزله ميں سے ابوسلم اصفهانی كا كہنا بيہ ہے كه قرآن كريم كى كوئى آيت منسوخ نہيں ہوئى بلكه تمام آيات اب بھى واجب العمل ہيں۔ ابوسلم اصفہانی کی اتباع میں بعض دوسرے حضرات نے بھی یہی رائے ظاہر کی ہے اور ہمارے زمانے میں اکثر تجد دیسند حضرات اسی کے قائل ہیں۔ چنانچہ جن آیتوں میں ننخ معلوم ہوتا ہے بیدحضرات انکی ایسی تشریح کرتے ہیں جس سے ننخ تشکیم نہ کرنا یڑے لیکن حقیقت یہ ہے کہ بیہ موقف دلائل کے لحاظ سے کمزور ہے اور اسے اختیار كرنے كے بعد بعض قرآنى آيات كى تفسير ميں اليي تھينج تان كرنى يراتى ہے جواصول تفيركے بالكل خلاف ہے'۔(١)

بەنو تقاتقى صًاحب كابيان \_ادھرحضرت مولا ناانورشاە صاحب تشميرى فيض البارى ج<sup>سا</sup>صفحەنمبر ۱۳۹ پر فرماتے ہیں:

" انكرت النسخ راسا وادعيت ان النسخ لم يرد في القرآن راسا" (٢)

<sup>(</sup>١)علوم القرآن اوراصول تفسير - شيخ محمر تقى عثاني - باب چهارم ناسخ منسوخ -١٦٢٠ - ط: مكتبه دارالعلوم

<sup>(</sup>٢)فيض البارى على صحيح البخارى الأنورشاه الكشميرى-كتاب الصوم-تحت قوله تعالى ومن كان منكم مريضا .....الاية-٣٤/٣ ا -ط: دار المامون الطبعة الأولى.

#### آ گے اسکی تشریح فرماتے ہیں:

اعنى بالنسخ كون الاية منسوخة في جميع ما حوته بحيث لا تبقى معمولة في جزئ من جزئياتها فذالك عندى غير واقع وما من اية منسوخة الا وهي معمولة بوجه من الوجوه وجهة من الجهات. (١)

برائے کرم یہ بتا کیں کہ مولانا محدانور شاہ صاحب کے بارے میں کیا تاویل کریں گے۔ کیا یہ صرت سنخ کا انکار نہیں ہے، واللہ میراائے بارے میں حسن طن ہی ہے صرف اپنے ناقص ذہن کی شفی جاہتی ہوں۔ نیز نا چیزلڑ کیوں کو پڑھاتی ہے تواس قتم کے مسائل میں توجیہ بہت مشکل ہوتی ہے۔ برائے کرم یہ بتا کیں کہ انور شاہ شمیری رحمہ اللہ کے نزدیک مندرجہ ذیل آیت کی کوئی جزئی پڑمل باتی ہے۔

"يا ايها الذين امنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدى نجواكم صدقة ذالك خير لكم واطهر فان لم تجدوا فان الله غفور رحيم". (المجادلة: ١٢)

میرے کہنے کامقصود یہ ہے کہ ادھر مولانا محد تقی صاحب کا فرمان کہ بجز معتزلہ یا ایکے ہم مشرب کے سی نے نئے کا انکار نہیں کیا،اورادھردیو بند کے جلیل القدراور چوٹی کے بزرگ بیفر مائیں "ان المنسخ کے سی نے نئے کا انکار نہیں کیا،اورادھردیو بند کے جلیل القدراور چوٹی کے بزرگ بیفر مائیں "ان المنسخ کے میں دو فی القر آن رأسا" بوتو جیہہ مجھ جیسی ناقص العقل والدین کے لئے بہت مشکل ہے اس البحض کو حل فر ماکر ثواب دارین حاصل کریں۔والسلام فقط

همشيره محمدر فيق بنت محمد حيات

### الجواسب باستسمة تعالىٰ

معتزلہ کے مذہب اور حضرت شاہ صاحب نور اللہ مرقدۂ کے مسلک کے درمیان فرق بیہ ہے کہ معتزلہ تو نفی القرآن کے سرے سے منکر ہیں۔جیسا کہ آجکل کے قادیانی اور نیچری بھی یہی رائے رکھتے ہیں، انکے نزدیک قرآن کریم میں جو حکم ایک بارنازل کردیا گیا اس کی جگہ پھر بھی دوسرا حکم نازل نہیں

<sup>(1)</sup> فيض البارى -المرجع السابق -٣٤/٣ . .

ہوا،حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ دیگر اہل حق کی طرح ننخ فی القرآن کے قائل ہیں، مگر وہ یہ فرماتے ہیں کہ آیات منسوخہ کو جو قرآن کریم میں باقی رکھا گیا اس میں حکمت یہ ہے کہ اُن آیات کے مشمولات میں کسی نہ کسی وقت کوئی نہ کوئی جزئی معمول بہ ہوتی ہے۔

یہیں ہوا کہ کسی آیت کواس طرح منسوخ کردیا جائے کہ اسکے مشمولات وجزئیات میں ہے کوئی فرد کسی حال میں بھی معمول بہ ندر ہے، مثلاً آیت فدیئے صوم کا تھم ان لوگوں کے حق میں تو منسوخ ہے جو روزے کی طاقت رکھتے ہوں، خواہ انکوروزے میں تکلیف ومشقت ہی برداشت کرنا پڑتی ہو۔ مگر شخ فانی وغیرہ کے حق میں روزے کا فدیدا ہے جی جائز ہے۔ اوروہ اسی آیت کے تحت مندرج ہے۔ اس لئے یہ آیت اپنے مضمولات کے اعتبار سے تو منسوخ ہے جیسا کہ احادیث صحیحہ میں اسکی تصریح موجود ہے۔ لیکن اس کی بعض جزئیات کے بعض جزئیات اب بھی زیم مل ہیں، اس لیے یہ بالکلیہ منسوخ نہیں بلکہ بعض اعتبارات وجزئیات کے اعتبار سے منسوخ ہے۔

اسکی دوسری مثال آیت مناجات ہے (یا ایھا الندین امنوا اذا ناجیتم الرسول) (۱) الآیہ جو آپ نقل کی ہے، آیت میں جو حکم دیا گیا ہے وہ پہلے واجب تھا۔ جے منسوخ کردیا گیا۔ اور اسکے ننخ کی تصریح اسکے مابعد کی آیت میں موجود ہے۔ مگر اسکا استخباب بعد میں بھی باقی رہااس لئے اس آیت میں بھی (ننخ بالکیہ "نہیں ہوا۔ بلکہ این بعض مشمولات وجزئیات کے اعتبار سے بیآیت بعد میں بھی معمول بھارہی۔ بالکلیہ "نہیں ہوا۔ بلکہ این بعض مشمولات وجزئیات کے اعتبار سے بیآیت بعد میں بھی معمول بھارہی۔

الغرض حفرت شاه صاحب نورالله مرقدهٔ کے ارشاد: ان المنسخ لم يود في القرآن رأسا" كا يه مطلب نہيں كرقرآن كريم ميں نازل ہونے كے بعد بھى كوئى حكم منسوخ نہيں ہوا، جيسا كه معتزله كہتے ہيں، بكله مطلب بيہ ہے كرقرآن كريم كى جوآيات منسوخ ہوئيں ان ميں "نسخ من كل الوجوه" يا "نسخ بالكمليه" نہيں ہوا كہ ان آيات كے مشمولات وجزئيات ميں سے كوئى جزئية كى حال اوركى صورت ميں بھى معمول بھاندرہ بلكه اينى آيات ميں "نسخ فى الجملة" ہوا ہے يعنى بيرآ يات اپنا مضمولات و مشمولات كے المان معمول بھانيں۔ اعتبارے اگر چه منسوخ ہيں مگران كے بعض جزئيات و مشمولات برستور معمول بھا ہيں۔

<sup>(</sup>١)المجادلة: ١٢.

حضرت شاہ صاحبؓ کے ارشاد کی بیتشری خود انکی اس عبارت سے واضح ہے جو آپ نے نقل کی ہے۔ چنانچے فرماتے ہیں:

"ان النسخ لم يرد في القرآن رأسا، اعنى بالنسخ كون الآية منسوخة في جميع ما حوته، بحيث لا تبقى معمولة في جزئي من جزئياتها. فذالك عندى غير واقع وما من آية منسوخة الا وهي معمولة بوجه من الوجوه وجهة من الجهات".

" بےشک قرآن کریم میں سنے بالکلیہ واقع نہیں ہوااوراس سنے بالکلیہ ہے میری مرادیہ ہے کہ کوئی آیت اپنے تمام مشمولات کے اعتبار سے منسوخ ہوجائے کہ اس کی جزئیات میں ہے کوئی جزئی بھی معمول بہندرہے۔اییا سنے میرے بزدیک واقع نہیں۔ بلکہ جوآیت بھی منسوخ ہو ہو گئی نہ کی وجہ اور کسی نہ کی جہت سے معمول بہاہے"۔ بلکہ جوآیت بھی منسوخ ہو ہو گئی نہ کی وجہ اور کسی نہ کی جہت سے معمول بہاہے"۔ اس ضمن میں آیت فدید کی مثال دینے کے بعد فرماتے ہیں:

وبالجملة ان جنس الفدية لم ينسخ بالكلية، فهى باقية الى الان فى علدة مسائل، وليس لها ماخذ عندى غير تلك الأية فدل على انها لم تنسخ بمعنى عدم بقاء حكمها فى محل ونحوه.(١) على انها لم تنسخ بمعنى عدم بقاء حكمها فى محل ونحوه.(١) "خلاصه يه كرجنس فديه بالكيمنوخ نهيس بوا ـ بلكه فديم تعدد مسائل ميں اب تك باقى ہے ـ اوران مسائل ميں فديه كاما خذ مير يزد يك اس آيت ك سوانهيں ـ پس اس سے پنة چاتا ہے كہ يه آيت بايں معنى منسوخ نهيں بوئى كه اسكا كم محل ميں بھى باقى ندر باہوں ـ

كتبه:محر يوسف لدهيانوي

<sup>(1)</sup> فيض البارى - ٣٨/٣ - المرجع السابق.

# مبابله كى حقيقت

سوال: مباہلے کی کیاحقیقت ہے؟ اس بارے میں کلام مجید کی کون کون تی آیات کا نزول ہوا ہے؟ سائل: اعجاز احمد خان

جواب: مباہلہ کا ذکر سورہ آل عمران (آیت ۲۱) میں آیا ہے، جس میں نجران کے نصاریٰ کے بارے میں فرمایا گیا ہے:

'' پھر جوکوئی جھگڑا کر ہے تچھ سے اس قصہ میں، بعداس کے کہ آپھی تیرے پاس خبر سچی تو تو کہد ہے، آؤ، بلاویں ہم اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے اور اپنی عورتیں اور تمہاری جان پھر التجا کریں ہم سب اور لعنت کریں اور تمہاری جان پھر التجا کریں ہم سب اور لعنت کریں اللہ کی ان پر جوجھوٹے ہیں۔'' (ترجمہ شنخ الہند)(۱)

اس آیت کریمہ سے مباہلہ کی حقیقت واضح ہوجاتی ہے کہ جب کوئی فریق حق واضح ہوجانے کے باوجوداس کو جھٹلا تا ہوتو اس کو دعوت دی جائے کہ آؤ! ہم دونوں اپنی عورتوں اور بچوں سمیت ایک میدان میں جمع ہوں اور گڑ گڑاکر اللہ تعالی سے دعا کریں کہ اللہ تعالی جھوٹوں پر اپنی لعنت بھیج ، رہا ہے کہ اس مباہلہ کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ مندرجہ ذیل احادیث سے معلوم ہوجا تا ہے:

ا: متدرک حاکم میں ہے کہ نصاری کے سید (سردار) نے کہا کہ ان صاحب سے (بعنی آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ) مباہلہ نہ کرو، اللہ کی فتم اگر مباہلہ کیا تو دونوں میں سے ایک فریق زمین میں دھنسادیا جائے گا۔ (۲)

<sup>(</sup>١) تفسير عثماني - سورة ال عمران: ١١ - ١ / ٩٤ ا - ط: دار الاشاعت كراچي

 <sup>(</sup>۲) المستدرك على الصحيحين للحاكم - كتاب تواريخ المتقدمين من الأنبياء والمرسلين - ذكر نبى الله وروحه عيسى بن مريم -قصة ولادة عيسى بن مريم - رقم الحديث :
 ۲۱۳ - ۳۸۸/۳ - ط: دار المعرفة بيروت لبنان .

۲: تصحیح بخاری مسلم ، ترفدی اور نسائی میں ہے کہ جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نصاری نجران سے مباہلہ کا ارادہ فر مایا تو عاقب اور سید میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ ''ان صاحب سے مباہلہ نہ کیا جائے کیونکہ اگریہ نبی ہیں تو نہ ہم فلاح یا ئیں گے اور نہ ہمارے بعد ہماری اولا د''۔(۱)

سے کہااللہ کی میں ہے کہ سیدنے عاقب سے کہااللہ کی میں جانے ہوکہ میں ہے کہ سیدنے عاقب سے کہااللہ کی متم ہم جانے ہوکہ بیصاحب نبی برحق ہیں اورا گرتم نے اس سے مباہلہ کیا تو تمہاری جڑ کٹ جا لیگی بھی کسی قوم نے کسی نبی سے مباہلہ نہیں کیا کہ پھران کا کوئی بڑا باقی رہا ہو۔ یا ان کے بچے بڑے ہوئے ہوں۔(۱)

سم: ابن جریر ،عبد بن حمید اور ابونعیم نے دلائل نبوت میں حضرت قنادہ گئی روایت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بیار شادقال کیا ہے اہل نجران پرعذاب نازل ہوا جا ہتا تھا اور اگروہ مباہلہ کر لیتے توزمین سے ان کا صفایا کر دیا جاتا ۔ (۳)

ابن انی شیبه سعید بن منصور ،عبد بن حمید ، ابن جری اور حافظ ابونعیم نے دلائل نبوت میں امام شعبی کی سند سے آنخضرت صلی الله علیه وسلم کا بیدار شاد نقل کیا ہے کہ '' میرے پاس فرشتہ اہل نجران کی ہاکت کی خوشخبری لے کر آیا تھا اگر وہ مباہلہ کر لیتے تو ان کے درختوں پر پرندے تک باتی ندر ہے ۔ (م) ہلاکت کی خوشخبری لے کر آیا تھا اگر وہ مباہلہ کر لیتے تو ان کے درختوں پر پرندے تک باتی ندر ہے ۔ (م)
 ۲: صبح بخاری ، ترندی ، نسائی اور مصنف عبدالرزاق وغیرہ میں حضرت ابن عباس \*

۱۹: تعظرت ابن عباس معالی اور مصنف عبدالرزاق وغیرہ میں حضرت ابن عباس کا ارشادُقال کیا ہے کہ اگر اہل نجران آنخضرت ایک عباس کا ارشادُقال کیا ہے کہ اگر اہل نجران آنخضرت کیا ہے مباہلہ کر لیتے تواس حالت میں واپس جاتے کہ اپنے اہل وعیال اور مال میں سے کسی کونہ یاتے۔(۵) (بیتمام روایات درمنشورج ۲ص ۳۹ میں ہیں)

ان احادیث سے واضح ہوتا ہے کہ سچے نبی کے ساتھ مباہلہ کرنے والے عذاب الہی میں اس طرح مبتلاء ہوجاتے ہیں کہان کے گھر ہار کا بھی صفایا ہوجا تا ہے اوران کا ایک فر دبھی زندہ نہیں رہتا۔ یہ تو تھا سچے نبی کے ساتھ مباہلہ کرنے کا نتیجہ اب اس کے مقابلہ میں جھوٹے نبی کے ساتھ مباہلہ

<sup>(</sup>١) الدر المنثور في التفسير الماثور - ال عمران: ١١-٢٠٠٠ ط: دار الفكر بيروت.

<sup>(</sup>۲) المرجع السابق ايضا: ۱/۲ / ۲۳۱. (۳) المرجع السابق ۱۳۲/۲.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ٢٣٢/٢.

<sup>(</sup>۵) وأخرجه عبدالرزاق، وقال: لوباهل اهل نجران رسول الله .....الخ -٢٣٢/٢.

كانتيجه بهي س ليجئه:

۱۰ ذیقعده ۱۳۱۰ همطابق ۲۷مئی ۱۸۹۳ و کومولانا عبدالحق غزنوی مرحوم کامرزاغلام احمد قادیانی کے ساتھ مباہلہ ہوا۔ (۱)

اس مباہلہ کا نتیجہ بین کلا کہ مرزاغلام احمد قادیانی ۲۶مئی ۱۹۰۸ء کومولا ناغزنوی مرحوم کی زندگی میں ہلاک ہوگیا،مولا نا مرحوم ،مرزاغلام احمد قادیانی کے بعد ۹ سال سلامت با کرامت رہے، ۱۹ امئی ۱۹۱۵ء کو ان کا انتقال ہوا۔ (۲)

اس مباہلہ نے ثابت کردیا کہ مرز اجھوٹاتھا کیونکہ خود مرز اقادیانی کامسلمہ اصول ہے کہ:

''مباہلہ کرنے والوں میں سے جوجھوٹا ہووہ سچے کی زندگی میں ہلاک ہوجا تاہے'۔(۳)

مرزا کی موت پراللہ تعالی نے اپنے فعل سے گواہی دیدی کہ مرزا قادیانی جھوٹا تھا ،اللہ تعالی کے فرشتوں نے گواہی دی کہ مرزا جھوٹا تھا ،خود مرزا نے (مندرجہ بالاعبارت میں) گواہی دی کہ میں جھوٹا ہوں ،اس دن آسان وز مین نے گواہی دی کہ مرزا جھوٹا تھا ،جھوٹا تھا ،تمام اہل علم اور اہل ایمان گواہی دیتے ہیں کہ مرزا جھوٹا تھا ،تمام اہل علم اور اہل ایمان گواہی دیتے ہیں کہ مرزا جھوٹا تھا ،جموٹا تھا ،جموٹا تھا ،جموٹا تھا ،جموٹا تھا ۔

مرزا قادیانی کے مانے والوں میں (خواہ وہ قادیانی ہوں یالا ہوری) اگر حق ودیانت کی کوئی رمق ہوتی تو وہ ان عظیم الثان گواہیوں کو قبول کر کے مرزاسے توبہ کر لیتے اور وہ خود بھی یہ سچی گواہی دیتے کہ مرزا جھوٹا تھا، کیکن افسوس کہ قادیا نیوں کے عوام ناواقف ہیں ، حقیقت حال سے بے خبر ہیں اور قادیا نی لیڈر محض اپنے نفسانی جوش اور پنی گدی چلانے کے لئے حق ودیانت کی گواہی کو چھپاتے ہیں اور دنیا کی آنکھوں میں دھول جھو نکنے کے لئے مسلمانوں کومباہلہ کا چیلنج دے رہے ہیں۔

<sup>(</sup>۱) مجموعه اشتهارات ازمرز اغلام احمد قادیانی، ج۱،۳ س۲۲،۳۲۷ -ط: الشركة الاسلامیة ربوه

<sup>(</sup>۲) رئیس قادیان ( مرزاغلام احمر قادیانی کے متند حالات ) علامه ابوالقاسم رفیق دالا وری – باب ۸، مولوی عبدالحق غزنوی سے مباہله کرنے کا انجام، ج۳۳،ص۱۹۲ – ط بجلس تحفظ ختم نبوت ملتان پاکستان

<sup>(</sup>٣) ملفوظات مرزاغلام احمد قادياني، ج٩، ٢٨٠٠ - ط: الشركة الاسلاميد بوه

مرزا قادیانی نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں لکھاتھا:

دنیا میں سب جانداروں سے زیادہ پلیداور کراہت کے لائق خزیر ہے مگر خزیر سے زیادہ پلیدوہ لوگ ہیں جواپنے نفسانی جوش کیلئے حق اور دیانت کی گواہی کو جھیاتے ہیں۔(۱)

عجیب بات یہ ہے کہ قادیانیوں میں کوئی شریف آدمی اپنے لیڈروں سے یہ نہیں پوچھتا کہ حضور! مباہلہ توایک بارہوتا ہے، بار بارنہیں ہوتا، جب ایک صدی پہلے مرزاغلام احمد قادیانی مباہلہ کر چکا اور اس مباہلہ کے نتیجہ میں اللہ تعالی نے فیصلہ دیدیا کہ مرزا جھوٹا تھا تو دوبارہ مباہلہ کی چیلنج بازی محض ہم لوگوں کو احمق بنانے کے لئے نہیں تو اور کیا ہے؟

دوسرے بیہ ہے کہ مباہلہ کیلئے قرآن کریم کی روسے دوفریقوں کا پی عورتوں اور بچوں سمیت ایک میدان میں جمع ہوکرمل کر دعا والتجاء کرنا ضروری ہے بیآ خرکیسا مباہلہ ہے کہ آپ گھر بیٹھے بڑکیس مارتے ہیں اور میدان مباہلہ میں نکلنے کی جرائے نہیں کرتے ؟

اليس منكم رجل رشيد.

بينات-صفرالمظفر ١٣١٢ه

<sup>(</sup>۱)ضميدانجام آتھم:۲۱\_

## سندجديث كي ديني حيثيت

علم حدیث کی دائی حفاظت کیلئے زعماء امت نے جوفنون ایجاد کئے ان کی تعداد کم وبیش سوتک پہنچتی ہے ،علامہ سیوطی متوفی ۱۹۱۱ ھے نہ تدریب الراوی میں ،علامہ حازی متوفی ۱۹۸ ھے نہ کتاب العجالة 'میں اور علامہ ابن الصلاح متوفی ۱۹۳۳ ھے نہ مقدمہ 'میں اس بارے میں نہایت عمدہ بحث و تحقیق کی ہے۔ ابن الملقن متوفی ۱۹۰۸ھ فرماتے ہیں کہ 'علوم حدیث' کی انواع دوسو سے زائد ہیں' ۔ (۱)

یوں تو محدثین نے حفاظت حدیث کے لئے مختلف علوم وفنون اختراع فرمائے ہیں کین ان سب میں 'علم الاسناد' کی دینی حیث شہایت ممتاز ہے ،اس فن میں مؤلفین صحاح میں سے جلیل القدر محدث امام مسلم متوفی ۱۲ اس نے بین کتاب شیخ مسلم کے مقدمہ میں مکمل اور مفصل بحث کی ہے انہوں نے سندگی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے امام عبداللہ بن مبارک متوفی ۱۸ اھکازریں مقولہ بینی فرمایا کہ:

"الاسناد من الدين ولو لا الاسناد لقال من شاء ماشاء "(۲)
"لعنی اسناددین کاانهم ترین حصه ہاگراسنادنه ہوتو ہر مخص جوجی میں آئے۔"
لگے۔"

اسی مقدمه میں عبداللہ بن مبارک کابدارشاد بھی منقول ہے:

" بيننا وبين القوم القوام يعنى الاسناد " (٣)

<sup>(</sup>۱) تدریب الراوی فی شرح تقریب النووی للحافظ جلال الدین السیوطی-مقدمة المؤلف-ص۲۶- قدیمی کتب خانه کراچی.

 <sup>(</sup>۲) تدریب الراوی -معرفة الاسناد العالی والنازل - ۹۳/۲ - ط: قدیمی کراچی.

 <sup>(</sup>٣) مقدمة مسلم للإمام مسلم بن حجاج - مقدمة مسلم -باب بيان الاسناد من الدين - ص١١.

" ہمارے اور ناقلین حدیث کے درمیان (حدیث کے ) پائے ہیں اور وہ اسناد ہے'۔

یعنی جوراوی سیحے سند کے ساتھ حدیث بیان کرتے ہیں ہم صرف انہی کی حدیثوں کو قبول کرتے ہیں، اس عبارت میں عبداللہ بن مبارک نے حدیث کوتخت سے تشبیہ دی ہے کہ جس طرح تخت چار پایوں کے بغیر قائم نہیں ہوسکتا، اس طرح حدیث بھی بغیر سند کے جحت نہیں بن سکتی چونکہ حدیث کی صحت وعدم صحت کا دارومدار سند کی صحت اور عدم صحت کا حدار مندوں ہے۔ دارومدار سند کی صحت اور عدم صحت پر ہے اس لئے عبداللہ بن مبارک کا بیار شاد بالکل صحیح اور معقول ہے۔

مدون حدیث امام زہری متوفی ۱۲۴ھ فرماتے ہیں جس طرح سیڑھی کے بغیر حجیت پر چڑھ ناممکن نہیں ہے اسی طرح سند کے بغیر صحیح حدیث معلوم کرناممکن نہیں۔(۱)

ہشام بنعروۃ فرماتے ہیں کہ'' جب تجھ سے کو کی شخص حدیث بیان کرےاس سے دریافت کرو کہ تجھ سے کس نے روایت کی''۔(۲)

اورامام اوزاعی متوفی ۱۵۷ ھ فرماتے ہیں''علم اٹھ جانے کا مطلب یہی ہے کہ اسناداٹھ جائے''۔(۳) سفیان ثوری متوفی ۱۲۱ ھ فرماتے ہیں'' اسنادمومن کا اسلحہ ہے''(۳) اگراس کے پاس بیاسلحہ نہ ہوتو وہ کس چیز سے جنگ لڑے گا۔

ال بارے میں محدثین حضرات کارزین مقولہ ہے''ان السند للنخبو کالنسب للمو أ"
یعنی حدیث میں سند کی حثیت آ دمی کے نسب کی ہی ہے جس طرح نسب کے ذریعے سے انسان کی اصل
ونسل اور اس کے نسب کی نجابت ورزالت کا حال معلوم ہوتا ہے اس طرح حدیث کی صحت وعدم صحت کا حال
سند کے ذریعہ سے معلوم ہوتا ہے۔

<sup>(</sup>۱) السنة قبل التدوين - محمد عجاج الخطيب - التزام الاسناد -الفصل الثاني-ص٢٢٣-ط:مكتبة وهبة قاهرة .

<sup>(</sup>r) المرجع السابق:

 <sup>(</sup>٣) الاستاد من الدين لعبد الفتاح ابى غدة - ذكر جملة من اقوال السلف فى اهمية الاستاد ص ٢٠ - ط: المكتبة الغفورية العاصمية .

 <sup>(</sup>٣) فتح المغيث بشرح الفية الحديث للعراقي للإمام ابي عبدالله محمد بن عبدالرحمن
 السخاوي – الأبيات العالى والنازل –ط: مكتبة نزار مصطفى الباز مكة .

بہر حال سند کی دینی حیثیت نہایت اونچی ہے مزید معلومات کیلئے دیگر کتب کی مراجعت ہو سکتی ہے ہم اختصار کالحاظ رکھتے ہوئے ،صرف اس سند کے متعلق کچھ کہنا چاہتے ہیں جوعام طور پرمحدثین کی زبان پر "عموو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ " کے عنوان سے معروف ہے،اس سلسلہ میں ہم اس سند پر تین اصولی عنوانات کے تحت بحث کریں گے:

(۱)رجال سند کی تاریخی حثیت۔

(۲)اس سند سے مروی حدیثوں کا جائزہ۔

(m)اس سند کے بارے میں قول محقق۔

#### بحث اول: رجال سند کی تاریخی حیثیت

حافظ سيوطى، حافظ عمر وبن الصلاح اور حافظ ابن حجر عسقلانى متوفى ٢٥٣ ه نيز دوسر محدثين كى تصريح كے مطابق اس نوعيت كى سند كاعنوان " دواية الابن عن الاباء " يا" دواية الابنا عن الاباء " عن الاباء " يا" دواية الابنا عن الاباء " عن الاباء

"عمروبن شعيب ابن محمد بن عبدالله بن عمرو عن ابيه وهو شعيب عن جده عبدالله بن عمرو بن العاص "(١)

اس سلسله نسب میں کل چار نام ہیں عمرو-شعیب - محمد اور عبداللہ ان چاروں حضرات کے مخضر حالات درج ذیل ہیں:

(۱) عمرو بن شعیب

محدثین کی تصریح کے مطابق ثفتہ راوی ہیں البعة آپ کی حدیثوں میں لوگوں کا طرز کلام مختلف ہے

<sup>(</sup>۱) الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث -النوع الخامس والاربعون -رواية الابناء عن الاباء ص ١٨٣،١٨٨ -ط:مكتبة المعارفة للنشر والتوزيع.

جس کوہم عنقریب تحریر کریں گے، آپ کی اکثر روایات حضرت عمر و بن العاص کی کتاب ''الصادقة'' سے ماخوذ ہیں ، آپ نے اپنے والدمحتر م کے علاوہ زینب بنت محمد ، زینب بنت الجی سلمہ ، سلیمان بن بیار اور مجاہد سے علم حدیث حاصل کیا ، اور آپ کے مشہور شاگر دول میں امام اوز اعی ، حکم بن عقبه متوفی ۱۱۳ ہے ، امام زہری ، حمید الطّویل متوفی ۱۲۲ ہے فات بن ، البنانی متوفی کا اھوغیرهم کا شار ہے (۱) آپ کی وفات بن ، الهمیں ہوئی۔

### (٢) شعيب بن محمد بن عبدالله

آپاپ دادا کے علاوہ حضرات ابن عباس متوفی ۱۸ ابن عمر متوفی سے معاویہ متوفی ۱۲ اور عبادة متوفی ۱۲ دو وغیرهم سے حدیث روایت کرتے ہیں ،آپ سے مستفید ہونے والوں میں ثابت البنانی ، ابواسامہ زیاد بن سلمہ اور عثان بن کیم وغیرهم شامل ہیں ،آپ سنن اربعہ کے راویوں میں سے ہیں ،تمام محدثین آپ کی صدافت اور ثقابت پر متفق ہیں ،البتہ آپ کے دادا سے لقاء ثابت ہے یا نہیں ؟اس بار سے میں اختلاف ہے ،حافظ بن حبان وغیرہ کا خیال ہے کہ لقاء ثابت نہیں لیکن یہ قول جمہور محدثین کے زد کیا جے کہ نہیں۔امام بخاری متوفی ۱۳۵۲ ھاما م ابوداود متوفی ۱۳۵۵ ھاور دوسر ہے محدثین نے ثبوت لقاء کی تصریح کی ہے ، نہیں۔امام بخاری متوفی ۱۳۵۲ ھام ابوداود متوفی ۱۳۵۵ ھاور دوسر ہے محدثین نے ثبوت لقاء کی تصریح کی ہے ، تہذیب میں حافظ ابن جمر کی رائے یہی معلوم ہوتی ہے ،اس بار سے میں بوری تفصیلات عنقریب آئیں گی۔
(۳) محمد بین عبد اللہ

آپ حکیم بن الحارث سے مستفید ہوئے ، کتب تاریخ میں آپ کے تفصیلی حالات نہیں ملتے ، حافظ منس الدین ذہبی متوفی ۱۹۸۸ ھا قول ہے کہ''غیر معروف الحال ہیں''،لیکن چونکہ غیر معروف ہونا اصولی طور پر سقوط راوی کی دلیل نہیں ،اس لئے جب تک آپ کی عدم ثقابت قانون اور اصول کے مطابق ثابت نہ ہواس وقت تک آپ کی تضعیف کی کوئی وجہ نہیں ہوسکتی۔

حافظ ذہبی کا دعوی ہے کہ آپ کی کوئی حدیث عمر و بن شعیب عن ابیے عن جدہ کی سند سے کتب حدیث میں مروی نہیں لیکن بید دعوی اس لئے غیر سجے ہے کہ حافظ ابن حبان کتاب الثقات میں اس سند کوذکر کر کے رقم طراز ہیں:

<sup>(</sup>١)تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر العسقلاني -عمرو -٨٨٨-ط: دائرة المعارف النطامية هند.

ولا اعلم بهذا الاسناد إلا حديثا واحدا من حديث ابن الهاد عن عمرو بن شعيب (١)

نيز حافظ عسقلاني ني "فوائدابن المقرئ" كي حوالے سے لكھا ہے:

وفى فوائد المقرى عن رواية ابى احمد الزبيرى عن الوليد بن جميع حدثنى شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص عن ابيه عن جده فذكر اثر أرمى

مجھے اس سے بحث نہیں کہ سند مذکور کے ساتھ اس کے علاوہ اور بھی روایتیں ہیں یانہیں کہنا صرف میتھا کہ حافظ ذہبی کا دعویٰ غیر سجیج ہے۔

#### (۴)عبدالله بن عمروبن عاص

آپجلیل القدر صحابی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ حضرت ابو بکر متوفی ۱۳ ھوفیہ ہوئے ،اور آپ عوف متوفی ۳۳ ھوفیہ ۳۳ ھوفیہ ہوئے ،اور آپ کے شاگردوں کی فہرست میں حضرت انس بن ما لک متوفی ۹۳ ھابوا مامہ، عبداللہ بن حارث متوفی ۹۹ ھے شاگردوں کی فہرست میں حضرت انس بن ما لک متوفی ۹۳ ھابوا مامہ، عبداللہ بن حارث متوفی ۹۹ ھے حابہ میں سے اور مسروق متوفی ۱۲ ھابن المسیب متوفی ۱۹ ھے امام شعبی متوفی ۱۹ ساھ طاؤس متوفی ۱۹ ساھی متوفی ۱۹ سال ہیں، آپ کی عروۃ بن الزبیر متوفی ۱۹ سے سے علی متوفی ۱۹ سے جہلے کہ بات بھول امام احمد ۱۹ سے جہلے کہ بات سے بھول امام احمد ۱۹ سے جہلے کہ بات سے بھول کام شروع کیا ' طبقات ابن سعد' وغیرہ میں آپ کا ارشاد منقول ہے کہ:

" میں جوبات آپ سلی اللہ علیہ وسلم سے سنتا تھا اپنی یا دواشت کے طور پرلکھ لیتا تھا لیکن قریش نے مجھے لکھنے سے روکا اور کہا کم تم ہر بات کولکھ لیتے ہو حالا نکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر ہی ہیں آپ کھی غضب کی حالت میں کلام فرماتے ہیں اللہ علیہ وسلم بھی بشر ہی ہیں آپ کھی غضب کی حالت میں کلام فرماتے ہیں اور بھی رضا کی حالت میں ، میں نے ان کی ممانعت پرلکھنا موقوف کر دیا اور بارگاہ

<sup>(</sup>١) كتاب الثقات للإمام محمد بن حبان ٥/٣٥٣ - ط: دار الفكر .

<sup>(</sup>r) لم نطلع على طبع جديد (مرتب)

رسالت میں عرض کیا آپ ﷺ نے انگل سے دہن مبارک کی طرف اشارہ کرکے فرمایا'' تم لکھا کروشم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے،میری زبان سے (ہرحالت میں) حق ہی نکلا کرتا ہے۔ (۱)

ایک عاشق تمع رسالت کے لئے اس سے بڑا اعزاز اور کیا ہوسکتا ہے کہ وہ آپ کے ہر کلام کو ضبط کرے چنانچہ انہوں نے رات دن انہاک کے ساتھ ارشادات مقدسہ کو قلمبند کرنا شروع کیا یہاں تک کہ صدیث کا ایک عظیم ذخیرہ جمع کرلیا ان کی تمام حدیثوں کی صحیح تعداد تو معلوم نہ ہوسکی البتہ حضرت ابو ہریرہ کی تصریح کے مطابق انہیں حضرت ابو ہریرہ سے بھی زیادہ حدیثیں یادتھیں جیسا کہ بخاری کی روایت میں اس کی تصریح موجود ہے بہر حال حضرت عبداللہ کی کتابت حدیث کا سلسلہ با قاعدہ جاری رہا یہاں تک کہ آپ جو تصریح موجود ہے بہر حال حضرت عبداللہ کی کتابت حدیث کا سلسلہ با قاعدہ جاری رہا یہاں تک کہ آپ جو کھتے تھے وہ آیک خاصی بڑی کتاب بن گئ تھی جس کا نام انہوں نے ''الصادق المصدوق' مسلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال وافعال کی نسبت سے ''الصاد قدہ''رکھا تھا۔

### صحيفه عبدالله بنعمروبن العاص كاليس منظر

''السصادقة'' کی حدیثوں کی تعداداگر چەمعلوم نہیں ہوسکی تاہم حضرت ابوہریرہ کی تصریح سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں چھ سات ہزار حدیثیں ضرور تھیں ابونعیم اصفہانی وغیرہ کی تصریح کے مطابق ''الصادقة''میں صرف ان حدیثوں کی تعداد جوامثال پرمشمل تھیں ہزار سے زائد تھیں ہمارے شیخ مولا ناسید محمد یوسف بنوری مدظلہ اس سلسلہ میں رقم طراز ہیں:

"سب سے زیادہ حدیثیں ہم کوابو ہریرہ کے ذریعے سے پہنچی ہیں اور ابو ہریرہ کی صرف وہ حدیثیں جو بقی بن مخلد کے طریق سے ہم تک پہنچتی ہیں ان کی تعداد پانچ ہزار تین سوچو ہتر ہے جو ہماری اضح ترین کتاب "ضجع بخاری" کی غیر مکررہ مجموعی حدیثوں سے بھی دوگئی ہیں اور حضرت ابو ہریرہ کے بقول حضرت عبداللہ چونکہ ان سے بھی زیادہ حدیثیں جانتے تھے تو ان کی حدیثیں حضرت ابو ہریرہ کی (۵۳۷۳) احادیث سے زیادہ ہی

<sup>(</sup>۱) مانصه: "استأذنت النبي صلى الله عليه و سلم في كتاب ماسمعت منه فأذن لي فكتبته .....الخ " طبقات ابن سعد -عبدالله بن عمروبن العاص- ٧/ ٩٣ هـ: دار صادر بيروت .

مول گی یہ کتاب عبداللہ بن عمروبن العاص کو اتنی عزیر تھی کہ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ جھے زندہ رہنے کی خواہش صرف دو چیزوں کی وجہ ہے ایک صادقہ اور دوسرا وصط ، پھر خود ان دونوں چیزوں کا تعارف کراتے ہیں کہ 'صادقہ' صحیفہ ہے جس کو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے س کر لکھا کرتا تھا اور وصط وہ وقت زمینیں جس کو (میرے والد) عمروبن العاص نے اللہ کی راہ میں وقف کیا تھا آپ اس کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ (۱) حضرت عبداللہ کا بیصحیفہ ان کی وفات کے بعد ان کے پوتے شعیب بن محمد بن عبداللہ کو ملا تھا اور حضرت شعیب سے ان کے صاحبز ادے عمروبن شعیب روایت کرتے ہیں چنانچہ کتب حدیث میں 'عمروبن شعیب عن ابیع ن جدہ' کی سند ہے جتنی حدیث میں مروی ہیں بیسب 'صحیفۃ الصادقۃ' ، ہی کی حدیثیں ہیں (۱) بعض حفاظ حدیث کی تصرت کے مطابق بینے ' الصادقۃ' ، بھی ابو بکر بن حزم کے نسخہ کی طرح ان کی اولا دمیں متوارث چلا آتا تھا اس نسخہ کی جسہ جسم حدیث میں اکثر و بیشتر کتابوں میں موجود ہیں۔ ووم ۔ اس سند سے مروکی شدہ حدیثیں اکثر و بیشتر کتابوں میں موجود ہیں۔ وحم ۔ اس سند سے مروکی شدہ حدیثیں اکثر و بیشتر کتابوں میں موجود ہیں۔

چونکہ شعیب کے والد کا انقال اپنے باپ ہی کے زمانہ میں ہوگیا تھا اور ان کی تمامتر پرورش دادا ہی کی ظل عاطفت میں ہوئی ، مگر بعض سخت گیرمحدثین نے یہ بات سلیم کرنے سے انکار کیا ہے کہ شعیب کی لقاءا بے داداحضرت عبداللہ سے ثابت ہے۔

حافظ ابن ججرعسقلانی نے تہذیب میں یکی بن معین ہے بھی یہی رائے نقل کی ہے (۳) امام احمد اور ابوعمر و بن العلاء سے بھی یہی مشہور ہے لیکن جمہور محدثین کے نز دیک بیرائے سے جہی یہی مشہور ہے لیکن جمہور محدثین کے نز دیک بیرائے سے جہاں گئے کہ کتب حدیث میں عمر و کی حدیثوں کو غیر سے حقر اردیئے کی جو وجہ بیان کی جاتی ہے وہ عدم لقاء ہے اور وہ رد حدیث کیلئے قطعا کافی نہیں ہے۔

 <sup>(</sup>۱) جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر - باب ذكر رخص في كتاب العلم - ص:۱۰۱- رقم
 الحديث: ۲۰۳- ط: دار الكتاب العلمية.

<sup>(</sup>r) نصب الراية لأحاديث الهداية للإمام جمال الدين ابى محمد عبدالله بن يوسف الحنفى الزيلعى - كتاب الطهارة -احاديث مس الفرج- ا / ٥٨ ط: المجلس العلمى .

<sup>(</sup>r) تهذيب التهذيب لابن حجر - (عمرو) - ٥٣/٨ - رقم الترجمة : ٨٠ - ط: حيدر آباد دكن .

حافظ ابن جحر نے ابن معین کا قول نقل کیا ہے کہ چونکہ عبداللہ بن عمروکتاب سے روایت کرتے ہیں ،اسلے ان کی روایت غیر مقبول ہے (ا) ترک حدیث کی بعینہ یہی وجہ ابوز رعہ سے مروی ہے۔ در اصل بعض محدثین کو جو مانع بیش آیااس کی وجہ بیہ کے کہ اس سند میں "جدہ" کی ضمیر عمر واور شعیب دونوں کی طرف لوٹائی جا سکتی ہے۔

پہلی صورت میں حدیث مرسل ہے کیونکہ عمر و کے دادامجر بن عبداللہ کی ملاقات رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علی اللہ علی میں حدیث مرسل ہے کیونکہ عمر و کے دادامجر بن عبداللہ اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ دوسری صورت میں حدیث منقطع ہے اس لئے کہ اس صورت میں عبداللہ بن عمر و بن العاص سے شعیب کالقاء ثابت نہیں ہے۔

حافظ ابن حبان نے اس معمد کوحل کرتے ہوئے فرمایا کہ'' اگر روایت میں تمام اساءروا ق کی تصریح موجود ہوتو حدیث مقبول ہے ورنہ ہیں۔

حافظ دارقطنی فرماتے ہیں''اگر عبداللہ یا کسی اور کی تصریح کرد نے تو روایت مقبول ہے ورنہ مقبول نہیں''لیکن دونوں کی بیتو جیہ اسی وقت قابل قبول ہو سکتی ہے کہ اس سند میں ارسال وانقطاع کی بات تسلیم کرلی جائے حالانکہ محدثین سرے سے ارسال وانقطاع کوتسلیم ہی نہیں کرتے ہیں۔(۲)

### سوم-اس سند کے بارے میں قول محقق:

جمہورمحدثین کے نز دیک اس سندمیں نہ ارسال ہے نہ انقطاع ، اس کی دلیل ہے ہے کہ " جدہ " کی خمیر حتمی طور پر شعیب کی طرف راجع ہے اور جدسے مرادعبداللہ بن عمر و بن العاص ہے اور شعیب کا اپنے دا داسے لقاء ثابت ہے۔

اس بارے میں حافظ ابن حجرنے نقاد حدیث کے کافی اقوال نقل فرمائے ہیں ،حافظ دار قطنی ،ابن حبان کی تر دید کرتے ہوئے فرماتے ہیں" ھذا حطاء ".

حافظ ذہبی عمر و بن شعیب کی حدیثوں کوغیر مقبول قرار دینے والوں کی سخت تر دید کرتے ہوئے لکھتے ہیں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے اس لئے کہ شعیب کا عبداللہ سے ساع ثابت ہے ،عبداللہ ہی نے شعیب کی

<sup>(1)</sup> المرجع السابق.

<sup>(</sup>r) الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث -النوع الخامس والاربعون-ص١٨٣١.

پرورش کی ہے، چنانچہ مورخین کا کہنا ہے کہ شعیب کے والدمحر، عبداللہ کی زندگی ہی میں فوت ہوگئے تھے شعیب کی پرورش ان کے داداعبداللہ نے کی، لہذاراوی جب عمرو'' عن ابیہ عن جدہ" کہتا ہے تو ''جسدہ" میں ضمیر کا مرجع شعیب ہوتا ہے اور شعیب کا لقاء حضرت معاویہ ہے بھی ثابت ہے جبکہ حضرت معاویہ کی وفات حضرت عبداللہ بن عمرو کے کئی سال پہلے ہو چکی تھی، لہذا عبداللہ سے شعیب کے ساع کا انکار مرکز قبول نہیں کیا جا سکتا ہے اور خاص طور پر جب اسی نے شعیب کی پرورش و تربیت بھی کی (۱)، اس طرح مافظ ابو بکر بن زیادالنیسا بوری نے بھی صحت ساع کی تصریح کی ہے، حافظ عسقلانی صحت ساع پر مختلف اقوال مافظ ابو بکر بن زیادالنیسا بوری نے بھی صحت ساع کی تصریح کی ہے، حافظ عسقلانی صحت ساع پر مختلف اقوال مافظ کرنے کے بعدا بنی رائے کہتے ہیں۔

"عمروبن شعیب کوبعض نے ضعیف کہااور جمہور محدثین نے ثقہ کہا ہے بعض نے ان کی روایت عن ابیعن جدہ کی سند ہے ہونے کی وجہ سے ضعیف قر اردیا جنہوں نے ضعیف قر اردیا وہ صرف اس بناء پر کہان کی روایت" عن ابیسہ عن جدہ" کی سند ہے ہے، باقی وہ روایات جو صحیفہ" صادقہ" ہے بواسطہ اپنے والدروایت کرتے ہیں اس میں بعض وقت لفظ" عن "کے ساتھ تدلیس کرتے ہیں لہذااگر اس نے "حدث نہی کہا اور روایت" ابیسه عن جدہ "حدث نہی کہا اور روایت" ابیسه عن جدہ "حدہ" ہے مولی ہے وہاں جدہ عبداللہ بن عمروک مراولیت ہیں نہ کہ محد بن عبداللہ باقی رہا ساع کا سوال تو شعیب کا عبداللہ ہے متعدد مقامات میں ساع ثابت ہے "۔ (۱)

علامه ابن حجر چند سطور کے بعد اس ہے بھی صریح الفاظ میں کہتے ہیں:

"ایک جماعت نے اس بات کا انکار کیا ہے کہ شعیب کوعبداللہ سے ساع حاصل تھا مگر بیمردود ہے تصریحات بالا سے معلوم ہوا کہ اس سند میں ارسال وانقطاع کا قول غیر سے ہے، اب دیکھنا ہے کہ آیا کوئی سندا ہی بھی ہے جس میں سماع کی تصریح موجود ہوسواس بار سے میں ابودا وَدکی حدیث بطریق حماد بن سلمہ عن ثابت البنانی عن شعیب قال قال سمعت عبداللہ بن عمرو الحدیث ہے۔

<sup>(</sup>۱) ميزان الاعتدال في نقد الرجال لأبي عبدالله محمد ابن احمد بن عثمان الذهبي - رقم الترجمة - ١٣٨٣ - ٢٢٧ - ط: دار المعرفة بيروت.

<sup>(</sup>r) تهذیب التهذیب لابن حجر -٨٠ ٥٠ ..... ٥٠ - (العین عمرو) - ط: حیدر آباد دكن

الى طرح بطريق محر بن اسحاق عن عموو بن شعيب عن أبيه عن جده سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث ابوداؤدنائى ابن ماجهاورالتر فدى مين موجود ، نيز ابوداؤدمين بطريق حسين المعلم عن عمروبن شعيب عن ابيه عن جده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم موجود ،

ان حدیثوں میں یہ تصریح ہے کہ جدسے مرادعبداللہ بن عمرو ہے البتہ یہاں پر بیہ سوال قابل غور ہے کہ شعیب کی ساری حدیثیں محمول علی السماع ہیں یانہیں؟ حافظ ابن حجر کے نز دیک انکی بعض حدیثیں وجادہ کی صورت میں ہیں اور وجادہ اخذ حدیث کی ایک قتم ہے حافظ دار قطنی اور ابوز رعہ نے جو کچھ کہا اس کا خلاصہ بھی یہی نکاتا ہے۔(۱)

ابرہایہ سوال کہ ابن معین جیسے امام حدیث نے کیسے ان کے ساع کا انکار کیا؟ سواس کا جواب یہ ہے کہ عدم علم کسی پر ججت نہیں۔

اگرابن معین نے انکار کیا تو علی بن مدینی نے تسلیم کیا ،اگرابن معین نے اس سند کوضعیف قرار دیا ، توامام بخاری اورابوداؤد نے اسے اصح الا سانید میں شار کیا۔

اورامام بخاری کی تصریح کے مطابق امام احمد علی بن مدینی ،اسحاق بن را ہویہ اور ابوعبیدۃ وغیرهم اکثر محدثین نے اس سند سے استدلال کیا ہے،امام بخاری فرماتے ہیں 'ماتسر کہ احد من المسلمین ومن الناس بعدهم ؟''(۲)

ای طرح امام ترندی ونسائی وعجلی نے بھی اس سند کی تھیجے کی ہے اور دارمی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ''عمر وثقہ ہے اساءر جال کے بڑے بڑے علاء شل ایوب زہری وحکم نے ان سے روایت لی ہے محدثین نے ان کی حدیثوں سے استدلال کیا اور اس کا لقاء اپنے باپ شعیب سے اور شعیب کا لقاء اپنے داداسے ثابت ہے۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) تهذیب التهذیب -۵۲/۸-(عمرو) -رقم الترجمة: ۵۰.

<sup>(</sup>r) تهذیب التهذیب -۸۹/۸.

<sup>(</sup>٣) تهذيب التهذيب -٨٠٥٥.

اسی قسم کی تصریحات اسحاق بن را ہویہ اور امام نووی وغیر ہم سے مروی ہیں اسحاق بن را ہویہ فرماتے ہیں جب عمرو بن شعیب سے عن ابیع ن جدہ کی سند روایت کرنے والا ثقہ ہوتو اس کی سند کی حیثیت ایوب عن نافع عن ابن عمر کی ہی ہے ، (۱) اس پر علامہ نووی فرماتے ہیں امام اسحاق جیسے آ دمی کا ایسی تشیبہ دینا نہایت اہمیت رکھتا ہے چند سطور کے بعد رقم طراز ہیں ''اس سند کا ججت ہونا ہی صحیح اور مختار ہے''، اور محققین اہل حدیث اسی پر ہیں ۔ (۲)

كتبه: محمودالحسن مشرقی بینات-ذوالقعدة ۱۳۹۴ه

<sup>(</sup>۱) تهذیب التهذیب -۸۰/۸.

<sup>(</sup>r) الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث -النوع الخامس والأربعون -رواية الأبناء عن الاباء- ص١٨٥ -ط: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع.

# صحیح بخاری پرعدم اعتاد کی گمراه کن تحریک

محتر می ومکری جناب مولانا محریوسف لدهیانوی صاحب مسئلہ بیہ ہے کہ بیجے بخاری کی روایات واسناد پر عدم اعتماد کی تخریک ہے اس تحریک ہے اس تحریک ہے ہیں پردہ جولوگ ہیں اس کی تفصیل وفہرست خاصی طویل ہے بہر حال نمونے کے طور پر صرف ایک مثال پیش کرتا ہوں۔

ادارہ فکراسلامی کے جزل سیریٹری جناب طاہرالمکی صاحب ، جناب عمر احمد عثانی صاحب کی کتاب''رجم اصل حدہے یا تعزیر'' کے تعارفی نوٹس میں لکھتے ہیں:

اہل حدیث حضرات کے علاوہ دوسرے اسلامی مکاتب فکر خصوصا احناف کا امام بخاری کی تحقیقات کے متعلق جونقط نظر رہا ہے وہ مولا ناعبدالرشید نعمانی مدرس جامعہ بنوری ٹاؤن،علامہ زاہدالکوثری مصری اورانور شاہ کشمیری کی کتابوں سے ظاہر ہے۔ مولا ناعبدالرشید نعمانی کی تحقیقات سے صرف ایک اقتباس ملاحظہ ہو:

#### '' کیا دوتہائی بخاری غلطہے''

علامه مقبلی اپنی کتاب 'الارواح النوائع ''میں لکھتے ہیں: ایک نہایت دیندار اور باصلاحیت شخص نے مجھ سے عراقی کی' الفیہ ''(جواصول حدیث میں ہے) پڑھی اور ہمارے درمیان سیحین کے مقام ومرتبہ خصوصا بخاری کی روایات کے معلق بھی گفتگو ہوئی ۔۔۔۔۔ تو ان صاحب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوخواب میں دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوخواب میں دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اس کتاب یعنی خصوصا بخاری کی کتاب کے متعلق حقیقت امرکیا ہے؟

آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے فرمایا '' دونتہائی غلط ہے' خواب دیکھنے والے کا گمان غالب ہے کہ بیدارشاد نبوی صلی الله علیه وسلم بخاری کے راویوں کے متعلق ہے بعنی ان میں دونتہائی راوی غیرعادل ہیں کیونکہ بیداری میں ہمارا موضوع

بحث بخاری کے راوی ہی تھے'۔ واللہ اعلم (۱) اس احچوتی اور نا درروز گار دلیل برطا ہر کمی لکھتے ہیں:

''یہ ہے بخاری کے فئی طور پرسب سے زیادہ صحیح ہونے کی حقیقت،اس کو ایڈٹ کرنے میں مولانا عبدالرشید نعمانی کے ساتھ جامعہ بنوری ٹاؤن کے مفتی ولی حسن بھی شریک رہے ہیں جیسا کہ اپنے حواشی کے آخر میں نعمانی صاحب نے ان کا شکر میہ اداکرتے ہوئے بتایا ہے عبدالرشید صاحب فرماتے ہیں: جب بخاری کے دو تہائی غیرعادل ہیں تو ان کی روایات کی کیا حیثیت جو یقیناً بخاری کی دو تہائی روایات سے زیادہ بنتی ہیں کہ وہ گئی گئی روایات کے کیا حیثیت جو یقیناً بخاری کی دو تہائی روایات کے کیا حیثیت ہوتے ہیں کہ وہ گئی کئی روایتیں بیان کے زیادہ بنتی ہیں کہ وہ گئی گئی روایتیں بیان کرتے ہیں'۔(۲)

محتر می اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا فدکورہ حوالے سے جو پچھ بیان کیا گیا ہے آیا وہ سیجے ہے یا غلط؟

اگر آپ کے نزدیک سیجے ہے تو کیا میں سیجے بخاری کے نسخے ضائع کردوں ؟اور کیا مدارس کی انتظامیہ کو بذریعہ اخبار ترغیب دوں کہ وہ اپنے مدارس کے نصاب سے سیجے بخاری کو خارج کردیں۔ مجھے امید ہے کہ میری اس الجھن کو دور فر ماکر عنداللہ ماجور ہوں گے۔

محمد یوسف معرفت شاہ سائیکل ورکس کراچی درج بالا خط ملنے پراس نا کارہ نے حضرت نعمانی مدخلہ العالی کی خدمت میں عریضہ لکھا، جو درج ذیل ہے۔

> بسم الله الرحمٰن الرحيم حضرت مخدوم ومعظم! مدت فيوضهم وبركاتهم ،السلام عليم ورحمة الله وبركاته ايك صاحب نے طاہرالمكى كے حوالے ہے آنجناب كى ايك عبارت نقل كر كے تيز وتندسوال كيا ہے بياس شخص كا چوتھا خطہ ميں نے مناسب سمجھا كہ تو جيه

<sup>(</sup>١) الأرواح النوافح للمقبلي - ١٨٩، ٩٠ - لم نطلع على طبع جديد.

<sup>(</sup>٢) رجم اصل حدي ياتعزير-ص ٣٩.

القول بما لايرضى به قائله كى بجائے آنجناب بى سے اسلىلە مىلىمشوره كرلياجائے مختصرسا اشاره فرماديا جائے كه طاہرالمكى كى نقل كہاں تك صحيح ہوادران صاحب كے اخذ كرده نتيجہ سے كہاں تك اتفاق كياجاسكتا ہے چونكه مجھے ہفتہ كے دن سفر پرجانا ہے اس لئے ميں اس خط كا جواب كل بى نمٹا كرجانا چاہتا ہوں دعوات صالحہ كى التجا ہے۔

خوید کم محد یوسف عفااللّدعنه ۱۲۷۲ ۲۲ ۱۳۱۵

حضرت موصوف مدظله العالى في درج ذيل جواب تحرير فرمايا:

محتر می وفقنی الله وایا کم لما یحب و برضی! وعلیکم السلام ورحمة الله و بر کانة اس وقت در سگاه مین ' الارواح النوفخ''موجودنہیں۔

"دراسات اللیب"، معین سندهی کی تطیقات میں عرصه ہواجب تلقی صحیحین کی بحث میں آپس کے اختلاف میں لکھاتھا کہ تلقی کا مسئلہ اختلافی ہے، اختلافی احادیث میں اجماع کا دعوی صحیح نہیں ، اس پر بحث کرتے ہوئے کہیں اس خواب کا بھی ذکر آگیاتھا، 'الا رواح'' کے مصنف علامہ مقبلی پہلے زیدی تھے، پھر مطالعہ کر کے سی ہوگئے تھے اور عام یمنیوں کی طرح جیسے امیر بیانی وزیر یمانی ، قاضی شوکانی وغیرہ ہیں غیر مقلد ہوگئے تھے ، انہوں نے تلقی رواق کے سلسلے میں اس خواب کا ذکر کیاتھا، خواب کی جو حیثیت ہے ظاہر ہے۔

رواۃ کی تعدیل وتج رخ میں اختلاف شروع سے چلاآتا ہے جیسے مذاہب اربعہ میں اختلاف شروع سے چلاآتا ہے جیسے مذاہب اربعہ میں اختلاف ہے اس سے نہ کسی چیز کابطلان لازم آتا ہے نہ کسی مختلف چیز پر اجماع یہ ہے اصل حقیقت تلقی امت کی بحث کی کہنہ متون کی ساری امت کوتلقی ہے نہ رواۃ پر جیسے تمام اختلافی مسائل کا حال ہے۔ قرآن کریم کا ثبوت قطعی ہے لیکن اس

کی تعبیر وتفیر میں اختلاف ہے پھرکیااس اختلاف کی بناء پرقر آن کریم کورک
کردیاجائے گا؟ یہی حال متون صحیحین ورواۃ صحیحین کا ہے کہ نہ ان کامتن امت کے
لئے واجب العمل ہے اور نہ ہرراوی بالا جماع قابل قبول ہے۔اب منکر حدیث اس
سلسلہ میں جو جا ہیں روش اختیار کریں ۔قر آن کریم کی تعبیر وتفییر میں اختلاف تھا، ہے
اور رہے گا، روایات کے قبول وعدم قبول میں مجتہدین کا اختلاف تھا، ہے اور رہے گا،
فمن شاء فلیو من و من شاء فلیکفو .

محمة عبدالرشيد نعمانی ۲۵ر۲ر ۱۸۵۸ اه

مكرم ومحترم! زيدلطفه، السلام عليكم ورحمة الله وبركانة،

آپ کے گرامی نامہ کے جواب پر چندامور مخضراً لکھتا ہوں۔ فرصت نہیں، ورنداس پر پورامقالہ لکھتا:

ا: آپ کی اس تحریک کی بنیاد طاہر المکی صاحب کی اس تحریر پر ہے جس کا حوالہ آپ نے خط میں نقل کیا ہے اور آپ نے اس تحریر پر اس قدراعتا دکیا کہ اس کی بنیاد پر بحص سے دریافت فرماتے ہیں کہ: '' فہ کورہ حوالے سے جو پچھییان کیا گیا ہے وہ صحیح ہے اس کی بنیاد کی یا غلط؟ اگر آپ کے (یعنی راقم الحروف کے ) نزدیک بھی صحیح ہے تو کیا میں صحیح بخاری کے نئے ضائع کردوں؟ اور کیا مدارس کی انتظامیہ کو بذریعہ اخبار ترغیب دوں کہ وہ این مدارس کے نصاب سے صحیح بخاری کو خارج کردیں؟''

طاہرالمکی صاحب کی تحریر پراتنا بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے آپ کو بیسو چنا چاہئے تھا کہ ان صاحب کاتعلق کہیں منکرین حدیث کے طاکفہ سے تو نہیں؟اور بیر کہ کیا بیصا حب اس نتیجہ کے اخذ کرنے میں تلبیس وتدلیس سے تو کامنہیں لے رہے؟

طاہرالمی کاتعلق ....جس طبقہ ہے ہے، تلبیس و تدلیس اس طبقہ کا شعار ہے اور سنا گیا ہے کہ طاہر المکی کاتعلق .....جس طبقہ ہے ہے، تلبیس و تدلیس اس طبقہ کا شعار ہے اور سنا گیا ہے کہ طاہر المکی کے نام میں بھی تلبیس ہے ،اس کے والد میا نجی عبد الرحیم مرحوم'' مکی مسجد'' میں مکتب کے بچوں کو پڑھاتے تھے وہیں ان کی رہائش گاہ تھی اسی دوران بیصا حب بیدا ہوئے اور مکی مسجد کی طرف نسبت سے

علامه طاہرالمكى بن گئے ، سننے والے سمجھتے ہوئگے كەحضرت مكەسے تشریف لائے ہیں۔

۲ مولا ناعبدالرشیدنعمانی مدظلهالعالی کے حوالے سے اس نے قطعاً غلطاور گراہ کن نتیجہ اخذ کیا ہے۔ جیسا کہ مولا نامدظله العالی کے خط سے ظاہر ہے اول تو مقبلی زیدی شیعہ اور پھر غیر مقلدتھا، پھراس کا حوالہ خواب کا ہے، اور سب جانتے ہیں کہ خواب دینی مسائل میں ججت نہیں۔ پھر مولا نانے یہ حوالہ بیظاہر کرنے کے لئے نقل کیا ہے کہ رواۃ بخاری کے بارے میں بعض لوگوں کی بیرائے ہے۔ مولا ناعبدالرشید نعمانی مدظلہ العالی ایک دینی مدرسہ کے شخ الحدیث ہیں۔ اگران کی وہ رائے ہوتی جوآپ نے طاہر المکی کی تلبیسا نہ عبارت سے مجھی ہے تو وہ آپ کی تحریک میں اعتباد' کے علم بردار ہوتے ، نہ کہ تھے بخاری پڑھانے والے شخ الحدیث۔

۳: طاہرالمکی نے امام العصر حضرت مولا ناانور شاہ تشمیری کو بلا وجہ گلسیٹا ہے۔ حضرت نے بیس برس سے زیادہ صحیح بخاری کا درس دیا ،اور تدریس بخاری شروع کرنے سے پہلے ۱۳ مرتبہ صحیح بخاری کا بیس برس سے زیادہ صحیح بخاری کا درس دیا ،اور تدریس بخاری شروع کرنے سے پہلے ۱۳ مرتبہ صحیح بخاری کا بغور و تدبر مطالعہ فر مایا ، صحیح بخاری کی دوبڑی شرحیں فتح الباری اور عمد قالقاری تو حضرت کوا یسے حفظ تھیں گویا سامنے کھلی رکھی ہوں۔ (۱)

حضرت شاہ صاحبؓ نہ صرف ہے کہ تھے بخاری کو ''اصب الملکت بعد کتا ب اللہ'' سمجھتے ہیں بلکہ سیحین کی احادیث کی قطعیت کے قائل ہیں۔ چنانچہ فیض الباری میں فرماتے ہیں:

"صحیحین کی احادیث قطعیت کافائدہ دیتی ہیں یانہیں؟ اس میں اختلاف ہے۔جمہور کا قول ہے قطعیت کافائدہ ہیں دیتیں لیکن حافظ رضی اللہ عنہ کافد ہب ہے کہ قطعیت کافائدہ دیتی ہیں۔ مضالا کئمہ سرحسی حنیہ میں سے ،حنا بلہ میں سے حافظ ابن تیمیہ اور شوافع میں سے شیخ ابن صلاح اسی طرف مائل ہیں۔ ان حضرات کی تعدادا گرچہ کم ہے مگر ان کی رائے ہی صحیح رائے ہے۔ شاعر کا بیقول ضرب المثل ہے : میری بیوی مجھے عار دلاتی ہے کہ ہماری تعداد کم ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ کریم لوگ کم ہی ہوا کرتے ہیں' (۱)

 <sup>(</sup>۱) مقدمة فيض البارى -تبصره وذكرى بكتاب فيض البارى على صحيح البخارى -ص ۱ / ۱ ۳ ط:المجلس العلمى بداهبيل سورت الهند .

<sup>(</sup>r) مقدمة فيض الباري- بحث القول الفصل ان حديث الصحيحين يفيد القطعية -ص ١٥٥١.

حضرت شاه ولى الله محدث دهلوى حجة الله البالغه ميس لكصته بين:

''محدثین کا اتفاق ہے کہ سیجین میں جتنی حدثیں متصل مرفوع ہیں ، سیجے ہیں اور بید دونوں کی تو ہین کرتا ہے وہ اور بید دونوں اپنے مصنفین تک متواتر ہیں۔اور جوشخص ان دونوں کی تو ہین کرتا ہے وہ مبتدع ہے اور مسلمانوں کے راستہ سے منحرف ہے''۔(۱)

ہ: کسی حدیث کا صحیح ہونااور چیز ہے اوراس کا واجب العمل ہونا دوسری چیز ہے اس لئے کسی حدیث کے صحیح ہونے سے بیلاز منہیں آتا کہ وہ واجب العمل بھی ہو، کیونکہ ہوسکتا ہے منسوخ ہو، یا مقید ہو، یا مؤول ہو۔ اس کے لئے ایک عامی کاعلم کافی نہیں، بلکہ اس کے لئے ہم آئمہ مجتهدین رحمہم اللہ کی اتباع کے مختاج ہیں۔ قرآن کریم کی بعض آیات اتباع کے مختاج ہیں۔ قرآن کریم کی بعض آیات اتباع کے مختاج ہیں۔ قرآن کریم کی بعض آیات بھی منسوخ یا مؤول یا مقید باشرائط ہیں، صرف انہی اجمالی اشارات پر اکتفا کرتا ہوں ، تفصیل وتشریح کی گئوائش نہیں۔ واللہ اعلم

کتبه: محمد یوسف لدهیانوی بینات-رجب۱۳۱۵ه

<sup>(</sup>۱) حجة الله البالغة لشاه ولى الله الدهلوى -باب طبقات كتب الحديث من كتب الطبقة الأولى الصحيحان - ١ / ٣٨٦ - ط:قديمي كتب خانه .

# سيداشاب اہل الجنة

سوال: ایک دوست نے گفتگو کے دوران کہا کہ جمعہ کے خطبہ میں جوحدیث عموماً پڑھی جاتی ہے "الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنة"، بیمولویوں کی گھڑی ہوئی ہے، ورنداہل جنت میں تو انبیاء کرام بھی ہوں گے۔ کیا حضرت حسن وسیدن اسلام ہے کہاں تو انبیاء کرام بھی ہوں گے۔ کیا حضرت حسن وسیدن انگے بھی سردار ہوں گے؟ آپ سے گزارش ہے کہاں پردوشتی ڈالیں کہاں دوست کی بات کہاں تک سیجے ہے؟

سائل:عبدالله-كراجي

### الجواسب باستسهتعالي

بیحدیث تین شم کے الفاظ سے متعدد صحابہ کرام رضی اللّعنہم اجمعین سے مروی ہے چنانچہ حدیث کے جوالفاظ سوال میں مذکور ہیں جامع صغیر میں اس کے لئے مندرجہ ذیل صحابہ کرام کی احادیث کا حوالہ دیا گیا ہے:

| منداحد، ترندی     | ا-حضرت ابوسعيد خدريٌ   |
|-------------------|------------------------|
| طبرانی فی الکبیر  | ۲-حفزت عمرٌ            |
| طبرانی فی الکبیر  | ٣-حضرت عليٌّ ،         |
| طبرانی فی الکبیر  | ٣-حضرت جابرة،          |
| طبراني في الكبير  | ۵-حضرت ابو ہریں ،      |
| طبرانی فی الا وسط | ۲-حضرت اسامه بن زیدٌ   |
| طبرانی فی الا وسط | ۷-حضرت براء بن عازب ً، |
| ابن عدی(۱)        | ۸-حضرت ابن مسعودٌ له   |

 <sup>(</sup>۱) الجامع الصغير في احاديث البشير والنذير –للعلامة جلال الدين السيوطي (متوفى: ۹۱۱ هـ) – فصل
 في المحلى بأل من هذا الحرف – ص٢٣٢ – رقم الحديث: ٣٨٢٠ ط: دار الكتب العلمية بيروت.

ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں:

"الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنة وأبوهما خير منهما".

حسن اورحسین جوانانِ جنت کے سردار ہیں ۔اوران کے والدان سے افضل ہیں۔

اس کے لئے مندرجہ ذیل صحابہ کرام کی روایت کا حوالہ دیا ہے۔

ابن ماجه۔متدرک

ا-ابن عمرً \_

طبرانی فی الکبیر-

۲ – قرہ بن ایا سؓ ۔

٣- مالك بن حورية " - طبراني في الكبير -

متدرک (۱)

٧٧- ابن مسعود " \_

اس حدیث کے بیالفاظ بھی مروی ہیں:

"الحسن والحسين سيداشباب أهل الجنة الاابني الخالة عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا وفاطمة سيدة نساء اهل الجنة الاماكان من مريم بنت عمران".

''حسن وحسین جوانان جنت کے سردار ہیں سوائے دوخلی خرے بھائیوں عیسی بن مریم اور پخیی بن زکریالیهم السلام کے اور فاطمہ خواتین جنت کی سردار ہیں سوائے مریم بنت عمران کے''۔

یہ روایت حضرت ابوسعید خدری سے منداحمہ بھیجے ابن حیان ،مندانی یعلی ،طبرانی معجم کبیر اور متدرک حاکم میں مڑوی ہے ۔مجمع الزوائد (۱۸۳،۹۸۳) میں پیرحدیث حضرت حذیفہ بن بمان اور حضرت حسین سے بھی نقل کی ہے۔ (۳)

<sup>(</sup>۱) الجامع الصغير في احاديث البشير والنذير - ص: ٢٣٢.

<sup>(</sup>r) الجامع الصغير في احاديث البشير والنذير-ص: ٢٣٢.

 <sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد ومنبع الفرائد لنور الدين الهيثمي - كتاب المناقب - باب فيما اشترك فيه الحسن والحسين رضى الله عنهمامن الفضل - ١٨٣،١٨٣١ - ط: دار الكتاب العربي بيروت.

اس تفصیل ہے معلوم ہوا کہ بیر حدیث تیرہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مروی ہے (جن ، میں سے بعض احادیث سے معلوم ہوا کہ بیر حدیث تیرہ صحابہ کرام رضی اللہ عنجے ہیں بعض حسن اور بعض ضعیف ) اس لیے بیر حدیث بلا شبہ بچے ہے بلکہ حافظ سیوطیؓ نے اسکو متواتر ات میں شار کیا ہے جیسا کو فیض القد ٹریشرح جامع صغیر میں نقل کیا ہے۔(۱)

رہا یہ کہ اہل جنت میں تو انبیاء کرام بھی ہوں گے اس کا جواب یہ ہے کہ جوانان اہل جنت سے مراد وہ حضرات ہیں جن کا انتقال جوانی میں ہوا ہو، ان پر حضرات حسنین رضی اللہ عنہما کی سیادت ہوگی، حضرات انبیاء کرام علیہم السلام اس ہے مستنی ہیں۔ اسی طرح حضرات خلفاء راشدین اور وہ حضرات جن کا انتقال پختہ عمر میں ہواوہ بھی اس میں شامل نہیں۔ چنانچہ ایک اور حدیث میں ہے:

ابوبكر وعمر سيدا كهول اهل الجنة من الاولين و لاخرين ماخلا النبيين و المرسلين ،

ابوبکر وعمررضی الله عنهما سردار ہیں اہل جنت کے پختہ عمر لوگوں کے اولین وآخرین سے سوائے انبیا ؓ ومرسلین کے۔

یہ حدیث بھی متعدد صحابہ کرامؓ ہے مروی ہے جس کا خلاصہ مندرجہ ذیل ہے:

منداحمه، (۲) تر مذی، (۳) ابن ملجه (۴)

ا-حضرت عليٌّ

ترندی۔(۵)

۲-حفرت حفرت انسٌّ،

ابن ملجهه (۱)

٣-حضرت ابو جحيفه

<sup>(</sup>۱) فيض القدير شرح الجامع الصغير لعبدالرؤف المناوى -حرف الحاء-٣١٥/٣-ط:مصطفى محمد مصر ، سنة ١٩٣٨\_١٩٣٨ الطبعة الأولى

<sup>(</sup>r) مسند الإمام احمد بن حنبل -مسند على ابن ابى طالب رقم الحديث: ٢٠٢- ١٠٢٠ -ط: دار الحديث القاهرة.

<sup>(</sup>٣) جامع الترمذي- ابواب المناقب -باب مناقب ابي بكر-٢٠٨/٢ - ط: قديمي كتب خانه كراچي

<sup>(</sup>٣) سنن ابن ماجه -المقدمة - باب في فضائل اصحاب رسول الله عَلَيْكِ فضل ابي بكر الصديق-ص١٠- ط: قديمي كتب خانه

<sup>(</sup>۵) جامع الترمذي -المرجع السابق -۲۰۷/۲-

<sup>(</sup>١) سنن ابن ماجة - ١/٢ ١ - حوالا بالا -ط: قديمي كتب خانه

۲-حضرت جابر البرانی فی الا وسط مجمع الزوائد
 ۵-حضرت ابوسعید خدری طبرانی فی الا وسط ، مجمع الزوائد
 ۲-حضرت ابن عمر البرائی برزار مجمع الزوائد (۱)
 ۲-حضرت علی برن ابی طالب (۱م مرتندی نے اس کاحوالہ دیا ہے) (۲)
 ۸-حضرت انس (۱م مرتندی نے اس کاحوالہ دیا ہے) (۳)

اس حدیث میں حضرات شیخین کے کھول اہل جنت کے سردار ہونے کے ساتھ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے استثناء کی تصریح ہے ان دونوں احادیث کے پیش نظریہ کہا جائے گا کہ حضرات انبیاء کرام کے علاوہ اہل جنت میں سے جن حضرات کا انتقال پختہ عمر میں ہواان کے سردار حضرات شیخین رضی اللہ عنہما ہوں گے اور جن کا جوانی میں انتقال ہواان کے سردار حضرات حسین رضی اللہ عنہما ہوں گے۔واللہ اعلم

كتبه: محد يوسف لدهيانوي

 <sup>(</sup>۱) مجمع الزائد ومنبع الفرائد - كتاب المناقب - باب فيما ورد من الفضل لأبي بكر وعمر وغيرهما من
 الخلفاء وغيرهم - ٩ / ٥٣ / ط: دار الكتاب العربي بيروت.

 <sup>(</sup>۲) جامع الترمذي -ابواب المناقب- باب مناقب أبي بكر-۲۰۷/۲-ط: ايچ ايم سعيد .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق.

## سيداشإب امل الجنة

ایک عالم کی جانب سے حدیث نبوی اللہ " الحن والحسین سیدا شباب اہل الجنة " کے بارے میں سوال کیا گیا تھا اور اس سلسلہ میں بعض لوگوں کے اشکالات نقل کئے گئے تھے ذیل کی تحریر موصوف کے ای سوال کا جواب ہے جوقار کین " بینات " کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے۔

اس نا کارہ نے اس مضمون کے ایک سوال کے جواب میں اس حدیث کی تخ تابج پرایک مختصر سامضمون کھا تھا جس میں اس حدیث کے مصادر کی نشاند ہی کرتے ہوئے آخر میں لکھا تھا:

"التفصيل ہے معلوم ہوا کہ بیر حدیث تیرہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مروی ہے جن میں ہے بعض احادیث سے جن میں ہے بعض احادیث سے جن میں سے بعض احادیث سے جی بیں بعض حسن اور بعض ضعیف ،اسلئے بیہ حدیث بلاشبہ سے جا بلکہ حافظ سیوطی ؓ نے اسکومتوا ترات میں شار کیا ہے جیسا کہ (علامہ مناویؓ نے) فیض القد برشرح جامع الصغیر میں نقل کیا ہے "۔(۱)

یہ صفمون ماہنامہ بینات کراچی بابت ماہ رہیج الثانی کے مہم اصیل شائع ہو چکاہے (جناب کے ملاحظہ کے لئے ارسال خدمت ہے) بعد میں دیکھا کہ مشہور غیر مقلد عالم جناب شنخ امیر الدین البانی نے مسلسلة الاحادیث الصحیحه (جلد دوم صفحات ۸۳۸ سر ۴۳۸) میں اس حدیث کولیا ہے اور دس صحابہ "کی احادیث یرمفصل کلام کیا ہے بحث کے آخر میں لکھتے ہیں:

''خلاصہ بیکہ بیصدیث بلاریب صحیح ہے بلکہ متواتر ہے جبیبا کہ مناوی نے قال کیا ہے'۔ اس تحقیق کے بعد مزید خامہ فرسائی کی ضرورت نہیں رہ جاتی ، تا ہم جناب کے گرامی نامہ کی مناسبت سے چند نکات عرض کرتا ہوں۔

 <sup>(</sup>۱) فيض القدير شرح الجامع الصغير للعلامة محمد عبدالرؤف المناوى -حرف الحاء - فصل في
 المحلى بأل من هذا الحرف - ۲۱۵/۳ وقم الحديث: ۳۸۲۰ - ط: المكتبة التجارية مصر.

ا: اس نا کارہ نے یاشنخ البانی نے اس حدیث کے مصادر ومراجع کی جونشا ندہی کی ہے اگر مزید تفتیش سے کا م لیا جائے تو اس پراضا فیمکن ہے یہاں اسکی صرف ایک مثال ذکر کردینا کافی ہوگا۔

شیخ البانی نے حدیث علی ہے جارطرق ذکر کر کے جاروں کی تضعیف کی ہے کیکن حافظ ابن ججڑنے المصطالب العالیہ ( ۴ ۔ ۱۱ ) میں اس کو ابو بکر بن ابی شیبہ کے حوالے سے نقل کر سے اس کے رجال کی توثیق کی ہے اور اس کے حاشیہ میں علامہ بوصری سے نقل کریا ہے کہ 'دو اتبہ ثقات'' ۔ (۱)

۲: شیعه راویوں اور منصفین نے حضرات صحابہ کرام خصوصا حضرات خلفائے راشدین (رضی اللہ عظم ) کے فرضی مثالب وعیوب اور حضرت علی اورا نکی اولا دامجاد (رضی اللہ عظم ) کے باب میں روایات کا جوخود ساختہ طو مارتصنیف کیا ہے اس کا رومل بعض سی حضرات پرابیا شدید ہوا کہ وہ حضرت علی اور انکی اولا د کے فضائل ومنا قب کے بارے میں ایسے مختاط اور ذکی الحس ہوگئے کہ '' دودھ کا جلا چھا چھ بھی بھونک کر بیتا ہے'' ۔ کے مطابق ان حضرات کے بارے میں واردشدہ ہر روایت کو یہ حضرات شک وشبہ کی نظر سے دیکھتے ہیں اور انکویہ خیال رہتا ہے کہ علی ساقی نے پچھلانہ دیا ہوشراب میں وشبہ کی نظر سے دیکھتے ہیں اور انکویہ خیال رہتا ہے کہ علی ساقی نے پچھلانہ دیا ہوشراب میں مضوصا ایسی روایت جس کے کسی راوی پر تشیع کا الزام ہو یہ حضرات اس کو بلا تامل شیعوں کی ساختہ پر داختہ قر اردے لیتے ہیں اس کی وجہ سے ان حضرات کے ذہن میں فضائل ومنا قب علی واولا دہ سے ایک کھنچاؤ ساپیدا ہوگیا ہے اس نا کارہ کے نز دیک یہ چیز لائق اصلاح ہے۔

سن آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی محبت والفت اور آپ صلی الله علیه وسلم کی تو قیر و تعظیم لازمه ایمان ہے، اور آپ صلی الله علیه وسلم کے احباب اور عزیز واقارب سے الفت و محبت آپ صلی الله علیه وسلم ہی کی محبت کا شعبہ ہے جنانچہ حدیث شریف میں ہے۔

"احبو االله لما يغذوكم به من نعمه ، واحبوني بحب الله، واحبوا اهل بيتي بحبي اخرجه الترمذي وقال حديث حسن غريب (۲)

<sup>(</sup>۱) المطالب العالية لابن حجر العسقلاني - كتاب المناقب-باب الحسن و الحسين - ٢٨٣/٩ - رقم الحديث: ٣٣٩٩ - ط: المكتبة المكية مكة المكرمة.

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي -ابواب المناقب-مناقب اهل بيت النبي الله ١٩/٢- ١١٠- ايچ ايم سعيد

واخرجه الحاكم وصحه وأقره الذهبي (١)

''اللہ تعالی ہے محبت رکھوان نعمتوں کی وجہ سے جن سے تم کوغذا مہیا فر ماتے ہیں اور مجھ سے محبت رکھواللہ تعالی کی محبت کی وجہ سے اور میرے اہل بیت سے محبت رکھومیری محبت کی وجہ سے اور میرے اہل بیت سے محبت رکھومیری محبت کی وجہ سے۔

صحیح بخاری شریف میں حضرت ابو بکرصد این کاارشادمنقول ہے:

"والذى نفسى بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم احب الى ان اصل قرابتى" (٢)

''اس ذات گی شم جس کے قبضہ میں میری جان ہے مجھے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل قرابت سے صلہ رحمی کرنا اپنے اہل قرابت کے ساتھ صلہ رحمی کرنے سے زیادہ محبوب ہے''۔

نیزاسی کے متصل حضرت صدیق اکبڑگا دوسراارشا دامام بخاریؓ نے نقل کیا ہے:

"ارقبوامحمدا صلى الله عليه وسلم فى اهل بيته" (٣)

"آنخضرت صلى الله عليه وسلم كه الله بيت ك بارے ميں آنخضرت صلى الله عليه وسلم كالحاظ ركھؤ"۔

لہذاشیعوں کے تصنیف کردہ طور مارکود کیھے کراہل سنت کے دل میں ان اکابر سے کبیدگی بیدائہیں ہونی چاہیئے ، بلکہ ان اکابر کے جوفضائل ومنا قب احادیث صحیحہ ومقبولہ میں وارد ہوئے ہیں ان کو پورے انشراح قلب، کے ساتھ قبول کرنا چاہیئے ان اکابر کے فضائل کی احادیث کورد کردیئے کے دریے ہوناظلم ہے افتراح قلب، کے ساتھ قبول کرنا چاہیئے ان اکابر کے فضائل کی احادیث کورد کردیئے کے دریے ہوناظلم ہے اور یہ مسلک اہل حق سے انجراف ہے۔

<sup>(</sup>۱) المستدرك على الصحيحين للإمام محمد بن عبدالله النيسابوري - كتاب معرفة الصحابة - أهل بيتى أمان لأمتى من الاختلاف - ۲/۷ - رقم الحديث: ٥/٧٥ - ط: دار المعرفة بيروت.

 <sup>(</sup>۲) صحیح البخاری - کتاب المناقب - باب مناقب قرابة رسول الله - ۱ / ۲ ۲ ۷ - ط: قدیمی کتب خانه

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق.

یہاں یہ بھی عرض کردینا ضروری ہے کہ بیدا کابرشیعوں کے نہیں بلکہ اہل سنت کے محبوب ومحتر م بزرگ ہیں ،شیعوں کا ان سے اظہار محبت در حقیقت ''حب علی '' نہیں '' بلکہ بغض معاوی '' ہے بلکہ ''محبت کے بردہ میں دشمنی'' کا مصداق ہے۔

ہ: ہفن میں اس فن کے مسلمہ ماہرین کا قول لائق اعتبار ہوتا ہے اسلے کسی حدیث کی تھیجے وقت عین میں اس فن کے مسلمہ ماہرین کا قول لائق اعتبار ہوتا ہے اسلے کسی حدیث کی تھیجے وتضعیف میں حضرات محدثین کا قول معتبر ہے ماوشا اس لائق نہیں کہ ان کی طرف التفات کیا جائے بیا لیک فطری اصول ہے جوتما معقلاء کے نزدیک مسلم ہے۔

 کسی حدیث کی تنقیح کے لئے پیضروری ہے کہاس کے تمام ماخذ ومصادر کوسا منے رکھا جائے اور بیددیکھا جائے کہ بیرحدیث کتنے صحابہ "ہے مروی ہے؟ کن کن محدثین نے اس کی تخ تانج کی ہے ؟ ہر صحابی کی حدیث کتنی اسانید کے ساتھ منقول ہے؟ اور فن حدیث کے ماہرین نے ہر سند کے راویوں کے بارے میں کیارائے قائم کی ہے؟ اور ثمام طرق واسانید کو پیش نظرر کھتے ہوئے بحثیت مجموعی اس حدیث کے بارے میں کیا حکم لگایا ہے؟ ہمارے دور کے تقیقن نے بیزالا اصول ایجاد کیا ہے کہ روایت کے کسی طریق میں کوئی شیعہ راوی یا کوئی مجروح راوی واقع ہوتو بستمجھ لو کہ بیرحدیث موضوع اورمن گھڑت ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ زیر بحث حدیث قریبا پندرہ صحابہ "ہے مروی ہے پھر ہر صحابی گی حدیث کے متعدد. طرق ہیں یزید بن ابی زیاد کانام حضرت ابوسعید خدریؓ کی حدیث کے صرف ایک طریق میں آتا ہے باقی طرق میں نہیں اور معلیٰ بن عبدالرحمٰن صرف عبداللہ بن عمر کی حدیث میں آتا ہے ، کیکن ہمارے محققین پندرہ کے پندرہ صحابہ کرام گئے احادیث اوران کے طرق متنوعہ ہے آئکھیں بند کر کے صرف ان دوراویوں کے حوالے سے حدیث کوموضوع قرار دے رہے ہیں اس بدمذاتی پر مجھے پیلطیفہ یاد آیا کہ ایک قادیانی نے مجھے لکھا کہ حدیث 'انا خاتم النبیین لانبی بعدی "ضعف ہے اوراس کے کسی راوی پرجرح کاحوالہ بھی نقل کیا تھا اس وقت تو میں نے اس بے جارے کومعذور سمجھا تھا کہ''جہل مرکب'' کے مریض کا مرض لاعلاج ہوا کرتا ہے،مگر بعد میں مجھے تجربہ ہوا کہ موجودہ دور میں تمام زائغین کا یہی طریقہ وار دات ہے۔ سی راوی کے بارے میں جرح وتعدیل اور شخسین و تنقیح کے الفاظ مروی ہوں تو صرف جرح کے الفاظ فقل کردینا ہے انصافی ہے اصول میہ ہے کہ جرح وتعدیل کے الفاظ کوتر از و کے پلوں

میں رکھو، پھر دیکھو کہ کس کا پلہ جھکتا ہے؟ اور کتنا جھکتا ہے؟

معلیٰ بن عبدالرحمٰن پر جرح شدید ہے اس کو متروک اور متہم بالوضع قرار دیا گیا ہے، لہذا اس کی روایت تولائق التفات نہیں لیکن پر بد بن الی زیاداس درجہ کاراوی نہیں کہ اس کو متروک یا واضع الحدیث قرار دیا گیا ہواس سے امام جرح و تعدیل شعبہ، سفیان ثوری ، سفیان بن عیدنہ، جربر بن عبدالحمید ، علی بن مسہر ، محمد بن فضیل جیسے ائمہ حدیث و اکابرین محدثین روایات لیتے ہیں جبکہ امام شعبہ ہے بارے میں معلوم ہے کہ وہ غیر ثقنہ سے روایت نہیں لیتے تھے، امام مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمہ میں اس کو درجہ دوم کے راویوں میں شار کیا ہے، جن کے بارے میں فرمایا ہے کہ اگر چہ بیرراوی حفظ و اتقان کے درجہ علیا پر فائز نہیں ،

"فان اسم الستر والصدق وتعاطى العلم يشملهم كعطاء بن السائب ،ويزيد بن ابى زياد وليث بن ابى سليم واضرا بهم من حمال الآثارونقال الاخبار" .(١)

''لیکن ستر ،صدق اورعلم کے اخذ و تحصیل کا نام ان کو بھی شامل ہے جیسے عطاء بن السائب ، یزید بن الی زیاد اور لیث بن الی سلیم اور ان کے ہم مثل حضرات جو احادیث کے حامل اور اخبار کے ناقل ہیں''۔

الغرض یزید بن ابی یزید کوکذاب یا متروک قرار نہیں دیا گیا البتة اس پردو جرحیں کی گئی ہیں ایک یہ کہ یہ انگر شیعہ میں سے تھا، کیکن متقد مین کی اصطلاح میں تشیع اور رافضیت میں فرق تھا جولوگ حضرت علی کی طرف مائل تھے لیکن باقی خلفائے راشدین گو برانہیں کہتے تھے ان کوشیعہ کہاجا تا تھا، اور بولوگ حضرات خلفائے راشدین کے حق میں براعقیدہ رکھتے تھے انہیں رافضی کہاجا تا تھا، حضرات محدثین روافض کی روایت کونہیں لیتے ، لیکن جولوگ عالی فی التشیع نہ ہوں انکی روایت لیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ زیر بحث صدیث اجلہ محدثین نے بڑید سے روایت کی ہے ، اور دوسری جرح اس پریہ ہے کہ اسے آخری عمر میں اختلاط موگیا تھا اور حافظ گڑ بڑ ہو گیا تھا اس طرح کی صورت بہت سے راویان حدیث کو پیش آئی ہے اس کے لئے ہوگیا تھا اور حافظ گڑ بڑ ہو گیا تھا اس طرح کی صورت بہت سے راویان حدیث کو پیش آئی ہے اس کے لئے

<sup>(</sup>۱) مقدمة صحيح مسلم -القسم الاول- ١ / ١٠- ط: قديمي كتب خانه ١٣٤٥ه

حضرات محدثین نے بیاصول قائم کیا ہے کہ ایسے راویوں کی روایات اختلاط سے قبل قبول کی جائیں، اختلاط کے بعد کی نہیں اور یزید بن ابی زیاد کے بارے میں ابواسامہ کا جوقول نقل کیا ہے کہ اگر وہ بچاس قشمیں بھی کھائے تب بھی میں اس کوسیانہیں سمجھوں گا یہ ایک خاص حدیث کے بارے میں ہے،جس کو یزید ،ابراہیم عن علقمہ عن عبداللہ کی سند ہے قال کرتا تھااور یہ'' حدیث رایات'' کے عنوان ہے معروف ہے۔(۱) خلاصہ بیرکہ یزید بن ابی زیاد پرتعبد کذب کی تہمت نہیں ،ابواسامہ نے جواس کی'' حدیث رایات'

کی تکذیب کی ہے تو بیاختلاط اور غلط نہی کی وجہ سے ہے تعمد کذب کی وجہ سے نہیں جیسا کہ امام مسلم نے صحیح كے مقدمہ میں بحي بن سعيد القطان كا قول نقل كيا ہے:

> "لم نرى الصالحين أكذب منهم في الحديث". اورامام مسلم نے اس کی توجیہ فرمائی ہے کہ:

"يجرى الكذب على لسانهم والايعتمدون الكذب". (٢) علامه ذہبی نے میزان میں یزید بن ابی زیاد کے ترجمہ میں امام شعبہ گا قول نقل کیا ہے:

ماأبالي إذا كتبت عن يزيد بن أبي زياد ألاأكتب عن أحد (٢)

''جب میں نے یزید بن ابی زیاد سے حدیث لکھ لی تو مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ میں نے بہ حدیث کسی اور سے نہیں لکھی''۔

نقدرجال میں شعبہ کا جومرتبہ ہےوہ سب کومعلوم ہے لہذا جوش تحقیق میں اس کو کذاب اور وصاع کہنا نہ صرف علمی دیانت کے خلاف ہے، بلکہ عدل وانصاف کا خون کرنا ہے اور زیر بحث حدیث سے شیعہ کے کون سے عقیدہ کی تائید ہوتی ہے؟ اور اہل سنت کے کس عقیدہ کی نفی ہوتی ہے؟ تا کہ یہ کہنے کی گنجائش ہوکہ یزیدنے بیحدیث اپنی بدعت کے فروغ کیلئے گھڑی ہوگی۔

<sup>(</sup>١) "وقال ابواسامة لوحلف لي خمسين يمينا قسامة ماصدقته يعني في هذا الحديث". تهذيب التهذيب - ١١ / ٢٣٠ - ط: دائرة المعارف النظامية.

<sup>(</sup>r) مقدمة صحيح مسلم -باب بيان الاسناد من الدين - ١ / ١٠ ا - ط: قديمي كتب خانه.

<sup>(</sup>٣) ميزان الاعتدال للإمام الذهبي -حرف الياء-٢/١٩ -ط: دار الفكر بيروت.

2: آپ نے حبیب الرحمٰن کا ندھلوی کوشخ الاسلام کھا ہے یہ بزرگ کب سے اس لقب کے ساتھ سرفراز ہوئے ؟ اور انکویہ لقب کس نے مرحمت فر مایا ؟ مجھے اس کاعلم نہیں ، یہ صاحب بہت عرصہ پہلے میرے پاس آئے تھے ، اور میں نے ان کی گفتگو سے اندازہ کیا تھا کہ یہ بے چار ہے ذہنی اختلاط کا شکار ہونے کی وجہ سے معذور ہیں ، بعد میں ان صاحب کی کتابیں و یکھنے سے معلوم ہوا کہ میرا قیافہ غلط نہیں تھا اور بہت بعد میں معلوم ہوا کہ یہ صاحب شروع ہی سے ذہنی اختلال میں مبتلاء تھے اور ان کے والدگرای جناب مولا نا اشفاق الرحمٰن کا ندھلویؓ نے ان کو عاق کر رکھا تھا ، بہر حال بیصا حب مشرین حدیث کے شخ جناب مولا نا اشفاق الرحمٰن کا ندھلویؓ نے ان کو عاق کر رکھا تھا ، بہر حال بیصا حب مشکرین حدیث کے شخ الاسلام ہوں تو ہوں مسلمانوں کے شخ الاسلام نہیں ، اور ان کی عجیب وغریب تحقیقات پر (جو ان کے ذبنی اختلال کا نتیجہ ہیں ) اعتماد کر نا جا رئیمیں۔

۸: امام طحاویؓ نے مشکل الا ثار میں اس حدیث پرایک معترض کا اعتراض نقل کر کے اس کا جواب دیا ہے۔ اس اعتراض وجواب کوفقل کر کے اس کے چند فوائد کی طرف اشارہ کرتا ہوں:

رقال ابوجعفر فقال قائل) كيف تقبلون هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع علمكم ان هذ القول كان منه والحسن والحسين يومئذ طفلان ليسا بشابين وانما هذا القول اخبار انهما سيدا شباب اهل الجنة وليسا حينئذ من الشباب ، (فكذا جوابنا له) في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه انهما قد كانا في الوقت الذي كان من رسول الله عن وجل وعونه انهما ليسا بشابين كما ذكرت ولكن بمعنى انهما سيكونان شابين سيدا شباب اهل الجنة وكان هذا منه علما من اعلام نبوته لانه اخبر انهما يكونان شابين في المستانف وذلك لايكون منه الا باعلام الله عز وجل اياه انه سيكون ويكونان به كما قال ولو لا ذلك لما قال فيهما ذلك القول اذكنا لولا ذلك القول قد يجوز عنده ان يموتا قبل ان يكونا شابين او يموت احدهما قبل ذلك ولما كان له عليه الصلاة والسلام ان يقول لهما ذلك

القول فكان فيه حقيقة بلوغهما ان يكونا كما قال عقلنا بذلك انما جاز له لاعلام الله عز وجل اياه انه كائن فيهمارا).

''ایک شخص نے اس حدیث پراعتراض کیا کہتم اس کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے قبول کرتے ہو؟ حالانکہ تم جانے ہو کہ بی قول آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے قبول کرتے ہو؟ حالانکہ تم جانے ہو کہ بی قول آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت بچے تھے جوان نہیں سے اس وقت صادر ہوا ہوگا جب کہ سید دونوں حضرات جوانان اہل جنت کے سردار ہیں صحیح اس قول میں خبر دی گئی ہے کہ بید دونوں حضرات جوانان اہل جنت کے سردار ہیں حالانکہ وہ جوان نہیں ، بلکہ بیچے ہیں تو یہ قول کیسے جے ہوگا؟

ہم نے اللہ تعالیہ وسلم کے اس ارشادگرای کے وقت تو یہ دونوں حضرات واقعی بچے تھے،
حسیا کہتم نے کہالیکن ارشاد پاک سے مدعایہ تھا کہ یہ دونوں جوان ہوکر جوانان اہل جست کے سردار ہوں گے اور بہ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مجزہ نبوت تھا کہونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مجزہ و نبوت تھا کہونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ یہ دونوں حضرات مستقبل میں جوان ہوں گے اور یہ اسٹادآ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ یہ دونوں حضرات مستقبل میں جوان ہوں گے اور یہ ارشادآ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اس کے صادر نہیں ہوسکتا کہ اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی ہوکہ مستقبل میں ایسا ہوگا، اور یہ حضرات جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جوان ہوں گے، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں بید فرماتے کیونکہ اس بات کا امکان تھا کہ جوانی کی عمر کو پہنچنے سے اللہ علیہ وسلم کی بیان میں سے ایک کی موت واقع ہوجاتی اس امکان کی موجودگی میں آئے خضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بی فرمانا ممکن نہیں تھالہذا آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جوان

<sup>(</sup>۱) وجدته في "تحفة الاخيار بترتيب شرح مشكل الاثار" للإمام الطحاوى - كتاب المناقب -باب بيان مشكل ما روى عن رسول الله من قوله الحسن والحسين سيدا شباب .....الخ -رقم الباب : ٩٣٧ رقم الحديث : ١ ٢ ٣٠ - - ١ ٢ ١ - ط: دار بلنية الرياض .

ہوں گےاس سے ہم نے بچھ لیا کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے جو پچھ فر مایا وہ اعلام الہی کی بناء پر فر مایا کہ ستعتبل میں ایسا ہوگا''۔

ا مام طحاویؓ کے اس سوال وجواب سے چندامور معلوم ہوئے:

اول: تسلم فہم ناقدین اس حدیث پر پہلے بھی نکتہ چیس رہ چلے ہیں ،یہ آج کے جدید محققین کا نیا نکشاف نہیں۔

دوم: امام طحاویؒ نے ہمار مے حققین کی طرح پنہیں فرمایا کہ بیے حدیث موضوع اور من گھڑت ہے بلکہ اس کو سیحے ستایم کر کے معترض کے اعتراض کا جواب دیا۔ امام طحاویؒ کا تفسیر وحدیث ، فقہ واصول اور دیگر علوم دینیہ میں جومرتبہ ہے اس سے اہل علم واقف ہیں کیا دور جدید کے لوگوں میں سے کوئی ان کی گرد کو بھی پہنچ سکتا ہے؟

سوم: آپ کے شیخ الاسلاموں کوتو بیہ حدیث موضوع نظر آتی ہے، کیکن امام طحاویؓ جیسا امام مجتہداس کو مجز ہ نبوت قرار دیتا ہے کیا آج کے اہل علم کے لئے اس میں کوئی عبرت ہے؟ حق تعالی شانہ قلب ونظر کے فساد سے محفوظ رکھیں۔ واللہ اعلم

کتبه: محمد یوسف لد هیانوی بینات-رئیع الثانی ۲۰۰۵ ه

# "الايمان عريان ولباسه التقوى " كتحقيق

سوال: حضرت شیخ احمد یکی منیری کے مکتوبات کا ترجمہ مکتوبات صدی کے نام سے حیدرآ بادسندھ سے شاکع ہوئی ہے دوسری جلد کے پہلے مکتوب میں ایمان پر بحث کرتے ہوئے حضرت ؓ نے درجہ ذیل حدیث تحریفر مائی ہے

"الايمان عريان ولباسه التقوى"

دریافت طلب امریہ ہے کہ بیرحدیث کس کتاب میں درج ہے اس کتاب کا حوالہ درج فرما نمیں اور بیجی تحریر فرما نمیں کہ ثقابت کے اعتبار سے کس درجے کی ہے۔

محد مشتاق - ناظم الفيصل بإئى اسكول صادق آباد

جواب: بیحدیث امام غزالی نے احیاء العلوم باب فضل العلم میں ذکر کی ہے (۱) اور امام عراقی نے تخ تخ تک احیاء میں کھا ہے کہ بیحدیث حاکم نے تاریخ نمیثا پور میں حضرت ابوالدرداء سے بسند ضعیف روایت کی ہے(۲) اور شرح احیاء میں اسکو وہب بن مذہ کا قول بھی بتایا ہے (۲) بہر حال بیر وایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے گرمضمون سجیح اور ارشاد خداوندی 'و لباسه التقوی ذلک حیر'' سے مستنبط ہوتا ہے۔ ضعیف ہے گرمضمون سجیح اور ارشاد خداوندی 'و لباسه التقوی ذلک حیر'' سے مستنبط ہوتا ہے۔

بینات-صفر۰۰۰اه

<sup>(</sup>١) احياء علوم الدن للإمام أبي حامد الغزالي -كتاب العلم -الباب الاول في فضلية العلم- ١ -٥-ط:مصر

<sup>(</sup>r) مذاق العارفين ترجمه اردو احياء علوم الدين -مولانا محمد احسن النانوتوى-كتاب العلم -علم كي فضيلت - 1/1 - حاشية: ٢ - ط: دار الاشاعت كراچي

<sup>(</sup>٣) اتحاف السادة المتقين بشرح احياء علوم الدين - كتاب العلم -باب فضيلة العلم - ١٠٩٠١ - ط: دار الكتب العلمية بيروت.

# احاديث هداييه يتمتعلق ايك غلطهمي كاازاله

صاحب هداید نے مسائل کے سلسلہ میں جن احادیث وآثار سے استدلال کیا ہے بعض حضرات کوان کے متعلق ضعف کا اور صاحب ہداید کی قلت نظر کا شبہ ہوتا ہے جن میں ''حقیقة الفقہ '' کے مؤلف غیر مقلد عالم مولا نامحہ یوسف ہے پوری بھی شامل میں بلکہ مؤلف نے تو دیگر ناقدین حضرات سے دوقد م آگے بڑھ کر صاحب ہدایہ کو احادیث کے متعلق'' افتراء پر داز'' کہا ہے ، چنانچہ انہوں نے اپنی کتاب ''حقیقة الفقہ '' کے مقدمہ میں ایک عنوان ''صاحب ہدایہ کا افتراء'' کے نام سے قائم کیا ہے اور پھراس کے ذیل میں ناقابل اعتماد حوالوں کی مدد سے ہدایہ کی ان احادیث کوذکر کیا ہے جوان کے زعم میں جعلی ہیں اور جن کی تعداد صرف تین ہے۔

صاحب ہدایہ کاشغل حدیث کیا کم ہوتا وہ تو ایک جلیل القدر محدث اور بلند پایہ حافظ الحدیث تھے کھروہ تمام احادیث جووہ بیان کرتے ہیں کیونکرضعیف ہوں گی کیونکہ وہ سب ائمہ متقد مین کی کتابوں سے منقول ہیں آنے والے صفحات میں اسی غلط نہی کا از الدکیا جائے گا۔

نوٹ: مؤلف کی عبارت کو "م" نے قل کر کے "اقول" سے اس کا جواب دیا جائے گا۔ وباللہ التوفیق

(قال)م، صاحب، بدایه کاافتراء:

م: تقیدالهدایه ص ۹ میں ہے کہ:

وماروى صاحب الهداية من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلايج معن ماء ه في رحم اختين لم يوجد في شئ من كتب الحديث ولاادرى من اين جاء به.

ترجمه: اورصاحب بدایدنے جوروایت کی 'من کان یومن بالله و الیوم الاخو فلایجمعن ماء ه فی رحم اختین "نہیں پائی جاتی کسی حدیث کی کتاب میں اور میں نہیں جانتا کہ وہ اس کو کہاں سے نقل کر کے لائے ہیں۔

اقول: پہلے تو مؤلف کو'' تنقیدالہدایہ' کے مصنف کا نام ظاہر کرنا چاہئیے تھا اور پھراس کے علمی حدودار بعہ سپر دقلم کرتے کہ فن حدیث میں ان کا کیا مقام ہے جواسکی بات کو مان کرصاحب ہدایہ پر افتراء بازی کی جائے ؟ پھر مؤلف کے نزدیک تو کوئی بات بغیر سند کے قابل قبول ہی نہیں تو آخر صاحب ہدایہ پر افتراء کرتے وقت سند کی ضرورت کیوں محسوں نہیں گئی ؟

اییا معلوم ہوتا ہے کہ صاحب ''تقید الہدایہ'' نے جن جن مقامات پر صاحب کی طرف وضع حدیث کی نبیت کی ہے اس میں ان کے پیش نظر حافظ ابن جمر کی کتاب ''السدر ایدہ فسی تخویج احادیث الهدایہ'' تھی اوران مقامات پر حافظ صاحب نے اپنے علم کی بناء پر''لم احدہ '' فر مایا تھا، یعنی بیصدیث مجھے نہیں مل سکی مگر صاحب ''تقید الہدایہ'' نے یہ سمجھا کہ بیصدیث چونکہ کتب حدیث میں نہیں ملی ،اس لئے صاحب ہدایہ کی طرف وضع کی نبیت کر کے ہدایہ کاعلمی وفقہی مقام جیسے بھی بن سکے کم کردیا جائے ، حالانکہ اصولی بات بیہ ہے کہ جوروایت عاملان وین کے کسی خاص طبقہ میں مقبول ومتداول ہواور قراء ،مفسرین اصولی بات بیہ ہے کہ جوروایت عاملان وین کے کسی خاص طبقہ میں مقبول ومتداول ہواور قراء ،مفسرین ،فقہاء اصولین صوفی اور جعلی ہونے کا فتو کی صادر نہیں کردینا کو حدیث کی متداول کتابوں میں نہ پاکر جھٹ سے ان کے موضوع اور جعلی ہونے کا فتو کی صادر نہیں کردینا جاتے ،ہوسکتا ہے کہ وہ روایت حدیث کی ان کتابول میں ہو جواس وقت ہمارے پیش نظر نہیں چنانچے حافظ جال الدین سیوطی نے حدیث 'احتلاف امتی د حمہ '' ، کے بارے میں یہی فرمایا ہے۔

"ولعله خرج في بعض كتب الحفاظ التي لم تصل الينا"(١)
"غالباا س مديث كي تخ تخ حفاظ مديث كي بعض اليي تصانيف ميس ہے جو ہم تك نہيں پنچى"۔

اس طرح صاحب ہدایہ نے جواحادیث ذکر کی ہیں ان احادیث کی تخ تابح کرنے والے حضرات

 <sup>(</sup>۱) كشف الخفاء ومزيل الإلباس للمفسر اسماعيل بن محمد العجلوني (متوفى: ۱۲۲ه) - الهمزة مع
 الحاء المهملة - اختلاف امتى رحمة - ۱۲۲ - رقم الحديث: ۵۳ ا - ط: مكتبة الغزالي دمشق.

کوکوئی حدیث نہیں مل سکی اورانہوں نے اپنے علم کی بناء پراس حدیث کے بارے میں 'لے اجدہ'' فرمایا ہے تو اس سے بنہیں سمجھنا چاہئے کہ وہ حدیث ہی سرے سے جعلی ہے کیونکہ وہ تو اپنے سبع کی اطلاع دیتے ہیں کہ جمیں بیحدیث نہیں مل سکی ممکن ہے کہ وہ روایت حدیث کی دوسری کتابوں میں موجود ہو۔

چنانچه خود حافظ ابن حجر کی تصریح اس سلسله میں ملاحظه ہوجس کومحدث شیخ علامه ابراہیم بن حسن کردی کورانی شافعی نے السمسلک البوسط البدانی الی الدر رالملتقط للصنعانی، میں حافظ جلال الدین سیوطیؓ کے حوالہ سے نقل کیا ہے کہ:

فقد بلغنى ان الحافظ ابن حجر سئل عن هذه الاحاديث التى يوردها أئمتنا والائمة الحنفية فى الفقه محتجين بها ولاتعرف فى كتب الحديث او الاكثر منها كتب الحديث او الاكثر منها عدم فى بلاد الشرق من الفتن فلعل تلك الاحاديث مخرجة فيها ولم تصل الينا ..... فلم يجزم ابن حجر بانه لا اصل لها مع انها لاتعرف فى كتب الحديث التى بايدى الناس اذ ذاك لاحتمال الذى ذكروه وهو ممن شهدوا له بانه كان احفظ اهل زمانه انتهى.(١)

''میرے علم میں بیہ بات آئی ہے کہ حافظ ابن جمرعسقلانی سے ایک باران حدیث کے بارے میں سوال ہوا جن کو ہمارے آئمہ اور آئمہ حنفیہ کتب فقہ میں بطور استدلال بیان کیا کرتے ہیں مگروہ حدیثیں کتب حدیث میں نہیں ملتیں اس پرموصوف نے فرمایا کہ حدیث کی بہت ہی کتا ہیں بلکہ اکثر مشرقی ممالک میں فتوں اور ہنگاموں کی نذر ہوکر نابود ہو چکی ہیں اس لئے عین ممکن ہے کہ بیے حدیثیں ان کتابوں میں مروی ہوں اور وہ کتا ہیں ہم تک نہ پہنچ سکی ہوں غرض حافظ ابن جمرنے ان روایات کے ہوں اور وہ کتا ہیں ہم تک نہ پہنچ سکی ہوں غرض حافظ ابن جمرنے ان روایات کے ہوں اور وہ کتا ہیں ہم تک نہ پہنچ سکی ہوں غرض حافظ ابن جمرنے ان روایات کے

<sup>(</sup>۱) ملاحظہ ہوحضرت الاستاذ مولا نامحر عبد الرشید نعمانی صاحب کا مقالہ ''معتبر روایات کا انکار'' مولا ناموصوف نے تصریح کی ہے کہ محدث ابراہیم کورانی کی جس کتاب سے بیعبارت نقل کی گئی ہے اس کاقلمی نسخہ مولا نا پیرمحبّ اللّٰہ صاحب سندھی گوٹھ پیرجھنڈو ضلع حیدر آباد سندھ میں ہماری نظر سے گذراہے بیمقالہ ''بینات'' رمضان ۱۳۹۸ھ میں شائع ہوا۔۱۲

بارے میں جوحدیث کی ان کتابوں میں جواس وفت لوگوں کے ہاتھ میں موجود تھیں نہیں ملی تخصیں اس احتمال کی بناء پر ان کے بے اصل ہونے کا فیصلہ ہیں فر مایا حالانکہ حافظ موصوف کے بارے میں علماء کی شہادت رہے کہ وہ اپنے زمانہ میں حدیث کے سب سے بڑے حافظ تھ'۔

ہم اس سلسلہ میں حضرت الاستاذ مولا نامحم عبدالرشید صاحب نعمانی مدخلہ کی ہی تحقیق انیق کو ذکر کرنا بہت ہی مناسب سمجھتے ہیں امید ہے کہ ان کی تحریر سے صاحب ہدایہ اور ان کی کتاب کے بارے میں پائے جانے والے تمام شکوک وشبہات کا از الہ ہوجائے گا مولا ناموصوف لکھتے ہیں ،

وقال الكفوى في كتاب أعلام الأخيار في طبقات فقهاء مذهب النعمان المختار رو نسخته محفوظة في خزانة الكتب ببلدة تونك بالهند) في ترجمته انه كان إماما فقيها حافظا محدثا مفسرا جامعا للعلوم ضابطا للفنون متقناً محققاً نظاراً مدققاً زاهداً ورعاً بارعاً فاضلاً ماهراً أصولياً أديباً شاعراً لم تر العيون مثله فكيف يليق بمثل هذا الإمام الجليل أن يكون إيراد الضعاف التي لايحتج بها ولكن الوزية كل الرزية ان وقعة التتار قد قضت على خزائن كتب الاسلام في بلاد الشرق فانعدمت كتب كثيرة بحيث لم يبق منها عين و لااثر، وصاحب الهداية وغيره من علمائنا كشمس الائمة السرخسي في "المبسوط" وملك العلماء علاء الدين الكاساني في "بدائع الصنائع" انما يعتمدون في نقل الحديث والأثار على ائمتنا المتقدمين .....ثم ياتي الحفاظ المتاخرون فيخرجون هذه الروايات من الدواوين الموجودة وإذا لم يظفر حافظ منهم بالرواية المطلوبة في هذه الدواوين يقول فيها لم اجده فيظن المصنف وأمثاله الذين لم يذعنوا للفقهاء في حقهم ظن السوء ويتفوهون من غير مبالاة بأن ديدنهم إيراد الضعاف وما ذلك الالعدم اطلاعهم على كتب المتقدمين والحفاظ انما اخبروا بعدم وجدانهم لتلك الروايات لابضعفها .

ودع عنک صاحب الهدایة وغیره من ساداتنا الحنفیة فهذا الامام البخاری قد وجد فی تعلیقاته کشیرا مالم یجده الحفاظ المتاخرون، وذاک حافظ العصر ابن حجر العسقلانی الذی عمره فی خدمة صحیحه یقول فی روایة ابراهیم بن یوسف بن اسحاق بن ابی اسحاق البی اسحاق قال حدثنی عمروبن میمون عن عبدالرحمن بن أبی لیلی عن أبی أیوب قوله عن النبی صلی الله علیه وسلم (۱)

ويقول في رواية موسى عن مبارك عن الحسن قال اخبرني ابوبكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يخوف الله بهما عباده ....ولم تقع لى هذه الرواية إلى الآن من طريق واحد منهما .(٢)

وقال في رواية ابن سيرين وابي صالح عن ابي هريرة من النبي صلى الله عليه وسلم الاكلب غنم اوحرث او صيد ،أما رواية ابن سيرين فلم أقف عليها بعد التتبع الطويل وأمثال هذه الروايات كثيرة والتقليل يغنى ،ومن شاء الاطلاع على جميعها وليراجع فتح البارى فهل يجوز لاحد ان يتفوه ان البخارى ديدنه ايراد الضعاف. ٣)

<sup>(</sup>۱) فتح البارى شرح صحيح البخارى - كتاب الدعوات - باب فضل التهليل -روهية ابراهيم بن يوسف عن أبيه- ١ ١ / ٢٠ ١ - رقم الحديث: ٢٣٠٣ - ط: رئاسة ادارات البحوث.

 <sup>(</sup>۲) فتح البارى - كتاب الكسوف - باب قول النبى الله الايخوف الله عباده بالكسوف-۵۳۲:۲-۵۳-رقم
 الحديث: ۱۰۴۸.

<sup>(</sup>٣) فتح البارى - كتاب الحرث و المزارعة-باب اقتناء الكلب للحرث-١/٥-رقم الحديث: ٢٣٢٢.

علامه كفوى في كتاب "اعلام الاخيار في طبقات فقهاء مذهب النعمان المنحتار" (اوراس كانسخه مندوستان مين اونك كے كتب خانه مين موجود ہے) مين صاحب ہدایہ کے ترجمہ میں لکھاہے کہ وہ امام فقیہ، حافظ، محدث مفسر، علوم کے جامع، فنون کے ماہر مثقن محقق صاحب نظر دقیقہ بین ، زاہد ، پر ہیز گار ، فاکق الاقران ، فاضل ، ماہر،اصولی،ادیب اورشاعر تھے آنکھوں نے ان جبیبااورنہیں دیکھا پھر کیاا یسے جلیل القدرامام کی شان پیہوسکتی ہے کہوہ اپنی کتاب میں الیم ضعیف روایتوں کو درج کرنا ا پناوطیرہ بنالیں جو قابل احتجاج نہ ہوں لیکن اصل مصیبت بیہ ہے کہ تا تار کے حادثہ نے مشرقی ممالک میں اسلام کے کتب خانوں کوختم کردیا اور بہت سی کتا ہیں ایسی ناپید ہوگئیں کہان کا نام ونشان تک آج باقی نہیں رہااورصاحب ہدایہاور ہمارے دیگرعلماء جيسے تمس الائم بسرهسی مبسوط میں اور ملک العلماءعلاءالدین کا سانی بدائع الصنائع میں احادیث اور آثار کے نقل کرنے میں ہمارے قد ماائمہ کی تصانیف پراعتما د کرتے ہیں پھر بعد میں جب متاخرین حفاظ آئے تو انہوں نے موجودہ کتابوں سے ان احادیث کی تخ بج شروع کی اور جب کسی حافظ حدیث کومطلوبه حدیث ان موجوده کتابوں میں نہ مل سکی تو اس بناء پراس نے پیکہا کہ مجھے پیرحدیث نہیں مل سکی اب مصنف (صاحب دراسات اللبیب) اور ان جیسے دیگر حضرات جن کے دل میں فقہاء کی عظمت نہیں ان حضرات کے بارے میں یہ بدگمانی کرنے لگ گئے اور بے دھڑک اپنے منہ سے پیہ کہنے لگے کہان (فقہاء) کا تو طریقہ ہی اپنی کتابوں میں ضعیف روایتوں کو ذکر کرنا ہے حالانکہ اس کا سبب صرف کتب متقد مین پرعدم اطلاع ہے پھر حفاظ تو صرف بیہ کہتے ہیں کہ بدروایات ہمیں نہیں مل سکیں اوران برضعف کا حکم نہیں لگاتے ( مگر مصنف جیسے خوش فہم اینا مطلب لگا لیتے ہیں )

اورصاحب ہدایہ اور ہمارے سادات حنفیہ کو چھوڑ ہے خود امام بخاریؓ کی تعلیقات میں بہت ساری ایسی روایات ہیں کہ جن کومتاخرین حفاظ نہیں پاسکے۔حافظ ابن حجر عسقلانی ہی کود کیھئے کہ جنہوں نے اپنی تمام عمر سیح بخاری کی خدمت میں فناء کردی امام بخاری کی خدمت میں فناء کردی امام بخاری کی روایت' ابسر اهیم بن یوسف بن اسحاق بن ابسی اسحاق السبیعی عن ابیہ عن ابی اسحاق حدثنی عبد الرحمن بن الاسود" کے بارے میں فرماتے ہیں کہ مجھے رہیں ملی۔

اوردوسرى روايت موسى عن مبارك عن الحسن قال اخبرنى ابوبكرة عن النبى صلى الله عليه وسلم يخوف الله بهما عباده "كبارك مين فرمات بين كداب تك مجمع بيروايت نبين مل كي ر

اورتیسری روایت 'ابن سیوین و ابی صالح عن ابی هریرهٔ عن النبی صلی الله علیه و سلم الاکلب غنم او حوث او صید" کے بارے میں فرماتے بیل کہ ابن سیرین کی روایت تلاش بسیار کے بعد بھی مجھے معلوم نہیں ہو تکی اوراس قتم کی روایت بیل شرونداز خروارے یہی کافی بیں اور جو شخص ان تمام روایتوں روایتیں بہت ہیں بطور مشتے نمونداز خروارے یہی کافی بیں اور جو شخص ان تمام روایتوں کومعلوم کرنا چاہے تو فتح الباری کی طرف مراجعت کرے اب کیا ایسی صورت میں کسی کے لئے یہ جائز ہے کہ وہ کے کہ امام بخاری بھی ضعیف روایتوں کولانے کے عادی تھے۔

مذکورہ بالاعبارت سے جہاں صاحب ہدایہ کی عظمت وقدر ومنزلت اور محدثانہ وفقیہا نہ شان کا اندازہ ہوتا ہے وہاں یہ بھی واضح ہوجاتا ہے کہ انہوں نے ہدایہ میں جوحدیثیں فرمائی ہیں وہ ضعیف نہیں بلکہ وہ تمام حدیثیں اصل میں ائمہ متقد مین کی کتابوں سے منقول ہیں اور ان ہی پراکتفاء کرتے ہوئے صاحب ہدایہ اور دوسرے فقہاء نے ان روایتوں کو اختصار کے پیش نظر بدون سندا پی کتابوں میں ذکر کردیا ہے چنانچہ حافظ قاسم بن قطلو بغا' منیة الالے معی فیما فات من أحادیث الهدایه للزیلعی" کے مقدمہ میں فرماتے ہیں۔

ان المتقدمين من علمائنار حمهم الله كانوا يملون المسائل الفقهية وأدلتها من الأحاديث النبوية بأسانيد هم كأبي يوسف في كتاب الخراج والأمالي ومحمد في كتاب الأصل والسير وكذا

الطحاوى والخصاف والرازى والكرخى إلا فى المختصرات ثم جاء من اعتمد كتب المتقدمين وأورد الأحاديث فى كتب من غير بيان سند ولامخرج فعكف الناس على هذه الكتب .(١)

ہمارے متفد مین علماء (اللہ ان پررحم فرمائے) مسائل فقہیہ اوران کے دلائل کا احادیث نبویہ سے اپنی اسانید کے ساتھ املاء کراتے تھے جیسا کہ امام ابویوسف نے کتاب الخراج اور امالی میں اور امام محمد نے کتاب الاصل اور کتاب السیر میں اور اسی طرح امام طحاوی ، خصاف ، ابو بکررازی اور کرخی نے اپنی اپنی تصانیف میں کیا ہے البت مختصرات کی املاء اس سے مشتنی ہے بعد میں وہ حضرات آئے جنہوں نے متفد مین کی کتابوں پراعتماد کیا اور ان حدیثوں کو بغیر سند اور حوالہ کے اپنی تصانیف میں درج کردیا گھرلوگ انہی تصانیف میں درج کردیا گھرلوگ انہی تصانیف میں درج کردیا

اوراس بات کی تائیراس امرے بھی ہوتی ہے کہ یہی حدیث 'من کان یہ و من باللہ واليوم الآخر فلايہ جمعن ماء ہ فی دحم أختين "ماحب بدائع الصنائع نے بھی نقل کی ہے(۲) جس سے بخو بی واضح ہوجا تا ہے کہ ان حضرات نے جواحادیث اپنی کتابوں میں ذکر کی ہیں ان کی اصل متقد مین کی محمی نہ کسی خوبی واقع ہے جوہمیں دستیاب نہیں ہوسکی۔

چنانچہ حافظ زیلعی اور حافظ ابن حجر عسقلائی وغیرہ جو''ہدایہ'' کی احادیث کی تخریج کرنے والے ہیں متعدداحادیث کے بارے میں لکھتے ہیں کہوہ ان کو نہل سکیس حالا نکہ وہ روایات کتاب الآثار اور مبسوط ،امام محمد وغیرہ میں موجود ہوتی ہیں اور یہ کچھ ہدایہ کی خصوصیت نہیں خود بخاری کی تعلیقات میں بھی بہت می ایس روایات موجود ہیں جوحافظ صاحب کو نہل سکیں اور انہیں اس کی صراحت کرنی پڑی۔ جس کی اصل وجہ وہی ایک روایات موجود ہیں جوحافظ صاحب کو نہل سکیل اور انہیں اس کی صراحت کرنی پڑی۔ جس کی اصل وجہ وہی ائمہ متقد میں کی کتابوں کا فقد ان ہے ورنہ امام بخاری اور صاحب ہدایہ کی شان اس سے بڑھ کر ہے کہ

<sup>(</sup>۱) منية الألمعي فيمافات من احاديث الهداية للزيلعي مع المقدمة لنصب الراية -ص ٩ ٣٥٩-ط: موسسة الريان

<sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للإمام علاء الدين الكاساني (متوفى: ١٥٨٥هـ) - كتاب النكاح - فصل : وأما الجمع في الولاء ..... - ١٣٢٥ - ط: دار احياء التراث العربي ١٣١٩هـ

ان کے متعلق کسی ہےاصل روایت کے بیان کرنے کا شبہ کیا جائے۔

بلکہ حقیقت پہ ہے کہ متاخرین فقہاء کو متقدمین کی کتابوں پرایسے ہی اعتماد تھا جیسے کہ امام بغویؓ اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کوصحاح ستہ برتھااور جس طرح کہامام بغوی نے''مصابیح السنۃ'' میں اور شاہ ولی اللہ نے "ججة الله البالغة" میں ان کتابوں کی روایات کو بلاسند وحوالہ درج کیا ہے اسی طرح ان حضرات نے اپنے ائمہ کی روایات کو بلاسند وحوالہ درج کر دیا ہے،اسی طرح ان حضرات نے اپنے ائمہ کی روایات کواپنی تصانیف میں جگہ دی ہے، بعد میں جب فتنہ تا تار میں اسلامی دنیا کی اینٹ سے اینٹ نجے گئی اور بلادعجم سے لے کر دارالخلافه بغدادتک مسلمانوں کے جتنے علمی مراکز تھے ایک ایک کر کے تباہ وبر باد ہو گئے تو متقدمین کاعلمی سر ماییہ بہت کچھ ضائع ہو گیااور بہت ہی کتابیں جو پہلے متداول تھیں بالکل معدوم ہو گئیں یہی وجہ ہے کہ متاخرین حفاظ حدیث کوجنہوں نے ہدایہ وغیرہ کی احادیث کی تخ تلج کی ہے متعد دروایات کے بارے میں پیتصریح کرنی پڑی کہ بہروایات ان لفظوں میں ہمیں نہ مل سکی کیونکہ ان ارباب تخ یج نے ان روایتوں کومتفد مین ائمہ حنفیہ کی تصانیف میں تلاش کرنے کی بجائے محدثین مابعد کی ان کتابوں میں تلاش کیا جوان کے عہد میں متداول ومشہور تھیں اس ہے بعض لوگوں کوصاحب ہدایہ کے متعلق قلت نظراوران حدیثوں کے متعلق ضعف کاشبہ ہونے لگا اورمؤ لف(صاحب هیقة الفقه) تو ان لوگوں ہے بھی دوقدم آ گے بڑھ کران روایتوں کوموضوع ہی قرار دینے لگےاورصاحب'' ہدایہ'' یوشم وشم کے کے طعن کرنے لگےاور حدیث رسول کے بارے میں ان پرافتر ا کاالزام لگاتے ہوئے خوصاحب''ہدائی' افتر اء پردازی کا شکار ہوگئے جبکہ واقعہ سراسراس کے خلاف ہے۔

غرض صاحب ہدایہ نے جواحادیث ہدایہ میں ذکر کی ہیں ان کی اصل کسی نہ کسی کتاب میں ضرور ہے، گو ہدایہ کی احادیث کی تخ تئے کرنے والوں کو نہل سکیس جیسا کہ امام بخاری کی بہت می تعلیقات اور امام ترفدی کی مافی الباب کی بہت می روایات کا ابھی تک غیر مقلدین حضرات کو بھی سرے سے بچھ پنہ نہ چل کے انیز بھی بھی محدثین روایت بالمعنی بھی کردیتے ہیں اس لئے ممکن ہے کہ بیحدیث روایت بالمعنی کے قبیل سے ہو، چنانچہ حافظ ابن حجراس روایت کی تخ تئے کرتے وقت فرماتے ہیں کہ "لم أجده" (مجھے بیحدیث نہیں مل سکی ) پھر فرماتے ہیں:

"وفي الباب حديث ام حبيبة انها قالت: يا رسول الله انكح

اختى قال: انها لاتحل لى "(متفق عليه)

وعن فيروز الديلمي قال: قلت: يارسول الله اني اسلمت وتحتى اختان فقال: طلق ايتها شئت اخرجه ابو دائود والترمذي وابن ماجة وصححه ابن حبان.(١)

"اس باب میں ام حبیبہ کی حدیث ہے فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یارسول اللہ! آپ میری بہن سے نکاح کر لیجئے آپ نے فرمایا کہ تمہاری بہن میرے لئے حلال نہیں ہے۔

اور فیروز دیلمی سے روایت ہے کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی یارسول اللہ میں اسلام لا چکا ہوں اور میرے عقد میں دو بہنیں ہیں آپ نے فر مایا کہ ان میں سے میں اسلام لا چکا ہوں اور میرے عقد میں دو بہنیں ہیں آپ نے فر مایا کہ ان میں سے جس ایک کو چا ہو طلاق دیدواس حدیث کی تخ تنج ابو داؤد ، تر مذی اور ابن ماجہ نے کی ہے اور ابن حبان نے اس کو سیح کہا ہے'۔

اسی طرح کئی مقامات پر حافظ قرماتے ہیں کہ لم اجدہ بھذا اللفظ، ولم اجدہ ھکذا، وبالمعنی روی فلان وغیرہ وغیرہ ۔جسسے معلوم ہوتا ہے کہ صاحب ہدایہ بعض موقع پر روایت بالمعنی کردیتے ہیں لہذا اتنے بڑے امام پروضع حدیث کا الزام کسی طرح بھی صحیح نہیں ہے۔

#### (قال)م: تنقيد الهد ايس ٢٩ ميس ہے كه:

وماذكر صاحب الهداية من قوله عليه السلام: النكاح إلى العصبات" لم يوجدفي شئ من كتب الحديث وظاهر لفظه يدل على أنه موضوع وليس من كلام الرسول المامون.

ترجمہ: اور صاحب صدایہ جو بیصدیث لائے ہیں ''الن کا حالی العصبات'' اس کا بھی کتب صدیث میں پتہیں اور اس کے لفظ تو بناوٹی ہونے پر دلالت کرتے ہیں یہ

<sup>(</sup>۱) الدارية على تخريج احاديث الهداية للحافظ ابن حجر العسقلاني -كتاب النكاح -فصل في بيان المحرمات- ١٠٨٠٣ ط: مكتبة شركة علمية.

نہیں ہے کلام رسول محفوظ ہے۔

اقول: حافظ ابن جمرنے "المدرایة" میں اس حدیث کی تخ تے کے وقت بیفر مایا ہے "لم اجدہ" اور بیروایت مجھے نہیں مل سکی لیکن ان کے عدم وجدان کی بناء پر اس حدیث کے موضوع ہونے کا حکم نہیں لگایا جا سکتا جیسا کہ اس سلسلے میں ان کی تضریح ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، نیز حاشیہ ھدایہ میں ہے۔

"روى عن على موقوفاو مرفوعا وذكر ٥ سبط ابن الجوزي

بلفظ الانكاح" (إ)

حضرت علیؓ ہے بیر روایت موقو فا بھی مروی ہے اور مرفو عابھی سبط ابن الجوزی نے لفظ''الانگاح'' کےساتھاس روایت کوذکر کیا ہے۔

اب مؤلف اوراسکے ہم خیال خوب غور فر مالیں کہ صرف ہدایہ کی کیا شخصیص ہے کیونکہ سیجین کے علاوہ دیگر کتب حدیث میں بھی بعض ضعیف اور موضوع روایات موجود ہیں تو کیا اس بناء پر تمام کتابوں کو غیر معتمد قر اردیا جائے گا ؟ حتی کہ سیجے بخاری میں امام بخاری نے جو تعلیقات ذکر کی ہیں ان کا بھی یہی حال ہے کہ کئی مقامات پرحافظ ابن حجر نے ''لہم اجدہ'' فرمایا ہے جیسا کہ پہلے گزرا، تو اگر ' ہدایہ'' کی بعض روایات بعد میں آنے والے محدثین کو خل سکیں اور اس بناء پر ان پروضع حدیث کا الزام لگایا جا سکتا ہے تو پھر امام بخاری بھی اس الزام سے پاک قرار نہیں دیئے جائے جبکہ غیر مقلدین حضرات آنکھیں بند کر کے بخاری کی جملہ روایات کونص قطعی سے کم نہیں جانے۔

#### (قال)م: تنقيد الهداية ص ٢٥٥ ميس ہے كه:

وما ذكر صاحب الهداية في رواية عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: للمطلقة الثلاث النفقة والسكنى لم يوجد في كتاب من كتب الحديث فهو افتراء على عمر عفا الله عن صاحب الهداية . ترجمه وه جوصاحب هداية روايت كي محضرت عمر على "سمعت رسول

<sup>(</sup>١) الهداية - كتاب النكاح-باب في الأولياء والأكفاء -٣١٦/٢- رقم الحاشية: ١١-ط: شركة علمية.

الله صلى الله عليه وسلم يقول للمطلقة الثلاث النفقة والسكنى" نہيں پائى جاتى كسى كتاب ميں حديث كى كتابوں سے ،سووہ افتراء ہے عمر پرالله معاف كر صاحب بدايدو۔

اقول: مؤلف نے حسب عادت ہدایہ کی پوری عبارت بھی نقل نہیں کی جس سے خود ان کا صاحب ہدایہ پرافتر اء واضح ہوتا ہے ،اسلئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ پہلے" ہدایہ" کی پوری عبارت نقل کردی جائے اور پھریہ واضح کیا جائے کہ بیصا حب ہدایہ کا حضرت عمر پرافتر اء ہے یاصا حب تنقید الہدایہ اور مؤلف کا صاحب ہدایہ کی پوری عبارت بہے۔

"وحديث فاطمة بنت قيس رده عمر فانه قال لاندع كتاب ربنا ولاسنة نبينا بقول امرأة لاندرى صدقت أم كذبت، حفظت أم نسيت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للمطلقة الثلاث النفقة والسكنى مادامت في العدة، ورده أيضا زيد بن ثابت وأسامة بن زيد وجابر وعائشة".(١)

" حدیث فاطمہ بنت قیس کوردگرتے ہوئے حضرت عمر شنے فرمایا کہ ہم کتاب اللہ اور نبی کی سنت ایک ایسی عورت کے کہنے سے نہیں چھوڑ سکتے جس کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں کہ اس نے بچے کہا ہے یا غلط اور اس کو یا در ہایا بھول گئی، میں نے رسول اللہ بھی ہے سنا آپ فرماتے تھے کہ وہ عورت جس کو تین طلاقیں دی گئی ہوں اس کے لئے جب تک وہ عدت میں ہے نفقہ بھی ہے اور سکنی (رہائش) بھی اور حدیث فاطمہ بنت قیس کو حضرت زیر بین ثابت ،اسامہ بین زیر ہم جابر اور عائش نے بھی ردکر دیا ہے"۔

اب حضرت عمر محافی اثر تومسلم، ترمذی سنن ابی داؤد وغیرہ میں مذکور ہے اور سنن دارقطنی اور شرح معانی الا ثار میں امام طحاوی نے اور شرح معانی الا ثار میں امام طحاوی نے مندرجہ ذیل سند کے ساتھ اس مرفوع روایت کویوں ذکر کیا ہے:

<sup>(</sup>١) الهداية - باب النفقة -فصل إذا طلق الرجل امرأته فلها النفقة-٢/٣٣/٢ - ط: شركة علمية .

"حدثنا نصر بن مرزوق وسليمن ابن شعيب قالا ثنا الخصيب بن ناصح قال ثنا حماد بن سلمة عن حماد عن الشعبى ،عن فاطمة بنت قيس ان زوجها طلقها ثلاثا فاتت النبى صلى الله عليه وسلم فقال لانفقة لك ولا سكنى قال فاخبرت بذلك النجعى فقال قال عمر بن الخطاب واخبر بذلك لسنا بتاركى آية من كتاب الله تعالى وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول امراة لعلها أوهمت ،سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهاالسكنى والنفقة". (١)

شعمی نے فاطمہ بنت قیس سے روایت کی ہے کہ ان کے خاوند نے ان کوتین طلاقیں وے دیں اور وہ نفقہ کے سلسلہ میں نبی کریم کی کیا ہم آئیں تو آپ کی نے فرمایا کہ نہ تو تیرے لئے نفقہ ہے اور نہ ہی سکنی (رہائش) ہے راوی (حماو) کہتے ہیں کہ میں نے نحی کو بیر وایت سنائی تو انہوں نے کہا کہ حضرت عمر نے فرمایا تھا (جب ان کو بھی بیہ حدیث بتلائی گئی تھی ) کہ ہم ایک عورت کے کہنے سے اللہ کے فرمان اور حضور کی کے قول کو نہیں چھوڑ سکتے ہمکن ہے اس عورت کو وہم ہو گیا ہو میں نے خود رسول اللہ کو فرمات کہ اسکے لئے نفقہ بھی ہے اور سکنی بھی۔

رسول اللہ کو فرمات نے کہ اسکے لئے نفقہ بھی ہے اور سکنی بھی۔

اور سنن دار قطنی میں حضرت جا بررضی اللہ عنہ کی مرفوع روایت ہیہ ہے۔

"ناعشمن بن احمد الدقاق نا عبد الملك بن محمد بن ابوقلابة نا أبى نا حرب بن أبى العالية عن أبى الزبير عن جابر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة ".(٢)

 <sup>(</sup>۱) شرح معانى الآثار للإمام أبى جعفر الطحاوى (متوفى: ۱۳۲ه) - كتاب الطلاق -باب المطلقة طلاقا
 بائناماذا لها على زوجها - ۲/۲ ۳۳ - رقم الحديث: ۳۳۳۵ - ط:قديمي كراچي

<sup>(</sup>r) سنن الدارقطني -للإمام على بن عمر الدارقطني (متوفى: ٣٨٥هـ)-كتاب الطلاق -١٣/٣ -رقم الحديث: ٣٠٩٠-ط: دار الفكر.

حضرت جابر حضور صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی

الله علیه وسلم نے فر مایا مطلقہ ثلاثہ کے لئے سکنی بھی ہے اور نفقہ بھی۔

اب ان روایات کی موجود گی میں یہ کہنا شجے ہے کہ بیصا حب ہدایہ کا حضرت عمر پرافتر انہیں بلکہ بیہ
مؤلف یاصا حب'' تنقید الھد ایئ' کا صاحب ھدایہ پرافتر اء ہے اللہ تعالی ان دونوں کو معاف کرے۔

(قال) م:

یہ 'ہدایہ' وہ ہے جس کی شان میں پیشعر مقد مدھدایہ میں منقول ہے،
ان الهدایة کالقرآن قد نسخت ، ماصنعوا قبلها فی الشرع من کتب
ترجمہ: ہدایہ قرآن کی طرح ہے جس نے تمام پہلی کتابوں کو جوشروع میں لکھی گئیں
منسوخ کردیا''۔

<sup>(</sup>۱) لم أجد هذا الشعرفي مقدمة الهداية لكن ذكر العلامة مصطفى بن عبدالله الشهير بحاجي خليفة في "كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون " - ٢٣٢،٢٣١ - ط: نورمحمد كراچي .

مولا نامناظراحسن گیلانی فرماتے ہیں کہ غالبا خاکسار ہے بھی حضرت شاہ صاحب نے یہی فرمایا تھا شاہ صاحب کی جانب اس مفہوم کی نبیت ان الفاظ میں بھی کی جاتی ہے کہ الحمد للہ میں ہر کتاب کے مخصوص طرز پر کچھ نہ کچھ لکھ سکتا ہوں لیکن چار کتابیں اس ہے سٹنی ہیں قرآن ، بخاری شریف ، مثنوی اور ھدایہ ، علامہ شمیری کی جلالت شان اور علمی مقام ہے جولوگ واقف ہیں وہ ان کے اس قول کا وزن محسوس کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صاحب ھدایہ کی وفات پر سات سوسال سے زیادہ زمانہ گزر چکا ہے مگر ھدایہ آئے بھی اسی طرح اپنی تمام شکفتگی ، جامعیت اور ہمہ گیر مقبولیت کے باعث نصاب میں باتی ہے وجہ بیہ کہ فقہ خنی میں کوئی دوسری کتاب اب تک ایسی تصنیف ہی نہیں ہوئی جواس کی قائم مقامی کر سکے۔ بہر کیف اس شعر کا یہ مطلب ہر گر نہیں کہ ھدایہ کے معرض وجود میں آنے سے تمام کتب فقہ جو ھدایہ سے پہلے کھی گئیں ، منسوخ ہوگئیں اس لئے کہ اگر یہ مراد ہوتو پھر صاحب ھدایہ کوقد وری اور جامع صغیر کے مسائل کو لے گئیں ، منسوخ ہوگئیں اس لئے کہ اگر یہ مراد ہوتو پھر صاحب ھدایہ کوقد وری اور جامع صغیر کے مسائل کو لے گئیں ، منسوخ ہوگئیں اس لئے کہ اگر یہ مراد ہوتو پھر صاحب ھدایہ کوقد وری اور جامع صغیر کے مسائل کو لے گئیں ، منسوخ ہوگئیں اس لئے کہ اگر یہ مراد ہوتو پھر صاحب ھدایہ کوقد وری اور جامع صغیر کے مسائل کو لے گئیں ، منسوخ ہوگئیں اس لئے کہ اگر یہ مراد ہوتو پھر صاحب ھدایہ کوقد وری اور جامع صغیر کے مسائل کو کے گئیں ، منسوخ کرنے کی کیا ضرورت تھی۔

یہ ایک شاعرانہ تخیل ہے جوعام طور پر شعراء اپنے اشعار میں ذکر کرتے رہتے ہیں اور اس قتم کی تشبیہات میں من کل الوجوہ تشبیہ مراد نہیں ہوتی یہ ایسے ہے ہے جیسے کہ قاسم بن فیرہ الشاطبی کی مدح میں مشہور محدث ابوشامہ المقدی الشافعی فرماتے ہیں:

رایت جماعة فضلاء فازوا برؤیة شیخ مصر الشاطبی کلبهم یسعظمه ویستنی کتعظیم السصحابة للنبی ترجمه: میں نے فضلاء کی جماعت کودیکھا کہ وہ شیخ مصر شاطبی کے دیکھنے میں کامیاب ہوگئے اور وہ تمام انکی تعظیم اور مدح اسطرح کرتے ہیں جیسے کہ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کیا کرتے ہیں جیسے کہ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کیا کرتے ہیں۔

تو کیااب مؤلف کی طرح ہم بھی ہیے کہنا شروع کر دیں کہ معاذ اللہ مجدث ابوشامہ نے حافظ شاطبی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پر پہنچا دیا ہے بلکہ بیا ایک شاعرانہ نجیل ہے جس سے ممدوح کیساتھ حسن عقیدت کا اظہار مقصود ہے۔

علامه کبیراستاذ جلیل شیخ حسن بن مشاط مالکی از کبارعلماء مکه مکرمه

## عیسائیوں کے اسکولوں میں مسلمانوں کا اپنے بچوں کوتعلیم دلوانا شریعت محمد میں بھی کی روشنی میں

یبطویل مقالہ جمادی الاولی ۱۳۸۱ھ سے ''مسائل واحکام''کے زیرعنوان شامل کیا گیا تھا جو صفر المظفر ۱۳۸۷ھ کو ۲ قشطوں میں مکمل ہوا (مرتب)

میرے بعض دوست احباب اوردین بھائیوں نے بچھ سے ایک ایسے مسئلہ کے بارے بیں بطوراستفتاء شریعت مطہرہ کا تھم دریافت کیا جواس زمانے میں بے حدعام ہو چکا ہے اوراس کی دینی مضرتیں اورنقصانات روز بروز برطسے جارہے ہیں بلکہ اس کی جاہ کاری انتہا کو پہنچ چکی ہے وہ مسئلہ بیہ ہے کہ اس زمانے میں بعض مسلمان اپنے چھوٹے ناہجھ بچوں کوان سیجی (مشن) سکولوں میں تعلیم حاصل کرانے کے لئے داخل کر دیتے ہیں جوعلانیہ اسلام اور مسلمانوں کے سب سے بڑے دہمن ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بچ (ان مدرسوں میں) دوسرے دنیوی علوم ومضامین کے ساتھ ساتھ سیجی مذہب کی تعلیم بھی لاز ما حاصل کرتے ہیں اوراس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ ان عیسائی درس گاہوں سے پڑھ کر نگلتے ہیں توان کے عقا کہ اعمال، اخلاق اور خیالات، ربحانات تہذیب ومعاشرت سب ہی عیسائیت سے پورے طور پر متاثر اوروہ اسلام سے منحرف و تنظر ہو چکے ہوتے ہیں اس سلسلہ ومعاشرت سب ہی عیسائیت سے پورے طور پر متاثر اوروہ اسلام سے منحرف و تنظر ہو چکے ہوتے ہیں اس سلسلہ میں جناب والا سے گزارش ہے کہ آپ اس عظیم جاہی کی مدافعت کی تدبیر بیان فرما کیں اور ہمیں بتلا کیں کہ ان مسلمانوں کے اس جاہ کن اقدام (مسیحی سکولوں میں بچوں کو پڑھانے) کے بارے میں شریعت مطہرہ کا کیا تھم مسلمانوں کے اس مسئلہ میں بنے کہ نافدام (مسیحی سکولوں میں بچوں کو پڑھانے) کے بارے میں شریعت مطہرہ کا کیا تھم

چنانچہ اول تو میں نے ان مستفتی حضرات کواس مسکد کے بارے میں نہایت وضاحت سے اس کی مضر تیں اور مفاسد زبانی سمجھائے کہ در حقیقت بچوں کی تعلیم کی بیصورت حال اسلام اور مسلمانوں دونوں مضر تیں اور مفاسد زبانی سمجھائے کہ در حقیقت بچوں کی تعلیم کی بیصورت حال اسلام اور مسلمانوں دونوں کے لئے بڑے ہی خطرہ اور خسارہ کا موجب ہے اور ازروئے شریعت ان مدارس میں بچوں کو تعلیم دلانا قطعا حرام ہے اور اس عظیم خسارہ اور تباہی سے بچنے کی اس کے سواء اور کوئی صورت نہیں کہ جا ہے بچھ بھی

ہودین اسلام کوجواللہ کا پسندیدہ دین (اوراس کی امانت) ہے اس کے عقائد کو،احکام کو،اعمال کواخلاق اور شعائر کو بہر صورت دانتوں سے پکڑلیا جائے (۱) (اوران مسیحی سکولوں میں بچوں کو ہر گزنہ پڑھایا جائے )

اس زبانی تھم شرعی کوبیان کردینے کے بعد میں نے اللہ تعالی سے استخارہ کیا کہ عام مسلمانوں کی آگاہی کے لئے اس مسلکہ کوتھیں کیسا تھ صفحہ قرطاس پرا پسے مدل طور پرتح برکر دیاجائے جس میں اس مسلکہ کے تھم شرعی کے ساتھ اس کے خطرات ومفاسد ونقصانات ومفرت کا ناواقف اور واقف ہر دوطبقوں کی ہدایت حرجہ انگی کے لئے پوری وضاحت کے ساتھ بیان ہوجائے۔ شاید بی مسلمان بھائیوں کی رہنمائی اور ان کے حجار گوشوں کی حفاظت کاباعث بن جائے اس لئے کہ در حقیقت آج کے بیچھوٹے چھوٹے بیچ ہی کل کے کے جائے اور نامورلوگ اور اہم شخصیتیں بنیں گے (ان ہی کو دنیا کابو جھ اٹھاناہے) اگر ان کی اصلاح ہوگئی تو ساری آنیوالی سل اور پوری امت تو گویا ساری امت کی اصلاح ہوگئی اور آئی اور دنیا دونوں کے اعتبار سے ایسی مصیبت عظمی اور قیامت طغری ہوگی ہوگئی جو دین اور دنیا دونوں کے اعتبار سے ایسی مصیبت عظمی اور قیامت صغری ہوگی جو گرشائع ہوگیا۔

پہلی بارطباعت واشاعت کے بعد میں نے پھرایک مرتبہ اس پرنظر ثانی اور بعض نہایت اہم اور مفید چیزوں کا اضافہ کیااور آخر میں بطور خاتمہ ایک مختصر سابیان اس بارے میں اور بڑھادیا کہ ایک مسلمان باپ پراپنے بچہ کی تربیت وتعلیم کے سلسلہ میں کیافرائض عائد ہوتے ہیں میں نے اس کتا بچہ (پمفلٹ) کا حسب ذیل نام رکھنا مناسب سمجھا۔

#### ''مسلمانوں کااپنے بچوں کوغیراسلامی مدرسوں میں تعلیم دلا ناشریعت محمد بیر کی روشنی میں''

<sup>(</sup>۱) اوراپنے دینی مدارش و مکاتب کے اندر ہی بچوں کو دینی اور دینوی دونوں قتم کی تعلیم دی جائے اگر دینی مدراس میں دینوی تعلیم تاریخ وجغرافیہ، ریاضی ، سائنس ، معلومات عامہ وغیرہ اکا انظام نہ ہوتو اپنی حکومت کو یا ملک کے ارباب ژوت کو مجبور کیا جائے کہ وہ ان دینی مکاتب اور نہ ہمی درس گا ہوں میں ان دینوی علوم کی تعلیم کا انتظام کریں اگر اس تدبیر میں کامیا بی نہ ہوتو ہر علاقہ قصبہ اور محلہ کے غریب وامیر تمام باشند ہے حسب حیثیت مستقل چندہ جمع کریں اور اس رقم ہے ایسے وینی مدارس جاری کریں جن میں دینے تعلیم کے ساتھ دینوی تعلیم بھی دی جاتی ہویہ آخری تدبیر سب سے بہتر ہے کہ اس صورت میں بچوں کی تعلیم و تربیت کا خالص اسلامی انداز میں سر پرستوں کے منشاء کے مطابق خود ان کی گرانی میں انتظام کرنا آسان ہوگا بہر حال دین کو دنیا کے بدلے میں بیچنے کے لئے کوئی غیورا یما ندار مسلمان ہرگز تیار نہیں ہوتا۔

میں اللہ رب العزت سے امید کرتا ہوں کہ وہ اس رسالہ کومسلمانوں کے لئے عام نفع کا سبب بنائے اور ہمارے لئے موجب اجروثواب، وہی سب کی امیدوں کو برلانے والا اور حاجتمندوں کی حاجت روائی کرنے والا ہے میں اس رسالہ کواللہ تعالی کے نام سے شروع کرتا ہوں۔

#### مشنری اسکولوں میں بچوں کوتعلیم دلا ناایک عظیم خطرہ کا پیش خیمہ ہے:

اے مسلمان باپ! اللہ جل شانہ نے تجھ کو بیداولا داور پیسلی سلسلہ اس کئے عطافر مایا ہے کہ اس کے ذریعہ تیرے مرنے کے بعد تیری اولا داور تیرانام دنیامیں باقی رہے اوران کی وجہ سے تیری حیات زندہ جاوید بن جائے علاوہ ازیں یہ بیچے بڑھایے میں تیری معاشی تقویت اور سہارے کاباعث بنیں اور مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ کاموجب بنیں اس لئے کہ افرادی طاقت اسلام اورمسلمانوں کی قوت وشوکت اورغلبہ واقتد ارکاسب ہے اہم ذریعہ ہے پھرتو اس پربھی غور کر کہ تجھ پر بیداللہ تعالی کا کتنابڑاا حیان ہے کہ اس نے بچھ کواپنی اولا د کاسر برست اورنگراں بنایا تا کہ تو بچین سے ہی اپنی مصلحت ومنشا کے مطابق ان کی نگرانی اور دیکھ بھال کر سکے اوران کی تعلیم وتربیت پر پوری پوری توجہ دے سکے ان کومخلوق اور خالق ( د نیاودین ) دونوں سے متعلق علوم ( یعنی دینی اور د نیوی دونوں قتم کے علوم ) کی تعلیم دے سکے اور تو ان کوان تمام مصرت رسا اورمخرب اخلاق امور سے دوراورمحفوظ رکھ سکے جوستقبل میں ان کی تیاہی وہریا دی کا سبب بن سکتے ہیں اوران تباہ کن رجحانات ومیلانات اورخواہشات کے درمیان تو خود حائل ومانع بن کر ان کودنیوی اوردینی تباہی سے بچاسکے اس کئے کہ یہ بچے تمہاری رعیت (زیرنگرانی) ہیں اور ہرراعی ( نگراں ) سے قیامت کے دن بازیرس ہوگی پھریہ بیجے اللہ تعالی کی مخلوق ہونے کی حیثیت سے تمہار نے یاس خدا کی امانت ہیں اگرتم نے ان کے واجبات اور حقوق کی ادئیگی میں ذرابھی کوتا ہی کی توتم گناہ گاراور ایک ایسے شدیدام ِ منکر (برے کام ) کے مرتکب ومجرم شار ہوگے جواز روئے شرع بھی قطعاً ناپسندیدہ ہے اورکوئی عقل سلیم بھی اس کو گوارانہیں کرتی۔

اسی حقیقت کی طرف میرحدیث پاک اشارہ کرتی ہے:

ان الولدعلى الفطرة التي فطرالله الناس عليهاحتى يكون ابواه همااللذان يهودانه او ينصرانه او يمجسانه (١)

بے شک ہر بچہ اسی فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے جس پر اللہ تعالی نے تمام انسانوں کو پیدا کیا ہے چرا سکے ماں باپ اس کو یہودی بنادیتے ہیں یا نصرانی بنادیتے ہیں یا مجوسی (آتش پرست) بنادیتے ہیں (۲)

پس اے مہربان باپتم پرازروئے شرع فرض ہے کہتم اپنی اولا دکی دینی اور دنیوی مصلحتوں کی

(۱) مسلمان اپنے مسلمان بچوں کومٹن اسکولوں میں تعلیم حاصل کرنے کیلئے داخل کرتے ہیں اس حدیث پاک کی رو سے وہ خود اپنے مسلمان بچوں کو' نفر انی' بنانے کے ذمہ دار اور مجرم ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں سے باز پرس فرما ئیں گے کہ میں نے تو ان بچوں کومسلمان پیدا کیا تھاتم نے ان کومسلمانوں کے اسکولوں کے بجائے فیر مسلموں اور عیسائیوں کے اسکولوں میں پڑھا کر ان کونفر انی کیوں بنادیا۔ بدشمتی سے ہمارے ملک پاکتان میں بھی اس وقت بید وبابڑی شدت کے ساتھ بھیلی ہوئی ہے خصوصا مالدار اور خوشحال یا سرکاری ملاز مین کے او نچ طبقہ میں کہ بدلوگ اسلامی اسکولوں میں اور مسلمان اساتذہ سے اپنے بچوں کو پڑھانا اپنے لئے باعث عاروننگ محسوں میں کہ بدلوگ اسلامی اسکولوں میں اور مسلمان اساتذہ سے اپنے قلال انگریزی اسکول میں پڑھتے ہیں اور بعض خرد کرتے ہیں اور بوٹے فلال انگریزی اسکول میں پڑھتے ہیں اور بعض خرد بخت میں ایک سرتا سرعیسائی در سرگا ہوں اور عیسائی ماحول میں ایک سرتا سرعیسائی در سرگا ہوں اور عیسائی ماحول میں ایک سرایت کر جاتی ہے کہ سیتے پڑخر کرتے ہیں تجربہ شاہد ہے کہ ایسے بچو اگر چہ بہتسمہ لے کرعیسائی تو نہیں بخت لیکن عقا کہ ، اعمال ، اخلاق منظلات ، در جانا ہے ، گفتار و کر دار غرض ہر اعتبار سے عیسائیت ان کے رگ وریشہ میں ایک سرایت کر جاتی ہے کہ عیسائی جی نام کے ، مواج تو پاکتان کے عیسائی بھی ان کے سامنے شر ما نمیں اور مسلمان تو کسی پہلو سے بھی وہ رہتے ہی نہیں بجز نام کے ، مواج تو پاکتان کے عیسائی بھی ان کے سامنے تا میں عور ہو ہوں ہے باکل بی کور سے ہیں) (حاشہ بینات)

(مسند الحميدي للامام الحافظ الكبير ابي بكر عبدالله بن الزبير الحميدي -٣٧٣/٢ - رقم الحديث: ١١١٣ - ط. دار الكتب العلمية بيروت (مزيدروايات مختلف الفاظ كراتهم وي بير)

<sup>(</sup>۱) المسند الجامع - ۲ ا ۹۸/۱ م - رقم الحديث: ۲۲۹۳ ط. دار الجيل بيروت. عن طاؤس عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "مامن مولود يولد الاعلى الفطرة حتى يكون ابواه الذان يهودانه وينصرانه .....الخ وزاد ابو الزناد ويمجسانه ويشركانه .....الخ

بچین ہی سے پوری پوری نگرانی کرواوران کی دین اور دنیا دونوں کی فلاح و بہود کی طرف کامل توجہ سے کام لواوران کا موں ،اعتقادات،عبادات اوراخلاق حسنداسلامی شعائر کی طرف ان کی رہنمائی کرو کہ جن سے وہ دنیا کے ساتھ ہی آخرت کے سدھارنے کی بھی فوہ دنیا کے ساتھ آخرت کے سدھارنے کی بھی فکر کرواورتم ان کونقصان دہ اور مضرت رساں اعمال واخلاق وخصائل اختیار کرنے میں پوری قوت کے ساتھ سد راہ اور مانع بنوخاص کراموردینیہ کے بارے میں قطعاً تسابل وچشم پوشی نہ کرواورتخی کے ساتھ منکرات (برے اعمال واخلاق) سے دوررکھو۔

اوراس امر کے نقصان دہ اور تباہ کن ہونے میں تو کسی شک وشبہ کی گنجائش ہی نہیں کہتم اپنے چھوٹے چھوٹے چھوٹے یاسمجھ بچوں کے لئے خودالیاراستہ ہموار کروجوان کے دین وایمان اوراسلامی اخلاق وعادات کو کمزور کردے یادین وایمان اورحسن خلق کا تصور ہی ان کے دل ود ماغ سے نکال دے اس طرح کہتم ان معصوم بچوں کو ان عیسائیوں کے مدارس (مشنری اسکولوں) میں تعلیم حاصل کرنے کے لئے داخل کروجوان میسے یوں نے اپنے ملکوں میں اپنے عیسائی بچوں کو خلف علوم کی تعلیم دینے کے لئے قائم کئے ہیں جن میں خصوصیت کے ساتھ عقیدہ وروں طرح مسجی دین (عیسائیت) کی تعلیم دی جاتی ہے۔

مسیحیوں نے بیعیسائی مدارس بہت بڑے بیانے پر قائم کرر کھے ہیں اوران کی طرف پوری پوری وری توجہ مرکوز کی جاتی ہے ہرطالب علم کوان مدارس میں داخلہ کی عام اجازت ہوتی ہے ملکی ہو یا غیرملکی (مشن کے اغراض و مقاصد کے تحت ) ان اسکولوں کے خصوصی تعلیمی نصاب تجویز کے گئے ہیں خاص قتم کے طریق تعلیم مقرر کئے ہیں اور زیادہ سے زیادہ ان کا دائر ہ وسیع کیا ہے اور طلبہ کی تعلیم و تربیت کا کام ماہر ترین اساتذہ اور قابل ترین معلمین کے سپر دکیا ہے اور دنیا کے ہر خطہ (خصوصیت کیساتھ) مسلمان طالب علموں کوان مدارس میں داخل ہونے اور تعلیم حاصل کرنے کی دعوت اور ترغیب دی جاتی ہے ان مشن اسکولوں میں ہرطالب علم پر بیدلازم ہے کہ وہ ان کے مقرر کردہ تعلیمی نظم کی پوری پوری تعمل اور پابندی کرے گا شجملہ مرطالب علم پر بیدلازم ہے کہ وہ ان کے مقرر کردہ تعلیمی نظم کی پوری پوری تعمل اور پابندی ضرور کرے گا اور امور کے ایک لازمی پابندی میں و بن سیحی کے سوااور کئی نہ جب کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اور سیحی دین گا اور خاہر ہے کہ وہ ان (ان ملکوں میں و بن میسی کے سوااور کئی ند جب کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اور سیحی دین عقید گا اور خالم ہراعتبار سے اسلام اور اس کی تعلیمات کے بالکل مخالف اور منافی ہے چنانچے ہرطالب علم عقید گا اور خالم ہراعتبار سے اسلام اور اس کی تعلیمات کے بالکل مخالف اور منافی ہے چنانچے ہرطالب علم عقید گا اور خالم ہراعتبار سے اسلام اور اس کی تعلیمات کے بالکل مخالف اور منافی ہے چنانچے ہرطالب علم

عیسائی ہو یا مسلمان ان مدارس میں میسی دین کی تعلیم قولاً وعملاً ہر طرح حاصل کرنے پر مجبور ہے جس میں میسی عیسائی ہو یا مسلمان ان مدارس میں میسی دین کی تعلیم قولاً وعملاً ہر طرح حاصل کرنے پر مجبور ہے جس میں میسی راعیسی بن مریم ) کی الوہیت (خدا ہونے ) کاعقیدہ صلیب (سولی، کراس) کی تعظیم و تکریم اوران کے پاس جوتح یف شدہ انجیل موجود ہے اس کو ماننے کاعقیدہ اس دین تعلیم کے لازمی اجزاء ہیں۔

حالانکہ اسلام ان تمام عقائد کا قطعاً انکار کرتا ہے اور اس کے نز دیک بیعقائد کفر صرح میں داخل ہیں چنانچے حق تعالی شانہ کا ارشادگرامی ہے:

> لقد كفر الذين قالوان الله هو المسيح بن مريم وقال المسيح يابني اسرائيل اعبدو االله ربي وربكم . (المائدة: ٢٢)

'' بے شک وہ کا فرہو چکے جنہوں نے بید کہا کہ اللہ تو مریم کا بیٹا مسے ہی ہے حالانکہ خود سے (بید) کہہ چکا ہے اے بنی اسرائیل تم صرف اس اللہ کی عبادت کیا کروجو میرااور تمہارادونوں کارب ہے۔''

ایک دوسری جگهارشاد ب:

لقد كفر الذين قالوان الله ثالث ثلاثة ومامن الله الااله واحد. (المائدة: ٢٠)

''بے شک وہ لوگ کا فر ہو چکے جنہوں نے اللّٰد کو تین (خداؤں) میں کا تیسرا (خدا) کہا حالانکہ بجزایک اللّٰہ کے اور کوئی معبود ہی نہیں''۔

ایک اورجگه فرمایا:

لن يستنكف المسيح ان يكون عبداً لله و الملئكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم اليه جميعاً فاما الذين آمنو و عملو الصالحات فيو فيهم اجورهم ويزيدهم من فضله و اما الذين استنكفوا و استكبروا فيعذبهم عذاباً اليماً و الا يجدون لهم من دون الله و ليا و الانصيراً (النساء : ١٢١)

"مسیح کوخدا کابندہ ہونے سے ہرگز کچھ بھی عاربیں ہے اور نہ ملائکہ مقربین

ہی کوعارہ اورجولوگ اس کی بندگی سے عاراورسرتابی کرتے ہیں سووہ (اللہ)
عنقریب (قیامت کے دن) ان کو (اورتمام مخلوق) کواپنے پاس اکھٹا کرے گا پھر جو
ایمان لائے ہیں اورانہوں نے نیک کام کئے ہیں ان کوتو وہ ان کابدلہ پورادے گااور
اپنے فضل سے ان کو اور زیادہ بھی دے گا،لیکن جو (اس کی بندگی سے) عاراور تکبر
کرتے ہیں ان کو در دناک عذاب دے گا اور پھر نہ ان کا اللہ کے مقابلے ہیں کوئی
حمایتی ہوگا اور نہ مددگار۔''

اورفر مایا:

واذقال الله یاعیسی بن مویم أأنت قلت للناس اتحذونی وامی اللهین من دون الله قال سبحانک مایکون لی ان اقول مالیس لی بحق (المائدة: ۱۱)

"اور جب الله تعالی کے گااے مریم کے بیٹے عیسیٰ کیالوگوں سے تم نے ہی کہاتھا کہ اللہ کے سوامجھے اور میری مال کودوخدا بنالو (مان لو) وہ کہیں گے (اے خلاق عالم)

تو پاک ہے (اس سے) مجھے کیا ہواتھا کہ میں وہ بات کہنا جس کا مجھے کچھ بھی حق نہ تھا"۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے:

وقالت اليهو دعزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بافواههم يضاهئون قول الذين كفروامن قبل قاتلهم الله انه يؤفكون. (التوبة: ٣٠)

''اور یہودی کہہ چکے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور نصاری کہہ چکے ہیں کہ سے اللہ کا بیٹا ہے اور نصاری کہہ چکے ہیں کہ سے اللہ کا بیٹا ہے بیتوان کے منہ کی (بنائی) باتیں ہیں اپنے سے پہلے کا فرول کی ریس کیا جاتے ہیں خداانہیں غارت کرے کہاں بہکے جاتے ہیں''۔

ایک اورجگہ اللہ تعالی نے علیہ السلام کے سولی پرچڑھائے جانے کی خاص طور پرتر دید وتکذیب فرمائی ہےارشادہ:

وماقتلوه وماصلبوه ولكن شبه لهم وان الذين اختلفوا فيه لفي شك

منه مالهم به من علم الااتباع الظن وماقتلوه يقيناً بل رفعه الله الله وكان الله عزيزاً حكيماً (النساء: ٥٨،١٥٤)

''اور(واقعہ یہ ہے کہ)نہ انہوں نے عیسی کوتل کیانہ سولی دی بلکہ ان کودھو کہ لگ گیا اور بیشک جولوگ اس کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ خود (اپنی جگہ) شک میں پڑے ہوئے ہیں ان کواس کا (کھیسی کیا ہوئے کہاں گئے) کچھ بھی علم ویقین نہیں بلکہ صرف گمان کی پیروی کررہے ہیں اور حق بیں اور حق بیہ اور حق بیں اور حق بیں اور حق بیہ کہ انہوں نے عیسی کو یقیناً قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے عیسی کو اپنی طرف اٹھالیا اور اللہ زبردست (اور بڑی) حکمت والا ہے۔''

یقیناً حضرت عیسی علیہ السلام نقل کئے گئے ہیں اور نہ سولی پر چڑھائے گئے ہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کوزندہ آسان پراٹھالیا ہے اور قیامت کے قریب آپ اس دنیا میں تشریف لائیں گے اور دین اسلام کے مطابق احکام جاری فرمائیں گے صلیب کوتوڑ دیں گے اور خزیر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے نیست و نابود کر دیں گے۔ قرآن پاک نے ان کی تورات میں تحریفات اور حضرت مسلح (علیہ السلام)، ان کی والدہ، انجیل اور اس کی دعوت کے بارے میں خود ساختہ عقائد تجویز کر کے جوانہوں نے اللہ تعالی پرافتر ابہتان باندھا ہے اس کو بجاواضح طور پر بیان کر دیا ہے۔ مشنری اسکولوں کا و بینی مضمون:

ان مشنری اسکولوں کے تمام طلب انہی تعلیمات کوجن کا اسلام نے سرے سے انکار کیا ہے اور قرآن پاک نے ان کی واضح الفاظ میں تکذیب و تردید کی ہے حاصل کرتے ہیں ان کے ان عقائد اور تعلیمات میں ہمیں ان کے (عیسائی) بچوں سے بحث نہیں اس لئے کہ وہ تو ہیں ہی عیسائی نسلاً بھی اور فدہ ہا بھی ہمیں تو اپنے مسلمان بچوں کی فکر ہے کیونکہ میسے تی اپنی پوری کوشش اس میں صرف کرتے ہیں کہ کسی طرح اپنے دین اور سیسی عقائد کا بچوں کے دلوں میں بودیں اور ان کے دین (عیسائیت) کے خلاف جو بھی عقائد وجذبات ہوں وہ ان کے دل ودماغ سے بالکل نکال دیں اس مقصد کے حصول کے لئے انہوں نے طعن وشنیع کاراستہ اختیار کیا ہے چنانچے وہ دین اسلام پر،اللہ کی کتاب پراوراس کے رسول پراور عام تعلیمات اسلام پرنہایت پرفریب انداز میں طعن وشنیع کرتے ہیں اور افتراء پردازی سے کام لیتے ہیں اور مختلف

طریقوں اورمتنوع وسیلوں ہے ان مسلمان بچوں کو گمراہ کرنے کے دریے رہتے ہیں

اسلام کے خلاف ان زہریلی باتوں کے باربار سنتے رہنے سے ایک مسلمان طالب علم بچہ جواسلامی عقائدہ تعلیمات سے بے خبر ہوتا ہے اور جواپنی عقل وہم اور علم ومعرفت کے اعتبار سے بھی بچہ ہی ہوتا ہے ان کے جال میں پھنس جاتا ہے اگر پورے طور پر اسلام سے منحرف نہیں بھی ہوتا تو کم از کم اس کی انداز فکر ضرور خراب ہوجاتی ہے اور وہ اسلام اور اس کی تعلیمات کے بارے ی میں مضطرب ومتر دد ضرور ہوجاتا ہے جس سے نہ ادھر کا رہتا ہے نہ ادھر کا۔

اوران دشمنان اسلام کی یہی سب سے بڑی تمنا ہے اور یہی اولین مقصد ہوتا ہے کہ اگر عیسائی نہ ہوں تو کم از کم مسلمان تو ندر ہیں (۱) اور یہی مسلمان بچوں کے لئے بڑاعظیم فتنہ ہے۔

پس اے مسلمان باپ : فرراسو چواور مجھوکہ تمہاراغریب مسکین مسلمان بچہ تباہی کے کس مقام پر پہنچ چکا ہے اور تم نے ان مسیحیوں کے اس دام فریب میں پھنس کر کہ پور پین مما لک کے مشن اسکول اسلامی مما لک کے دلی اسکولوں کے مقابلہ میں بہت بڑی فوقیت رکھتے ہیں اپنے گخت جگر کودین اور قومی ہلاکت کے کیسے خوفناک گڑھے میں دھکیل دیا ہے یہی وہ سبز باغ ہے جووہ سیدھے سادے مسلمانوں کودکھا کر مسلمان بچوں کو شکار کرتے ہیں تم نے محض اپنی لا پرواہی (یا ڈوئی مرعوبیت کی وجہ) سے ان مدارس کی حقیقت حال اور اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ ان کے طریق کارکی تحقیق کے بغیر ہی اپنے جگر پارے کی حقیقت حال اور اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ ان کے طریق کارکی تحقیق کے بغیر ہی اپنے جگر پارے کوان دشمنوں کے سپر دکر دیا (خدائم پر رحم کر رحم کے اپنے بچہ پر کتنا بڑا ظلم کیا)

بخدامجھے میرے ایک معتمد دوست نے بتلایا کہ: ان مدارس کے تعلیمی پروگرام میں ایک بات عام طور پر بیہ طے ہوتی ہے کہ ہرمشن اسکول میں کنیسہ (گرجاگھر) کے طور پر ایک چھوٹا سامخصوص کمرہ بنایا جاتا ہے جس میں ان تمام مجسموں صلیوں اور فوٹو وُں کولگایا جاتا ہے جن کواسلام نے قطعی حرام کہا ہے بنایا جاتا ہے جس میں ان تمام مجسموں صلیوں اور فوٹو وُں کولگایا جاتا ہے جن کواسلام نے قطعی حرام کہا ہے

<sup>(</sup>۱) خدایا پاکتان کے اس اعلی طبقہ ( ہائی سوسائٹی ) کے مسلمانوں کی آئٹھیں کھول دے جواپیے مسلمان بچوں لڑکوں اورلڑ کیوں کو یورپین ممالک کی مسیحی درسگاہوں میں تعلیم دلانے کو ہی فخر ومباہات کا سامان سمجھتے ہیں اور بے دھڑک اپنے جگر گوشوں کوان دشمنان دین وایمان اوراعداء ملک وملت کے حوالے کر دیتے ہیں۔

اور جن کی وجہ سے اسلام نے ان کنائس (گرجاؤں) میں داخل ہونا بھی ممنوع قرار دیا ہے اس کمرہ میں تمام طالب علم اپنے استاذکی ہدایت و حکم سے ہفتہ وارعیسائیوں کے مذہبی امور (عبادات ورسوم) کی ادائیگی کرتے ہیں تاکہ دین مسیحی کے معتقدات وعبادات ان کے قلوب میں راسنخ ہوجائیں۔

ہمارے محر م بزرگ شخ نعمت اللہ نے (اپنی کتاب) دختے اللہ ارداد اللہ علم ہے اسکولوں کے اہم ترین دینی مضابین کے پروگرام میں سے ایک بید بھی ہے کہ ہرروز صبح کواستاد ہرطالب علم سے اللہ کوال کرے: کیاتم بفضل خدامیحی ہواوروہ سب طالب علم اس کا جواب اثبات میں دیتے ہیں" جی ہاں" چنانچے شخ موصوف کوان کے کسی معتمداً دی نے بتلایا کہ میں ایک مرتبہ بیروت کے ایک مشنری اسکول میں بیشاہوا تھا وہاں کے استاد نے اپنے طالب علم وں سے یہی سوال کیا تو ان سب نے اثبات میں جواب دیا دیا دیا دیا ہوا اور اس کو خوب براسماد کہا لیکن طالب علم کے جس نے کہا میں تو مسلمان ہوں اس جواب پراستاد ہہت خفاہوا اور اس کوخوب برا بھلا کہالیکن طالب علم بارباریہی کہتا رہا کہ میں تو مسلمان ہوں آخر میں استاد نے اس طالب علم سے کہا کہ تمہارے پاس جو کتاب ہے اس میں دیکھوکیا یہی جواب کھا ہے جوتم وے دہ ہواور مزید خت وست کہتا اور دھو کا تارباحتی کہ اس طالب علم نے دوسر کے لڑکوں کی طرح اثبات میں جواب مواور مزید خت وست کہتا اور دھو کا تارباحتی کہ اس طالب علم نے دوسر کے لڑکوں کی طرح اثبات میں جواب و دے دے دے دیا جی ہاں وہ صاحب کہتے ہیں پھر میں نے اور بہت سے لوگوں سے اس بات کے بارے میں حقیق کی تو سب نے یہی بتایا کہ دراصل بی تو ان کی تعلیمات کے اصول اور دوز انہ کے پروگرام میں داخل ہے۔ وسب نے یہی بتایا کہ دراصل بی تو ان کی تعلیمات کے اصول اور دوز انہ کے پروگرام میں داخل ہے۔ مجمر مانہ صفائی:

بسااوقات بعض والدین به کہا کرتے ہیں جیسا کہ میں نے خودبعض والدین کی زبانی سناہے کہ جہم نے اپنی اولا دکوان مدارس میں صرف اس تعلیم کے حاصل کرنے کے لئے داخل کیا ہے جس کا دین مسیحی سے کوئی علاقہ نہیں اور (علاوہ ازیں) اگروہ دین مسیحی کی تعلیم پاتے بھی ہیں تو اس میں کیا حرج ہے وہ تو محض معلومات میں اضافہ کرنے کی حد تک ہے (اوربس)۔

ان لوگوں کے لئے جواب بیہ ہے کہ: درحقیقت ان مشن اسکولوں کا نصاب تعلیم مقررہ اور طے شدہ ہے جس میں دین مسیحی کی تعلیم بھی ایک لازمی اور مستقل''مضمون'' کی حیثیت رکھتی ہے جس کا پروگرام کے

مطابق درس حاصل کرنااوراس میں امتحان دینا (اور کامیابی حاصل کرنا) طالب علم کے لئے بلااستناءلازی اور ضروری ہے چنانچہ اگروہ اس مضمون میں کامیاب نہیں ہوتا تو اس کونا کام شار کیا جا تا ہے اور او پر کی کلاس نہیں دیجاتی لہذاوہ تمہارا بچہ مجبوراً دوسری کلاس میں جانے کی غرض سے پھرسے جراً قہراً اس مضمون کو پڑھتا ہے (کہ اس کے بغیراس کوتر تی نہیں ملتی ) اس طریق پرسیجی دین کی تعلیم خواہی نخواہی اس کے ذہن اور فکر میں ایک گہرااٹر چھوڑ جاتی ہے چاہےتم خوش ہوجا ہے ناخوش ہو۔

اس پرظلم یہ ہے کہ بیاوگ کسی مسلمان طالب علم کواس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ وہ ان اسکولوں میں اپنے دین اسلام کے شعائر میں سے کسی بھی عبادت یا شعار کاعلانیہ یا پوشیدہ طور پرکسی طرح بھی اظہار کر سکے۔

چنانچ جھے میر ہے ایک غیوردوست نے بتایا کہ ایک مشنری اسکول کا ایک مسلمان طالب علم امتحان میں فیل ہوگیا اس کے والدکوا ہے لڑکے کی بینا کامی بڑی نا گوارگزری کیونکہ اس کالڑکا بڑائختی ذہین اور لکھنے بڑھنے کاشوقین تھا اس نے معلومات کی تو اسکول سے بیتہ چلا کہ لڑکا اچھے چال چلن اور حسن سلوک کا حامل نہ تھا اس لئے ناکام ہوا ہے یہ معلوم کر کے تو باپ کو اور بھی زیادہ تشویش ہوئی چنانچا اس نے اس بچہ کی استانی سے مزید معلومات کی اگام ہوا ہے کہ تو اس نے بتایا کہ در حقیقت اس بچہ نے اپنی دینی تربیت پورے طور پر حاصل نہیں کی ہے کیونکہ اس کوا پنے ساتھی طلبہ اور نگر ال اسا تذہ سے جھپ کر مسلمانوں کی سی نماز بڑھتے ہوئے دیکھا گیا ہے اور ایسے طالب علم کواچھی تربیت کا حامل نہیں سمجھا جا تا اس بناء پرناکام سمجھا گیا ہے۔ (۱)

#### مسیحی اقوام کی مسلمانوں سے عداوت:

اس میں شک نہیں کہ جناب رسول اللہ علیہ کی رسالت ونبوت کا نورسارے عالم میں پھیل چکا ہے آپ کی دعوت اسلام تھوس مضبوط مشحکم اور تمام عیوب سے مبراہ وکرسارے عالم میں اس طرح عام ہو چکا ہے آپ کی دعوت اسلام تھوس مضبوط مشحکم اور تمام عیوب سے مبراہ وکرسارے عالم میں اس طرح عام ہو چکی ہے کہ فطری طور پرتمام انسانی عقول کوغور وفکراور تدبر کی دعوت دیتی ہے تا کہ ہرذی عقل انسان اپنی فطرت سلیمہ کے ذریعہ اللہ رب العزت کی وحدانیت اور اس کے وحدہ لاشریک لہ ہونے کا کامل یقین

<sup>(</sup>۱) مسلمانو! کب تک تمہاری آئکھیں نہیں تھلیں گی اور کب تک اس ذلیل کینہ پرورقوم پراعتا دکرتے رہو گے؟

حاصل کرے اور تاکہ رسول برحق جناب محمد رسول اللہ علیہ علیہ کے خاتم الرسل ہونے اور آپ کے دین کے برحق ہونے اور قیامت تک آپ کی بنوت کے قائم رہنے کا کامل یقین حاصل کرے اسی طرح قرآن پاک بھی مجسمہ نوروہدایت اور انسانی دنیوی واخروی ضروریات کے لئے واضح ہدایت اور گزشتہ آسانی کتابوں کی طرف سے کفالت کرنے والا بن کرآیا ہے۔

قرآن پاک میں جابجامسیحی عقیدہ حضرت عیسی علیہ السلام کے خداہونے ، ان کے قتل ہونے و اورسولی پرچڑھائے جانے اورتح بیف شدہ مروج انجیل کی تقدیس وصدافت کی کھوس اور محکم دلائل سے تر دیدوتکذیب کی گئی ہے،اسی وجہ سے سیحیین کی عداوت اور دشمنی دین اسلام سے جناب رسول اللہ ﷺ سے قرآن پاک سے اور نبی علیہ الصلوة والسلام کی مقدس تعلیمات حقہ سے انتہائی شدت اختیار کرگئی ہے اورانہوں نے دین اسلام پرطعن وتشنیع کرنااور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان لگانااور مختلف طریقوں اورتد بیروں سے بے بہ بے اسلام کے خلاف حملے شروع کردیئے ہیں اوراب وہ (ھارے درجہ میں صرف)اس بات کے خواہشمند ہیں کہ کسی طرح بھی ہومسلمانوں کاان کے دین اسلام سے رشتہ تو ڑکر کم از کم شک وشبہ کے فتنہ میں ڈال دیں اور طرح طرح سے شکوک وشبہات پیدا کر کے اسلامی عقائد وخیالات کوان کے سینوں سے نکال دیں <sup>(۱)</sup> (تا کہ وہ مسیحی نہ بنیں تو مسلمان بھی نہ رہیں )اس کی کوشش اور جدوجہد میں جوبھی راستہ وہ ہموار پاتے ہیں اس کواختیار کرنے میں قطعاً کوتا ہی سے کامنہیں لیتے اس سلسلہ کی ایک کڑی یہ ہے جووہ اپنے مشنری اسکولوں میں مسلمان بچوں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں وہ ان بچوں کواسلام کے خلاف · سراسرجھوٹی باتیں سناتے ہیں ان کو باطل کی تلقین کرتے ہیں دین اسلام کے بارہ میں ان کے دلوں میں طرح طرح کے شکوک وشبہات پیدا کر کے ان کوفتنہ وفساد میں مبتلا کردیتے ہیں یہاں تک کہ وہ بچے جب خوب اچھی طرح ان کے دام فریب میں پھنس جاتے ہیں تو پھروہ ان کے دل ود ماغ ہے ان کا دین بھی نکال لیتے ہیں اور اسلام اور مسلمانوں دونوں ہے ان کا تعلق بھی منقطع کروادیتے ہیں۔(۲)

<sup>(</sup>۱) کس قدرعبرتناک ہے منتقمانہ طرزعمل مگرافسوس مسلمان ان مسیحیوں کے فریب کارانہ'' نہ ہی آزاد ں'' کے نعروں سے اس قدر مرعوب ہو گئے ہیں کہ ان کی آئکھوں پر پردے پڑ گئے ہیں اور دلوں اور کا نوں پرمہریں لگ گئی ہیں اس لئے ان کھلی ہوئی منتقمانہ حرکات کونہ دیکھتے ہیں اور نہ ہمجھتے ہیں خدار حم کرے مسلمانوں پر۔۱۲

<sup>(</sup>۲) یور پین مما لک کی درسگاہوں ہے تعلیم پا کر جونو جوان طلبہاور طالبات اپنے اپنے ملک میں واپس آتے ہیں وہ سوفیصد اس بیان کا زندہ ثبوت ہیں ۔۱۲

اس منقمانہ دشمنی اورعداوت ہے کسی بھی مسیحی کا قلب بھی بھی بھی خالی نہیں ہوسکتا خواہ وہ کتناہی مسلمانوں کے ساتھ اپناتھ اوروابسٹگی ظاہر کرے مسلمانوں کے ساتھ اپناتھ اور وابسٹگی ظاہر کرے لیکن ایک سچااور پکاہوش مندمسلمان ان بے بنیا دوظاہری باتوں اور ہتھ نڈوں سے ہرگز دھوکہ بیں نہیں آسکتا (یہ ہیں ان عیسائیوں کے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف خطرناک منصوبے لہذا ہر مسلمان پرواجب اور فرض ہے کہ دہ ان لوگوں پر کسی بھی معاملہ میں اعتماد کرنے سے اجتناب کرے اور ان کے مشن سے ہرقدم پر باخررہ ہوان کی منتقمانہ تدبیروں سے ہمیشہ متیقظ (ہوشیار) رہے خصوصاً ان مسیحیوں کو اس کی تو ہرگز مہلت اور موقع نہ دے کہ وہ مسلمان بچوں کو فتنہ میں ڈال سکیں اور گراہ کر سکیس و اللہ لا یہ سدی کو ہرگز مہلت اور موقع نہ دے کہ وہ مسلمان بچوں کو فتنہ میں ڈال سکیس اور گراہ کر سکیس و اللہ لا یہ کے دالم خانین (اللہ تعالی خیانت کاروں کے فریب کو بھی کا میاب نہیں ہونے دیے)

#### والدین کی سب سے بردی فر مدداری:

اے پدر ہزرگوار! اب تو تمہیں یقین آگیا ہوگا کہ تمھارے اپنے بچے کو تعلیم حاصل کرنے کے کئے مشنری اسکولوں میں داخل کراناان کے دین وایمان اور اسلامی تہذیب واخلاق کے لئے کتنا ہوا عظیم خطرہ ہے کیونکہ اس صورت میں تو گویاتم خودا پنے بچے کودین اسلام سے غیرمحسوس طریق پرنکل جانے اور بے تعلق ہونے کے لئے پیش کردیتے ہوتا کہ اس کے عقیدہ پر،افکاروخیالات پر،اعمال واخلاق پر،غرض ہر چیز پر کفر کی مہراور ٹھیدلگ جائے اور پھر پچھ عرصہ بعدوہ تمہارے پاس سرتا پاغیر اسلامی تعلیمات بر،غرض ہر چیز پر کفر کی مہراور ٹھیدلگ جائے اور پھر پچھ عرصہ بعدوہ تمہارے پاس سرتا پاغیر اسلامی تعلیمات اور مغربی تہذیب کا فریفتہ ودلدادہ بن کرواپس لوٹے جومحر مات شرعیہ اور گناہ ومعصیت کا فدا ق

اوراس کی اس تمام بے دینی ولادین کے ذمہ دارصرفتم ہواس کامواخذہ صرف تم سے ہوگا کیونکہ تم ہی اس کے ولی اور مربی ونگران ہووہ بچپن میں تمہارے اطاعت گزار اور فرما نبر دار ہوتے ہیں تم ہوگا کیونکہ تم ہی اس کے ولی اور مربی ونگران ہووہ بچپن میں تمہارے اطاعت گزار اور فرما نبر دار ہوتے ہیں تنے ان مدارس میں مسلمان بچوں کے ساتھ جوسلوک کیا جاتا ہے اس سے بالکل آئھیں بند کرلی ہیں اور مسلمان وشمنی کو بالکل فراموش کردیا اور تم نے باوجود یہ معلوم ہونے کے کہ یہ سیحی لوگ ہیں ہیں ماسلام اور مسلمان دھنی کو بالکل فراموش کردیا اور تم نے باوجود یہ معلوم ہونے کے کہ یہ سیحی لوگ ہیں ہیں داخل کردواور پھروہ

ا پے مشن کے مطابق اس کو پوری طرح بے دین بنانے میں کا میاب ہوں اس علم کے باوجودتم نے اپنے بچہ کومشنری اسکول میں داخل کرا دیا۔

كياتم نے نبى كريم عليه الصلوة والتسليم كى بياحاديث پاكنبين سنين:

لاتصاحب الامؤمناو لايأكل طعامك الاتقى (١)

" "مؤمن کے سوااور کسی کی صحبت اختیار مت کرواور منقی و پر ہیز گار مسلمان کے سواکسی دوسرے کواینے ساتھ کھانامت کھلاؤ۔"

ایک اور حدیث:

المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل(٢)

"انسان قيامت كے دن اپنے دوست كے مذہب پراٹھايا جائے گاپس
(اےمسلمانو!) تم كوسوچ سمجھ كركسى كواپنادوست بنانا چاہئے۔"

ایک اور حدیث:

اصحب من شئت فانت علی دینه (۳) ''جس کی چاہو صحبت اختیار کرو (گریا در کھو)تم اسی کے مذہب پر شار

ہو گئے (جس کی صحبت اختیار کروگے )۔''

اوركياتم نے حكماءاور فلاسفه كابيمقولة بيس سنا:

من صحب الاخيار جعله الله من الاخيار وان كان من الاشرار ومن صحب الاشرار جعله الله من الاشرار وان كان من الاخيار (٣)

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي-ابواب الزهد-باب ماجاء في صحبة المؤن - ٢٥/٢ - ط: ايج ايم سعيد

<sup>(</sup>٢) مسند احمد -باقى مسند أبي هريرة -١٣٠/٨ رقم الحديث: ١٥٠٨ ط: دار الحديث القاهرة.

<sup>(</sup>٣) قال الحكماء من صحب خيرا اصاب بركته فجليس اولياء الله لايشقى وان كان كلبا ككلب المهل الكهف ولهذا اوصت الحكماء الاحداث بالبعد عن مجالسة السفهاء وقالوا إياك ومجالسة الاشرار فان طبعك يسرق منهم وانت لاتدرى (فيض القدير شرح جامع الصغير حرف الميم - مطبع المكتبة التجارية الكبرى مصر

"جس شخص نے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی اللہ تعالی اس کونیکوں میں سے بنادے گااگر چہ (اس سے پہلے) وہ برے لوگوں میں سے ہواور جس شخص نے برے لوگوں کی صحبت اختیار کی تواللہ تعالی اس کو برے لوگوں میں سے بنادیں گے برے لوگوں میں سے بنادیں گے اگر چہوہ (اس سے پہلے) نیکوں کاروں میں سے ہو۔"

کیاتمہیں یہ معلوم نہیں کہ تعہارے بچہ کا اپنے مدرسہ کے مسیحی ساتھیوں اوران کے خاندان کے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تمہارے بچہ کے دل ود ماغ پرایک ایسااٹر اوروابستگی قائم کردے گاجس سے پھروہ بھی مسیحی عادات ورسوم اوران کے ساتھ اختلاط ومعاشرت میں کوئی حرج (اور برائی) نہ سمجھے گااوراس مسلمان بچہ کے نزدیک بھی وہی عادات واطوار مستحن ہوں گی جوان مسیحی اقوام کو پہندیدہ ہیں اگر چہ وہ ازروئے اسلام ناپیندیدہ ہی کیوں نہ ہوں اور پھر جب وہ بچہ اپنے وطن اوراعزہ واقرباء میں واپس آئے گاتواپی قدیم عربی اوراسلامی عادات ورسوم پرنکتہ چینیاں کرنے لگے گااوراس کے نزدیک بہتر وہی ہوگا جووہ کورپ سے سکھ کراورا پنامعمول بنا کرآیا ہے اور بیصورت حال قومی اور ملکی اعتبار سے بھی ایک بہت بڑاا خلاقی زوال اور ملی انحطاط ہے بلکہ اخلاقی موت ہے ماسواد نی عقا کداوراسلامی اعمال کے زوال کے۔

اوراے پدربزرگوار! بیسب کچھتمہاراہی کیادھراہےتم ہی اس بارے میں عنداللہ وعندالناس مول ہوا ورتم ہی سے اس کی باز پرس ہوگی پستم اس امرکوخوب اچھی طرح سمجھ لواوراس پرکامل یقین کرلوکہ تمہارارب اپنے بندوں پرظلم کرنے والانہیں (وہ خود ہی اپنے اوپرظلم کرتے ہیں)۔

ایک اور پہلو سے والدین کی غلطی:

پھر میں اے پدر ہزر گوارتم سے یہ پوچھتا ہوں کہ بتم جن علوم وفنون کے حاصل کرنے کے لئے اپنے بچے کو بیرونی ممالک میں جیجے ہوجوان بچوں کے لئے بھی بڑی مشقت اور مصیبت کا باعث ہے کیا یہ علوم تمہارے اپنے اسلامی ممالک میں نہیں پڑھائے جاتے پھر کیوں تم اپنے ملک کے مدارس سے باعتنائی برتنے ہو؟ اگر کسی خاص مصلحت کی وجہ سے بیرونی ممالک میں بھیج کرنے کو پڑھانے کی ضرورت لاحق ہی ہے تو اسلامی ممالک میں کیوں نہیں بھیجے تا کہ تمہارا بچہ دینداراور دیا نتدارلوگوں کی نگرانی میں تعلیم وتربیت یائے۔

اور پیر جوبعض والدین کاخیال ہے کہ ان غیراسلامی سیحی مدارس میں تعلیم حاصل کرنا ایک فوقیت رکھتا ہے اوران کی اسناد (ڈگریوں) کو بہت بڑی فوقیت حاصل ہے اور حکومت بھی اور لوگوں میں بھی ان کو بہت بڑی اہمیت دیجاتی ہے تو میم خش تمہاراوہم وخیال ہے۔

اگراس فوقیت کوشلیم بھی کرلیا جائے تو کیاتمہارے نزدیک دین کوقربان کردینااس فضیلت کے لئے رواہوسکتا ہے؟ اور کیا کثیر مال ودولت اوراو نچے منصب کے حصول کواسلامی عقائد کی مخالفت کے مقابلہ میں ترجیح دی جاسکتی ہے۔

خوب سمجھ لوکہ اسلام کے مقابلہ میں ان چیزوں کوتر جیج دینے میں بڑا خسارہ اور نقصان ہے اور فاحش غلطی کاار تکاب ہے بس ان والدین کواپنے بچوں کے بارے میں خداسے ڈرنا چاہیئے اوران کومعلوم ہونا چاہیئے کہ وہ اس معاملہ میں سخت غلطی پر ہیں اور وہ ان بچوں کے بارے میں عنداللہ مسؤل ہیں اللہ تعالی ان کی حرکتوں سے بالکل غافل نہیں۔

#### اسلام اورمسلمانوں کے ساتھ مسیحی مشنریوں کا فریب

یہ تواسلام اور مسلمانوں کے ساتھ ان مسیحیوں کی فریب کاری ان کے اپنے عیسائی ممالک میں ہے اگرتم اسلامی ممالک میں ان کی فریب کاری اور دھوکہ بازی ہے واقف ہونا چاہتے ہوتو آؤہم تہہیں بتلاتے ہیں کہ یہ عیسائی مشنریاں مسلم ممالک میں بھی مسلمانوں کے ساتھ کیے کیے مکر وفریب کرتی ہیں اور کس کس طرح تبلیغ کے جال اسلامی ممالک میں پھیلاتی ہیں (اور پس پر دہ وہ کس طرح اسلامی حکومتوں کی جڑیں کھوکھی اور عیسائی حکومتوں کے تسلط کے لئے راستہ ہموار کرتی ہیں ) اور کس کس طرح سادہ لوح مسلمانوں کوا پنی ملمع کاری سے کام کیکردین اسلام سے جواللہ کا پہندیدہ دین ہے خرف کرتی ہیں سنئے:

#### مسلم مما لک میں مشنری اسکول: (۱)

ان اسکولوں سے ہماری مرادوہ اسکول ہیں جن کوعیسائی اقوام کی دین مسیحی کی دعوت وتبلیغ کے نام

<sup>(</sup>۱) پاکستانی حکمرانوں اورمسلمانوں کو بیرحصہ بہت غور سے پڑھنا چاہئے اور پاکستان کے مشنری اسکولوں ، کالجوں اور سیحی مشنریوں کےاداروں اوران کی کارگز اریوں کا جائز ہ لینا چاہئے۔

سے بھیجی ہوئی مشنریاں اسلامی ملکوں میں قائم کرتی ہیں اور مسلمانوں کی ہمدردی حاصل کرنے کے لئے اپنا مقصد محض اشاعت تعلیم بتلائی ہیں بیمشن اسکول بھی ملک وملت کے لئے زبر دست خطرہ ہیں اس لئے کہ ان اسکولوں کوقائم کرنے والے اگر چداپئی کمینی اغراض پر پردہ ڈالنے اور سادہ لوح مسلمانوں کو گراہ کرنے کی غرض سے ان اسکولوں کے نصابوں میں اسلامی مضامین رکھتے ہیں گروہ ان مضامین کو پڑھانے کے دوران بڑی مہارت اور چلاکی سے اسلامی عقائد میں، قرآن پاک کی حقانیت میں، نبی پاک ہوئے کی دوران بڑی مہارت اور چلاکی سے اسلامی عقائد میں، قرآن پاک کی حقانیت میں، نبی پاک ہوئے کی رسالت میں اور عام اسلامی تعلیمات میں ایسے شکوک وشبہات پیدا کرتے اور جان ہو جھ کرخدااور رسول برا لیے جھوٹ باندھتے اور بہتان تراشتے ہیں کہ غیر محسوں طریق پرنا واقف مسلمان طلبہ کے دل ان سے بیزار ومنحرف ہوجاتے ہیں علاوہ ازیں عیسائی حکومتوں کی بھیجی ہوئی ان عیسائی اور یہودی تبلیغی جماعتوں کے بیزار ومنحرف ہوجاتے ہیں علاوہ ازیں عیسائی حکومتوں کی بھیجی ہوئی ان عیسائی اور یہودی تبلیغی جماعتوں کے جوا ہے آپ کوہشرین (میسی نہایت خطرناک ذرائع ووسائل ہوتے ہیں، جن کا ثبوت ان کے قائدین اور سر پرستوں کی تقریحات اوراقرار ہیں اور افراق میں اور عاصل کی تقریر ہو سے در افراقران ہو سے اور افراقران ہیں اوراقران ہو سے اوراقران ہو سے افراقران ہیں اور افراقر ہو سے افراقر ہو سے موسول کی اور کی اور کوئی در ایک کی تعریب کی سے در سے اوراقر اور افراقر ہو سے در افراقر ہو سے در سے موسول کی سے در سے

#### ایک عیسائی مذہبی پیشوا کا اقرار:

مسیحی مشنری کے ایک سرکردہ مذہبی پیشوامسٹرس زویمر (اسلامی ملکوں میں)مسیحی مبلغین ہیجنے والی انجمن کےصدر کہتے ہیں

ہم میری (مشنریوں) کاسب سے اہم مقصدیہ ہے کہ مسلمانوں کوان کے دین اسلام سے خارج کردیں اوران کواپی میری تعلیمات کا انفوذ (سیای اقتدار) کااوراپنے افکارونظریات کا پیرواورحلقہ بگوش بنالیں ہم اپنے اس مقصد میں خاطرخواہ کا میابی حاصل کر چکے ہیں چنانچہ ہروہ طالب علم جو ہمارے اسکولوں اورکالجول سے پڑھکر (اورفارغ) ہوکرفکلا ہے وہ اسلام سے ضرورخارج ہوگیا ہے اگر چہنام ہی کیکرنہ ہی (یعنی برائے نام تواگر چہ مسلمان کہلائے مگراس کا دل ود ماغ اورذ ہمن وفکراسلام سے قطعاً منحرف ہوگیا ہے کہ اورذ ہمن وفکراسلام سے قطعاً منحرف ہوگیا ہے کی نہیں بلکہ وہ غیرشعوری

طور پر ہمارے مشن میں ہمارے بہت بڑے معاون ہیں اور ہم ان کی طرف سے بالکل مطمئن ہیں ہمیں ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے (وہ ہمارے اور ہمارے مشن کے خلاف ایک لفظ نہیں کہد سکتے ) یہ ہماری وہ کا میابی ہے جس کی نظیر دنیا میں نہیں مل سکتی۔

مسیحی مبلغین (مشنریوں) کی کانفرنس میں مسٹرنس زویمر کی تقریر :

مسیحی وعوت و تبلیغ کے بنیادی مقصداوراساسی غرض وغایت کی وضاحت کرتے ہوئے مسٹرس زویمر نے مسیحی مبلغین (مشنریوں) کی کانفرنس میں حسب ذیل تقریر کی:

اے دلیراور بہادر سیحی بھائیو! اور ساتھیو! جن کے لئے اللہ نے اسلامی ممالک میں مسیحیت کی تبلیغ واشاعت اور مسلمانوں کو زیر کلین کرنے کی غرض ہے جہاد کرنا مقدر فرمادیا ہے اور عنایت پروردگارنے ان کواس عظیم الشان مقدس تو فیق سے پورے طور پر سرفراز فرمادیا ہے اور عنایت پروردگارنے ان کواس عظیم الشان مقدس تو فیق سے پورے طور پر سرفراز فرمایا ہے بخداتم اس فریضہ کو جو تم پر عاید کیا گیا ہے بطریق احسن ادا کر چکے ہواور اس مقدس کام کوانجام دینے کے لئے شاندار تو فیق خداوندی تمہارے شامل حال رہی ہے۔

مجھے اندیشہ ہے کہ تم میں سے بعض لوگ مکمل طور پر اپنا فرض ادا کرنے کے باوجودا پنے مشن کی بنیادی غایت اوراصلی مقصد کونہ سمجھ پائے ہوں اس لئے میں تم پر اس حقیقت کوواضح کر دینا چاہتا ہوں کہ وہ مسلمان جن کومسحیت کے دائرہ میں داخل کیا گیا ہے حقیقت کوواضح کر دینا چاہتا ہوں کہ وہ مسلمان جن کومسحیت کے دائرہ میں داخل کیا گیا ہے (اور عیسائی بنالیا گیا ہے) وہ در حقیقت حقیقی اور پکے مسلمان نہ سے بلکہ خودتمہارے بیان کے مطابق وہ ان تین میں سے کسی ایک قتم کے لوگ تھے:

(۱) یا تو وہ ایسے وعر بچے تھے جن کے سرپرستوں میں کوئی ان کوبتلانے والا نہ تھا کہ اسلام کیا ہے؟ اوراس ناوا قفیت کی بناء پرانہوں نے اپنے بچوں کوہمیں دیدیا اورہم نے میسائی بنالیا۔

(۲) یا وہ ایسے بے دین لوگ تھے جن کی نظروں میں دین و مذہب کی کوئی اہمیت و وقعت نہتی ان کا مقصد زندگی روزی کمانے کے سوا پچھنہ تھا اور نظروفا قہ کے شکنجہ میں گرفتار تھے میش و آسائش کا لقمہ ان کومیسر نہ تھا (تم نے وہ چرب وشیریں لقمہ ان کومیسائی ہوگئے) عیش و آسائش کا لقمہ ان کومیسائی ہوگئے)

کرناچاہتے تھے(تم نے ان اغراض وخواہ شات کا سبز باغ ان کودکھلا یا وہ عیسائی بن گئے) کین مسیحی تبلیغی مشن کا وہ اہم ترین مقصد جس کے لئے مسیحی حکومتوں اور قوموں نے آپ حضرات کو اسلامی ملکوں میں عیسائیت کی تبلیغی مشن قائم کرنے کے نام سے بھیجا ہے وہ یہ بیس ہے کہ تم ان کوعیسائی مذہب میں داخل کرلو (۱) بیتوان کی بڑی رہنمائی اور عزت افزائی ہوگی (جس کے وہ ہرگزمستی نہیں) بلکہ ان حکومتوں اور قوموں کا واحد مقصد صرف بیہ ہے کہ تم ان مسلمانوں کے دین اسلام سے اس طرح نکال دو (اور منحرف بنادو) کہ وہ الی مخلوق بن کررہ جائیں جس کا خدارسول سے کوئی تعلق نہ ہواور اس کے نتیجہ میں ان اخلاق عالیہ (اور قومی غیرت کا خدارسول سے کوئی تعلق نہ ہواور اس کے نتیجہ میں ان اخلاق عالیہ (اور قومی غیرت کومیت) سے بھی ان کا کوئی علاقہ باقی ندر ہے جن پرقوموں کی زندگی کامدار ہوا کرتا ہے ۔

اگرخدانخواستہ پاکستان کے حکمرانوں کی آئیمیں نے کھلیں تو تو کی اندیشہ ہے کہ ۔ خاکم بدھن ۔ یہی حشر پاکستان کی اسلامی حکومت کا نہ ہو جائے ۔ اے خدا تو ہمارے حکمرانوں کی آئیمیں کھولدے اوران کو اتنی جرائت عطافر مادے کہ وہ پاکستان کی پاک سرز مین سے ان مسیحی مشنریوں کا ایسے ہی قلع قمع کردیں جیسے چین نے حالیہ ثقافتی انقلاب میں سرز مین چین سے ان کی نیخکنی کی ہے۔ و ماذلک علی اللہ بعزیز (اللہ کیلئے بیکام کچھ بھی دشوانہیں)

اس نقطہ نظر کوسامنے رکھکر اپنے مشن کا جائزہ لینے کی صورت میں اسلامی ملکوں میں تہہاری مشنری کا قیام واستحکام در حقیقت مسیحی اقوام کی استعاری فنچ کا (اوران ملکوں پرتسلط واقتداراعلی قائم کرنے کی مہم کا) ہراول دستہ اور پیش خیمہ ثابت ہوگا۔

یہ ہے تمہاراوہ شاندار کارنامہ جس پر میں بھی تم کومبار کیا ددیتا ہوں اور دنیا کی تمام عیسائی حکومتیں اومسیحی قو میں بھی مدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتی ہیں۔

یقیناً تم نے اپنے مخصوص وسائل کے ذریعہ تمام مسلمانوں کے ذہنوں کواور تمام اسلامی ممالک کواس ڈگر پر چلنے کے لئے آمادہ کرلیا ہے جوتم نے ان کے لئے تجویز کی اور بیشک تم نے اسلامی ملکوں میں ایک این سل تیار کردی ہے (۱) جس کا نہ اللہ سے کوئی تعلق ہے اور نہ ہی وہ جاننا چاہتی ہے کہ اللہ سے تعلق کیا ہوتا ہے؟ تم نے ان ملکوں کے مسلمانوں کو اسلام کے دائر ہ سے کلی طور پر خارج بھی کردیا ہے اور میٹھیت کے (مقدس) حلقہ میں داخل بھی نہیں کیا (نہ ادھر کا رہنے دیا نہ ادھر کا رہنے دیا نہ ادھر کا اس نتیجہ میں مسیحی استعار (ہوس ملک گیری) کے منشا کے مطابق اسلامی ادھر کا رہنے دیا نہ ایسی نئی سل پیدا ہوگئی جو (قومی زندگی) کے ظیم کا رنا موں (آزادی خودداری

<sup>(</sup>۱) بالکل ای نقط نظر کے تحت اب ہے ڈیڑھ صدی پہلے حکومت برطانیے کی زیرسر پرتی لارڈ میکا لے نے برصغیر پاک وہند میں موجودہ نظام تعلیم جاری کیا تھا اور پورے برصغیر میں سرکاری اسکولوں اور بوینورسٹیوں کا ایسا کا میاب جال بچھا یا تھا کہ ملک کی مردم شاری میں تعلیم یافتہ صرف انہیں لوگوں کو شار کیا جاتا تھا جو کسی کالج کا ''گر یجویٹ' ہوائگریز برصغیر پاک وہند سے چلا گیا مگراس کا خالص استعاری اغراض کے تحت قائم کردہ نظام تعلیم آج تک ہمارے سروں پر مسلط ہے آج بھی تعلیم یافتہ طبقہ وہی شار ہوتا ہے جوانہی کا لجوں کے گر یجویٹ ہوں آئے دن اس نظام تعلیم کے خلاف صدائے احتجاج ہر صلقہ سے یافتہ طبقہ وہی شار ہوتا ہے جوانہی کا لجوں کے گر یجویٹ ہوں آئے دن اس نظام تعلیم کے خلاف صدائے احتجاج ہر صلقہ سے لوگ بلند ہوتی رہتی ہے مگر چونکہ اس نظام تعلیم کو بدلنے کیلئے جو بھی کمیشن بنائے جاتے ہیں وہ چونکہ ای طبقہ اور حلقہ کے لوگ ہوتے ہیں اس لئے نفسیاتی اعتبار سے ان کی رپورٹ میں بات ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی کہ ہوتی ہوتی ہیں جوان کے ذہنوں میں رپورٹ اس کا زیدو میں ہوتی ہے اوجود آج ہوتی دہتا ہے حالیہ جود کمیشن کیشن کی طویل و جو یہ رپورٹ اس کا زیدو مصلہ افزائی کی پرزور سفارش سیحی مبلغ مسجی رپورٹ اس کا زبان میں اور انگریز مصنفین کے تصنیف کردہ موجود ہیں جن کی حوصلہ افزائی کی پرزور سفارش سیحی مبلغ مسجی مسلخ مسجی کے مطلوب اور مقصد اعلی ہیں ۔

ملکی ولی غیرت وحمیت سے قطعانا آشنا، راحت وآسائش اور کابلی وتن آسانی کی دلدادہ ہے اور جس کا واحد مقصدا ور محمی نظر دنیا میں صرف اپنی ذاتی اغراض وخواہشات کو پورا کرنا ہے اور بس وہ تعلیم حاصل کرتی ہے تو صرف اپنی خصی اغراض وخواہشات کے لئے اور مال جمع کرتی ہے تو صرف اپنی نفسانی اغراض وخواہشات کے لئے اور کی اعلی معیار زندگی کو اپنا مطمح نظر بناتی ہے تو صرف ذاتی اغراض وخواہشات کے لئے وہ ہر برای سے برای چیز قربان کرنے کے لئے تو ہر برای سے برای چیز قربان کرنے کے لئے تیار ہے (وین وایمان ہویا ملک وملت )لہذاتم نے اپنی مہم کامل ترین طریق پر سرکر لی ہے تیار ہے (وین وایمان ہویا ملک وملت )لہذاتم نے اپنی مہم کامل ترین طریق پر سرکر لی ہے اور اپنی جدو جہد کے بہترین نتائج و ثمرات حاصل کر لئے عیشی مسیح بھی تم کو برکت کی دعا کیں وحتے ہیں کہتم نے مقدس مسیحی دین کوان سے پاک ومخوظ رکھا اور استعماری حکومتیں بھی تم سے راضی اورخوش ہیں کہتم نے ان قو موں کوان کا غلام بنادیا جن کووہ تو پ و تفنگ اورخون ریز راضی اورخوش ہیں کہتم نے ان قو موں کوان کا غلام بنادیا جن کووہ تو پ و تفنگ اورخون ریز صلیبی کلوائیوں سے زیر نہ کرسکی تھیں۔

لہذاتم پورے نشاط وطمانیت کے ساتھ اپنے مشن کوجاری رکھواس لئے کہتم اپنے اس مقدس جہاد کے اجرعظیم کے صلہ میں مقدس پروردگار کی برکتوں سے سرفراز ہو چکے ہو۔

یہ ایساواضح بیان ہے اورصاف وصری اظہار حقیقت ہے کہ کسی مزید وضاحت کامخان نہیں اس بیان میں استعاری منصوبوں ان کی تعمیل کے وسائل و ذرائع اوران پرخرچ ہو نیوا لے محفوظ سر مایوں اور پس پردہ اسلام کے خلاف اور سلمانوں کوغلام بنانے اور اسلامی ملکوں پر اپنا تسلط قائم کرنے کی غرض سے مکر و فریب کا زیر زمین جال بچھانے میں سیحی تبلیغی مشوں کی رہنمائی اور نگرانی کرنے والی عیسائی حکومتوں اور سلطنتوں کا ایسا انکشاف کیا گیا ہے کہ اس کے اس بیان سے تبلیغی مشنریوں کی حقیقت روز روش کی طرح سامنے آجاتی ہے کہ ان تبلیغی مشنریوں کے تمام افراد استعاری حکومتوں کے تخواہ وارا یجنٹ بلکہ جاسوں ہوتے ہیں اور وہ حکومتیں اسلامی مما لک پر قبضہ جمانے کے لئے ان کوایک ہراول دستے کے طور پر تھیجتی ہیں اور رفتہ وفتہ غیر محسوس طریق پر اول پوری قوم کو وجئی طور پر اپناغلام بنا لیتے ہیں اور اس کے بعد نہایت آسانی اور رفتہ رفتہ غیر محسوس طریق پر اول پوری قوم کو وجئی طور پر اپناغلام بنا لیتے ہیں اور اس کے بعد نہایت آسانی سے ملک اور تمام وسائل ملک پر قابض ہوجاتے ہیں۔

#### ایک فرانسیسی مسیحی مبلغین کے سربراہ کا صریح بیان: انہی مسیحی مبلغین کے ایک مذہبی لیڈر کی تقریر:

یادر کھئے! حربی طاقت کے ذریعہ اسلام کی مقاومت اور سرکو بی خود اسلام کی حاور زیادہ پھینے اور پھولنے ہیں ممدومعاون ثابت ہوتی ہاں لئے اسلام کی عمارت کومنہدم کرنے کاسب سے زیادہ کاری حربہ اور موثر ذریعہ یہ ہے کہ مشنری کی درسگا ہوں اور اسکولوں اور کالجوں کے اندر مسلمان بچوں اور نوعمر لڑکوں اور لڑکیوں کو ایسی تعلیم و تربیت دیجائے کہ بچپن سے ہی ان کے دلوں میں اسلام اور اس کی تعلیمات کے خلاف شکوک و شبہات کے نیج ایسی ہوشیاری سے بود یے جا کیں کہ ان کے تمام اسلامی عقا کہ وافکار اور خیالات ورجی نات غیر محسوں طریق پر تباہ ہوجا کیں اور بڑے ہوکروہ اسلام کانام لینا بھی ان کو گوار انہ ہو۔

### مسيحي مبلغ ثكلي كابيان:

انہی سیحی مبلغین (مشنریوں) کاایک سربراہ کہتاہے:

ہارافرض ہے کہ مشنری اسکولوں اور کالجوں کی زیادہ سے زیادہ ہمت افزائی
کریں خاص طور پرمغربی تعلیم (انگریزی زبان اورانگریزی میں لکھی ہوئی
حتابوں) کی بہت زیادہ حوصلہ افزائی کریں اس لئے کہ انگریزی میں لکھی ہوئی دری
(کورس کی) کتابوں کا خاصہ بیہ ہے کہ وہ مشرقی مقدس کتاب قرآن مجید پراعتقاد کی
بنیادیں کھوکھلی کرڈالتی ہیں جو بہت ہی دشوار کام ہے چنانچہ تجربہ شاہدہ کہ
بیشتر مسلمان طلبہ کے قرآن وحدیث پراعتقاد کی بنیادیں (ہاری انگریزی کی دری

#### غیر مسلموں اور اسلام ومسلمانوں کے دشمنوں سے دوستانہ اور مخلصانہ تعلقات کا شرعی حکم دوستانہ اور مخلصانہ تعلقات کا شرعی حکم

مسلمان ماں باپ یاسر پرستوں کا پنے چھوٹے چھوٹے بچوں کوان اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں (غیر مسلموں) کے مدارس (اسکولوں اور کالجوں) میں برضاور غیر القصد والاختیار تعلیم وتربیت کے لئے داخل کرنا، ان کے اسا تذہ اور تعلیمی نصابوں اور کتابوں پر اعتاد کرنا، اپنے گخت جگری تعلیم وتربیت کے لئے دانپ عزیز از جان بچوں کوان کے آغوش کے بارے میں ان پر بھروسہ کرنا اور مسلسل کئی سال تک کے لئے اپنے عزیز از جان بچوں کوان کے آغوش تربیت میں دیدینا اور ان کی تعلیم و تربیت جیسے اہم دینی اور ملی کا م میں ان کی معاونت کا طلب گار بنا اور اس معاملہ میں ان کو کی طور پر مالک و محتار بنا دینا کہ وہ جس طرف چاہیں ان کو لیجا کیس دینداری کی طرف معاملہ میں ان کو کی طرف اور جو چاہیں پڑھا کیس چاہے خدار سول سے تعلق پیدا کرنے والے مضامین اور کتابیں یالا دینی کی طرف اور جو چاہیں پڑھا کیس چاہے خدار سول سے تعلق پیدا کرنے والے مضامین اور کتابیں جا ہے اس تعلق کوختم اور علاقہ کو منقطع کرنے والے مضامین اور کتابیں بیسب ان غیر مسلموں اور اسلام وشمنوں کے ساتھ دوستانہ اور مخلصانہ روابط اور عقیدت مندانہ تعلقات کا زبر دست مظاہرہ ہے (اولا دجیسے وقتی اور عزیز ترین سرمایہ کے بارے میں کلی طور پر ان کو مالک مختار بنا دینے سے بڑھ کر اور ان کی دیا ت

حالانکہ اللہ تبارک وتعالی نے بیثارآ بیوں میں دشمنان اسلام سے دوئتی اوران پراعتا دکرنے کی شدیدممانعت فرمائی ہےاللہ تعالی کا ارشاد ہے

ہرگزمت کروجیسی اپنوں سے دوئی ومحبت کی جاتی ہے اور نہ ان سے کسی بھی معاملہ میں امدادواعا نت طلب کروکیونکہ بیلوگ تو آپس میں ایک دوسرے کے معاون ومددگار ہیں (پھرتمہارے دوست اور معاون کیے بن سکتے ہیں) وہ ہر بات میں خواہ کرنے کی ہویا نہ کرنے کی آپس میں بالکل متفق رہتے ہیں چنانچہ وہ لازمی طور پراس امر میں بالکل متفق ہیں کہ تمہارے ساتھ دشمنی کریں، تمہارے نقصان کے در ہے ہیں جس طرح بھی وہ تم کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں پہنچا کیں اور جس طرح بھی وہ تم کو گراہی اور لا دینی کی ہلاکتوں میں ڈال سکتے ہیں ڈالیں لہذا تمہارے اور ان کے در میان دوئی کا تو تصور بھی نہیں کیا جاسکتا علامہ عبدالرحمٰن ثعالبی الجزائریؒ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے:

اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کواس بات سے منع فرمایا ہے کہ وہ یہودونصاری کے ساتھ الیں مخلصانہ دوئتی کریں اوران کوابیالائق اعتماد دوست بنا کیں جس کی بنیاد باہمی تعاون اوراختلاط وار تباط پر قائم ہوجس کے نتیجہ میں ان کے ساتھ خلط ملط ہوجا گیں جومسلمان ان کے ساتھ خلط ملط ہوجا گیں جومسلمان ان کے ساتھ خلط ملط ہوجا گیں جاتھ ساتھ نشست و برخاست رکھے گااس کواس قہر وغضب الہی سے دوجارہونا پڑے گا جس کا اظہار اللہ پاک نے اس آیت کے حسب ذیل گلڑے میں فرمادیا فانہ منہم: وہ ان میں سے ہوگا

اے مسلمان باپ اس سے بڑھ کراورکونی مخلصانہ دوتی اورلائق اعتاد محبت ہوسکتی ہے کہتم اپنے جگر پاروں کوئی گئی سال تک کے لئے ان کے ہاتھوں میں دیدو کہ جس طرح وہ چاہیں اس کی تعلیم وہ تربیت کریں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے؛

انماوليكم الله ورسوله والذين آمنو االذين يقيمون الصلاة ويؤتون الركواة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوافان حزب الله هم الغالبون:

تمہارار فیق تو وہی اللہ ہے اور اس کارسول اور جوایمان والے ہیں جو کہ قائم کرتے ہیں نماز کواور دیتے ہیں زکوۃ اور (اسی کے ساتھ ساتھ) وہ عاجزی کرنے والے (بھی) ہیں اور جو کوئی دوست رکھے اللہ کواور اس کے رسول کواور ایمان والوں کوتو (وہ اللہ کی جماعت میں داخل ہے اور (اللہ کی جماعت ہی سب پرغالب ہے۔ اللہ کے دشمنوں سے دوسی کرنے کی ممانعت فرمانے کے بعداس آیت کریمہ میں ان لوگوں کا بیان فرمایا ہے جن سے ایک مومن کو دوسی اور موالات کرنی چاہیے یعنی یہود و نصاری کو اپنا دوست نہ بناؤ کیونکہ وہ تو ایک دوسرے کے دوست ہیں تمہارے دوست نہیں ہیں تمہارے ولی اور دوست صرف اللہ، اس کا رسول اور ان پر ایمان رکھنے والے ہی ہیں انہی کو اپنی موالات اور دوسی کے لئے مخصوص کر لوان کوچھوڑ کر کسی بھی دوسرے سے دوسی اور موالات نہ کروکیونکہ دوسی تو اعانت وامداداور تقویت ومعاونت کا نام ہے اور یہ چیزاسی دوسرے سے میسر آسکتی ہے جواس کا اہل ہو (اور وہ صرف مسلمان ہیں ) چنانچہ اللہ تعالی مومنوں کے ناصر ومددگار ہیں، رسول پاکسلی اللہ علیہ وسلم بھی، اللہ کے حکم سے اللہ کا پیغا نے والے اور ہادی برحق ہیں اللہ کے وہ قدرتی طور پر آپس میں ایک دوسرے پر مہر بان اور خیر خواہ ہوں گان کے دل (بغض بیں اس لئے وہ قدرتی طور پر آپس میں ایک دوسرے پر مہر بان اور خیر خواہ ہوں گان کے دل (بغض وعداوت) سے پاک ہوتے ہیں ان کے اعمال واخلاق بھی اللہ تعالی کی عبادت اور لوگوں کے حقوق ادا کرتے وعداوت کی وجہ سے (منافقت اور فریب کاری سے ) پاک وصاف ہوتے ہیں لہذا اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق نصرت و مدد کے اہل اور مستحق وہی ہو سکتے ہیں

رہے یہودونصاری تووہ اللہ کے،اس کے رسول کے اور تمام مومنوں کے جانی دشمن ہیں اس لئے ان کے ساتھ دوستی میں ( دنیا کے اعتبار سے ) تو بڑا خطرہ ہے اور آخرت کے اعتبار سے گناہ عظیم ہے اس آیت کے بعد اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں:

یا آیھاال ذین امنو الا تتخذو الذین اتخذو ادینکم هزو اُولعباًمن الذین اُوتو ا الکتاب من قبلکم و الکفار اُولیاء و اتقو الله ان کنتم مؤمنین (المائدة: ۵۷) "اے ایمان والومت بناوًان لوگوں کو اپنادوست جوتمہارے وین کا نداق اُڑاتے اوراس کوکھیل بناتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنکوتم سے پہلے آسانی کتاب دی گئی ہے اور نہ کا فروں کواپنادوست بناوًاور ڈرواللہ سے (ایسے لوگوں کودوست بنانے سے )اگر ہوتم ایمان والے'۔ اس آیت پاک میں ان یہودونصاری کی بعض صفات کا بیان فرمایا ہے جن سے دوستی ومجت کرنے سے ہمیں منع کیا گیا ہے اور وہ صفات یہ ہیں کہ ان یہودیوں کا تو وطیرہ ہے کہ یہ اسلام کے ساتھ استہزاء اوردل کی کیا کرتے ہیں اوراس کے ساتھ کھیل وتفریح کا معاملہ کرتے ہیں اور (موقعہ بموقعہ )طعن وشنیع بھی کرتے ہیں باوجوداس کے کہوہ خوداہل کتاب ہیں ان کوتو چاہیے تھا کہوہ اسلام کی (اوروں سے زیادہ) تعظیم وتو قیر کرتے کیونکہ خودان کی کتاب میں دین اسلام کی بشارت اوراس کی رہنمائی موجود ہے انہی یہودونصاری کی طرح باقی تمام کفار بھی ہیں

قرآن علیم کے اس بیان میں یہودونصاری کے ساتھ دوستی ومحبت سے کتنی شدت سے نفرت دلائی گئی ہے اور اسلام کے ساتھ ان کی دشمنی وعداوت کو استہزااور مذاق اڑانے کو مکر وفریب اور طعن وشنیع کو کس قدرواضح طور پربیان کیا گیا ہے۔اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے:

لاتجدقوماً يومنون بالله واليوم الآخريوا دون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباء هم أو أبناء هم أو أخوانهم أوعشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الايمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنت تجرى من تحتها الأنهار خلدين فيهارضي الله عنهم ورضواعنه اولئك حزب الله المفلحون (المجادلة: ٢٢)

''تم نہ پاؤگے کسی الیں قوم کوجو یقین رکھتے ہوں اللہ پراور آخرت کے دن پر کہ وہ دوہ تی کریں ان لوگوں سے جوشد پر مخالف ہیں اللہ کے اوراس کے رسول کے خواہ وہ تمہارے باپ ہول یا بیٹے یا بھائی یا قبیلہ والے (بیاس لئے کہ) ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے (رائخ کردیا ہے) اوران کی تقویت فرمائی ہے اپنے غیب کے فیض سے ایمان لکھ دیا ہے (رائخ کردیا ہے) اوران کی تقویت فرمائی ہے اپنے غیب کے فیض سے اور (اس کے صلہ میں ) داخل کرے گا اللہ ان کوایسے باغوں میں جن کے نیچ بہتی ہیں نہریں ہمیشہ رہیں گے وہ ان (جنتوں) میں اللہ ان سے داختی ہے اوروہ اللہ سے داختی ہیں دہ ہی مرادکو جہنچنے والا ہے'۔

یعنی تم بھی بھی اور کسی حال میں بھی کسی ایسی مسلمان قوم کوابیانہ پاؤے جواللہ اور اس کے رسول کے درسول کے دشمنوں سے دوستی اور محبت، فا اظہار کرتے ہوں اگر چہان کی ان سے کتنی ہی قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہواور جومسلمان لوگ ان انداء اسلام سے دوستی ومحبت نہیں کرتے خواہ وہ کتنے ہی ان کے قریبی رشتہ

داراور کتنے ہی خون کے رشتہ سے نزدیک کیوں نہ ہوں اس کا سبب صرف یہ ہے کہ ان کی ایمانی صدافت اور قوت یقین ان کفار سے موالات اور دوئی کرنے سے مانع ہے اسی لئے اللہ تعالی نے ان لوگوں سے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ ان کوآخرت میں اس کا بدلہ دیں گے اور جزاء کے سب سے زیادہ مستحق وہی لوگ ہوں گے جواس کی سب سے زیادہ مرضی پر چلنے والے ہوں گے پس اے مسلمانو! اس جزاء عظیم کی خوش خبری سن لو! ایسے ہی لوگ اللہ والے ہیں اور ایسے ہی (مومنوں کی مدد کرنے والے ) لوگ فلاح پانے والے والے اور (مومنوں کے ) مددگار ہیں اور اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا:

ولاتركنوا الى الذين ظلموافتمسكم النارومالكم من دون اللهمن أولياء ثم لاتنصرون (هود: ١١٣)

''اورمت جھکوان لوگوں کی طرف جو ظالم ہیں کہتم کو بھی (جہنم کی) آگ گے (اورعذاب میں پکڑے جاؤیا در کھو)اللہ کے سواء تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے (اس کی نافر مانی کرکے) پھر کہیں مددنہ یاؤگئ'۔

اس آیت میں مشرکین یاکسی بھی ایسی حرکت کرنے والے شخص کی طرف جس کو ظالم کہا جاسکے ذراسے میلان کو بھی منع فرمایا ہے ( یعنی ان لوگوں سے کسی بھی قتم کا بھی تعلق ندر کھنا چاہیے ) اگر ذرا بھی ان لوگوں کی طرف مائل ہوئے تو تم پرضر ورخدا کا عذاب نازل ہوگا اورخدا کے سواتمہا راکوئی مددگا رنہیں جوتم کواس کے عذاب سے بچاسکے اوران لوگوں کی طرف میلان کرنے کی وجہ سے اللہ تعالی فرما ہی چکا ہے کہ اس کی طرف سے تمہاری مدد ہرگزنہ ہوگا۔

ازروئے لغت رکون (میلان) کی حقیقت وہ ہے جوعلامہ ابو بکر ابن عربی نے اپنی کتاب احکام القرآن میں بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کوکسی کی طرف منسوب کرے یااس پراعتاداور بھروسہ کرے (اس کا نام میلان ہے) اوراس میں کوئی شک نہیں کہ ایک مسلمان جب اپنے بچے کوغیر اسلامی مدارس میں داخل کراتا ہے تو یقیناً وہ ان لوگوں کی طرف مائل ہے اور ان مدارس میں کام کرنے والوں پراس کو بھروسہ اور اعتماد ہے تو گویا وہ ان کی طرف مائل ہے اور ان سے قبی محبت کرتا ہے۔ (۱)

<sup>(</sup>١) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي-١٠٨٠٩ -سورة هود: ١٣ ١ -ط: الهيئة المصرية العامة

حق تعالیٰ شانه کاارشاد ہے:

يا أيها الذين آمنو الاتتحذو ابطانة من دونكم لايألونكم خبالاً ودّوا ماعنتم قدبدت البغضاء من أفواههم وماتخفي صدورهم اكبرقدبينالكم الآيات ان كنتم تعقلون ٥ (ال عمران: ١١٨)

اے ایمان والوتم اپنوں کے (مسلمانوں کے )سواکسی کو بھیدی (جگری دوست)
مت بناؤوہ کوئی کی نہیں کرتے تمہاری خرابی میں وہ تو چاہتے ہیں کہتم جس قدر بھی تکلیف
(اورمصیبت) میں رہوان کی وشمنی توان کی زبانوں سے (باتوں) ٹیکتی ہے اور جو پچھ (عداوت) ان کے سینوں میں ہے وہ تواس سے بہت زیادہ ہے (جوان کی باتوں سے ٹیکتی کے باتوں سے ٹیکتی ہے اور جو پکھیا ہے کہتے تاریم کو قاتے ہے آگرتم کو عقل ہے (توان کی عداوت سے ہوشیار رہو)۔

امام قرطبی نے بطانہ کی تشری فرماتے ہوئے لکھا ہے کہ 'بطانۃ الوجل' سے مرادانسان کے وہ خاص دوست ہیں جواس کے گھر کی اوردل کی باتوں پر مطلع ہوتے ہیں کیونکہ وہ ان لوگوں پراعتا داورقبی تعلق کی بناء پراپنے اسرار پران کوآگاہ کردیتا ہے لہذااس آیت کریمہ میں اللہ تعالٰی نے تمام مسلمانوں کواس بات سے منع فرمایا ہے کہ وہ ان کفار یہودونصار کی اوراہل اھواء (گراہ فرقوں) کواپ کا موں میں دخیل نہ بنا کمیں اورا پنے اسرار سے ان کوآگاہ نہ کریں اورا پنے کا موں میں ان سے مشورہ نہ کریں اورا پنے کا مواں میں ان سے مشورہ نہ کریں اورا پنے کا م ان کے سپر دنہ کریں اوراس کی وجہ بھی اللہ تعالٰی نے بیان کردی کہ بیاوگ ہمیشہ تمہارے کا م خراب کرنے اور تہارے ساتھ مکروفریب کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں اور ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ تم کو مشقت اور مصیبت میں ڈال دیں چنانچہ ان کی باتوں سے بھی ان کا بخض و کینہ ظاہر ہوتا ہے اور جوان کے مشقت اور مصیبت میں ڈال دیں چنانچہ ان کی باتوں سے بھی بڑھ چڑھ کر ہے جو باتوں سے ظاہر ہوتی ہے۔ (۱) قلوب میں تہاری عداوت ونفرت ہے وہ تو اس سے بھی بڑھ چڑھ کر ہے جو باتوں سے ظاہر ہوتی ہے۔ (۱) اس لئے حکماء کا مشہور تول ہے کہ:

''جوشخص تمہارے دین اور مذہب کا مخالف ہوتم کو جا ہیے کہتم اس کواپناولی دوست ہرگزنہ بناؤیعنی جوتمہارا ہم جنس نہ ہوتم اس کے ہم نشیں بھی نہ ہو''۔

<sup>(</sup>١) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي-١٤٨/٣ إسورةال عمران:١١٨ -ط: الهيئة المصرية العامة.

# ازروئے حدیث عیسائیوں یہود یوں وغیرہ سے اختلاط اور میل جول کی ممانعت اور اس کے خطرناک نتائج مدیث کی کتابوں میں حضرت ابوہریہ ورضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت تالیقی نے ارشاد فرمایا

(۱) الموء على دين خليله فلينظراحد كم من يخالل:(۱) "انسان فطرة اپنے دوست كے مذہب ومسلك پرہواكرتا ہے (كسى كودوست بنانے سے پہلے) تمہيں دىكھ لينا چاہيئے كەتم كس سے دوستى كررہے ہو''۔

ایک دوسری حدیث میں آیا ہے:

(٢) ان اباموسى الاشعرى رضى الله عنه استكتب ذميافكتب اليه عمريعنفه وتلاعليه هذه الآية : (٢)

(عراق کے گورز حضرت) ابوموی اشعریؓ نے ایک مرتبہ ایک ذی (نصرانی) کواپنامنشی (پی اے) مقرر کرلیا تو امیر المؤمنین حضرت عمر رضی الله عنه نے ان کوسر زنش وملامت

(۱) اس آیت ہے وہی آیت مراد ہے جواس ہے ال آیت نمبر (۲) کے تحت گذر چکی ہے

ياايهاالذين آمنوالاتتحذوا بطانة من دونكم لايألونكم خبالاً ودّوا ماعنتم قدبدت البغضاء من أفواههم وماتخفي صدورهم اكبرقدبينالكم الآيات ان كنتم تعقلون :

اے ایمان والوتم اپنوں کے (مسلمانوں کے ) سواکسی کو بھیدی (جگری دوست ) مت بناؤوہ کوئی کرنہیں کرتے تہاری خرابی میں وہ تو چا ہتے ہیں کہ تم جس قدر بھی تکلیف (اور مصیبت ) میں رہوان کی وشمنی توان کی زبانوں سے (باتوں) نیکتی ہے اور جو کچھ (عداوت) ان کے سینوں میں ہے وہ تواس سے بہت زیادہ ہے (جوان کی باتوں سے نیکتی ہے) ہم نے بتادیئے تم کواتے ہے اگر تم کو عقل وخرد ہے (توان کی عداوت سے ہوشیار رہو)۔

کی باتوں سے نیکتی ہے) ہم نے بتادیئے تم کواتے ہے اگر تم کو عقل وخرد ہے (توان کی عداوت سے ہوشیار رہو)۔

(۲) مسند احمد : ۲ سر ۲۳۳۷ – رقم الحدیث : ۸ سیدو ت الجامع لأحکام القرآن المعروف بتفسیر القرطبی : ۳ ر ۲۵ ا – ط : دار الشعب القاهرة

#### كاخط لكھااوريہي آيت تلاوت فرمائي (خط ميں لکھي)

#### ایک اور واقعه:

وقدم ابوموسى الاشعرى على عمر بحساب فرفعه الى عمر فاعجبه وجاء عمر بكتابه فقال: لابى موسى: اين كاتبك ؟يقر أكتابك على الناس ، فقال: النه لايدخل المسجد فقال لم ؟ اجنب هو ؟ فقال: هو ؟ فقال: هو نصر انى فانتهره فقال: لا ، تدنهم وقداها نهم الله و لا تامنهم وقدخو نهم الله (١)

ایک مرتبدانهی) ابوموی اشعری نے خلیفۃ المسلمین حضرت عرفاروق رضی اللہ عنہ ک خدمت میں حاضر ہوکرا پنے صوبہ کامیزانیے پیش کیا حضرت عرکو بہت پندآیا حضرت عران کامیزانیے (بجٹ) لیکرمجلس شور کی میں آئے اوران سے فرمایا تمہارامنشی کہاں ہے؟ تاکہ تمہارا میمیزانیے اراکین شور کی کے سامنے پیش کر بے وانہوں نے عرض کیا وہ قومسجد نبوی میں نہیں آئے گاانہوں نے فرمایا کیوں؟ کیاوہ نایا کی کی حالت میں ہے تو مسجد نبوی میں نہیں آئے گاانہوں نے فرمایا کیوں؟ کیاوہ نایا کی کی حالت میں ہے تو انہوں نے عرض کیا: جی نہیں وہ نصرانی ہے۔ آپ نے انکوسرزش کی اور فرمایاتم ان نصرانیوں کوا پنے سے قریب کرتے ہو؟ حالانکہ اللہ تعالی نے ان کومسلمانوں سے دوررکھا ہے تم ان کوعزت دیتے ہو؟ حالانکہ اللہ تعالی نے ان کوذلیل ورسوا کیا ہے تم دوررکھا ہے تم ان کوعزت دیتے ہو؟ حالانکہ اللہ تعالی نے ان کوذلیل ورسوا کیا ہے تم ان کوامین (معتمد علیہ) بناتے ہو؟ حالانکہ اللہ تعالی نے ان کوخیانت کا رہتلایا ہے

لاتست عملواهل الكتاب فانهم يستحلون الرباو استعينواعلى اموركم وعلى رعيتكم بالذين يخشون الله تعالى :(٢)

''اہل کتاب(نصرانیوں یہو دیوں) کوحکومت کااہل کاریاافسرمت بناؤاس کئے کہ بیہ

ایک اورروایت میں حضرت عمر فاروق رضی الله عنہ ہے مروی ہے آپ نے ارشا دفر مایا:

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي: ١٤٩/٣ - ط: دار الشعب القاهرة

<sup>(</sup>۲) تفسير القرطبي: ۲۹/۹/۱ - ط: دار الشعب القاهرة

لوگ سودکوحلال سمجھتے ہیں(۱) (پیمسلمانوں میں بھی سودی نظام پھیلا دیں گے)تم سرکاری عہدوں پراورر عایا پرایسےلوگوں کومقرر کروجواللہ تعالی سے ڈرتے ہوں ت۔

### نوسوسال يهلي كاحال:

امام قرطبی فرماتے ہیں لیکن اب اس زمانہ میں تو حالات بالکل بدل بچے ہیں اہل کتاب یہودیوں اور نصرانیوں کو (عام طور پر) اسلامی حکومتوں میں ذمہ دارا فسراورکلرک مقرر کردیا گیاہے اوراس طرح انہوں نے نادان وناسمجھ عوام پر پوراا قتدار حاصل کررکھا ہے۔(۲)

#### نوسوسال بعد كاحال:

(۱) پی حضرت عمر فاروق رضی الله عندی ملهما نه بصیرت تھی کہ ان کے نزد یک سودکوحلال جھنے کی وجہ سے اہل کتاب ۔ نصرانی اور بہودی۔ اسلامی افکار وخیالات اور نظریات ان لؤگوں کے حکومت کے عہدوں پر فائز اور تککموں پر قابض ہونے کی بناء پر مسلمانوں اسلامی افکار وخیالات اور نظریات ان لؤگوں کے حکومت کے عہدوں پر فائز اور تککموں پر قابض ہونے کی بناء پر مسلمانوں میں سرایت نہ کرجا میں خلیفہ راشہ کی اس حکیمانہ بصیرت پڑھل نہ کرنے اور بہود ونصاری ۔ آج کی پور پین اقوام ۔ کو حکومت کے معاملات میں قابل اعتماد دوست بنانے ، اسلامی ملک کے تمام تر منصوبوں میں ان کی اسلیموں پر بھروسہ کرنے نہ صرف بیہ بلکہ عدلی اور انتظامی کلیدی عہدے ان کے سپر دکرنے ، چی کا نتیجہ ہے کہ آج تمام اسلامی حکومتوں میں تمام کاروبار پورپ کے بینکاری سودی نظام پر چل رہا ہے نہ صرف یہ بلکہ بعض نام نہاد مسلمان سودکو حلال کرنے کی فکر میں بھی گے ہوئے ہیں اور اسلامی حکومتوں نے اسلامی ملکوں میں ان کو اپنے ان '' غیر اسلامی'' افکار اور نظریات کی اشاعت کی نہ صرف آزادی و دے رکھی ہے بلکہ ان کی سر پر سی اور کفالت بھی کر رہی ہیں ۔ العیاذ باللہ (حاشیہ بینات)

ہارے ساتھ دنیا میں کیا کچھ کیا ہے اور اس کے مقابلے میں ہم نے ان کی جمایت وہمنوائی میں کیا کچھ کیا ہے اپنے ملکوں میں اپنے اوپرہم نے ان کوکس قدراقتدار دے رکھا ہے ان کے ساتھ میل جول اورالفت و محبت کے روابط و تعلقات کتنے بڑھار کھے ہیں اب تو نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ اپنے معصوم بچوں یعنی آنیوالی نسل کی پرورش اور نشو و نما میں بھی ان کی امانت و دیانت پراعتماد کرنے لگے ہیں ان کی تعلیم و تربیت کا کلی اختیارا نہی مشنری کے مدارس ،اسکولوں کا لجول کے سپر دکر دیا ہے کہ وہ جس طرح چاہیں ان کے دل و د ماغ کوتباہ کریں۔

حالانکہ ان دشمنان دین وطت کے ساتھ اختلاط اورار تباط، دوئی وموالات کے حرام ہونے کے بارے بیل قرآن کریم کی بہت ی واضح او قطعی آیات اور صرح احادیث جیحہ موجود ہیں ہم بھی اس سے پہلے چند آیات واحادیث بیان کر بچکے ہیں اور واضح کر بچکے ہیں کہ ان عیسائیوں اور یہود یوں کے ساتھ اس زمانہ کے مسلمانوں کی دوئی وموالات اور مخلصانہ روابط و تعلقات اور ان پراعتاد کی سب سے بڑی دلیل بیہ ہے کہ اس زمانہ کے والدین عام طور پراپنے معصوم بچوں کو ان مسیحیوں کے اسکولوں میں تعلیم دلانے کو ترجے دیے ہیں اور ان اسکولوں کے سیحی اساتذہ پر اور خود ان نصرانیوں پر پورا بھروسہ کرتے ہیں جب دیکھو بچوں کی تعلیم و لانے کو ترجے دیے و تربیت کے بارے میں انہی کے گن گاتے ہیں خوریاں بیان کرتے ہیں تعریفیں کرتے ہیں اس میل جول اور جو ایک تعلیم اس تو قع پر کہ شاید اب بھی نصیحت حاصل کرلیں اور متنبہ ہوجا کیں کہ ہم نے اپنے بچوں (آنے والی سل) اس تو قع پر کہ شاید اب بھی نصیحت حاصل کرلیں اور متنبہ ہوجا کیں کہ ہم نے اپنے بچوں (آنے والی سل) کے لئے کتنا عظیم خطرہ مول لے رکھا ہے ان لوگوں کا بیظلم صرف اپنے بچوں ہی پر نہیں ہے بلکہ در حقیقت بید کے لئے کتنا عظیم خطرہ مول لے رکھا ہے ان لوگوں کا بیظلم صرف اپنے بچوں ہی پر نہیں ہے بلکہ در حقیقت یہ نہ جو بالت اسلامی تہذیب واخلاق اسلامی اقد اراور پوری امت مسلمہ پر بہت بڑا ظلم ہے۔

## اصل مجرم اورار تكاب جرم كى علت:

درحقیقت قوم کےخوشحال کھاتے پیتے اورصاحب ٹروت والدین سب سے پہلے ان غیراسلامی مسیحی مدارس اسکولوں کالجوں کی وجہ سے فتنہ میں مبتلا ہوتے ہیں وہ از راہ نخوت ورعونت اپنے ملک کے اسلامی مدارس اسکولوں کالجوں میں نا داراورغریب بچوں کی طرح اپنے بچوں کقعلیم دلانے میں نا داراورغریب بچوں کی طرح اپنے بچوں کقعلیم دلانے میں نا داراورغریب بچوں کی طرح اپنے بچوں کقعلیم دلانے میں نا داراورغریب بچوں کی طرح اپنے بچوں کو تعلیم دلانے میں نا داراورغریب بچوں کی طرح اپنے بچوں کو تعلیم دلانے میں نا داراورغریب بچوں کی طرح اپنے بچوں کو تعلیم دلانے میں نا داراورغریب بھوں کی طرح اپنے بچوں کو تعلیم دلانے میں نا داراورغریب بھوں کی طرح اپنے بچوں کو تعلیم دلانے میں نا داراورغر بے بچوں کی طرح اپنے بچوں کو تعلیم دلانے میں نا داراورغر بیاب بھوں کی طرح اپنے بچوں کو تعلیم دلانے میں نا داراورغر بیاب بھوں کی طرح اپنے بچوں کو تعلیم دلانے میں نا داراورغر بیاب بھوں کی طرح اپنے بچوں کو تعلیم دلانے میں نا داراورغر بیاب بھوں کی سے تعلیم دلانے میں نا داراورغر بیاب بھوں کی طرح اپنے بچوں کو تعلیم دلانے میں نا داراورغر بیاب بھوں کے تعلیم دلانے میں نا داراورغر بیاب بھوں کے تعلیم دلانے میں نا داراورغر بیاب بھوں کی طرح اپنے بچوں کو تعلیم دلانے میں نا داراورغر بیاب بھوں کی طرح اپنے بچوں کو تعلیم دلانے میں نا داراورغر بیاب بھوں کی طرح اپنے بھوں کو تعلیم دلانے میں نا داراورغر بے بھوں کی طرح اپنے بھوں کی بھوں کو تعلیم دلیں کی نا داراورغر بیاب بھوں کی خوانے کی دلانے کی دلیں کی ناز کی دلیں کی دلیں کو تعلیم کی دلیں کو تعلیم کو تعلیم کی دلیں کے تعلیم کی دلیں کی دلیں کو تعلیم کی دلیں کو تعلیم کی دلیں ک

کرنے لگتے ہیں اسلئے اپنی شان دکھلانے کی غرض سے اپنے بچوں کو پور پین مما لک کی در سگاہوں میں تعلیم حاصل کرنے کیلئے ہیں اوران پر گرانفذر مال ودولت خرج کرتے ہیں اوراس پر فخر کرتے ہیں اس کے متبجہ میں یہ بیج جب اسلامی مما لک سے پورپ جاتے ہیں تو اس وقت خاصے سلمان ہوتے ہیں کین جب وہ اپنی آتے ہیں تو بورپ کے ملحدانہ افکار وخیالات اور غیر اسلامی جذبات ورجحانات عادات واطوار ساتھ لیکر لوٹے ہیں وہ اس چند سالہ تعلیم و تربیت اور پین سوسائٹی کے زیراثر تمام اخلاقی برائیوں اور گناہوں کو سراسر خوبی اور ہنر جانے گئے ہیں ، اسلامی اخلاق واعمال حسنہ کو برائی اور بد تہذ ہی تصور کرنے اور گئا ہوں کو سراسر خوبی اور ہنر جانے لگتے ہیں ، اسلامی اخلاق وائل حسنہ کو برائی اور بد تہذ ہی تصور کرنے لگتے ہیں ، تمام اخلاقی اقدار اور اسلامی شعائر کا فداق اڑا نا ان کا شیوہ ہوتا ہے وہ اپنے وطن کے مسلمان تعلیم یافتہ بچوں کے مقابلہ میں اپنے آپ کو اس طرح اعلی وار فع سمجھتے ہیں گویا وہ کوئی اور ہی مخلوق ہیں یافتہ بچوں کے مقابلہ میں اپنے آپ کو اس طرح اعلی وار فع سمجھتے ہیں گویا وہ کوئی اور ہی مخلوق ہیں

یہ وہ کھلے ہوئے تباہ کن اثرات ہیں جن کوشب وروز کے مشاہدات اورروزمرہ کے واقعات ثابت کررہے ہیں اورار باب نقد وبصیرت توان حالات اورقو می وملی تباہی کو بڑی شدت کے ساتھ محسوں کررہے ہیں۔

صاحب وحي والهام يغمبرعليه الصلوة والسلام كي بيش كوئي:

اس زمانے کے اِن تباہ کن فتنوں کی طرف مسلم شریف کی بیرحدیث پاک اشارہ کررہی ہے صادق مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

تعرض الفتن على القلوب كالحصير عوداً عوداً فاى قلب اشربهانكتت فيه نكتة سوداء واى قلب انكرهانكتت فيه نكتة بيضاء حتى تكون على قلبين على ابيض مثل الصفالا تضره فتنة مادامت السموات والارض والآخراسودمربادكالكوزمجحيالا يعرف معروفاو لا ينكرمنكر االامااشرب من هواه (۱)

<sup>(</sup>۱) الترغيب والترهيب: ٣٣/٣ ا رقم الحديث: ٩٩ ٣٣٩ ط: دار الكتب العلمية بيروت: كذافي مسند احمد: ٨٦/٥ - رقم الحديث: ٢٣٣٢٨ موسسة قرطبة مصر.

(آخرز مانہ میں) اوگوں کے داوں پر فتنے اس طرح کے بعدد ویراتنکہ آتارہتاہے ہیں جس دل جس طرح چٹائی (بننے میں) ایک تنکہ کے بعدد وسراتنکہ آتارہتاہے ہیں جس دل میں وہ فتنے سرایت کر گئے اس میں سیاہ داغ پڑتے چلے جائیں گے اور جس دل نے ان فتنوں کو قبول نہ کیا! اس پر (سیاہ داغ کے بجائے) سفید نشان لگتے چلے جائیں گ ایک روشن اور شفاف دل چٹان کی یہاں تک کہ دلوں کی دوشمیں ہوجائیں گی ایک روشن اور شفاف دل چٹان کی طرح (جس پر پانی کا ایک قطرہ نہیں ٹھیرتا) ان دلوں کورہتی دنیا تک کوئی فتنہ نقصان نہ پہنچا سکے گا اور دوسرے کا لے سیاہ دل (اس طرح نورایمان سے خالی) جیسے الٹا ہوا پیالہ (جیسے اس میں کوئی چیز باقی نہیں رہتی ایسے بی ان میں کوئی خیر باقی نہر ہے الٹا ہوا پیالہ (جیسے اس میں کوئی چیز باقی نہیں رہتی ایسے بی ان میں کوئی خیر باقی نہر ہے گی ) چنانچہ بیدل نہ کسی نیکی اور بھلائی کوئیگی تھیں گے اور نہ کسی بدی کو برائی بجراس خواہش نفس کے جوان میں سرایت کرگئی ہوگی (اور کسی چیز سے ان کو واسطہ نہ ہوگا) ۔

نتجه

روش اورصاف وشفاف دل جن کوکوئی فتنہ بھی نقصان نہیں پہنچاسکا وہ قلوب صافیہ ہیں جن میں ایمان ویقین اور معرفت الھی کا نور سرایت کر چکا ہوتا ہے پرفتن زمانہ میں اللہ تعالی ان کورشد وہدایت کے نور سے روشن رکھتے ہیں ای لئے وہ ان فتنوں اور گراہیوں کے مواقع سے بھی دور رہتے ہیں باقی کا لے سیاہ دل وہ ہوتے ہیں جن کو اغراض وخواہشات نفس اندھا بنادیتی ہے گراہی و تجراہی کے پردے ان پرپڑ جاتے ہیں جن کی وجہ سے حق کی روشنی اور ہدایت کا نوران تک نہیں پہنچ پا تا بعض قلوب ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ ویدیت ہیں جن کی وجہ سے حق کی روشنی اور ہدایت کا نوران تک نہیں پہنچ پا تا بعض قلوب ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ ویدیا تو ہوتے ہیں فطرت سلیمہ پرلیکن باطل پرست لوگ ان خبیث فتنوں کا نیج ان کے دلوں میں بود سے ہیں اور پھر گراہی و غلط کاری، شکوک و شبہات ، مادی خواہشات و شہوات اور نفس پرسی کے خیالات ور بی تاکارہ اور نکمی پیداوار ، خیالات ور بی تا بیاری کرتے رہتے ہیں اس تباہ کن تخم ریزی اور آبیاری کی وجہ سے وہ دل بی خوز اور معصوم بچوں کے ہوتے ہیں جن کوان دشمنان اسلام مکارلوگوں کی زیر گرانی تعلیم و تربیت کے لئے نونز اور معصوم بچوں کے ہوتے ہیں جن کوان دشمنان اسلام مکارلوگوں کی زیر گرانی تعلیم و تربیت کے لئے نوخیز اور معصوم بچوں کے ہوتے ہیں جن کوان دشمنان اسلام مکارلوگوں کی زیر گرانی تعلیم و تربیت کے لئے

دیدیاجا تا ہے اوران کی پرورش ان بدباطن لوگوں کے سپر دکردی جاتی ہے چنانچہ بیدلوگ ان معصوم بچوں کوحق سے کلی طور پر گمراہ اوراسلام کے دائرہ سے بالکل خارج کردیتے ہیں و الامر مللہ و حدہ

اے پدربزرگوار!اے سرپرستو!اپنے جگر پاروں کے بارے میں کچھتو خداسے ڈروخدارا اپنے بچوں کو کفروالحاد کے گڑھوں میں گرنے سے بچاؤورنہ یا در کھواس کا انجام خدائے برتر کے سخت ترین عذاب کی شکل میں نازل ہوگا۔

اے نونہالوں کے سرپرستو! خواب غفلت سے بیدار ہوجا وَاورا سے دلوں کے اندرانا بت اللہ اللہ کی کیفیت پیدا کرو فیر دار!! ظالموں اور خدا کے نافر مانوں کی طرف ہر گز ہر گز مائل مت ہوور نہ جہنم کاعذا بتم کواپنی لپیٹ میں لے لے گایفین مانوا گرتم نے اپنی اولا دکوان مغربی درسگا ہوں میں داخلہ کی اجازت دیدی تو گویا تم نے ان کو یہودونصاری کے گرجاوں اور کفروالحاد کے مرکزوں میں داخل ہونے اور دین اسلام کے بارے میں طعن و تشنیع سننے اور ہرائیا کام کرنے کی اجازت دیدی جس کو شریعت مطہرہ منع کرتی ہے اور جس سے انسانیت سرپیٹ لیتی ہے۔

خوب سمجھ لواس صورت میں تم خدااوررسول، دین ومذہب، اہل وعیال، عزیز وا قارب سب ہی کی حق تلفی کے مرتکب اور خدااوررسول کے بدترین نافر مان اوران احکام خداوندی کی صرتِ کے خلاف ورزی کرنے والے مجرم قرار پاؤگے جوتم پرتمہاری اولا دکودی تعلیم دلانے اور لادی نی رجحانات سے بچانے کے سلسلہ میں عائد ہوتے ہیں۔

اوریقین رکھوکہ دین ودنیا کی سعادت اور بھلائی صرف دین اوراخلاق کی حفاظت کرنے میں منحصر ہے دین واخلاق کی حفاظت کرنے میں منحصر ہے دین واخلاق کی حفاظت کے مقابلہ میں بیموہوم جاہ و مال جس کے سبز باغ تم کودکھائے جاتے ہیں بالکل بیچ ہےاللہ تعالی کاارشاد ہے:

فریفتہ کیا ہے لوگوں کو مرغوب چیزوں کی محبت نے عورتوں کی ، بیٹوں پوتوں کی اور بیش نے متعلقہ کیا ہے لوگوں کو مویشیوں کی اور بیش قیمت گھوڑوں کی مویشیوں کی اور بیش قیمت گھوڑوں کی مویشیوں کی اور زعی پیداوار کی (محبت نے ) یہ تو (چندروزہ) دنیا کی زندگی میں فائدہ اٹھانے کا سامان ہے اچھا ٹھکانہ تو اللہ ہی کے پاس ہے (اے نبی) کہدوکیا میں تم کواس سے

بہتر چیز نہ بتاؤں (سنو) پر ہیزگاروں کے لئے ان کے رب کے ہاں ایسے باغات ہیں جن کے پنچ نہریں جاری ہیں ہمیشہ رہیں گے وہ ان میں اور پاک وصاف عور تیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے اور اللہ کی نگاہ میں ہیں اس کے بندے۔ (آل عمران:۱۲) جناب رسول الله قابی ہے نے بالکل صحیح فرمایا ہے:

''وہ زمانہ قریب ہے کہ دنیا کی تمام قو میں ہرطرف سے تمہار سے خلاف ایک دوسر سے کواس طرح دعوت دیں گی جس طرح کھانے والوں کی جماعت ایک دوسر سے کوکھانے کی طرف بلاتی ہے ہم نے کہایار سول اللہ! کیا ہماری تعداد کی قلت کی وجہ سے ایسا ہوگا؟ فرمایا نہیں تم ان دنوں تعداد میں بہت زیادہ ہو گے البتہ تم (اس زمانہ میں) سیلاب کے کوڑا کرکٹ اور جھاگ کی طرح بے وزن ہوگے دشمنوں کے دلوں میں) سیلاب کے کوڑا کرکٹ اور جھاگ کی طرح بے وزن ہوگے دشمنوں کے دلوں میں کمزوری پیدا ہوجائے گی صحابہ نے عرض کیایار سول اللہ! اور اس کمزوری کا سبب کیا ہوگا فرمایا دنیا کی محبت اور موت کا ڈر'۔ (۱)

#### ایک اور حدیث یاک میں آپ کا ارشاد ہے:

تمہیں خوش خبری ہواورخوشی ومسرت کی امیدیں رکھو بخدا مجھے تمہارے بارے میں تنگدی کا خدشہ مطلق نہیں بلکہ مجھے خطرہ یہ ہے کہ کہیں تمہیں اسی طرح دنیا کی فراخی اور وسعت حاصل نہ ہوجائے جس طرح تم سے پہلے لوگوں کو حاصل ہوئی اور پھر تم اس پراسی طرح رجھنے لگ جاؤجس طرح پہلے لوگ اس پر رجھے اور پھروہ متمہیں بھی اسی طرح ہلاک کرڈا لے جس طرح اس نے پہلوں کو ہلاک کیا۔ (۱) اس بیان کوختم کرنے سے پہلے میں بیرچا ہتا ہوں کہ آخر میں چندا لیمی ضروری باتیں بیان

<sup>(</sup>۱) مشكوة : ۲ / ۹۵۹ - باب تغير الناس -ط: قديمي كراچي .

 <sup>(</sup>۲) اخرجه احمد بن حنبل عن عمرو بن عوف - ۱۳۷/۳ - المكتب الاسلامي.
 وايضافي مشكوة المصابيح - ۲/۳۰ م - ط: قديمي كراچي.

کردوں جووالدین کے ذمہ اولا دسے متعلق ہوتی ہیں تا کہ بیہ ہدایات اس مضمون کے حسن خاتمہ کی موجب ہوجا کیں اللہ تعالٰی ہمارااور ہمارے تمام احباب واولا دکا خیر وسعادت پرخاتمہ فرما کیں (ان نصائح کا بیان اس لئے ضروری سمجھا گیاہے کہ ) ممکن ہے کچھ دانشمندوں گوان سے نصیحت وعبرت نصیب ہوجائے۔

## اولا دیسے متعلق ماں باپ کے فرائض:

اے پدر بزرگوار! ہمتم کو بتلا چکے ہیں کہ اولا دہمہارے حق میں اللہ تعالی کا بہت بڑا انعام ہے اور تم خدا کی طرف سے ان کے نگراں مقرر کئے گئے ہوتا کہ تم ان کی دینی ودنیوی تعلیم وتر بیت انجام دے سکواوران کی خالص مذہبی اور اسلامی تربیت کرسکوان کوچے دینی اور دنیوی تعلیم دلوا و بیہ بچے تمہارے ہاتھ میں امانت ہیں قیامت کے روزتم ان کے بارے میں عنداللہ مسئول ہوں گے ارشاد نبوی ہے:

" تم میں سے ہرایک (اپنے زیر دستوں کا) نگہبان ہے اور ہرایک سے اس کی رعیت (زیرنگرانی لوگوں) کے بارہ میں سوال ہوگا۔''(۱)

چنانچیم کوچاہیے کہ جب تہارا بچہ ہوش سنجا لنے کی عمر کو پہو نچ تو تم اس کوسب سے پہلے قر آن پاک کی تعلیم دلانے کی کوشش کرواور جب اس کا سینداس خیر ظیم کا حامل بن جائے یا پورانہ ہی قر آن پاک کا پچھ حصہ ہی حاصل کر لے تو تم اس کو دین اسلام کے وہ ضروری عقا کد سکھا وَجن کا جاننا ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے اوران کو بتا و کہ اسلام کے کہتے ہیں؟ ایمان کیا ہے؟ احسان کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالٰی کی فرات کی طرف کن کن صفات کی نسبت ضروری ہے اور کن کی جائز ہے اور کن صفات کی نسبت محال ہے ، اس طرح جناب رسول اللہ تاہی کی ذات گرامی کے لئے کو نے اوصاف ضروری ہیں کو نے جائز ہیں اور کو نے کال ہیں؟ خواہ یہ تعلیم اجمالی ہی ہو پھر اس بچہ کو اسلام کے ارکان خمسہ کی تعلیم دو یہی وہ تعلیمات ہیں جن محال ہیں؟ خواہ یہ تعلیم اجمالی ہی ہو پھر اس بچہ کو اسلام کے ارکان خمسہ کی تعلیم دو یہی وہ تعلیمات ہیں جن سے بندہ کو معلوم ہوتا ہے کہ منع حقیق نے اس کو کن کن نعمتوں سے نواز ا ہے بس اگرتم خوداس کے اہل ہواور تم نے کو بید و بی تعلیمات سے مادیں یا کسی و بنی درس گاہ میں بھیج کر اس کو دینی تعلیم دلا دی تو انشاء اللہ بچہ نے کو بید و بی تعلیمات سے مادیں یا کسی و بنی درس گاہ میں بھیج کر اس کو دینی تعلیم دلا دی تو انشاء اللہ بچہ نے کو بید و بی تعلیمات سے مادیں یا کسی و بنی درس گاہ میں بھیج کر اس کو دینی تعلیم دلا دی تو انشاء اللہ بچہ

<sup>(</sup>١) مشكوة المصابيح -عن عبدالله بن عمر - كتاب الامارة -٢٠٠٢- ط: قديمي كراچي .

بڑا ہوکرا پنے دین اوراسلام کے بارے میں کافی معلومات کا حامل ہوگا اوراس کے دل میں اسلام کی قدرو قیمت کا اندازہ آخرت میں قدروعظمت قائم رہے گی قرآن پاک اس کے سینہ میں محفوظ ہوگا جس کی قدروقیمت کا اندازہ آخرت میں ہی ہوسکتا ہے درحقیقت بچہ تو بڑا ہوکروہی کام کرتا ہے جن کا بیہ بچپین سے عادی ہوتا ہے کسی نے عربی میں کیا خوب شعرکہا ہے:

والطفل يحفظ مايلقى عليه ولا ينساه اذ قلبه كالجوهر الصافى " بيه كي سام اذ قلبه كالجوهر الصافى " بيه كي سامنے توجو بات بھى ركھى جائے وہ اس كو يادكر ليتا ہے اوراس كو بھى نہيں بيولتا كيونكه بيه كا قلب بالكل صاف وشفاف آئينه كى مانند ہوتا ہے۔''

فانقش على قلبه ماشئت من خبر فسوف يأتى به من حفظه وافى " " " " " فانقش على قلبه ماشئت من خبر فسوف يأتى به من حفظه وافى " " " لهذاتم جوبات جا مواس كه دل يرتقش كردووه اس كويورى طرح محفوظ كرلے گا۔ "

نیزتم اپنی کاخوگر ہوجائے دینداری اور نیکی و بھلائی کے نقوش اس کے دل میں راسخ ہوجا کیں نیز بچہ اطاعت اللی کاخوگر ہوجائے دینداری اور نیکی و بھلائی کے نقوش اس کے دل میں راسخ ہوجا کیں نیز بچہ کو مذہبی آ داب کی پابند ئی اور تعلیمات اسلامیہ اور شعائر اسلام کی حفاظت کی تربیت دوتا کہ اس کے دل میں کفر وار تد اداور فتق و فجو رہے عداوت اور کفارو فجار کی نقالی سے نفرت بیدا ہو نیزتم اس کے سامنے سلف صالحین کی عظمت و شرف کا تذکرہ بھی کرتے رہواور ہے کہ اسلام دیمن طاقتیں اسلام اور مسلمانوں کو صفح ہستی سے مٹانے کے لئے اپنے دلوں میں کس قدر کینہ اور بغض رکھتی ہیں اور مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لئے کس طرح نت نئے منصوبے بناتی ہیں اور وہ مسلمانوں کے خلاف کس طرح ہے در پے ظلم و جور ظاہری و باطنی ساز شوں اور مادی و فکری حملوں میں مصرف رہتی ہیں۔اللدرب العزت کا ارشاد ہے:

''وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھادیں مگر اللہ تعالٰی اپنے نور کو پورا کر کے چھوڑ ہے گاخواہ کا فروں کو کتناہی نا گوار ہو۔'' (سورہَ الصّف: ۸)

الله تعالی تم لوگول کوراه راست پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے امام ربانی ابو محمد عبدالله بن ابی زیدالقیر وانی نے اپنے رسالہ 'باکورة السعد' میں کیا خوب فرمایا ہے:

«خوب سمجھ لو کہ بہترین قلوب وہ ہوتے ہیں جوزیادہ سے زیادہ خیروصلاح

کے محافظ ہوں نیزانہی قلوب سے خیر وصلاح کی سب سے زیادہ امید کی جاستی ہے جنگی طرف شرکی ابھی تک رسائی نہ ہوئی ہوناصحین کے لئے سب سے زیادہ قابل توجہ امر جس کے اجرکی رغبت کی جاستی ہے ہیہ کہ وہ خیر وصلاح کی با تیں مسلمان بچوں کے دلوں میں اتاریں تاکہ وہ ان کے قلوب میں راسخ ہوجا کیں نیزان بچوں کوشعائر دین اور آ داب وحدود وشریعت کی تعلیم دی جائے تاکہ وہ ان کے عادی اور مانوس ہوجا کیں انکود نی عقائد کی باتیں بھی بتلائی جا کیں فرائض و واجبات سے اور مانوس ہوجا کیں انکود نے عقائد کی باتیں بھی بتلائی جا کیں فرائض و واجبات سے آگاہ کرایا جائے مروی ہے کہ:

بچوں کو کتاب اللہ کی تعلیم دینااللہ کے غضب وغصہ کوفروکر دیتاہے اور کسی چیز کی تعلیم بچین میں دیناایسا ہے جیسے پچر پر کندہ کرنا۔

میرایقین ہے کہ بچہاس نہج پرنشو ونمااور تربیت پائے گاتو عقائداسلام اس کے دل میں رائخ ہوجا ئیں گےاوراس کی روح دینی کرامت واستقامت کوجذب کرلے گی اوراس کودین کی وہ باتیں معلوم ہوجا کیں گی جواس پرفرض ہیں اوروہ ان پرکار بندرہے گافتیج اور ممنوع چیزوں سے برہیز کرے گا پھرا گرتمہارا بچەمزىدعلوم دىنيە حاصل كرنے كى خواہش كرے توتم اس كوايسے وسيع علمى ميدان (ماحول ) میں لے جاؤجس میں وہ اپنی تگ ودواور جدوجہد کا خوب خوب مظاہرہ کر سکے ای طرح امید کیجا سکتی ہے کہ وہ آ گے چل کرایک بڑا عالم ربانی بن جائے اور دین اسلام اورمسلمانوں کی خدمت کرنے لگے اور امت میں وہ ایک ایبا آفتاب ہدایت بن جائے جوبھی غروب نہ ہوجس سے امت محدید نورعلم ومعرفت حاصل کرے گی اورا گروا جبات دین سیھے لینے کے بعدتم دیکھوکہ بیچے کا ذاتی رجحان مخصیل علم دین کے بجائے فنی علوم کی مخصیل کی طرف ہے تو کوئی مضا نقہ نہیں اس کے ذوق کے مناسب کام سکھانے پر پوری پوری توجہ كرومثلاً صنعت وحرفت جس كے بے شارشعيے ہيں اوراس كے علاوہ بہت سے جائزوسائل معاش موجود ہیں جن کے اختیار کر لینے سے وہ خود بھی منتفع ہوگا اور پوری امت بھی اور بیفی علوم کی مخصیل دین کے منافی بھی نہیں کیونکہ ہمارادین تو بہت آسان ہے وہ خوداس کوکسب حلال کی دعوت دیتا ہے اس نے صنعت وحرفت اوردوسرے جائزاسباب معاش کوفرض کفایہ قراردیاہے جن کے بالکیہ ترک پر پوری امت گنهگار ہوگی کیونکہ بعض لوگ تو عالم واعظ یام شد بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور بعض دوسری چیزوں کی اہلیت رکھتے ہیں اوراللہ تعالیٰ نے بڑے عادلانہ اور حکیمانہ طریقہ سے اپنی فیض رسائی کولوگوں میں ان کی مقدار اوراستعداد کے مطابق تقسیم کردیا ہے۔

ان حروف کے قارئین سے میری گزارش ہے کہ وہ بنظر سے جائیں اور اس سلسلہ میں حقیقی غور وفکر سے کام لیس اور عصر حاضر کی باطل پرستی اور کج روی کوٹھکرادیں جو با تیں ہم نے بیان کی ہیں ان کو اسلامی شریعت مطہرہ کی تراز و میں تولیس بیتمام شریعت میں آخری اور کلمل شریعت ہے جو کسی قتم کے تغیر و تبدل کو ہر گز قبول نہیں کرتی اس لئے کہ اللہ عز وجل کی جانب سے عطا کی ہوئی ایک محکم شریعت ہے جو ہرزمانہ اور ہر جگہ کے لئے قابل عمل ہے یا در کھوامت کے آخری لوگ اسی طریقہ سے کامیا بی حاصل کر سکتے ہیں جس طریقہ سے کیا گوگوں نے کامیا بی حاصل کی تھی حق تعالٰی شانہ کا ارشاد ہے:

وان لواستقامواعلى الطريقة الأسقيناهم ماء غدقًا (الجن: ١٦) " "اوربيك الروه صحيح طريقه پرقائم رہتے تو ہم انہيں وافر پانی سے سيراب كرتے۔"

ای طرح میں قارئین کرام سے بیجی امیدکرتا ہوں کہ وہ ان نیکوکارلوگوں میں شامل ہونے کی کوشش کریں جوبات کو سنتے ہیں اوراس پراچھے طریقہ سے عمل کرتے ہیں اور میں خداسے بھی یہ دعا کرتا ہوں کہ وہ ہمارے دلوں کے فساد کو دور کر دے اور ہمارے اور تمام مسلمان بھائیوں کے حالات درست کردے اور ہم کوا پنی مرضیات پر چلنے کی تو فیق عطافر مائے اور ہم کواس دین کا نگہبان اور تمافظ بنادے جس پر ہم کو نخر ہے اور جس سے ہم کو دنیا کی قو موں میں سرخروئی حاصل ہے اور جو ہمارے لئے خیر وسعادت کا بہتر کفیل ہے ہم خداسے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم کو دین کی طرف سے دفاع کرنے کی اور دین کی طرف درسروں کو دعوت دینے کی تو فیق عطافر مائے۔

اللهم حقق فیک رجاء ناوصل وسلم وبارک علی سیدنامحمدو آله وصحبه کمامرت أن يصلی عليه وعلی المرسلين والنبيين والهداة التابعين لهم باحسان الی يوم الدين والحمدالله رب العالمين (محرنبوی رياض الجنة مین نصف شبشنه ۱۳۸۵ مادی الاخری ۱۳۸۵ ه)

## تبليغي جماعت كافيضان

قبله محترم حضرت مولا نامحمد یوسف لدهیانوی صاحب دامت برکاتهم العالیه بنوری ٹاؤن کراچی۔ السلام علیم ورحمة اللّٰدوبر کانة

آپ کی خدمت اقدس میں ایک پرچہ بنام''تبلیغی جماعت احادیث کی روشنی میں'' جوطیبہ مسجد کے مولا نانے کئی خفص ریاض احمہ کے نام سے بٹوایا ہے پیش خدمت ہے،اس میں منجملہ اور باتوں کے تیسری حدیث میں تحریر کیا ہے''انہیں جہاں پانافل کردینا کہ قیامت کے دن ان کے قاتل کے لیے بڑا اجرو ثواب ہے'۔ (۱)

ایک بات عرض خدمت ہے کہ واقعی بعض حضرات اس جماعت کے بہت جلد مضتعل ہوجاتے ہیں اور بجائے کسی اعتراض اور سوال کے جواب دینے کے یا قائل کرنے کے ہاتھا پائی اور حدیہ ہے کہ گالی گلوچ پر بھی اتر آتے ہیں، دوسرے یہ کہ یہ بوگ کافی حد تک صرف کتاب پڑ ھنااولین فرض ہجھتے ہیں مگر عملی زندگ میں اکرام مسلم وغیرہ سے تعلق نہیں، یہنی سنائی بات نہیں بلکہ میراذاتی مشاہدہ ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ لوگ برسہابرس لگالیس مگر چھ نکات سے آئے نہیں نگلتے اور صرف تبلیغی نصاب پڑھتے ہیں، قرآن پاک کہ یہ لوگ برسہابرس لگالیس مگر چھ نکات سے آئے نہیں نگلتے اور صرف تبلیغی نصاب پڑھتے ہیں، قرآن پاک نے لئے قرآن کریم ہی سب پچھ ہے، جس کی نشر بجات احادیث نبوی سے ملتی ہیں، ان سے جب قرآن پاک کاذکر کرکہ وقت کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے پہلے ایمان سیکھا پھر قرآن اور یہ لوگ برسہابرس لگانے کے بعد بھی ایمان ہی سکھاتے رہتے ہیں قرآن پر بھی نہیں آتے بلکہ کئی لوگ اس پر مشتعل ہوگئے اور لڑنے گئے گو میں تبلیغی جماعت سے تقریباً اسال سے منسلک ہوں مگر پچھ عرصے سے میں ادال اس جماعت سے ہٹ ساگیا ہے خصوصاً اب اس پر بے کی روشنی میں بالکل دورا ہے پر کھڑ اہوں میں ادال اس جماعت سے ہٹ ساگیا ہے خصوصاً اب اس پر بے کی روشنی میں بالکل دورا ہے پر کھڑ اہوں

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري كتاب استتابة المعاندين والمرتدين وقتالهم .....الخ باب قتال الخوارج والملحدين......الخ ۲ /۱۰۲۴ - ط: قديمي كتب خانه

برائے کرم رہنمائی فرمائیں اس پتفصیلی روشنی ڈالیس تا کہ میں فیصلہ کرسکوں کہ کونساراستہ ٹھیک ہے اور ہیہ۔ احادیث کن لوگوں کے لئے ہیں۔

سائل: خادم محمدامتياز

## الجواسب باستسه تعالى

تبلیغی جماعت کے بارے میں جناب ریاض احمد صاحب کا جواشتہار آپ نے بھیجا ہے اس قسم کی چیزیں تومیری نظرے پہلے بھی گزرتی رہی ہیں ان کاتوبراہ راست تبلیغی جماعت پڑہیں بلکہ علمائے دیوبند پراعتراض ہے جس کووہ'' دیوبندی فتنہ' سے تعبیر کرتے ہیں۔نعوذ باللہ۔حالانکہ حضرات علمائے دیو بندے اللہ تعالی نے دینی خدمات کا جو کام گزشتہ صدی میں لیاہے وہ ہرآ تکھوں والے کے سامنے ہے جواحادیث شریفہ ریاض احمرصاحب نے نقل کی ہیں شراح حدیث کا تفاق ہے کہ وہ ان خوارج کے متعلق ہیں، جنہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے زمانہ میں ان کے خلاف خروج کیا تھااور وہ حضرت عثان، حضرت علی اور دیگرتمام صحابه کرام رضی الله تعظم کونعوذ بالله برے الفاظ ہے یا دکرتے تھے علماء دیو بند کا پاتبلیغی جماعت کاان ہے رشتہ جوڑ نااورخوارج کے بارے میں جواحادیث وارد ہیں ان کونہ صرف عام مسلمانوں پر بلکہ اکابراولیاءاللہ(حضرت قطب العالم مولا نارشیداحمد گنگوہیٌّ ، ججۃ الاسلام مولا نامحمہ قاسم نا نوتويٌّ ، حكيم الامت مولا نااشرف على تها نويٌّ ، حضرت اقدس مولا ناخليل احدسهار نپوريٌّ ، حضرت اقدس مولا ناسيد حسين احدمد في ، شيخ الاسلام مولا ناشبيرا حمو عثاثي ، حضرت اقدس مولا نامفتي محمد شفيع ، حضرت اقدس مولا ناسيدمجد يوسف بنوريٌ،حضرت شيخ مولا نامحد زكريامها جرمد فيٌ وغيرهم ) ير چسيال كرنانهايت ظلم ہے،ان اکابر کی زندگیاں علوم نبوت کی نشر واشاعت اور ذکر الہی کوقلوب میں راسخ کرنے میں گزریں ،تمام فتنوں کے مقابلہ میں بیر حضرات سینہ سپررہے، اور دین میں کسی بھی اونی تحریف کوانہوں نے بھی بر داشت نہیں کیا، یہ حضرات خودا تباع سنت کے یتلے تھے،اورا پنے متعلقین کورسول اللہ ایسے کے اخلاق وآ داب پرمر مٹنے کی تعلیم دیتے تھے، جن لوگوں کوان اکابر کی خدمت میں حاضری کی بھی تو فیق نہیں ہوئی وہ تو بے حارے جوجا ہیں کہتے پھریں،لیکن جن لوگوں کو برسہابرس تک ان اکابر کی خفی وجلی محفلوں میں حاضری

میسرآئی ہو،وہ ان کے تمام احوال وکوائف کے چیم ذیرہ گواہ ہیں ان کو معلوم ہے کہ سے حضرات کیا تھے؟ بہرحال کفارومنافقین کے بارے میں جوآیات واحادیث آئی ہیں ان کوان اولیاً اللہ پر چسیاں کرناظلمعظیم ہے،اور بیٹلم ان ا کابر پرنہیں کہوہ تو جس ذات عالی کی رضا پرمر مٹے تتھاس کی بارگاہ میں پہنچے چکے ہیں،ان کواب کسی کی مدح وذم کا کوئی فائدہ یا نقصان نہیں جولوگ ان ا کابر برطعن کرتے ہیں وہ خو َ داینی عاقبت خراب کرتے ہیں،اوراپی جان پرظلم کرتے ہیں،حضرت صدیق اکبراورحضرت فاروق اعظم رضی اللّه عنھما کولوگ کیا کیانہیں کہتے ؟ مگرلوگوں کی بدگوئی کاان اکابرکوکیا نقصان ہے؟ یہ دونوں ا کابرآج تک صحبت نبوی تقلیقہ کے مزے لوٹ رہے ہیں، کیکن بدگوئی کرنے والوں کواس سے بھی عبرت نہیں ہوتی ، یہی سنت اکابردیو بندمیں بھی جاری ہوئی، پہاکابرحق تعالٰی شانہ کی رضاورحت کی آغوش میں جاچکے ہیں، اوران کی بدگوئی کرنے والے مفت میں اپناایمان برباد کررہے ہیں ،اللہ تعالٰی ان کے حال بررحم فرمائیں۔ رہاآپ کابدارشاد کہ بلیغ والے کسی سوال کاجواب دینے کے بجائے ہاتھا پائی یا گالی گلوچ پراتر آتے ہیں، ممکن ہے آپ کوایسے لوگوں سے سابقہ پڑا ہو،لیکن اس نا کارہ کوقریباً چالیس برس سے ا کابرتبلیغ کودیکھنے اوران کے پاس بیٹھنےاوران کی باتیں سننے کا موقع مل رہاہے،میرے سامنے تو کوئی ایساوا قعہ پیش نہیں آیا۔ اورآپ کابیارشاد کہ بلیخ والے چونمبروں سے نکلتے نہیں اور دین کی دوسری مہمات کی طرف توجہ نہیں دیتے ، یہ بھی کم از کم میرے مشاہدے کے تو خلاف ہے ، ہزاروں مثالیں تو میرے سامنے ہیں کہ تبلیغ میں لگنے سے پہلے وہ بالکل آ زاد تھے،اورتبلیغ میں لگنے کے بعدانھوں نے نہصرف خودقر آن کریم پڑھا، بلکہ ا بنی اولا دکوبھی قرآن مجید حفظ کرایا ،اورانگریزی پڑھانے کے بجائے انہیں دینی تعلیم میں لگایا ، دینی مدارس قائم کیئے ،مسجدیں آبادکیں،حلال وحرام اور جائز و ناجائز کی ان کے دل میں فکر پیدا ہوئی اوروہ ہر چھوٹی بڑی بات میں دینی مسائل دریافت کرنے لگے بہت ممکن ہے کہ بعض کے قتم کے لوگوں سے کوتا ہیاں ہوتی ہوں کیکن اس کی ذمه داری تبلیغ پرڈال دینااییا ہی ہوگا کہ مسلمانوں کی بدعملیوں کی ذمہ داری اسلام پرڈال كرنعوذ بالله اسلام ہى كوبدنام كياجانے لگے، جس طرح ايك مسلمان كى بدعملى يا كوتا ہى اسلام يرضيح عمل نه كرنے كى وجہ سے ہےنه كەنعوذ بالله اسلام كى وجہ سے اس طرح كسى تبليغ والے كى كوتا ہى يابد عملى بھى تبليغ كے کام کو پوری طرح ہضم نہ کرنے کی وجہ سے ہوسکتی ہے نہ کہ خور تبلیغی کام کی وجہ سے، اور لائق ملامت اگر ہے

تووەفرد ہےنە كەتلىغ ـ

آپ نے لکھا ہے کہ آپ تقریباً دس سال تک تبلیغ سے منسلک ہیں گراب آپ کا دل اس سے ہٹ گیا ہے، یہ تو معلوم نہیں کہ دس سال تک آپ نے تبلیغ میں کتناوقت لگایا تا ہم دل ہٹ جانے کی ایک وجہ یہ بھی ہوسکتی ہے کہ تبلیغ جیسے او نچے کام کے لیئے اصولوں اور آ داب کی رعایت کی ضرورت ہے وہ آپ سے نہیں ہوسکی، اس صورت میں آپ کواپی کوتا ہی پر تو بہ واستغفار کرنا چا ہیئے، اور یہ دعا بہت ہی الحاح وزار کی کے ساتھ پڑھنی چا ہیئے

اللهم انى اعوذبك عن الحوربعدالكور (١) ربنالاتزغ قلوبنابعداذهديتناوهب لنامن لدنك رحمة انك انت الوهاب(٢)

كتبه: محمد يوسف عفاالله عنه

<sup>(</sup>۱) هكذا في جامع الترمذي - ابواب الادعية - باب مايقول إذا خرج مسافراً - ١٨٢/٢ ط: قديمي وايضاً سنن النسائي - كتاب الاستعاذة - الاستعاذة من الحور بعد الكور ٢١٨ و ٣١٨ - ط:قديمي (٢) سورة ال عمران : ٨

# خواتين كاتبليغي جماعت ميں جانا

#### الاستفتاء

کیافرماتے ہیں اس بارہ میں علائے کرام کہ تبلیغ دین کے لئے عورتوں کی جماعت کاخروج اوراس کاشرعی حکم کیاہے؟اس سلسلہ میں جامعہ علوم اسلامیہ کے مفتیان کا موقف کیاہے؟

#### الجواب ومنه الصدق والصواب

تبلیغ دین یامروجہ تبلیغی جماعت کے لئے مردول کی طرح عورتوں کی جماعت کاخروج قرون اولی سے نصوص اورروایات سے ثابت نہیں ہے، لہذا نا جائز ہے، البتہ اگر عورتیں شوہر کی اجازت سے پردے کے ساتھ محلّہ کے کسی مکان میں جمع ہوجائیں اوروہاں کوئی عالمہ عورت یا پردے میں رہتے ہوئے کوئی مردعالم تبلیغ کے بارے میں بیان کرے تو جائز ہوگا، جیسا کہ مدینہ منورہ کی عورتیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دورمبارک میں محلّہ کے کسی مکان میں جمع ہوجا تیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مکان میں تشریف لے جاتے اورتقریر، وعظ وخطابت سے ان کے دلول کومنور فرماتے۔(۱)

ویسے محرم کے بغیریا محرم کے ساتھ بے پردہ ہوکریا بن سنورکرنکانا جائز نہیں ہے، مزید ہے کہ مروجہ تبلیغ فرض عین نہیں ہے، بلکہ فرض کفا ہے کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے، چونکہ مردحضرات میں سے ایک کثیر تعداد ہے کا م انجام دے دہی ہے اس لئے بیذ مہداری عورت پر باقی نہیں رہتی۔ کثیر تعداد ہے کہ خواتین گھر میں رہتے ہوئے دینی تعلیم اوردینی معلومات حاصل کرنے کی لہذا ضروری ہے کہ خواتین گھر میں رہتے ہوئے دینی تعلیم اوردینی معلومات حاصل کرنے کی

<sup>(</sup>۱)صحیح البخاری لمحمد بن اسماعیل البخاری کتاب العلم -باب هل یجعل للنساء یوما علی حدة فی العلم - ۱ / ۲۰ - ط: قدیمی کتب خانه کراچی

کوشش کریں، جماعت کی شکل میں باہر نہ جائیں، کیونکہ قرآن تھیم میں عورتوں کے لئے ﴿وقسون فسی بیوتکن ﴾(۱) کا تھم ہے (واحر جن من بیوتکن)کا تھم نہیں ہے۔

اس وجہ سے عورتوں کومسجد کی نماز باجماعت، جمعہ کی نماز،عیدین کی نماز، جنازہ کی نماز، تدفین میت، جہاد فی سبیل اللہ،امامت صغری امامت کبری وغیرہ عبادتوں سے سبدوش کردیا گیاہے تا کہ وہ بلاضرورت شدید باہر نہ جا کیں، بلکہ چشم غیر سے زیادہ سے زیادہ پوشیدہ اور پنہاں رہیں، کیونکہ عورت ذات اپی اصل کے اعتبار سے ہی چھپی رہنے کی چیز ہے، جیسا کہ ارشاد نبوی ہے:

ان المراءة اذاخرجت استشرفهاالشيطان رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح (٢)

فقط واللهاعلم كسبه محمدانعام الحق

الجواب صحيح الجواب صحيح محمد عبدالقادر محمد المجيد دين پورى محمد عبدالقادر نائب رئيس دارالا فتاء جامعه

الجواب صحيح محمدعبدالسلام رئيس دارالافتاءجامعه

بینات-محرم ۱۳۱۹ ه

(١) الاحزاب:٣٣.

<sup>(</sup>٢) مجمع الزوائد للحافظ نور الدين على بن ابكر الهيثمي (م ١٠٨) ٣٣/٢ ط: دار الريان للتراث القاهرة

## تبليغي جماعت

'' حضرت مولا ناسر فراز خال صفدردامت برکاهم کی عبقری شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ،
آپ کی خداداد صلاحیتوں کے دوست دشمن سب ہی معترف ہیں ، اکا برعلائے دیو بندگی جانشینی کا شیخے معنی میں حق اداکررہ ہیں کوئی باطل فرقہ یا نظریہ ایسانہیں جس کے خلاف آپ کا قلم صدافت رقم حرکت میں نہ آیا ہو تصنیفی میدان میں ان کے غیر معمولی کام کود کچھ کر حیرت ہوتی ہے کہ جوکام ایک جماعت کے کرنے کا تھاموصوف اکیلے کسطرح سرانجام دے رہے ہیں ، جناب محدنواز صاحب (تھل سندھ) نے کہ کی کا تھاموصوف اکیلے کسطرح سرانجام دے رہے ہیں ، جناب محدنواز صاحب (تھل سندھ) کے کہم آپ کے تبحرعلمی اور دفت نظرے متاثر ہوکر'' تبلیغی جماعت' کے بارہ میں مولا نا کی رائے معلوم کرنا جا ہی ۔ اس کے جواب میں مولا نا مد خلہ نے تبلیغی جماعت کے بارہ میں جن جذبات کا اظہار فر مایاوہ خود انہیں کے الفاظ میں ہدیے قار کین بینات ہے۔'' (ادارہ)

#### باسمه تعالی

بعدالحمد والصلوة وارسال التسليمات مكرمي آپ كا گرامي نامه ملا-

آپ نے تبلیغی جماعت کے متعلق پوچھاہے،اس کے بارے میں عرض ہے کہ میں چندا یک باتیں آپ سے عرض کر دوں گا،آپ نتیجہ خود مرتب فر مالیں۔ وہ جماعت کہ جس کی بنیاد حضرت مولا نامحمدالیاس رحمہاللہ تعالٰی نے رکھی اس دور میں اوراس علاقہ میں کہ جسکوا گرمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے زمانہ سے پہلے کے ساتھ تشبیہ دیدوں تو بے جانہ ہوگا۔

پھرمولانا کی انتھک محنوں کا ثمرہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ لوگ جن کے بارے میں عقل سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ دین کی طرف آئیں گے وہ راہ ہدایت کی طرف مائل ہوئے، اور آجکل کے گئے گزرے دور میں ان کی ولایت میں شک کرنامحال ہے، جیسا کہ اس کی نظیریں ہمارے سامنے بینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں۔ شرابی، زانی، ڈاکو، چور، بدمعاش غرضیکہ معاشرے کے بدترین افراد کہ جن کی معاشرہ میں سوسائٹ گرے ہوئے طبقہ میں شارہوتی ہے، ان کی زندگیوں میں انقلاب آیا اور پھروہ ایسا انقلاب نہیں کہ اس سے تو بہ کر کے وہ کسی ذاتی مشغل میں مشغول ہوگئے بلکہ شخچے انقلاب

جس کانام ہے کہ اتباع سنت کا پورا پورانمونہ بن گئے۔ اپنی پوری پوری زندگیاں اس کے راستے میں ان لوگوں نے وقف کردیں ہیں جس میں انکا کوئی ذاتی مفادنہیں بلکہ اس میں سراسرمعاشرہ کی بھلائی کا ہی سوچتے ہیں اوران کے دل میں ایک تڑپ ہے کہ سی طرح معاشرہ درست ہوجائے اور خلافت راشدہ جیسے آٹارنمودار ہونے لگ جائیں۔

اور بیہ اخلاص ہی کا ٹمرہ ہے کیونکہ اس میں ان کا کوئی ذاتی مفادنہیں جہاں کہیں بھی جائیں سروں پرخانہ بدوشوں کی طرح بستر اٹھائے ہوئے جارہے ہیں۔نہ سردی کی پرواہ اور نہ ہی گرمی کی ،راست میں جو بھی تکالیف در پیش ہوں ان کوخندہ پیشانی سے قبول کرتے ہوئے اپنے کام میں مگن ہیں۔کسی سے پائی پیسہ تک نہیں مانگناحتی کہ اگر کسی جگہ کے مقامی رات گزارنے کی اجازت نہ دیں تب بھی کوئی پرواہ نہیں۔بس اپنامشن جاری ہے وہ یہ کہ معاشرہ درست ہوجائے ،اورحقیقت میں امر بالمعروف اور نہی عن المر المعروف اور نہی عن المر کے مصداتی بہی ہوگ ہیں۔

الغرض میں اس نتیجہ پر پہنچاہوں کہ جس قدر مذاہب باطلہ پرکاری ضرب اس جماعت کے اخلاص سے کام کرنے سے گئی ہے وہ نہ جمعیت علماء اسلام کرسکی ہے اور نہ ہی کوئی دیگر مذہبی دینی جماعت لندن وغیرہ میں متعدد مقامات پرالیی مساجد پران لوگوں نے قبضہ کیا ہے کہ جن پر مرزائیوں کا قبضہ تھااورا ہی جس قدر مرزائیت کواس جماعت سے خطرہ ہے وہ اور کسی دینی یا سیاسی گروہ سے نہیں۔

تفصیلات کے لئے توبہت وقت درکارہے چندایک باتیں نذرانہ خدمت کردی ہیں،
اگرمزید شوق ہے تو حضرت شیخ الحدیث مولا نازکریاصاحب قدس سرہ کارسالہ کتابی شکل میں ملتاہے تبلیغی
جماعت پراعتراضات اوران کے جوابات اس کامطالعہ ضرور فرما ئیں۔ باقی دعاہے کہ اللہ تعالٰی آپ
کومزید دین میں سمجھ حاصل کرنے کی توفیق عطافر مادیں۔

والسلام دعا گو

محمد سرفراز خان صفدر صدرالمدرسین نصرة العلوم گوجرانواله

## عصمت،عدل،رضاءالفاظ کے معنی ومفہوم

سوال: کیاعصمت،عدل،اوررضاءخداوندی نتیون معاصی اورغلطیوں سے تحفظ کی ذمہ داریوں میں مساوی ہیں۔ بین یان نظر مائیں۔ ہیں یان نظر مائیں۔ ہیں یان نظر مائیں۔ ہیں یان نظر مائیں۔ المستفی: محمد امین لغاری

جواب: آپ نے اپنے استفسار میں جن اصطلاحات کے معانی دریافت فرمائے ہیں وہ درج ذیل ہیں: ۔

اللہ تعالیٰ جب بعض نفوس قدسیہ کورسالت و نبوت کیلئے منتخب فرماتے ہیں توان کوعصمت سے سرفراز فرماتے ہیں، عصمت کی تعریف اس طرح کی جاتی ہے کہ 'العصصمة ملکة اجتناب المعاصی مع التسمکن منها'' (۱) مطلب بیہ ہے کہ باوجود قدرت کے، معاصی سے محفوظ رہنے کی کیفیت را سخہ کانام ''عصمت'' ہے کہ باوجود قدرت کے بید اموجاتی ہے کہ فقیت راسخہ پیدا ہوجاتی ہے کہ قدرت معاصی تو ختم نہیں ہوتی کیونکہ اگریہ ختم ہوجائے تو آزمائش اور تکلیف ختم ہوجائے اور انبیاء کیم السلام بھی مکلف رہتے ہیں۔

امام منصور ماتریدی فرماتے ہیں کہ العصمة الاتزیل المحنة والتکلیف(۲) کے عصمت سے تکلیف زائل نہیں ہوتی عصمت حفاظت معاصی کاسب سے اعلی وارفع درجہ ہے بیصرف انبیاء کیھم السلام کوعطاء فرمایا جاتا ہے، اس لئے انبیاء کیھم السلام کا قول وفعل حجت ہوتا ہے، اس مقام عصمت پر حضرات انبیاء کیھم السلام کا قول وفعل حجت ہوتا ہے، اس مقام عصمت پر حضرات انبیاء کھم السلام کے علاوہ اورکوئی فائر نہیں ، عصمت انبیاء کرام کا خاصہ ہے، ادائے فریضہ نبوت اوردعوت

<sup>(</sup>۱) جامع العلوم الملقب بمستور العلماء في اصطلاحات العلوم والفنون للقاضى الفاضل عبدالنبي بن عبدالرسول الاحمد -العين -٣٢٥/٢-ط: دائرة المعارف النظامية حيدر آباد دكن الهند

<sup>(</sup>r) المرجع السابق.

الی الحق میں وہ معاصی ہے معصوم ہیں اور بیع صمت علی الاستمرار ہمیشہ ان کو حاصل ہے، بیغلط ہے کہ کسی وقت (انبیاء سے ) بیدا ٹھالی جاتی ہے ، ورنہ اس طرح نبوت ورسالت سے امان اٹھ جائے گا اور ہر بات قابل اشتباہ ہوسکتی ہے، لہذا اسے خوب سمجھ لینا چاہئے۔(۱)

عدل:

"عدل" كى تعريف اس طرح كى كئى ہے:

الاستقامة على الطريق الحق بالاجتناب عماهو محظور دينه (٢)

"طریق حق کی تختی سے پاپندی کرناشریعت کی منع کی ہوئی اشیاء سے بازر ہے ہوئے۔" گویاعدل کی حقیقت اس طرح سمجھئے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں تین قوتیں پیدا فرمائیں (۱) قوت غضبانیة (۲) قوت شہوانیہ (۳) قوت عقلیہ

پھران میں سے ہرایک کے افراط (زیادتی ) وتفریط (کمی) اورتوسط (درمیانی حالتوں) کے اعتبار سے تین تین مراتب ہیں پہلی قوت جب حدافراط میں پہنچ جائے تواس کو''تہور' کہتے ہیں اور جب حدتفریط میں ہوتو'' جبن' (بزدلی) کہتے ہیں اور جب اعتدال کی حالت ہوتو''شجاعت' کہتے ہیں۔ اس طرح دوسری قوت (شہوانیہ کے بھی تین مراتب ہیں: فجور جمود عفت اس طرح دوسری قوت کی بھی تین درجات ہیں: جبرن بلادت حکمت حکمت علی جربزہ بلادت حکمت

لہذاعدل بیہ ہے کہ انسان شجاعت ،عفت اور حکمت سے متصف ہو۔

<sup>(</sup>۱) دعوت الی الحق (فریضہ نبوت ورسالت) میں خطااور ارتکاب گناہ ہے معصوم ہوتا ہے انبیاء کودائی طور پرحاصل رہتا ہے یہی وجہ ہے کہ ان کا ہرقول وفعل امت کے لیے دینی حجت ہوتا ہے ،اگریہ فرض کرلیا جائے کہ عصمت دوا می نہیں بلکہ ممکن ہے کہ انبیاء کرام سے بیعصمت کی وفت اٹھا لی جائے جیسا کہ بعض اہل زینج اس کو جائز سیجھتے ہیں تو شریعت کے ہرغلط ہے مامون ومحفوظ ہونے کا اعتمادا ٹھ جائے گا اور ہر تھم شرعی یاوتی کے متعلق بیشہ (العیاذ باللہ) پیدا ہوسکے گا کہ ہیں اس میں غلطی تو نہیں ہوگئی ،عصمت انبیاء کے انکار سے بھی تشکیک پیدا کرنا اہل زیع کا محمح نظر ہے۔

 <sup>(</sup>۲) دستور العلماء -العين مع الدال - العدالة - ۵/۲ - ۳.

#### "رضاءالهي"

اس کا مطلب میہ ہے کہ انسان جو بھی کام کرے اس کا مقصداللہ تعالیٰ کی رضاء مندی حاصل کرنا ہو، کوئی دوسری غرض وابستہ نہ ہو، انسان بہت سے اچھے اور پسندیدہ کام دوسری اغراض کی بناء پر بھی کرتا ہے مثلا کہیں ریا کاری مقصود ہوتی ہے، کہیں جاہ یا مال اور دوسری اغراض پیش نظر ہوتی ہیں، اس حالت میں اللہ تعالی کی خوشنودی کو مقصد بنا کر کام کرنا رضائے الہی ہے، اسی کو اخلاص کہتے ہیں اخلاص روح عمل اور اطاعت کی جان ہے قرآن وحدیث میں بار بار اس کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ ارشادر بانی ہے:

وماامروا الاليعبدوا والله مخلصين له الدين (البينة: ٥)

پنیمبر پاکسلی الله علیه وسلم کاارشاد ہے' انسما الاعسمال بالنسیات و انسما لکل امرئ مانوی "(۱) مقام رضاء الہی پرانسان اس وقت فائز ہوتا ہے جب تعلق مع الله پوری طرح استوار ہو، انبیاء علیهم السلام کی بعثت کی غرض وغایت تعلق مع الله استوار کرناتھی ، پنیمبر صلی الله علیه وسلم کی ادعیه ما تورہ کو دیجھے ایک ایک ایک افظ تعلق مع الله کا آئینہ دار ہے۔ واللہ اعلم

بینات-شعبان۱۳۸۵اه

<sup>(</sup>١)صحيح البخارى -باب كيف كان بدأ الوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - ١٠١.

#### التقريظ والانتقاد

# اختلاف الفقهاء للطحاوي

## مختصر اختلاف الفقهاء للرازى

بلاشبه علوم دینی اور علوم اسلامی مین "فقه "یا" تفقه فی الدین "کوجومقام محاصل ہے وہ اظہر من الشبہ علوم دینی اور علوم اسلامی میں "فقه "یا" تفقه فی الدین "کوجومقام محاصل ہے وہ اظہر من الشمس ہے صرف قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ اور تیجے بخاری شریف کی ایک حَدیث ہی اسکی مزیت اور اہمیت ثابت کرنے کے لئے کافی ہے حق تعالی کا ارشاد ہے:

"فلو لانفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون". (التوبة: ١)

"سوكول نه نكلا برفرقه ميل سان ميل كاليك حصه (گروه) تا كهوه بجه پيداكرين دين ميل اورتا كهوه خبر پنچادي اپن قوم كوجبكدلوك كرآ كيل الكي طرف تا كه وه بحمي بچتارين".
وه بحمي بچتارين".

"ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين". ١٠٠

"الله تعالى جسكو خير پهنچانا چاہتے ہيں أسے دين ميں تفقه اور سمجھ بوجھ

عطافر مادیتے ہیں''۔

لیکن پیلم جتنااہم ہےا تناہی مشکل بھی ہےاس لئے ہراسلامی دور میں عام محدثین کی تعداد کے

<sup>(</sup>۱) الصحيح للبخارى - باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين - ١٦/١. الصحيح لمسلم -باب قوله صلى الله عليه وسلم لاتزال طائفة من امتى ظاهرين .....الخ-١٣٢/٢.

اعتبار سے فقہاء کی تعداد بہت کم رہی ہے صحابہ کرام کے عہد مبارک سے لے کرقر ون متوسطة تک اس تناسب سے بیسلسلہ جاری رہا ظاہر ہے کہ دراصل تفقہ فی الدین یا فقہ کا تعلق فوق العادہ د ماغی صلاحیتوں کے بعد انتہائی غور وفکر کی اہلیت سے ہوتا ہے اس لئے مفکرین اور' ارباب رائے'' کی تعداد ہر دور میں کم ہوتی ہے اسکی وجہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ شانۂ نے چونکہ انسانی عقول متفاوت پیدا کی ہیں چنانچہ بیضروری نہیں کہ ہر بات کو ہر عقل یا سکے اسلئے اجتہادی مسائل میں اختلاف ناگزیرتھا۔

قرآن کریم اوراحادیث نبوید ین اسلام کے دواساس بین لیکن تمام مسائل دین کو' دقیق وحمیق حکمت' کی بناء پر انکوصراحت کے ساتھ بیان نہیں فرمایا گیا اور امت کے فقہاء کوموقع دیا گیا کہ وہ خورغور وخوص کر کے ان مسائل کا استخراج واستنباط کریں اور اس اختلاف کو نہ صرف بید کہ برداشت کیا گیا بلکہ'' قانونی' مقام دیا گیا۔ اسی لئے عہد صحابہ اور عہد سلف ہی ہے بیاجتہادی مسائل میں اختلاف کا سلسلہ جاری رہامنداحمہ وسنن ابی داؤدو غیرہ میں حدیث'' معاذ''اجتہاد و تفقہ فی الدین کی بنیادی حدیث ہے اور کا بنیاد پر تمام فقہاء اسلام کا طرز عمل رہا ہے۔

امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ نے اگر چہ بیکوشش کی کہ اپنے دور کے ممتاز محدثین اور ارباب فکر ونظر اور اصحاب ورع وتقو کی کو ایک مرکز پر جمع کر کے فقہ کا''شورائی نظام'' قائم کریں اور بقول موفق مکی اپنے عہد کے ممتاز چالیس ارباب حدیث واصحاب فقہ اور ارباب ورع ونقول کی ایک''جمعیت''سی بنائی گئی تھی اور اسمجلس میں مہینوں بعض مسائل زیر بحث رہتے تھے لیکن اسکے باوجود بہت سے مسائل میں اتفاق نہ ہو پا تا تھا اور اختلاف باقی رہتا تھا۔

تاہم ظاہر ہے کہ اس''شورائی فقہی مذہب'' میں جو پختگی ہوسکتی تھی ،انفرادی مذاہب میں وہ پختگی ہوسکتی تھی ،انفرادی مذاہب میں وہ پختگی نہیں پیدا ہوسکی بیش نظر ہوں وہاں بیہ نہیں پیدا ہوسکی ۔ بہر حال مجہد کے لئے جہاں بیضروری ہے کہ قرآن وحدیث اسکے پیش نظر ہوں وہاں بیہ بھی ضروری تھہرا کہ اپنے ہے پہلے عہد کے سلف صالحین کے اقوال وآراء بھی اسکے پیش نظر رہیں تاکہ ''دائے'' قائم کرنے میں پوری بصیرت میسرآ سکے۔

ای مقصد کے تحت امام ابوحنیفہ نے''قضایا صحابہ' پرایک مستقل کتاب لکھی اور شاید ابوحنیفہ اُمت میں پہلے بزرگ ہیں جنہوں نے صحابہ کے اقوال وآراء کو مدون فر مایا کاش اگر اُمت کو بیہ جو ہر گرانما پیل جاتا www.ahlehaq.org

تو كتنااحها ہوتا۔

غرض بیر کہ فقہاء اُمت کے اقوال وآراء وافکاراُمت مسلمہ کا بڑا قیمتی سرمایہ ہیں اسکی حفاظت بہت ضروری ہے بیا ہم ترین ترکہ ہوتا ہے جواُمت کواپنے اسلاف سے وراثت میں ملتا ہے اس وجہ ہے جن علاء اُمت نے ایک تالیفات میں اس سرمایہ کو محفوظ فرمایا ہے انکا اُمت پر بڑاا حسان ہے ان نفوس قدسیہ میں چند حضرات حسب ذیل ہیں:۔

ا.....امام محمد بن نصرالمروزی التونی (۲۹۳) ۲.....امام ابو بمرمحمد بن المنذ رالتونی (۳۰۹) ۳.....امام ابوجعفر محمد بن جریرالطبر کی التونی (۳۱۰) ۴.....ابوحنیفه نعمان بن محمد المغر بی ۵.....ابو مجمد بن محمد المغر المحمد بن محمد طحاوی (۳۲۱) ۲.....امام محمد بن محمد الباطلی الشافعی (۳۲۱) ۵.....امام محمد بن محمد الباطلی الشافعی (۳۲۱)

یے چند حضرات تو ''قد ما ''میں سے ہیں۔ باتی قرن سادی میں قابل ذکر ابوالمظفر کی بن محمد ہیرة الحسنبلی کی کتاب ''الاشراف" ہے اور ابوعلی الحسین النعمانی کی کتاب ہے۔ باقی وہ علماء ومحد ثین جنہوں نے اپنی ضخیم مؤلفات میں مذاہب ائمہ کے بیان کرنے کا التزام کیا ہے ان میں حافظ ابوعمر ابن عبد البر مالکی ہیں جنگی کتاب ''الاست ذکار کے مذاهب علماء الامصار ''قابل قدر کتاب ہے جسکی ایک جلداس وقت ''المجلس الاعلمی لشؤن الاسلامی' مصر کی توجہ سے طبع ہوگئی ہے اور ہمارے پاس آگئ ہے ابن رشد اپنی کتاب ''بدایة المحتهد'' میں اسی ''الاستذکار'' سے مذاہب نقل کرتے ہیں۔

امام نووی شافعی کی شرح المهذب امام ابن قدامة الموفق صبلی کی کتاب "السمندی" امام بدر الدین عینی کی کتاب "عدم شرح شرح معانی الدین عینی کی کتاب "عدمدة القاری" مطبوعات بین، اور "نخب الاف کار شرح شرح معانی الآثار" محظوطات بین قابل ذکر کتابین بین -

متاخرین میں سے امام شعرانی اور عبد الرحمٰن وشقی کی کتابیں مشہور ہیں اس فن کی کتابوں کی مزاولت سے ایسامحسوں ہوتا ہے کہ پینکڑوں کتابیں اس موضوع پر لکہی گئی ہیں ہندوستان کے علماء میں سے قابل ذکر شخصیت حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی ہے۔ جنہوں نے اپنی تفسیر مظہری میں تحقیق ندا ہب اور انکے اولہ کے بیان میں وار تحقیق وی ہے۔ "جنواهم الله جمیعا حیر مایہ جنوی عبادہ المحسنین" بہر حال ان کتابوں کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کرسکتا۔

"اداره تحقیقات اسلامیه اسلام آباد 'نے امام طحاوی کی کتاب "احت لاف المفقهاء 'کاایک قطعه جوشائع کیا ہے بیادارہ کی قابل قدر ضدمت ہے اور علمی کتب خانہ میں قابل قدراضا فہ ہے ،کاش ابتداء میں سے ادار ہُ تحقیقات اسلامی پاکستان کا رُخ اس طرف ہوتا تو آج تک خاصہ بڑاعلمی ذخیرہ جمع ہوجا تا اور اس وقت تک جوایک کروڑ سے زیادہ روپیہ اس ادارہ پرخرج ہوچکا ہے اسکا قابل ذکر نتیجہ سامنے آجا تا ،اگر سابق ڈاکٹر اورڈ ائر کیٹر کی توجہ اس طرف مبذول ہوتی تو ادارہ تحقیقات کا نقشہ ہی کچھاور ہوتا۔

جناب ڈاکٹر صغیر حسن صاحب معصومی ہمارے شکریہ کے مستحق ہیں کہ موصوف نے اس کتاب کو حاصل کر کے ۔۔۔۔۔بہت عرق ریزی سے اسکوآ ڈٹ کیا اور اسپر ایک قابل قدر بصیرت افروز مقدمہ لکھا ہے جو بجائے خود ایک نہایت مفید مقالہ ہے مقدمہ میں ائمہ اجتہاد کے اختلافات کی اہمیت اور تفقہ واجتہاد کے باب کی ضرورت واہمیت کو واضح فر مایا ہے اور فروعی اختلاف کی حکمت اور اُمت میں اسکے رحمت ہونے کی وضاحت فر مائی ہے اور یہ بالکل صحیح کہا ہے کہ اصول وعقائد میں اختلاف تو عذاب الہی ہے لیکن فروعی مسائل میں اختلاف تو عذاب الہی ہے لیکن فروعی مسائل میں اختلاف بلا شبہ رحمت الہی ہے۔

الحمد للدكه راقم الحروف ہى كے قلم ئے "بینات" كے صفحات میں اس موضوع پر ایک بصیرت افروز بیان آچكا ہے بہر صورت كى قلمى "مخطوط" كو طباعت كے لئے آ راسته كرنے اور مقد مات لكھ كرانكو نافع ہے نافع تر بنانے كے لئے كچھ كرنا پڑتا ہے اسكى حقیقت وہی شخص جا نتا ہے جوان صحراؤں كى مادید پیائى كرچكا ہو۔ "در بیابان گرزشوق كعبہ خوا ہى زدقدم"۔ سرزنشہا گركند خار مغیلان غم مخور۔ مقدمہ كے صفحة الريم وزى كانام احمد بن نفر ذكر كیا ہے صحیح محمد بن نفر ہے۔

#### ڈ اکٹر معصومی کی رائے سے اختلاف:

جناب ڈاکٹر معصومی صاحب نے اس طبع شدہ حصہ کوامام ابوجعفر طحاوی رحمہ اللہ کی اصل کتاب کا ہی حصہ قرار دیا ہے۔ اور صاحب کشف الظنون حاجی خلیفہ اور محقق عصر شیخ محمد زاہد کو ٹری کی رائے سے اختلاف کیا ہے۔

صاحب کشف الظنون کی رائے ہے کہ امام طحاوی نے ایک مبسوط کتاب 'اخت لاف الفقهاء'' کسی ہے جوایک سوتیں جزء سے زائد میں ہے اور شخ کوثری نے بھی الحاوی وغیرہ میں اس کا ذکر کیا ہے اور قاہرہ میں کتاب کا جو حصہ موجود ہے وہ امام ابو بکر جصاص رازی کی کتاب کا حصہ ہے جوامام طحاوی کی کتاب کا اختصار ہے۔ بیتو ظاہر ہے کہ ان اجزاء سے حدیثی اجزاء مراد ہیں جو آج کل کے عرف کے مطابق دس بارہ اجزاء کا ایک مجلد بن جاتا ہے گویا اس حساب سے امام طحاوی کی تالیف دس بارہ اجزاء مجلدات میں ہوگی۔

حاجی خلیفہ بہر حال اس فن کے امام ہیں محظوطات پر جوائلی نظر ہے اسکی وسعت سے کون انکار کرسکتا ہے نیز شخ کوثری بھی اس دور میں قابل جیرت وسیع النظر محقق ہوئے ہیں۔انکی وسعت نظر اور تحقیقی نگاہ میں کلام کی گنجائش نہیں نیز عام قاعدہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی بات کا اثبات کا دعویٰ کرتا ہے اور دوسرانا فی (اسکی ففی کرتا ہے ) تو مثبت کوتر جیح دجاتی ہے۔

اسی طرح ابن ندیم کایا آخری دور میں خُضری مصری کا بیکہنا کہ طحاوی نے اپنی اس کتاب کا اہتمام نہیں کیا قابل اعتبار نہیں ۔علاوہ ازیں جو خُض بھی امام طحاوی کی تصانیف کی مزاولت کے نتیجہ میں اُ نکے انداز سے واقف ہوگا وہ غور کرنے کے بعد یہی فیصلہ کرے گا کہ بیامام طحاوی کی اصل کتاب نہیں ہے نیز ظاہر بیہ ہے کہ طحاوی کی اصل کتاب اس لئے بھی طویل ہوگی کہ وہ اپنی تصانیف میں جو اخبار و آثار اور روایات پیش کرتے ہیں اپنی اسناد سے پیش کرتے ان اسانید کو ہی اختصار کرنے والے نے حذف کیا ہوگا اور یہی عام طور سے ارباب اختصار کیا کرتے ہیں شبوت کے لئے جامع بیان العلم جو حافظ ابن عبد البرکی کتاب ہے۔ اس کی تلخیص دیکھے لیجئے۔

امام طحاوی کے مشکل الا ثار کے اختصار کواور اختصار کے اختصار کود کیجے کے بہر حال بیتو عام شواہد میں اور ذوقی اشیاء ہیں۔

معصومی صاحب نے ایک دلیل بی بھی دی ہے کہ جصاص کی تالیفات میں کسی مترجم نے اس اختصار کا ذکر نہیں کیا'' حالا نکہ بیا لیک واضح حقیقت ہے کسی مصنف کی تمام تالیفات کا استقصاء یا استیقاء کون کرتا ہے۔اگر کوئی کرنا بھی چا ہے تو نہیں کرسکتا۔اس لئے عام طور پر بید دلیل بہت کمزور بھی جاتی ہے کہ '' فلال مصنف کی تصانیف کی فہرست میں اس کتا ہے کا ذکر نہیں ہے''۔

بہر حال راقم ایک ایسی دلیل پیش کرتا ہے کہ یقین ہے کہ معصومی صاحب بھی اس سے انکار نہ فرماسکیں گے یہی کتاب جسکوخود معصومی صاحب نے آڈٹ کیا ہے اور تعلیقات تحریر فرمائی ہے اس کتاب این میں ایک اتنی واضح دلیل مل گئ ہے کہ یہ کتاب ابو بکر جصاص کی ہے اور اصل کتاب کا اختصار ہے اصل کتاب پنہیں ہے: ملاحظ فرمائے کتاب کے صفحہ (۱۰۱) کی عبارت یہ ہے:۔

"في الحلف بالأمانة" ذكر ابوجعفر عن اصحابنا فيمن حلف

بأمانة الله انها ليست بيمين.

ظاہر ہے کہ خودامام طحاوی بھی ایسانہیں فرماسکتے کہ "ذکر ابو جعفر عن اصحابنا" بلکہ اگریہ طحاوی کی عبارت ہوتی تو یوں ہوتی:قال ابو جعفر: قال اصحابنا" آگے اور سنتے بصاص بیلکھ کراس پر شخاوی کی عبارت ہوتی تو یوں ہوتی:قال ابو جعفر: قال اصحابنا" آگے اور سنتے بصاص بیلکھ کراس پر تنقید فرماتے ہیں:

"قال ابوبكر وليس كذلك الجواب في الاصل: هي يمين

غندهم وقال الشافعي ليست يمين .....الخ

جسکا ترجمہ بیہ ہے کہ ابو بکر کہتا ہے: اما م طحاوی نے ائمہ احناف کی طرف جو بات منسوب کی ہے بیٹے نہیں ہے، بلکہ کتاب الاصل یعنی مبسوط امام محمد میں مذکور ہے کہ بیشم درست ہے اور شرعی نہین ہے البتہ شافعی کے یہاں نہیں ہے۔

کتاب الاصل مبسوط امام محمد کا دوسرانام ہے اور کتب'' ظاہر روایت'' میں شارہے گویا جصاص نے اعتراض کیا ہے کہ اس مسئلہ میں امام طحاوی کی بیذ سبت ائمہ حنفیہ کی طرف درست نہیں کیونکہ مبسوط کے اور

اندرا سکےخلاف بیان کیا ہے۔

یے عبارت اور بیتجیر بالکل صاف دلیل ہے اس دعوے کی کہ یہ کتاب جواختلاف الفقہاء کے نام سے طبع ہور ہی ہے میختصراختلاف الفقہاء ہے اور ابو بکر جصاص رازی کی تالیف ہے۔ طبح مور ہی کتاب نہیں ہے۔ بظاہر معصومی صاحب کی نگاہ اس عبارت پڑ ہیں پڑی ورنہ کوئی امکان نہیں کہ اس عبارت کود کھے کر وہ صاحب کشف الظنون اور کوژی کے دعوے کی تر دید فرماتے

بہرحال بہتوا کے ختمی بحث و تحقیق ہے۔ جو قطعہ کتاب کا زیور طبع ہے آ راستہ ہو گیا ہے وہ بھی بڑی قابل قدرعلمی خدمت ہے دوسرے اجزاء کا بے صبری ہے انتظار ہے ، کاش یہ مختصر بھی پوری مل جاتی تو ہمارا بڑا کام چل جاتا کیونکہ ہمارے سامنے مطبوعات کے ذخیرہ میں کوئی ایسی کتاب نہیں کہ فقہاء بلا دُسفیان توری ، اوزاعی حسن ابن شبر مہ، ابن ابی لیلی وغیرہ کے اقوال و آ راء کے ذکر کا التزام کرتی ہو۔ البتہ شخ کور آک کا یہ فرمانا کہ: اس کتاب میں ائمہ اربعہ وغیرہ کے اقوال کا ذکر ہے : تو ہم اس میں معصومی صاحب کور آک کا یہ فرمانا کہ: اس کتاب میں ائمہ اربعہ وغیرہ کے اقوال کا ذکر ہے : تو ہم اس میں معصومی صاحب کے ساتھ ہیں کہ یہ ہو قلم ہے امام احمد کے اقوال کا ذکر نہیں کیا گیا اور ممکن ہے کہ وجہ دہی ہو جو معصومی صاحب نے لکھ دی ہے بہر حال ہمیں تو اُن حضرات کے اقوال کی زیادہ ضرورت ہے جنگے مذا ہب مدون نہیں ہوئے اور جنگے متبعیں بھی دُنیا ہے اُٹھ گئے یعنی ثورتی اوزاعی ابن شہر مہ ابن ابی لیلی وغیرہ وغیرہ وغیرہ ۔

كتبه: محمد يوسف بنورى بينات-رجب المرجب١٣٩٢ه

# كتاب الاذ كاروالا دعية



## کیاتعویذ باندھناشرک ہے؟

سوال: میں نے ایک دکان پر کچھ کلمات لکھے ہوئے دیکھے جو درج ذیل ہیں: ''جس نے گلے میں تعویذ لٹکایاس نے شرک کیا''اور ساتھ ہی مذکورہ حدیث لکھی تھی:

من تعلق تميمة فقد اشرك "(١) (منداحم)

گذارش ہے کہ بیتے ہے یا غلط یا حدیث مذکور کا کیا درجہ ہے؟ اگر اس کا ذکر کہیں نہ ہوتو بھی درخواست ہے کہ گلے میں تعویذ پہننا کیساہے؟ جزاک اللہ

سائل: محمشفیق

## الجواسب باست بتعالى

یہ حدیث میں جو جاہیت کے خوید سے مطلق تعویذ مراد نہیں، بلکہ وہ تعویذ مراد ہیں جو جاہلیت کے زمانے میں کئے جاتے تھے اور جوشر کیہ الفاظ پر مشتمل ہوتے تھے پوری حدیث پڑھنے سے یہ مطلب بالکل واضح ہوجا تا ہے چنانچہ حدیث کا ترجمہ ہیہے:

"خضرت عقبہ بن عامر جہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سلم اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک گروہ (بیعت کے لئے) حاضر ہوا، آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک گروہ (بیعت کے لئے) حاضر ہوا، آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے نوکو بیعت کرلیا نے نوکو بیعت کرلیا اور ایک کوچھوڑ دیا، فرمایا اس نے تعویذ لؤکار کھا ہے، یہ ن کران صاحب نے ہاتھ ڈالا اور تعویذ کوتو ڈریا، آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی بیعت فرمالیا اور فرمایا "من تعلق تعویذ کوتو ڈریا، آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی بیعت فرمالیا اور فرمایا "من تعلق تمیمة فقد اشر کی ارتکاب کیا)۔ (۱)

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد -كتاب الطب -باب فيمن يعلق تميمة أو نحوها-١٠٣/٥ ا -ط: دار الكتاب العوبي.

اس سے معلوم ہوا کہ یہاں ہر تعویذ مراد نہیں بلکہ جاہلیت کے تعویذ مراد ہیں دورِ جاہلیت میں کا ہن لوگ شیطانوں کی مدد کے الفاظ سے لکھا کرتے تھے۔واللہ اعلم۔

کتبه: محمد یوسف لدهیانوی بینات-رجب ۴۰۹۱ه

# نقش وتعويذات كاحكم

كيافرمات بين علمائے دين اس مسئلہ كے بارے ميں كه:

حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی مشہور کتاب'' بہتی زیور' کے حصہ نم میں جھاڑ پھونک اور عملیات خاص کے بہت سے نسخے درج ہیں۔ان عملیات خاص میں مختلف آیتیں بطور تعویذ انسانی جسم، خاص کر پیٹ ناف ' کمراور ران پر باند ھنے اور لئکانے کا ذکر ہے۔

کیا بیمل قرآن کی آیات کی بے حرمتی اور بے جا استعال نہیں ہے؟ اس سلسلہ میں مزید چند سوالات آپ سے عرض ہیں:

ا .....کیاا حادیث میں پنہیں آیا کہ تعویذ لٹکا نایابا ندھنا شرک ہے؟ اگر قر آنی آیات پرمشمل تعویذ جائز ہےاور شرک نہیں تو پھراییا تعویذ جسم کے س کس حصہ پر جائز ہے؟

۲......۲ کا درنشانات اور کیتے ہیں کہ قرآنی آیات اور مسنون دعاؤں کے علاوہ جونقش اور نشانات اور ہندے مثلاً:۲ ۴٬۳٬۳٬۲ وغیرہ اور قرآنی الفاظ کے آگے بیچھے اور الٹ بلٹ کرلکھائی پرمشمل تعویذ ناجائز ،ممنوع اور حرام ہیں۔حالانکہ'' بہشتی زیور'' کے مختلف صفحات پراس قتم کے تعویذوں کی ترغیب دی گئی ہے۔

آپ کی سہولت کی خاطر ایسے تعویذات کے حوالہ جات جو'' بہتی زیور' کے نویں جھے میں بیان ہوئے ہیں ان کی فہرست اور اشارات کا ایک الگ ورق خط کے ساتھ منسلک ہے۔ براہ کرم جلدی جواب دیجے گا۔ فقط والسلام

سائل ْخالدشجاع

## الجواسب باستسبتعالي

واضح رہے کہ جوشخص بھی اس دنیا میں آیا اس نے ایک نہ ایک دن موت کا مزہ چکھ کر دوسرے جہان آخرت کو یقیناً جانا ہے۔اس دنیا میں بھی ہماری کچھ ضروریات ہیں،لیکن بیددنیا ہمارااصلی گھرنہیں بیتو

مسافر خانہ ہے ونیا اور آخرت کے درمیانی بارڈر کا نام موت ہے اس سے اس طرف دنیا اور اس طرف آخرت ہے۔ہم نے چونکہ دنیا و آخرت دونوں کی ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں اس کے لئے پچھ کام ہم موت سے پہلے زندگی کے نفع ونقصان کے لئے کرتے ہیں ان کاموں کو دنیا کے کام کہا جاتا ہے۔

جوکام ہم موت کے بعد آخرت کی زندگی کے بناؤیا بگاڑ کے لئے کرتے ہیں'ان کودین کے کام کہا جاتا ہے: مثلاً ہم نماز'روزہ' حج زکوۃ اور جہادوغیرہ کرتے ہیں تا کہ آخرت کا گھر آباد ہوجائے'اس لیےان کو دین کا کام کہا جاتا ہے' اور انکے احکام کودین احکام کہا جاتا ہے' اور دینی احکام کا چار دلیلوں میں ہے کسی دلیل سے ثابت ہوناضروری ہے۔

ہم بخار کے لئے دواکھاتے ہیں، بخار کے لئے دم کرواتے ہیں یا بخار کے لئے تعویذ لیتے ہیں انکا نفع ونقصان موت سے پہلے کی زندگی سے متعلق ہے، اس لئے کہ بیسب دنیوی طریق علاج ہیں ، جس طرح بخار کی دوا کے لئے نسخ اجزاء اور اوز ان ، طریقہ استعال اور پر ہیز وغیرہ امور کا دلائل اربعہ میں کسی سے انکی مکمل تفصیلات کا مذکور ہونا ضروری نہیں ، (البتہ امور آخرت میں تفصیلات کا ادلہ اربعہ میں مذکور ہونا ضروری ہے۔ ہے) اسی طرح بخار کے بعض دم اور تعویذ کا بھی قرآن وحدیث میں مذکور ہونا ضروری نہیں ہے۔

ای طرح بعض بیاریوں کی دواؤں کا ذکر بعض احادیث میں ملتا ہے 'لیکن بہت ی بیاریوں اور دواؤں کا ذکر نہیں ملتا 'ای طرح بعض' دم' 'احادیث میں مذکور ہیں اور بعض' دم' احادیث میں مذکور نہیں اور بعض ' دم' احادیث میں مذکور نہیں کروا تا کہ پل صراط ہے آسانی سے گذرجائے' یہاں کے دم نہیں کروا تا کہ پل صراط ہے آسانی سے گذرجائے نہاں کئے تعویذ لیتا ہے کہ منکر نگیر کے سوالات کا جواب آسان ہوجائے یا دوزخ سے بیخے کا تعویذ مانگا ہو۔ خاس کئے تعویذ لیتا ہے کہ منکر نگیر کے سوالات کا جواب آسان ہوجائے یا دوزخ سے بیخے کا تعویذ مانگا ہو۔ خرص دنیوی طریق علاج ہیں' اور دنیوی امور کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا:

" انتم اعلم بامر دنیاکم"(۱)

''لعنی تم لوگ دنیوی امور میں اپنے تجربہ کی وجہ سے زیادہ جاننے والے ہو

<sup>(</sup>١)الصحيح لمسلم - كتاب الفضائل -باب وجوب امتثال ما قاله شرعا.....الخ-٢٦٣/٢.

اسی کے متعلق امام نووی فرماتے ہیں:

''امورمعاش میں آپ صلی الله علیه وسلم کی رائے مبارک دوسروں کی طرح ہے'اس لئے کہ آپ صلی الله علیہ وسلم کی توجہ معارف آخرت کی طرف ہے''۔

مقصد ہیہ ہے کہ تعویذات اور دم وغیرہ کومحض طریقہ علاج کے پس منظر میں دیکھنا چاہئے اور دم و تعویذات وغیرہ کو دنیوی بیاریوں کے دنیوی علاج کی مانند سمجھنا لازمی ہے اس بات کو اپنا اصل اور مبدأ بحث بناتے ہوئے اب اپنے سوالات کے جواب ملاحظہ فرمائیں:

ا .....جوتعویذات قرآنی آیتوں اور اساء حسنی اور دوسرے ثابت شدہ اور ادپر مشمل ہوں ان کو تعویذ بنا کر باندھنا اور لئکا ناشرک نہیں بلکہ جائز ہے۔ کیونکہ اس کی حیثیت محض ایک دنیوی طریقہ علاج کی ہے۔ جو یذبنا کر باندھنا ورکٹ شامی "میں ہے:

"ولا بأس بالمعاذات اذا كتب فيها القرآن او اسماء الله

تعالی''....الخ(۱) اوردوسری جگہہے:

تعویذ کوشرک کہناغلط ہے۔وہ شرا نظریہ ہیں:

"او یکتب فی ورق ویعلق علیه او فی طست ویغسل ویسقی وعن النبی صلی الله علیه وسلم انه کان یعو ذنفسه وال رضی الله عنه:

و عن النبی صلی الله علیه و سلم انه کان یعو ذنفسه وال رضی الله عنه:

و علی الجواز عمل الناس الیوم و به وردت الاثار ".....الخ (۲)

دم اورتعویز شرکن بیس بلکه جائز بین اورای پراجماع ہے۔ البتہ دم اورتعویز کے لئے تین شرطوں کا تحقق لازم ہے اگروہ تین شرطین مفقو دہ و جائیں تو پھراس کے عدم جواز میں کوئی شک وشبہیں مطلقاً دم اور

ا.....تعویذات الله کے کلام بعنی قرآن کریم ہے ہوں یا الله کے اساء وصفات ہے ہول۔ ۲....عربی زبان میں ہوں اورا گرکسی مجمی زبان میں ہوں تو اسکے الفاظ کے معانی معلوم ہوں۔

<sup>(</sup>١)رد المحتار -كتاب الحظر والاباحة-فصل في اللبس-٢٦٣/١-ط: ايچ ايم سعيد.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق.

سا .....دم کرنے اور کرانے والا دونوں بیاعتقا در کھتے ہوں کہ دم اور تعویذ میں بذاتہ کوئی تا ثیر نہیں بلکہ مؤثر حقیقی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ بیدم اور تعویذ صرف سبب اور ذریعہ ہیں۔ جیسا کہ'' فتح الباری'' میں ہے:

اورمسلم شریف میں ہے کہ جس دم اور تعویذ میں شرک نہ ہووہ جائز ہے اس میں ممانعت نہیں۔جیسا کے فرماتے ہیں :

"لابأس بالرقى مالم يكن شركا ..... "(٢)

ندكوره شرائط كساته دم اورتعويذ كجواز پرچارول ائم متفق بين، جيساك "كتاب الله ثار" مين ب: "قال محمد: وبه نأاخذ إذا كان من ذكر الله أو من كتاب الله وهو قول أبى حنيفة "رمى

اور بخاری کے حاشیہ میں ہے:

"فيه جواز الرقية وبه قالت الائمة الاربعة وفيه جواز اخذ الاجرة"....الخرم)

<sup>(</sup>۱) فت البارى شرح صحيح البخارى - كتاب الطب -باب الوقى - ۱۹۵/۱۰ رقم الحديث: ۵۷۲۵ - رقم الباب: ۳۲ - ط: رئاسة ادارات البحوث العلمية .

<sup>(</sup>٢)الصحيح لمسلم -كتاب السلام -باب استحباب الرقية من العين والنملة -٢٢٣/٢-ط:قديمي

 <sup>(</sup>٣) كتاب الاثار للإمام الأعظم أبى حنيفة نعمان بن ثابت -كتاب الحظر والاباحة-باب الرقية من العين
 والاكتواء -رقم الحديث: ٨٨٨- ١٠/١-ط: دار الحديث ملتان

<sup>(</sup>٣) حاشية البخارى الأحمد على السهار نفورى - كتاب الاجارة - باب يعطى في الرقية - ١ / ٢ • ٣ - حاشية: ٨

متعدداسلاف ہے دم کرنا اور تعویذ لکھنا ثابت ہے۔

حضرت عبدالله بن عمرة كاتعويذ لكه كردينا ثابت ب-(١)

حضرت عبداللہ بن عباسؓ بیچ کی پیدائش کے لئے دو آیات قر آنی لکھ کر دیتے تھے ملاحظہ ہومصنف ابن الی شیبہ(۲)

سیدہ عائشہ صدیقہ اس بات کومنع نہیں فر ماتی تھی کہ پانی کوتعویذ میں ملا کر اس پانی کو مریض پر چھڑ کا جائے ،ملاحظہ ہو:مصنف ابن ابی شیبہ (۳)

یہاں تک کہ ابن صلاح سے جب بیدریافت کیا گیا کہ: کیا حیوانات کوبھی نظر لگتی ہے؟ اگر ایسا ہے تو اسکے لئے جائز تعویذ قرآنی کا کیا تھم ہے؟

انہوں نے فرمایا کہ: ہاں جانوروں کو بھی نظر کگتی ہے اور انکے لئے قر آنی تعویذ جائز ہے اور مکروہ ہیں ہے بلکہ اسکاٹرک مختار ہے۔ (تجلیات صفدر ) (۴)

غرضیکہ مذکورہ شروط پائے جانے کے وقت جائز دم اور جائز تعویذ جائز ہے، جیسے جائز علاج جائز ہےاور ناجائز علاج ناجائز ہے۔

جب یہ بات واضح ہوگئ کہ تعویذات وغیرہ بطورعلاج کے لاکائے جاتے ہیں ، تو ظاہری بات ہے انسان کے جس حصہ اورعضو میں تکلیف ہوگی اسی حصہ اورعضو میں وہ تعویذ بطورعلاج و دوا کے باندھا جائےگا،
اوراس طرح باندھنا جائز ہے ، اور یہی تعویذ وغیرہ اگر کپڑے یا چڑے میں لپٹا ہوا ہوتو اسے ناف ران اور جسم کے کسی بھی دوسرے جصے میں باندھنے سے اسکی اہانت نہیں ہوتی جیسا کہ انسان کے جسم کے کسی بھی حصے میں اگر در دہو اور اس پر پچھ پڑھ کر پھونک دینے سے اسکی اہانت نہیں ہوتی ، تو اسی طرح قرآنی آیات کو اگر بطور علاج کے باندھا جائے تو اسکی اہانت نہیں ہوتی ۔ البتہ کپڑے میں لیٹے بغیر تعویذ کوران اگر بطور علاج کے باندھا جائے تو اسکی اہانت نہیں ہوگی۔ البتہ کپڑے یا چڑے میں لیٹے بغیر تعویذ کوران

<sup>(</sup>١) مصنف ابن ابي شيبة - كتاب الطب - فصل من رخص في تعليق التعاويذ - ١٨ ٩ ٣-رقم الحديث: ٩٨ ٣٥.

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن ابي شيبة - كتاب الطب - فصل في الرخصة في القرآن يكتب -٢٧١٨ - الحديث: ٣٥٥٩.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق -٢٨/٨- وقم الحديث ٢٥٦٠.

<sup>(</sup>٤) تجليات صفدر -تعويذات كے متعلق ایک كتاب پرتبصره -تعويذات برائے حيوانات -١٥٢٥ -ط:جمعية اشاعة

وغیرہ کے قریب باندھنا درست نہیں ہے،اس لئے کہاں صورت میں قر آن کریم کی اہانت لازم آتی ہے۔ حبیبا کہ'' فتاوی شامی''میں ہے:

> "ولا بأس بان يشد الجنب والحائض التعاويذ على العضد إذا كانت ملفوفة" (١)

لہذا'' بہشتی زیور''میں حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی نے جوتعویذات ران اور ناف پر باندھنے کے لئے لکھے ہیں'ان تعویذات کو کپڑے یا چمڑے میں لپیٹ کر باندھنے سے قرآن کریم کی اہانت نہیں ہوتی ، بلکہ جائز ہے'اس لئے کہ پیچش بطور دواء وعلاج کے ہے۔

السنجوتعویزات نقتوں وہندسوں کی صورت میں لکھے جاتے ہیں'اگروہ ہندہ اور نقتے ایسے ہیں جو کہ قرآن کریم کی آیات اور مسنون دعاؤں کے علاوہ کے ہندسے ہیں تو وہ ناجا کز ہیں'ان کا با ندھنا اور کھنا درست نہیں ہے۔البتہ وہ ہندسے وغیرہ ایسے ہیں جو کہ قرآنی آیات اور مسنون دعاؤں وغیرہ کے ہیں تو ان ہندسوں والے تعویذوں کے جائز ہونے میں کوئی شک وشبہیں ہے'اس لئے کہ وہ قرآنی آیات اور دعاؤں پردلالت کررہے ہیں۔ دراصل اکابرین نے عوام کی سہولت کے لئے میطریقہ اختیار کیا ہے' کیونکہ قرآن کریم کی آیت کو بلا وضو اور ناپا کی کی صورت میں چھونا جائز نہیں ہے' جبکہ ان حالات میں انکے ہندسوں اورنقتوں کوچھونا جائز رہےگا۔

حاصل بیہ ہے کہ جائز تعویذات کے نقش اور ہندسے جائز ،اور ناجائز کے ناجائز ہیں 'اوراکا ہرین نے آیات کے نقش اور ہندسوں میں تا ثیر واثر ہونے پراپنے تجربات کو ذکر کیا ہے 'اور اس میں علاج والی تاثیر موجود ہونے کی صراحت کی ہے' لہذا جائز تعویذات کے نقش وہندسوں کے عدم جواز کی کوئی وجہ ہیں ہے۔جیسا کہ'' فتاوی شامی'' میں ہے:

> "اقول الذي رايته في المجتبى: التميمة المكروهة ما كان بغير القرآن ....ولا باس بالمعاذات اذا كتب فيها القرآن او اسماء

<sup>(</sup>١)رد المحتار -كتاب الحظر والاباحة -فصل في اللبس-٢٨٣١ ٣-ط: أيج ايم سعيد

الله تعالى و يقال رقاه الراقى رقيا إذا عوده ونفث فى عوذته قالوا وإنما تكره العوذة إذا كانت بغير لسان العرب ولا يدرى ماهو ولعله يدخله سحر أو كفر أو غير ذلك اما ما كان من القرآن أو شئى من الدعوات فلا بأس به ..... "الخرا)

اور قرآن کریم کے الفاظ کوآگے پیچھے اور اُلٹ بلیٹ کرلکھنا خلاف سنت اور ناجائز ہے' اور الیمی کھائی پرمشمل تعویذ بھی خلاف سنت اور ناجائز ہے۔جیسا کہ' الا تقان فی علوم القرآن' میں ہے:

"وقال البيهقى فى شعب الايمان من يكتب مصحفا فينبغى ان يحافظ على الهجاء الذى كتبوا به تلك المصاحف ولا يخالفهم فيه ولا يغير مما كتبوه شيئا قانهم كانوا اكثر علما واصدق قلبا ولسانا واعظم امانة منا فلا ينبغى ان نظن بانفسنا استدراكا عليهم الناعليهم الن

البتہ اگر بیماری الیی ہوکہ اس کا کوئی علاج نہ ہواورکوئی دوانہ ہواوراس کا علاج سوائے اس قتم کے اورکوئی نہ ہوتو پھر بحالت مجبوری اس طرح کا تعویذ استعال کرنا جائز ہوگا' جیسا کہ بحالت مجبوری جب کوئی راہ نہ ہوتو حرام چیز کے ساتھ علاج کرانا جائز ہے اور اس پرمحمول ہے جو پچھ کہ حضرت مولانا محمد اشرف علی تھا نوی نے اس موقع پر بہشتی زیور میں لکھا ہے۔

الجواب صحيح الجواب صحيح كتبه محم عبدالمجيد دين يورى محم شفق عارف رشيدا حمر سندهى

بینات-صفر۱۳۲۳ اه

(١) المرجع السابق.

<sup>(</sup>r) الاتقان في علوم القرآن للإمام جلال الدين السيوطي-النوع السادس والسبعون في موسوم الخط وآداب كتابته -فصل :القاعدة العربية -٢٧/٢ ا -ط: سهيل اكيدمي لاهور.

## سونے جاندی کا تعویذ

سوال: بچوں کیلئے تعویذ لیا جاتا ہے اس کوسونے چاند کے کے تعویذ میں ڈال کر بچوں کو پہنایا جائز ہے یا نہیں؟

### الجواسب باسسبه تعالیٰ

یہاں دومسکے جمھے لیجئے ایک بیر کہ سونے چاندی کوبطور زیور کے پہنناعور توں کے لئے جائز ہے اور مردوں کیلئے جرام (البتة مردساڑھے تین ماشے سے کم وزن کی چاندی کی انگوشی پہن سکتے ہیں )()لیکن سونے چاندی کو برتن کی حیثیت سے استعمال کرنانہ مردوں کو حلال ہے نہ عورتوں کو مثلا چاندی کے جمچے یا سلائی استعمال کرنانہ مردوں کو حلال ہے نہ عورتوں کو مثلا چاندی کے جمچے یا سلائی استعمال کرنا۔(۱)

تعویذ کے لئے جوسونا جاندی استعال کی جائے گی اس کا حکم زیور کانہیں بلکہ استعال کے برتن کا ہے اس کے برتن کا ہے اس کے برتن کا ہے اس کے بینہ مردوں کے لئے جائز ہے اور نہ عور توں کے لئے۔

دوسرامسکہ بیہ ہے کہ جو چیز بڑوں کے لئے حلال نہیں اس کا چھوٹے بچوں کواستعالی کرانا بھی جائز نہیں ،اس لئے بچوں اور بچیوں کے سونے چاندی کے تعویذ استعال کرانا جائز نہیں ہوگا۔ (۳) کتبہ: محمد یوسف لدھیا نوی بینات-رہیج الثانی ۱۳۹۹ھ

<sup>(</sup>۱)الفتاوى الهندية -كتاب الكراهية- باب العاشر في استعمال الذهب والفضة -٣٣٥/٥- مكتبه رشيدية كوئته . ونصه :"والتختم بالذهب حرام ثم الخاتم من الفضة انما يجوز للرجال .....الخ"

<sup>(</sup>٢) الفتاوى الهندية - كتاب الكراهية - باب العاشر -٣٣٣/٥ مكتبة رشيديه كوئته. ونصه: "يكره الأكل والشرب والادهان والتطيب في انية الذهب والفضة للرجال والصبيان والنساء .....الخ".

<sup>(</sup>m) رد المحتار على الدر المختار -مطلب في احكام المسجد- ١ / ١٥٥٠.

# دم اور تعویذات کی شرعی حیثیت 🔞

زمانہ جوئی جوں دور نبوت سے بعید ہوتا جارہا ہے۔ اسلام کے نام پرکئی فتنے جنم لے رہے ہیں۔
یہ سب کچھ کتاب وسنت کی نورانی تعلیمات سے دوری اور سلف صالحین کے نقش قدم کے ترک کا خمیاز ہ
ہے۔ اسکے علاوہ یہ وجہ بھی ہے کہ ایک شخص نظریہ پہلے قائم کر لیتا ہے۔ اور پھراسی نظریہ کے تحت کتاب وسنت
سے دلائل کشید کرتا ہے اور لوگوں سے کہتا ہے کہ یہ کتاب وسنت ہے جو میں پیش کررہا ہوں۔

اب اگراس سے کہاجا تا ہے کہ بینظریہ جوتم پیش کررہے ہواوراسکو کتاب وسنت کامفہوم بتارہے ہو۔
سلف صالحین نے تو اسکےخلاف لکھا ہے۔ کیاانہوں نے کتاب وسنت کونہیں سمجھا تھا؟ اور کیا بید دلائل انکی دوررس نگاہوں سے اوجھل رہے؟ تو کہا جا تا ہے کہ جی ہاں! انہوں نے لکھا تو ہے مگراس سے شرک کا دروازہ کھلتا ہے۔معاذ اللہ معاذ اللہ بیا کہا جا تا ہے کہ انکا لکھا ہوانہیں بلکہ بیتو باغیوں کا لکھا ہوا ہے۔

تو حاصل بیہوا کہ نظریہ یہی سیجے ہے جومیں پیش کررہا ہوں۔اوریہی وتی الٰہی کا منشاء ومفہوم ہے۔ یہ چیزایک مستقل فتنہ کی بنیاد بن جاتی ہے۔ ہمیں کتاب وسنت کی روشن میں ہی نظریہ قائم کرنا چاہئے۔ کہ جس پر سلف صالحین کے قدموں کے نشانات بھی موجود ہوں نہ یہ کہ ہم نظریہ پہلے قائم کرلیں اور پھر کتاب وسنت کو اسکے مطابق ڈھالیں۔

ای مرض کے مریضوں کو حضرت عمر بن العزیز رحمۃ اللّٰدعلیہ نے جو پچھارشادفر مایا وہ بھی یا در کھنے کے قابل ہے کہ بعض لوگوں نے تقدیر کا انکار کیا اور اس انکار پر کتاب اللّٰہ ہے استدلال کیا۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے فرمایا کہ:

"ولئن قلتم لم أنزل الله اية كذا ولم قال كذا لقدقرؤا منه ماقرأتم وعلموا من تأويله ما جهلتم". (٢)

<sup>(</sup>۱) مضمون بینات میں مسائل واحکام کے عنوان کے تحت شامل نہیں ہوالیکن اہمیت کے پیش نظر شامل اشاعت کیا جارہا ہے۔ (۲) سنن أبى داؤد - كتاب السنة-باب فى لزوم السنة - ۲۳۳۲ - ط: مير محمد كتب خانه

"اوراگرتم بیکهو که الله تعالی نے فلال آیت کیول نازل فرمائی ہے (جس سے تقدیر کا انکار ثابت ہورہاہے) اور الله تعالی نے اس طرح کیول فرمایا ہے؟ تو بلاشبہ قرآن کریم کی بیآ بیتی اور مضمون سلف صالحین نے بھی پڑھا ہے جبیبا کہ تم پڑھتے ہوگروہ اسکا مطلب سمجھ گئے اور تم نہ سمجھ سکے۔

مرادواضح ہے کہ قرآن کریم کی ان آیات ہے اگر تہہیں تقدیر کا انکار معلوم ہوتا ہے۔ تو یہی قرآن کریم اوراسکی آیات حضرات سلف صالحین کے سامنے بھی تو تھیں ۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ ان کوان آیات سے فی معلوم نہ ہوئی اور تہہیں معلوم ہوگئی ۔ کیسے باور کیا جائے کہ تم ان آیات کی تہہ تک رسائی حاصل کر گئے اور ان پر بیدراز منکشف نہ ہوسکا اسکا مطلب بجز اسکے اور کیا ہوسکتا ہے۔ کہ اگر چہتم قرآن کریم کی آیات پڑھتے ہو کی سان انکا مطلب نہیں ہمجھتے اور ٹھوکر کھا جاتے ہو۔ اور حضرات سلف صالحین انگی تبہہ تک پہنچ گئے۔ تو انہی کے دامن سے وابستہ رہنا ضروری اور کا میابی کی چابی ہے۔ اور اس سے اعراض کرنا خطرہ کا الارم ہے۔ اور پھر جہورامت اور اکثریت کا خطا ہے محفوظ رہنا نصوص سے ثابت ہے۔ ایک دو کی غیر معصوم رائے ایک مقابلے میں کیا وقعت رکھتی ہے؟ علامہ اقبال مرحوم نے کیا اچھا فر مایا ہے:

فردقائم ربط ملت ہے ہے تنہا کچھنہیں''

اسلئے قرآن کریم کی ہرآیت اور ہرحدیث کا مطلب سمجھنے کے لئے حضرات سلف صالحین کا دامن تھا منا ضروری ہے اور یہی نجات کا راستہ ہے۔اورعلا مہابن عبدالہا دیؓ رقمطراز ہیں:

"ولا يجوز احداث تاويل في اية وسنة لم يكن على عهد السلف ولا عرفوه ولا بينوه للامة فان هذا يتضمن افهم جهلوا الحق في هذا وضلوا عنه واهتدى اليه هذا المعترض المستاخر فكيف اذا كان التاويل يخالف تاويلهم ويناقضه وبطلان هذا التاويل اظهر من ان يطنب في رده".(١)

<sup>(</sup>۱) الصادم المنكى ..... بحوالة سكين الصدور - شيخ حضرت مولا نامحد سرفراز خان صفدر باب بفتم عندالقبر ساع كے بارے میں علماء اسلام كانظرييس ٣٨٩ ـ ط مصفدرية گوجرانوالطبع دہم ۔

"اورجائز نہیں کہ سی آیت یا حدیث کا کوئی ایبامعنی اور تاویل کی جائے ، جو حضرات سلف کے زمانے میں نہ کی گئی ہو،اور نہ انہوں نے وہ تاویل سمجھی ہواور نہ امت کے سامنے بیان کی ہو کیونکہ بیاس بات کو مضمن ہے کہ سلف اس میں حق سے جاہل رہے اور اس سے بہک گئے۔اور یہ بیچھے آنے والے معترض اسکی تہہ کو پہنچ گیا، اور خصوصاً جب کہ متا خرکی تاویل سلف کی تاویل کے خلاف اسکے برعکس ہو، پھروہ کیونکر قبول کی جاسمتی ہے۔اور اس تاویل کا بطلان ایبا ظاہر ہے کہ اسکے رد کے لئے کسی بسط کی ضرورت ہی نہیں'۔

امام ربانی حضرت مجد دالف ثانی ایک مقام پرارشا دفر ماتے ہیں:

"سعادت آثار بر ماوشالا زم است تصحیح عقا ند بمقتضاء کتاب وسنت برنجیکه علماء اہل حق شکر اللہ تعالی علم از کتاب وسنت آن عقا ندر افہمیدہ اندواز آنجا اخذکردہ چہندن ماؤشااز چیز اعتبار ساقط است اگر موافق افہا م ایں بزرگواراں نباشد زیرا کہ برمبتدع وضال احکام باطلہ خودرا از کتاب وسنت سے فہمدروز آنجا اخذی نماید"۔(۱) ترجمہ: "اے نیک بخت! کتاب وسنت کے موافق عقا ندکا صحیح کرنا ہم اور تم پر لازم ہے۔لین جس طرح علماء حق نے کتاب وسنت سے عقا ندکو سمجھا ہے اور اخذ کیا ہے۔ ہماری اور تمہاری ہو تھا گران بزرگوں کی سمجھ کے مخالف ہوتو اس کا کوئی اعتبار کیا ہے۔ ہماری اور تمہاری ہو تم اور گراہ اپنے باطل احکام کو کتاب وسنت سے محصتا ہے اور اخذ نہیں۔اس کے کہ ہر بدعتی اور گراہ اپنے باطل احکام کو کتاب وسنت سے مجھتا ہے اور اخذ کرتا ہے۔

تواس کے فہم سلف ایک معیاراور کسوٹی ہے۔ فہم سلف کے خلاف قر آن وسنت سے نتائج اخذ کرنا ایک نہایت خطرناک اور مہلک راستہ ہے۔ یہی راستہ جناب ڈ اکٹر مسعود الدین صاحب عثانی نے اختیار کررکھا ہے۔اورا نکابہت سالٹریچرمنظرعام پرآچکا ہے۔

<sup>(</sup>۱) مکتوبات امام ربانی حضرت مجد دالف ثانی کلشیخ احمد سر ہندی -مکتوب صد و پنجاہ وہفتم -ص۳۳ -حصہ سوم - دفتر اول – ط: باهتمام لالہ اسراراحمد خان \_ ۴۳۰ گارڈن ایسٹ \_کراچی \_

اس وفت ہمارے مدنظرا نکا ایک چھوٹا سا رسالہ'' تعویذ گنڈ اکرنا شرک ہے''۔جس میں ڈاکٹر صاحب نے ہرشم کے دم وتعویذ کوشرک کہاہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں:

''کیابی حدیث نہیں بتاتی کہ ہرشم کا تعویذ ناجائز ہے، ورنہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم کم یہ تو ضرور دریافت فرمالیتے کہ یہ تعویذ جوتم نے لئکایا ہے اس میں قرآن تو نہیں لکھا ہوا ہے۔ اساء الہی تو نہیں ۔ مطلق تعویذ دیکھ کرآپ کا بیعت نہ کرنا یہ ثابت نہیں کرتا کہ آج ہوا ہے۔ اساء الہی تو نہیں ۔ مطلق تعویذ دیکھ کرآپ کا بیعت نہ کرنا یہ ثابت نہیں کرتا کہ آج کے فن دینداری کے ماہر اپنے کاروبار کے لئے جو مختلف عذر پیش کرتے ہیں وہ سارے کے ماہر اپنے کاروبار کے لئے جو مختلف عذر پیش کرتے ہیں وہ سارے کے سارے عذر ہائے لنگ کے علاوہ کے خہیں''۔ (تعویذ گنڈ اشرک ہے۔ ص میں)۔

یدر بمارکس ..... ڈاکٹر صاحب کی فہم ناقص پر دلالت کرتے ہیں۔ایک حدیث کوسامنے رکھ کراس پر فیصلہ نہیں دیا جاسکتا۔ بلکہ پورے ذخیرہ حدیث کو مدنظر رکھنا چاہئے۔ جب دم یا تعویذ آیات قرآنیہ اور ادعیہ داذ کارمسنونہ کے ساتھ ہوتو اسکے جواز میں کوئی شبہیں۔علامہ نو وی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

"وقد نقلوا الإجماع على جواز الرقى بالأيات وأذكار الله تعالىٰ". (1)

"الله كذكراورآيات كے ساتھ دم كے جواز پراجماع منقول ہے''۔
باقی ڈاکٹر صاحب كا بيكهنا كه آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے بيدريافت نہيں فرمايا كه اس ميں قرآن يا اساء الله ي تونہيں۔ اسكے متعلق صحيح مسلم كى روايت ملاحظ فرما ہے:

"عن عوف بن مالك الا شجعى قال كنا نرقى فى الجاهلية فقل المنا يا رسول الله كيف ترى فى ذلك فقال أعرضوا على رقاكم لابأس بالرقى مالم يكن فيه شرك". (٢)

''عوف بن ما لک کہتے ہیں ہم دور جاہلیت میں دم کرتے تھے۔ ہم نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا حضرت! اسکے متعلق کیا ارشاد ہے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا حضرت! اسکے متعلق کیا ارشاد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اپنے دم مجھ پرپیش کرو۔ جب ان میں شرک نہ ہو۔ تو ایسے

<sup>(</sup>۱) شرح مسلم للنووي - كتاب السلام - بناب الطب والمرض والرقى - ۲ ، ۹ / ۲ - ط: قديمي

<sup>(</sup>٢) الصحيح لمسلم - كتاب السلام - باب استحباب الرقية من العين - ٢٢٣/٢ - ط: قديمي

دم میں کوئی حرج نہیں''۔

تومعلوم به ہوا کہ جس دم یا تعویذ میں شرکیہ الفاظ ہوں۔غیر اللہ کی پکار ہوا ایسادم یا تعویذ قطعاً ناجائز ہے۔اورآ تخضرت صلی اللہ علیہ وکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

"المراد بها الرقى التى هى من كلام الكفار والرقى المحهولة والتى بغير العربية وما لا يعرف معناها فهذه مذمومة لاحتمال ان معناها كفراوقريب منه او مكروهة". (١).

"جودم ممنوع ہیں۔ وہ جو کلام کفار سے ہوں۔ مجہول ہوں۔ غیر عربی میں ہوں جن کامعنی کفریہ ہویا ہوں۔ غیر عربی میں ہوں جن کامعنی نہ سمجھا جاتا ہو۔ ایسے دم مذموم ہیں۔ ہوسکتا ہے کہان کامعنی کفریہ ہویا قریب کفرے ہویا مکروہ ہو''۔

توايسه وم جوآيات واذكار بارى تعالى كرساته مول الحكم تعلق چندروايات ملاحظه ول: "عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مرض احد من اهله نفث عليه بالمعوذات فلما مرض

مرضه الذي مات فيه جعلت انفث عليه وامسحه بيد نفسه لانها

کانت اعظم برکة من یدی". (۲)

"خطرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں ہے جب
کوئی بیار ہوتا ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معوذات پڑھ کراس پر پھو نکتے تھے۔ پس جب
آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیار ہوئے جس بیاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، تو
معوذات پڑھ کر میں آپ کے ہاتھ پر پھوکتی۔ اور آپ کے ہاتھ کو آپ کے جسم پر
پھیرتی ۔ کیونکہ آپ کا ہاتھ برکت میں میرے ہاتھ سے زیادہ عظیم تھا"۔

<sup>(</sup>۱) شرح مسلم للنووى - كتاب السلام - باب الطب والمرض والرقى - ۲ / ۹ / ۲ - ط: قديمي (۲) الصحيح لمسلم - كتاب السلام - باب استحباب رقية المريض - ۲۲۲/۲.

"عن عائشة رضى الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنى أن أسترقى من العين". (١)

" حضرت عا تَشْرُّ ماتى بين كرسول الله عليه وسلم مجهة عم فرمات تح محمد كم مرول" كمين نظر بدسة دم كرول" نظر بدكا اثر عق ہے ۔ جبيبا كه ارشا وگرامى ہے:

"عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول
الله صلى الله عليه وسلم قال: والعين حق". (٢)

"همام بن منبه كتب بين جميل حضرت ابو بريرة في رسول الله صلى الله عليه
وسلم سے بيان كيا - كرآب في فرمايا - نظر بدق ہے" حضرت مولا نافخر الحن گنگوہی اس حدیث كتے تكھتے ہيں:

"والعين حق الامعنى ان لها تاثيرا بل بمعنى انها سبب عادى كسائر الاسباب العادية بخلق الله تعالى عند نظر العائن الى شئى واعجابه بما شاء من الم اوهلكة كذا قال العلامة السندهى الحنفى في شرح ابى داؤد". (م)

''العین حق کا بیمعن نہیں کہ اس میں تا ثیر ہے بلکہ معنی بیہ ہے کہ بیہ بھی باقی اسباب کی طرح ایک سبب ہے۔ دیکھنے والا جب کسی شکی کی طرف دیکھتا ہے اور خوش ہوتا ہے تو اللہ تعالی اس چیز میں تکلیف یا ہلا کت بیدا کر دیتا ہے''۔

(۵)"قال ابو الزبير : وسمعت جابر بن عبد الله يقول: لدغت رجلاً منا
 عقرب ونحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل:

<sup>(</sup>١) الصحيح لمسلم -كتاب السلام -باب استحباب الرقية من العين والنملة الخ - ٢٢٣/٢ - ط:قديمي

<sup>(</sup>٢)سنن أبي داؤد -كتاب الطب -باب ماجاء في العين -٢/ ١ ١٥٨-ط: ميرمحمد كتب

<sup>(</sup>r) حاشية سنن أبي داؤد -كتاب الطب -باب ماجاء في العين -٢/ ١ ٢٥- حاشية: • ١ - ط: ميرمحمد

یا رسول الله اُرقی ،قال : من استطاع منکم ان ینفع اخاه فلیفعل". (۱)

"ابوز بیر کہتے ہیں کہ میں نے جابر بن عبداللہ نے سنا۔ انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹے ہوئے تھے کہ ہم میں ہے ایک آ دمی کو بچھو نے وسلم کے ساتھ بیٹے ہوئے تھے کہ ہم میں سے ایک آ دمی کو بچھو نے وسلم اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹے ہوئے تھے کہ ہم میں سے ایک آ دمی کے کہا کہ حضرت میں دم کروں؟ آپ نے فرمایا کہتم میں سے جو شخص اپنے بھائی کو نفع پہنچانے کی طاقت رکھتا ہے۔ تو دم کرے ''۔

تو معلوم ہوا کہ لوگوں کو نفع پہنچانے کے لئے دم یا تعویذ جوقر آن اوراذ کارباری تعالیٰ کے ساتھ ہوجا ئز ہے۔تو یہاں ڈاکٹر صاحب سے الزامی طور پر پوچھا جاسکتا ہے کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم از کم بیتو ضرور دریافت کر لیتے۔کہ جودم تم کرو گے وہ قرآن اور اسائے الہی کے علاوہ تو نہیں ہوگا؟لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت نہیں فرمایا بلکہ مطلق اجازت دے دی۔

تو ڈاکٹر صاحب کو مجھنا چاہئے کہ ایک حدیث کامفہوم متعین کرنے کے لئے دوسری حدیث پرنظر رکھنا ضروری ہے۔ تو آپ کے پاس بیٹھنے والا اور اجازت طلب کرنے والا مخص پہلے یہ مسئلہ مجھ چکا ہوگا۔ کہ دم آیات اور اذکار باری تعالی کے علاوہ شرکیہ الفاظ پر مشتمل جائز نہیں بلکہ حرام اور شرک ہے۔ اس لئے آپ نے استفسار نہیں فرمایا۔ واللہ اعلم۔

ڈاکٹرصاحب کواپی مندرجہ ذیل عبارت پر بنظرانصاف غور کرنا چاہئے۔

''یہ جو کہا جاتا ہے کہ بعض صحابہ بھی ان تعویذ وں کو جائز سمجھتے تھے۔ جن میں قرآن یا اساء اللہ تعالیٰ کی صفات لکھی ہوئی ہوتی تھیں صحیح نہیں ۔ اور اس سلسلہ میں عمر رضی اللہ عنہ عبد اللہ بن عمر و بن العاص اور عائشہ کا نام پیش کیا جانا صرح ظلم ہے''۔ اگر ڈاکٹر صاحب ہمارے ان دلائل پرغور فرماویں تو ڈاکٹر صاحب کا صرح ظلم کہنا خود ہی صرح ظلم ہے۔ جب زبان سے آیات واذکار کا بڑھنا اور پڑھ کر دوسرے پر پھونک مارنا جائز ثابت ہوگیا۔ تو اگر اسکولکھ کر گلے میں لڑکا دیا جائے تو اس میں کیا اشکال ہے؟ لکھ کر گلے میں لڑکا دیا جائے تو اس میں کیا اشکال ہے؟ لکھ کر گلے میں لڑکا دیے کے متعلق حضرت عبد اللہ بن

<sup>(</sup>١) الصحيح لمسلم - كتاب السلام - باب استحباب الرقية من العين والنملة - ٢٢٣/٢.

#### عمروكاتمل ملاحظه فرمايئة:

(٢) "عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم من الفزع كلمات "اعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وشر عباده ومن همزات الشياطين وان يحضرون وكان عبد الله بن عمرو ويعلمهن من عقل من بنيه ومن لم يعقل كتبه فاعلقه عليه". (١)

"عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبراہ ہے سے حفاظت کے لئے یہ کلمات سکھاتے تھے۔اعو ذبکلمات سالخ اور عبداللہ بن عمروا پنے برا سکھاتے تھے۔اعو ذبکلمات سالخ اور عبداللہ بن عمروا پنے سے اور چھوٹے بچوں کے گلے میں لکھ کرڈال دیتے تھے"۔ برا سے بچوں کو یہ دعایا دکرا دیتے تھے اور چھوٹے بچوں کے گلے میں لکھ کرڈال دیتے تھے"۔ اس حدیث کے تعدید مولا ناخلیل احمر صاحب محدث سہار نبوریؓ لکھتے ہیں۔

"فیه دلیل علی جواز کتابة التعاویذ والرقی و تعالیقها". (۲)
دریت تعویز کے لکھنے اور اسکولئکانے پردلیل ہے"۔

ڈاکٹر صاحب اپنے رسالہ میں اس روایت کو پیش کر کے بہت ہی سٹ پٹائے ہیں کیونکہ اس
روایت سے انکا مفروضہ باطل ہوجا تاہے، اگر وہ اپنا مفروضہ ذہن سے نکال دیں تو ان کوسب روایات
اپنے اپنے مقام پرضچے نظر آئیں گی۔ جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے وہ بھی صحیح اور جن
روایات سے جواز ثابت ہوتا ہے وہ بھی صحیح ۔ ہاں البتہ گلے میں تعویذ لئکانے کی بابت ڈاکٹر صاحب کو جوشبہ
ہاس کا جواب ہم پیش کرتے ہیں پہلے ڈاکٹر صاحب کا شبہ ملاحظہ فرما لیجئے۔

"تعویذ اور گنڈے کے ان ہوپاریوں سے جوقر آنی تعویذ کے جائز ہونے کا ادعا کرتے ہیں۔ہمارا کہنا ہے کہ بھی آپ حضرات نے اپنے گا کھوں سے ریجی کہا ہے کہلوگو! جوتعویذتم لٹکائے پھرتے ہوان کو کھول کرضرور دیکھ لینا ہوسکتا ہے کہان میں

<sup>(</sup>۱)سنن أبى داؤد -كتاب الطب -باب كيف الرقى-۵۳۳/۲-ط: ميرمحمد كتب خانه (۲)سنن أبى داؤد -كتاب الطب -باب كيف الرقى -۲/۱ -ط: مكتبه قاسميه (۲) بذل المجهود في حل أبى داؤد-كتاب الطب -باب كيف الرقى -۲/۱ -ط: مكتبه قاسميه

قرآن اور اسائے الی کے بجائے یا جرائیل یا میکائیل لکھا ہوا ہو یا ہم مہادیو اورٹن کنیشن توالیے تعوید فوراً اتار پھینکنا کیونکہ بیشرک ہے۔ ہاں اگر قرآن اور اساء الی ہول یا ہمارا دیا ہوا بیتعویذ پہنوتو پا خانہ، پیشاب کے لئے جاتے وقت اسکوا تاردینا۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اوقات میں اپنی انگوشی اتاردیا کرتے تھے۔ ہمارادعوی ہے کہ ایمان کے بیشکاری بھی ایسا کرنے پر تیار نہ ہوں گے۔ کیونکہ اس طرح سے ایک دھندے پر اثر پڑے گا۔ اور پیٹ اس ضرب کوسہہ جائے ناممکن'۔

واکٹر صاحب کے اس عصد سے اندازہ ہوتا ہے کہ شایدتعویذ دینے والوں کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب کے مریضوں میں کمی واقع ہوگئی۔ ورنہ حدیث کی کتابوں میں عموماً ''کتاب الطب والت تی ''اکھٹا آیا ہے جب آپ سے علاج معالجہ کرانا ثابت ہے۔ بشرطیکہ جرام سے نہ ہو کیونکہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا" و لا تعداو وا بالحرام". تواسی طرح دم' تعویذ بھی ثابت ہے بشرطیکہ آیات واذکار باری تعالیٰ کے ساتھ ہو کیونکہ آپ نے فرمایا" لا باس بالرقی مالم یکن فیہ شرک". تواب ڈاکٹر صاحب علاج کو توکل کے منافی قرار دے کراس پرمحاذ قائم کرلیں تو ڈاکٹر صاحب کے دھندے پراثر پڑے گا۔ اور ڈاکٹر صاحب کا پیٹ اس کاری ضرب کوسہہ جائے ناممکن! جو چیز جائز اور ثابت جس حد تک آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ اس کی حفاظت ہماراا ہمان ہے۔

حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے غلط اور ناجائز شرکیہ الفاظ پرمشمل دم اور تعویذ کے سدّ باب کے لئے" اعمال قرآنی" تصنیف فر مائی ہے۔ اور بیان کا بہت بڑا احسان ہے اور تو حید وسنّت کی خدمت ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب اس ہے بھی ناراض ہیں لکھتے ہیں:

"ان ساری باتوں کے باوجود بھی اگر کچھ لوگ اس کام پرمصر ہیں۔اور انہوں نے اعمال قرآنی اور نقوش سلیمانی کے نام سے اس کاروبار کو فروغ دے رکھا ہے۔توبیا نکااپنافعل ہے'۔

ر ہاڈاکٹر صاحب کا بیشبہ کہ اگر قرآن یا اسائے الٰہی پرمشمل تعویذ گلے میں ہوتو پاخانہ بیثاب کو جاتے وقت اسکوا تارنا چاہئے۔اسکے متعلق ابوعبداللہ محمد بن احمدالا نصاری القرطبی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں:

"ومن حرمته الا یکتب التعاویذ منه ثم یدخل به فی الخلاء الا ان یکون فی غلاف من ادم او فضة او غیره فیکون کانه فی صدرک". (۱) میکون فی غلاف من ادم او فضة او غیره فیکون کانه فی صدرک". (۱) در قرآن کی عزت سے یہ بھی ہے کہ اس سے تعویز لکھا ہو (گلے میں ڈال کر) بیت الخلاء کو نہ جائے مگر جب وہ چمڑے یا جا ندی وغیرہ کے غلاف میں ہوتو پھر گویا کہ وہ تیرے سینے میں ہے یعنی پھرکوئی حرج نہیں"۔

تو ڈاکٹر صاحب کو معلوم ہونا چاہئے کہ علمائے امت نے جب احادیث نبویہ کی روشی میں تعویذات کے جواز کا قول کیا ہے۔ تو ساتھ ہی قرآن کریم کی عزت وحرمت کو بھی ملحوظ رکھا ہے پھر ڈاکٹر صاحب کا کہنا کہ منع نہیں کرتے لغوی بات ہے ۔لین جب قرآنی تعویذ چرئے یا چاندی میں بند ہوتو پھر بیت الخلاء کو جاتے وقت اسکا اتار نا ضروری نہیں ۔ اور پہن کر جانا قرآن کی عزت وحرمت کے خلاف نہیں ہے۔ اور عموماً ایسا ہی ہوتا ہے۔

#### "جن اتارنا":

#### ڈاکٹر صاحب بیعنوان قائم کرکے لکھتے ہیں:

''نہ ہی پیشہ ورول نے جنول کے آنے جانے اور سوار ہوجانے کے لئے

ایسے بے حساب قصے گھڑر کھے ہیں جنگی مدد سے وہ اپنے کاروبار کوفروغ دینے کا ہرا ہر

انتظام کرتے رہتے ہیں۔ دراصل جنول کا آکر کسی پرسوار ہوجانا ایک سفید جھوٹ ہے

چاہے لاکھوں آدمی اسے اپنے چشم دید واقعہ کہہ کر ہی بیان کیوں نہ کریں''۔ (ص۱۰)

یوقو صحیح ہے کہ موجودہ دور میں بکثرت واقعات عورتوں یا جوانوں کے مکروفریب پرمشمل ہوتے

ہیں۔ اور جن اتارنے والے عامل خلاف شرع عمل کرتے ہیں اور شم وشم کے جھوٹ بول کر اپنا کام چلاتے

ہیں۔ عورتوں کو مزارات کے چکر لگوائے جاتے ہیں۔ پھرشرک وبدعت کے علاوہ عزت وعصمت نسوانیہ کے

خون کے واقعات بھی پیش آتے ہیں۔ اسکا جتناماتم کیا جائے وہ کم ہے۔ معاشرتی تباہی و ہربادی کا بیا یک

<sup>(</sup>١)الجامع الحكام القرآن للقرطبي -باب مايلزم القارى القرآن وحامله -١٠١١ ط: الهيئة المصرية .

اہم کردار ہے۔جواہل علم ونظراوراہل اقتدار کی توجہ کامستحق ہے کہ خدارا'' زیارتِ قبور'' کے نام پریہ میلےاور مردوں عورتوں کے مخلوط اجتماع بند کئے جائیں۔

جنات اتارنے کے ایسے غلط کار عاملوں کے بارے میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

"عن جابر بن عبد الله قال سئل رسول الله صلى الله عليه

وسلم عن النشرة قال هو من عمل الشيطان". (١)

'' حضرت جابر بن عبداللہ ہے روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے نشرہ کے بارے میں بوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ شیطانی عمل ہے''۔ سے نشرہ کے بارے میں بوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ شیطانی عمل ہے''۔ اب رہا کہ'' نشرہ'' کیا چیز ہے تو اسکے متعلق حضرت مولا نافخر الحسن گنگوہی ٔ حاشیہ ابوداؤ دمیں لکھتے ہیں:

"نوع من الرقية يعالج بها ولعله كان مشتملا على اسماء

الشياطين او كان بمعان غير معلوم فلذالك جاء انه سحر". (٢)

'' نشرہ دم کی ایک قتم ہے۔اور شاید کہ وہ شیاطین کے ناموں یا معانی غیر معلومہ پرمشتمل کوئی دم ہے۔اس لئے آ چکا ہے کہ وہ تحرہے''۔

تو ایسے دم کے حرام اور ناجائز ہونے میں کوئی شبہ ہی نہیں۔اس قتم کے دم تعویذ کرنا اور کروانا دونوں ممنوع ہیں۔

اب ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں ہمیں یہ عرض کرنا ہے کہ معاشرہ میں مندرجہ بالاخرابیوں کے سلیم کرنے کے باوجود آپ کی بیہ بات کہ 'جنوں کا آ کرکسی پرسوار ہوجانا ایک سفید جھوٹ ہے' خودسفید جھوٹ ہے:

اسکے متعلق الثینج العلامہ المحد ث القاضی بدر الدین ابی عبد اللّٰدمحد بن عبد اللّٰدالشبلی الحنفی متو فی (۲۹ ۷ھ) اپنی کتاب'' آکام المرجان' میں فرماتے ہیں:''

وذكر ابوالحسن الاشعرى في مقالات اهل السنة والجماعة

<sup>(</sup>١) سنن أبي داؤد -كتاب الطب -باب في النشرة-٢/٠٥٠ ط: ميرمحمد كتب خانه

<sup>(</sup>٢) حاشية سنن أبي داؤد -حواله سابقه-٢/٠٥٥ -حاشية: ٩ -ط: مير محمد

انهم يقولون ان الجن تدخل في بدن المصروع كما قال الله تعالى: ﴿الذين ياكلون الربا لايقومون الاكما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ﴿ قال عبد الله بن احمد بن حنبل :قلت لابي :ان قوما يقولون ان الجن لا تدخل في بدن الانس قال يا بني يكذبون هوذا يتكلم على لسانه " (١)

''امام ابوالحن اشعری رحمة الله علیه نے مقالات اہل النة والجماعت میں ذکر کیا ہے کہ اہل النة والجماعت کہتے ہیں کہ جن مصروع کے بدن میں داخل ہوتا ہے جیسا کہ الله تعالیٰ نے فرمایا: ''جولوگ کھاتے ہیں سود' نہیں اُٹھیں گے قیامت کو مگر جسلے حواس کھود ہے ہوں ''جن' نے 'لیٹ کر'' عبدالله بن احمر بن فنبل کہتے ہیں کہ میں نے باپ سے کہا کہ بعض لوگ کہتے ہیں جن انسان کے بدن میں داخل نہیں ہوسکتا۔ تواحمہ بن صنبل آنے فرمایا کہ اے بیٹے وہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ وہ انسان کی لسان پر بولتا ہے''۔

توبی آدم پر جنات کااثر ہوجانا جب ثابت ہوگیا تو از الداثر کے لئے آیات واذ کارباری تعالیٰ کے ساتھ دم اور تعویذ بھی جائز ہے۔ رہادم تعویذ پر اجرت کا معاملہ تو اسکے جواز کے لئے وہ حدیث کافی ہے۔ جسکو امام بخاری ؓ نے بھی روایت کیا ہے۔ اور خود ڈاکٹر صاحب نے بھی اپنے رسالہ میں اسکوذکر کیا ہے۔ کہ صحابہ کی جماعت میں سے ایک صحابی ؓ نے سورہ فاتحہ پڑھ کردم کیا اور اس پر اجرت کی۔ اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصویب فرمائی۔ اور مبالغہ فی التصویب کیلئے اجرت میں سے اپنا حصہ نکا لئے کوفر مایا۔ (۲) جتی کہ حضرت امام ابو حذیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو کہ تعلیم قرآن پر اجرت کے جواز کے قائل نہیں لیکن "احد الأجو ۃ علی الرقیۃ" کے قائل ہیں۔ (۳) جیسا کہ مولا نافخر الحن گنگوہی گا شیہ ابوداؤ دمیں علامہ عینی سے قل کرتے ہیں: المرقیۃ" کے قائل ہیں۔ (۳) جیسا کہ مولا نافخر الحن گنگوہی عاشیہ ابوداؤ دمیں علامہ عینی سے قل کرتے ہیں:

<sup>(</sup>۱) آكام المرجانُ في احكام الجان -الباب الحادي والخمسون في بيان دخول الجن في بدن المصروع-ص ٤٠١ -ط: السعادة-بجوارمحافظه مصر

<sup>(</sup>٢)صحيح البخارى -كتاب الطب -باب الرقى بفاتحة الكتاب-١٥٣/٢-ط:قديمي

<sup>(</sup>٣) حاشية سنن أبي داؤد -كتاب الطب -باب كيف الرقى -٥٣٣/٢- حاشية ٢ - ط: ميرمحمد

"بانها معناه فی اخذ الاجرة علی الوقیة والامام لایمنع هذا".(۱)

"اس حدیث مبارکہ سے دم پراُ جرت لینا ثابت ہوتا ہے۔اورامام صاحب اسے منع نہیں فرماتے"۔

اس سے منع نہیں فرماتے"۔
اور علامہ نووی فرماتے ہیں:

"هذا تصريح بجواز احذ الاجرة على الرقية بالفاتحة و الذكر وانها حلال لاكراهة فيها وكذا الاجرة على تعليم القرآن وهذا مذهب الشافعي ومالك واجمد واسحق وابي ثور واخرين من السلف ومن بعدهم ومنعها ابوحنيفة في تعليم القرآن واجازهافي الرقية". (٢)

'' یہ حدیث سورہ فاتحہ ودیگراذ کار کے ساتھ دم پراُجرت لینے اور اسکے جائز

ہونے پرتصری ہے۔ اور وہ اجرت حلال ہے۔ مکر وہ نہیں۔ اور اسی طرح تعلیم قرآن پر

اجرت جائز ہے۔ اور یہ نہ جب شافعی ، ما لک ، احمد ، آخلی ، ابوثو روغیر ہم کا ہے۔ اور امام

ابوحنیفہ ؓ نے تعلیم قرآن پر اجرت سے رو کا ہے۔ اور دم پر اجرت لینے کو جائز کہا ہے''۔

متاخرین احناف نے '' تو انی فی الامور الدینیہ'' کالحاظ کرتے ہوئے تعلیم قرآن پر بھی اجرت کے
جواز کا فتو کی دیا ہے (۲)۔ دم ، تعویذ کا جواز تو ثابت ہو گیا۔ کہ جس طرح دواکر نا جائز ہے اسی طرح دم تعویذ

بھی جائز ہے۔ شفاء کی امید اللہ تعالیٰ سے وابستہ رکھنا چاہئے۔ مؤثر حقیقی صرف وہی ذات ہے۔ جس طرح

اس ذات نے اشیاء میں تا ثیر ایک خاص قتم کی رکھی ہے، وہ اس تا ثیر کو بد لنے پر بھی قادر ہے، جیسا کہ آگ

<sup>(</sup>١) حاشية سنن أبي داؤد -المرجع السابق.

<sup>(</sup>۲) شرح النووى على صحيح مسلم -كتاب السلام -باب جواز الاجرة على الرقية بالقرآن والاذكار - ۲۲۳/۲ - ط: قديمي

 <sup>(</sup>٣)رد المحتار على الدر المختار - كتاب الاجارة -مطلب تحريرمنهم في عدم جواز الاستئجار على
 التلاوة -٧/٥٥ - ط: ايچ ايم سعيد.

میں اللہ تعالیٰ نے جلانے کی تا ثیرر کھی ہے کیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے اسکو ٹھنڈک اور سلامتی پہنچانے والی بنادیا۔

اسکےعلاوہ دم ۔ تعویذ اوراس پراجرت لینے کوکاروبار بنالینااورایام وساعات کی پابندی کرنااوران کومؤثر حقیقی جاننا کراہت سے خالی نہیں۔ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہئے ۔ درجۃ الخواص والاولیاء تو دواء دم ۔ تعویذ نہ کرنا ہے اور یہ تو کل کا اعلیٰ درجہ ہے جو ہر شخص کے نصیب میں نہیں ہے۔ نیز دم اور تعویذ ات کو جائز سمجھنے کے باوجود بھی ثانوی حیثیت دنیا اولیٰ ہے ۔ یعنی اولاً علاج اور دوسرے درجہ میں دم تعویذ ات کو جائز سمجھنے کے باوجود بھی ثانوی حیثیت دنیا اولیٰ ہے ۔ یعنی اولاً علاج اور دوسرے درجہ میں دم تعویذ بھی کرلیا جائے تو کوئی قباحت نہیں ۔ واللہ اعلم وعلمہ اتم

كتبه: عطاءالرحمٰن بينات-ربيع الثاني ، جمادي الاولى ١٣٠٩هـ

## رسول الله عظا وراولياء كاوسيله

دعاء کے وفت اللہ تعالیٰ کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء اللہ کا واسطہ دینا جائز ہے؟ بحوالہ حدیث جواب سے نوازیں۔

سائل: فياض احمه-راولينڈي

### الجواب باستبهتعالي

صیح بخاری ج اص سے امیں حضرت عمر رضی الله عنه کی بیده عامنقول ہے:

اللهم إناكنا نتوسل اليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاستقينا .(١)

''اےاللہ! ہم آپ کے دربار میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ توسل کیا کرتے تھے پس آپ ہمیں بارانِ رحمت عطافر ماتے تھے اور (اب) ہم اپنے نبی کے چچا(عباس) کے ذریعے توسل کرتے ہیں تو ہمیں باران رحمت عطافر ما''۔

اس حدیث سے 'نوسل بالنبی صلی الله علیہ وسلم' 'اور' 'نوسل باولیاء الله' 'دونوں ثابت ہوئے ، جس شخصیت سے نوسل کیا جائے اسے بطور شفیع پیش کرنامقصود ہوتا ہے ،اس مسئلے کی پچھ تفصیل میں اپنے مقالہ ' اختلاف امت اور صراط مستقم' 'میں لکھ چکا ہوں ملاحظ فر مالیا جائے۔(۲)

كتبه: محمد يوسف لدهيانوى بينات- ذوالحبه ١٣٩٩هـ

<sup>(</sup>١) صحيح البخارى - ابواب الاستسقاء - باب سوال الناس الامام الاستسقاء اذا قحطوا.

<sup>(</sup>r) ختلاف امت اور صراط متنقيم -ص٣٥٦ تا ٣٠ - ط: مكتبه بينات علامه بنوري ثا وَن كرا چي \_

## آنخضرت على ذات سے وسیله کاحکم

ایک معروف حدیث جوعثمان بن حنیف رضی اللّه عنه ہے روایت کی گئی ہے اس میں ایک نابینا کا سرکار دوعالم صلی اللّه علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہونا اور بحالیُ بینائی کے لئے دعا کی درخواست کرنا مذکور ہے۔

"نشر الطیب" مصنفہ کیم الامت حضرت مولا نااشرف علی تھا نوی رحمہ ابلاص ۱۹۵۸ طبع تاج کمپنی پرتح ریفر مارہے ہیں کہ آپ کے بتلائے ہوئے طریقہ کے مطابق نابینانے بیدُ عاکی۔

"اے اللہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں اور آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں بوسیلہ محد (صلی اللہ علیہ وسلم) نبی رحمت کے ،اے محد! میں آپ کے وسیلے سے ہوں بوسیلہ محد (صلی اللہ علیہ وسلم) نبی رحمت کے ،اے محد! میں آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں تا کہ وہ پوری ہوجائے۔اے اللہ آپ کی شفاعت میرے تن میں قبول کیجئے (نابینا کھڑا ہوا،اور بینا ہوگیا) (۱)

اس حدیث کوابن ملجه اورتر مذی نے کتاب الدعوات میں نقل کیا ہے اورتر مذی نے حسن اور سیجے کہا ہے (۲) اور بیہ قل نے نقیجے کی ہے اور مصنف نشر الطیب نے اس حدیث سے بیجی ثابت کیا ہے کہ دعامیں آپ کا وسیلہ بالذات جائز ہے کیونکہ آپ کا دعا کرنا منقول نہیں ہے۔

جبكيه وْاكْرْمْسعودالدين عَمَانَى فاصل علوم دينيه (وفاق ملتان) رقم طراز ہے كه:

"اس حدیث کاایک راوی ابوجعفر ہےجسکوا مامسلم وضاع (حدیث

(۱) نشرالطیب فی ذکرالنبی الحبیب-مولا نااشرف علی تھانوی-اڑتیسویں فصل-آپ کے ساتھ توسل حاصل کرنے میں دعاء کے وقت-ص ۲۸۶٬۲۸۵ ط:مطبع انتظامی کانپور۔

<sup>(</sup>٢) اخرجه ابن ماجه في كتاب الصلوة -تحت باب ماجاء في قيام شهر رمضان-ص: ٩٩. جامع الترمذي -ابواب الدعوات -باب في دعاء النبي وتعوذه - ٩٨/٢ ا -ايچ ايم سعيد.

گھڑنے والا) ہتاتے ہیں۔ نیزامام نوویؓ فرماتے ہیں کہ ابوجعفر المدنی وضاع ہے۔ (۱) ڈاکٹرعثانی اس حدیث کوموضوع فرمارہے ہیں اور کہتے ہیں اس غلط روایت میں بھی ذات کے بجائے دُعا کا وسیلہ ہے، گویا کہ وسیلہ بالذات کی نفی کررہے ہیں۔

دست بستہ بلتی ہوں کہ اس حدیث کے متعلق اپنی رائے سے سائل کو مستفید فرما کیں اور نیز اس کے تمام راویوں کے نام بالتر تیب ذکر کئے جا کیں۔ونیز اگر ابوجعفر اس حدیث کے راویوں میں سے ہے تو کیاوہ قابل اعتبار ہے؟ فقط واکسلام، جزاک اللہ فی الدارین

سائل: حكيم محمد افتخار احمر صديقي - شاه فيصل كالوني كراجي

### الجواب باسسبة عالى

بصورت مسئولہ بیرحدیث شریف سیح ہے موضوع نہیں۔ ڈاکٹر عثانی صاحب کواس حدیث کے راوی ابوجعفر کے قعین میں اشتباہ ہو گیا ہے۔ یا عنا دأایسا کیا ہے۔ چنانچے تر مذی میں بیرحدیث اس طرح مذکور ہے:

"حدثنا محمود بن غيلان حدثنا عثمان بن عمر حدثنا شعبة

عن ابى جعفر عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن عثمان بن حنيف رضى الله عنه أن رجلا ضرير البصرأتي النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادع الله أن يعافيني، قال: إن شئت دعوت، وإن شئت صبرت فهو خير لك، قال: فادعه، قال: فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوء ه ويدعو بهذا الدعا اللهم إنى أسئلك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة إنى توجهت بك إلى ربى في حاجتي هذه لتقضى لى. اللهم فشفعه في ، هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه من حديث ابى جعفر وهو غير الخطمي. (٢)

<sup>(</sup>١) مقدمه صحيح مسلم مع شرحه للنووى - ١٤ - ط: قديمي كتب خانه كراچي .

<sup>(</sup>٢) جامع الترمذي -ابواب الدعوات-باب في دعاء النبي وتعوذه-٢ / ٩٨ ١ - ط: ايچ ايم سعيد.

'' محمود بن غیلان نے بیان کیا ، فرماتے ہیں کہ بمیل خردی عثان بن عمر نے

اوراسے خبردی شعبہ نے اور شعبہ ، ابی جعفر ، عمارہ بن خزیمہ کے واسطے سے بیان کرتے

ہیں کہ عثان بن حنیف رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک نابینا شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی

خدمت میں حاضر ہوا ، اور عرض کیا (اے اللہ کے رسول) اللہ سے دعا ہے جئے کہ اللہ مجھے

شفاد ہے قوصور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگرتم چا ہوتو دعا کروں اور اگر چا ہوتو صبر

کرو اور بیتم ہمارے لئے بہتر ہے ، اس نے عرض کیا کہ حضور آپ تو دعا ہی کردیں ،

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ اچھی طرح وضوکر واور یوں دعا کرو ، اے اللہ

میں تجھے سے سوال کرتا ہوں ، اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں ، تیرے نی کے ساتھ جو نی

میں تجھے سے سوال کرتا ہوں ، اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں ، تیرے نی کے ساتھ جو نی

کیتا کہ تو میری حاجت پوری کردے ۔ اے اللہ تو میری بابت اسکا سفارش قبول کر'' ۔

وحمت ہے اور میں نے تیرے ساتھ اپنے پروردگار کی طرف اپنی حاجت کے لئے توجہ

گاتا کہ تو میری حاجت پوری کردے ۔ اے اللہ تو میری بابت اسکا سفارش قبول کر'' ۔

و اکٹر عثانی صاحب کا اس حدیث کو موضوع قرار دینا غلط ہے ، کیونکہ اس حدیث کو جامع تر نہ کی کے ماتھ جو جامع تر نہ کی کے ، این خربیہ علی میں جو بی مصر سے کا ، التر غیب والتر ہیب

طم ۱۹ جم نی باد واکد ص ۱۹ ج ع ن خوجہ و تو میں سے دکر کیا ہے۔ (۱)

(1) المرجع السابق.

سنن ابن ماجه - كتاب الصلوة - باب ماجاء في صلوة الحاجة - ص ٩٩ - قديمي كتب خانه صحيح ابن خزيمة لأبي بكر محمد ابن اسحاق السلمي - باب صلوة الترغيب والترهيب - ٢٢١٢٥/٢ - رقم الحديث: ١٢١٩ - ط: المكتب الاسلامي.

المستدرك على الصحيحين - كتاب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح والذكر - باب دعاء رد البصر - ٢٠٣/٢ - رقم الحديث: ٩٥٢ ا - ط: دار المعرفة بيروت.

الترغيب والترهيب للمنذرى -كتاب النوافل -باب في صلوة الحاجة و دعائها- ا ٧٣٧/-ط: المكتب الملكية .

مجمع الزوائد - كتاب الصلوة -باب صلوة الحاجة -٢/٩/٢-ط: دار الكتاب العربي بيروت.

، (۱) پېلاراوی 'محمود بن غیلان " امام ترندی کا استاد ہے۔ حافظ ابن ججر تقریب التہذیب میں لکھتے ہیں: "محمود بن غیلان العدوی نزیل بغداد ثقة "۔(۱)

(۲) ومراراوی عمرو بن فارس العبدی البصری "تقة ثبت فی الحدیث". (۲)

(۳) تیرا راوی شعبه بن الحجاج بن الورد العتکی مولاهم ابو بسطام
الواسطی ثم البصری "تقة حافظ متقن" (۳)

(۴)چوتھا''اب و جعف ہ'' ہے۔اب یہاں پر بیمسئلہ زیر بحث ہے کہ بیابوجعفر کون ساہے جسکو امام مسلم واحمہ نے وضاع قرار دیا ہے، بیوہی ہے یا کوئی دوسراابوجعفر ہے؟

چنانچابوجعفرعن عمارة بن خزيمه كے بارے ميں حافظ ابن حجرتقريب التہذيب ميں لكھتے ہيں:

"ابو جعفر عن عمارة بن خزيمة قال الترمذى: ليس هو الخطمى فلعله الذى بعده (ت) (قلت) الذى بعده ابو جعفر القارى المدنى المخز و مى مولاهم اسمه يزيد بن القعقاع وقيل جندب بن فيروز وقيل فيروز ثقة من الرابعة ". (م)

اس ہے معلوم ہوا کہ بیروہ ابوجعفر نہیں جسکو وضاع قرار دیا ہے۔لہذا جس ابوجعفر کوامام مسلم واحمہ نے وضاع قرار دیا ہے وہ اور ہے ،اس کے بارے میں صاحبِ میزان الاعتدال لکھتے ہیں:

> ابو جعفر المدائني هو عبد الله بن مسور (۵) اس سے پہلی جلدوو میں تفصیل سے لکھا ہے کہ:

"(ابو جعفر المدائني)هو عبد الله بن المسور بن عون بن

تاريخ الثقات للعجلي -باب الشين -باب شريك وشعبة وشعيب-ص٢٢٠-ط: المكتبة الاثرية لاهور

<sup>(</sup>١) تقريب التهذيب لابن حجر -حرف الميم -ذكر بقية حرف الميم -١ ٢٣/٢ ا -ط:قديمي .

<sup>(</sup>٢) تقريب التهذيب -حرف العين -باب ع ث - ١ ٢٣٠١.

<sup>(</sup>r) تقريب التهذيب -حرف الشين المعجمة - ١٨/١ م.

<sup>(</sup>٣) تقريب التهذيب -باب الكنى -حرف الجيم -٢/٢٧-ط: قديمي

<sup>(</sup>۵) ميزان الاعتدال -باب الكني -(١٠٠١) ١٨٥/١-ط: دار الفكر العربي

جعفر بن ابي طالب أبو جعفر الهاشمي المدائني ليس بثقة قال احمد وغيره أحاديثه موضوعة" .(١)

''ابوجعفرالمدائني كانام عبدالله بن مسور ہے اور ثقة نہیں ہے اورامام احمد اور دوسرے حضرات نے کہاہے کہاسکی احادیث موضوع ہیں''۔ اسكة مَّحْ مِرْ يدلكهة بين:

" (جرير عن رقبة) ان عبد الله بن مسور المدائني وضع احاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحتملها الناس ". (٢) '' جربر نے رقبہ سے روایت کی ہے کہ عبداللہ بن مسور المدائنی نے جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے نام پراحادیث گھڑ کر پیش کیس تو لوگوں نے انہیں قبول کرلیا''۔

اس تمام تفصیل کے لئے تقریب التہذیب، تہذیب التہذیب، میزان الاعتدال، لسان المیزان كا (جورجال كى كتب بين ) اگر بنظر انصاف مطالعه كيا جائے تو خود بخو دواضح ہوجائے گا كه جس كوامام مسلم اورامام احمدنے وضاع کہاہے۔وہ دوسراابوجعفر ہےاورتر مذی کی حدیث میں ابوجعفر جوعمارۃ بن خزیمہ سے روایت کرتے ہیں وہ اور ہے اور تر مذی کی حدیث والا ابوجعفر ثقہ ہے۔

پانچویں راوی عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ الانصاری کے بارے میں حضرات محدثین کی رائے ہے: "وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عاملاً على البصرة". (٢)

مندرجہ بالاتفصیل ہے معلوم ہوا کہ حدیثِ مذکور سچیج ہے۔ موضوع نہیں ہے۔ ڈاکٹرعثانی صاحب کاوسیلہ بالذات کی نفی کرناضیح نہیں کیونکہ اس حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مکرم سے

<sup>(</sup>١) ميزان الاعتدال -حرف العين -عبدالله بن المسور -رقم: ١٨/٣-٣١٨ ٢-ط: دار الفكر .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٣)تاريخ الثقات - باب عثمان -ص ٢٧ -المكتبة الاثرية لاهور.

وسله پارا گيا ہے جسكے الفاظ ميں:

"انی اتوجه الیک بنبیک محمد" جبکهآپ کا دُعاکرنامنقول نہیں ہے۔ اسکے علاوہ شیخ عبدالغنی اور شیخ عابد سندھی بھی اس حدیث سے جوازِ وسیله پراستدلال فرماتے ہیں جبیبا کہ درج ذیل ہے:

"قال الشيخ عبد الغني في انجاح الحاجة: ذكر شيخنا عابد

السندى في رسالته: والحديث يدل على جواز التوسل والاستشفاع بذاته المكرم في حياته وأما بعد مماته فقد روى الطبراني في الكبير عن عشمان بن حنيف المقدم ان رجلاً كان يختلف إلى عثمان بن عفان في حاجة له فكان لايلتفت ولا ينظر إليه في حاجته فلقي ابن حنيف فشكي إليه ذلك فقال له ابن حنيف ائت الميضاة فتوضا ثم ائت المسجد فصل ركعتين ثم قل اللهم إني أسئلك و أتوجه إليك ..... الخرا) " شیخ عبدالغنی نے انجاح الحاجة میں ذکر کیا ہے کہ ہمارے شیخ عابد سندی نے اینے رسالہ میں ذکر کیا ہے ( کہ بینا بینا کی ) حدیث شریف آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے توسل اور استشفاع کے جوازیر دلالت کرتی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور آ پ صلی الله علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی آپ کی ذات مکرم سے توسل ثابت وجائز ہے۔ رہا آپ کی وفات کے بعد آپ سے وسیلہ پکڑنا تو اسکے لئے ملاحظہ ہوطبرانی کی وہ روایت جس میں ہے کہ عثمان بن حنیف سے (جس کا پہلے ذکر ہوا)روایت ہے کہ ایک آ دمی حضرت عثمان بن عفان کے پاس اپنی ایک حاجت کے لئے آتا تھالیکن حضرت عثمان اسکی طرف التفات نہیں کرتے تھے اور نہ اسکی حاجت کی طرف نظر کرتے تھے۔ پس وہ مخص حضرت عثمان بن حنیف سے ملاتو انہوں نے اس

<sup>(</sup>۱) انجاح الحاجة للشيخ عبدالغني الدهلوى على هامش سنن ابن ماجه-باب ماجاء في صلوة الحاجة-ص ٩٨-ط: قديمي

ے کہا کہ جاؤ وضو خانہ میں وضو کرلو۔ پھر مسجد جاؤ اور دور کعات نماز پڑھواور پھریوں کہو۔اللھم إنبی أسئلک. الخ۔

میطویل قصہ ہے۔خلاصہ بیہ ہے کہ اس شخص نے اس دُعا کو پڑھ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقد س سے توسل بعد الموت کیا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کی حاجت پوری کر دی۔ بہر حال اسکے علاوہ بھی مقبولا ن بارگاہ الٰہی کی ذات سے توسل جائز ہے خواہ وہ زندہ ہوں یا وفات پا گئے ہوں دونوں جائز ہیں کیونکہ انکام جع توسل برحمۃ اللہ تعالی ہے۔ بایں طور کہ فلاں مقبول بندہ پر جور حمت ہے اسکے توسل جائز ہیں کیونکہ انکام جو توسل برحمۃ اللہ تعالی ہے۔ بایں طور کہ فلاں مقبول بندہ پر جور حمت ہے اسکے توسل سے دُعاکر تاہوں کیونکہ توسل بالرحمۃ کے جواز بلکہ اور جسیٰ لملے قبول ہونے میں کوئی شبہ نہیں ، الہذا توسل جائز ہے۔ جب توسل غابت ہوگیا تو اموات واحیاء میں مابدالفرق کیا ہے؟ اگر پھے فرق تسلیم کرلیا جائے تو مسلہ برعکس ہونا چا ہے ۔ کیونکہ زندہ انسان تغیراحوال سے مامون نہیں اس لئے حدیث میں وار د ہے کہ کی مسلہ برعکس ہونا چا ہوتو میت کی اقتداء کرو۔

عن ابن مسعود رضى الله عنه قال من كان مستناً فليستن بمن قدمات فإن الحى لا تومن عليه الفتنة ".الحديث.رواه رزين(١)

كتبه:عبدالرحمٰن مردانی بینات-شعبان المعظم ۱۳۱۳ ه

www.ahlehaq.org

<sup>(</sup>١) مشكوة المصابيح باب الاعتصام بالكتاب والسنة -الفصل الثالث-ص٣٢-ط: قديمي

# وسيله كاشرعي حكم

سوال: .....حضرت آدم علیه السلام کاعرش پر' لا الله الا الله محمد دسول الله" کے کلمات د کچے کر الله کے حضور جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کے وسلے سے دُعا کرنے والی حدیث (۱) سجیح ہے؟ یاضعیف؟ سندواساء رجال سے مطلع فرمائیں؟

اگریہ حدیث مجیح ہے تو اس سے وسیلہ بالذات ثابت ہوتا ہے۔ کیارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کوایسے وسیلے کی تعلیم دی تھی؟

آدم علیه السلام کی توبہ سے متعلق قرآن حکیم نے: فتلقی آدم سے السرحیم" تک پوری پوری وضاحت سے بیان فرمایا ہے اور وہ دعائی کلمات: ربنا ظلمنا سے من المحاسرین" تک فدکور ہیں اسکے سیاق وسیاق میں کہیں بھی رسول الدّصلی الدّعلیہ وسلم کے وسیلے کا ذکر نہیں ہے اس سے معلوم ہور ہا ہے کہ یہ صدیث قرآن حکیم سے متضاد ہے۔

کیا مندرجہ بالا حدیث امام ابوحنیفہ کی کتاب "الہدایہ" کے باب الکراہت فصل متفرقات کے خلاف نہیں ہے جس میں امام ابوحنیفہ قرمارہے ہیں کہ:

" بیں ناجائز سمجھتا ہوں کہ کوئی دُعاء میں یوں کے کہ اے اللہ میں فلاں کے واسطے حق طفیل حرمت اور جاہ کے واسطے سے دُعاکررہا ہوں'۔

(۱) بح الزوائد لعلى بن ابى بكر الهيثمى، وعن عمر بن الخطاب قال والله صلى الله عليه وسلم : لما أذنب آدم عليه السلام الذنب الذى أذنبه رفع رأسه الى العرش فقال: أسألك بحق محمد إلا غفرت لى، فأوحى الله اليه وما محمد ؟قال : تبارك اسمك لماخلقتنى رفعت رأسى الى عرشك فرأيت فيه مكتوبا "لا اله الاالله محمد رسول الله " .....الخ، رواه الطبرانى فى الاوسط - كتاب علامات النبوة - باب عظم قدره صلى الله عليه وسلم ٢٥٣/٨ - ط: دار الكتاب العربى بيروت .

مکروہ تحریکی ہے۔(۱)

امام محمد رحمہ اللہ کے نز دیک اس پر آگ کا عذاب ہوگا۔ کیا آ دم علیہ السلام کے وسلے کو امام صاحبؓ نے پیش نظر نہیں رکھا؟

نص قرآن اس من میں موجود ہے کہ دنیا کے عالم وجود میں آنے سے پہلے عرش پرکلمہ طیبہ تحریر تھا؟ امام ابوحنیفہ نے اپنے قول میں واسطۂ طفیل ٔ حرمت ٔ حق اور جاہ کے الفاظ استعال کئے ہیں 'کیا وسیلہ ان الفاظ سے ہٹ کرکوئی اور چیز ہے؟

اہل بدعت''و ابت بعن الیہ الوسیلة'' سے مخلوق کے وسیلہ اختیار کرنے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔لفظ''الوسیلۂ' کی وضاحت فرماد بیجئے ؟ جزاک اللہ۔

سائل:محمدافتخاراحمصديقي-كراچي

### الجواسب باستسبتعالي

واضح رہے کہ توسل روسیلہ پکڑنے کی دوقتمیں ہیں: (۱) توسل بالاعمال (۲) توسل بالذات۔
توسل بالاعمال کامفہوم ہیہ ہے کہ کسی انسان نے اپنی زندگی میں کوئی نیک عمل کیا ہو' تو اللہ تعالی سے اس طرح سوال کرے کہ اے اللہ! اس عمل کی برکت ہے ہم پررحم فرما' اس قتم کا جائز ہونا اتفاقی ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں' اس کی اصل بخاری شریف میں مذکور'' حدیث الغار' ہے جس میں تین آ دمیوں کے مار میں بند ہونے پراپنے نیک عمل کو وسیلہ بنا کر دعا کرنا مذکور ہے چنانچہ نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہم کے طریق سے مروی ہے:

"ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما ثلاثة نفر ممن كان قبلكم يمشون إذا أصابهم مطرفاً ووا إلى غار فانطبق عليهم قال بعضهم لبعض الى قوله الله قلد عكل رجل منكم بما يعلم انه قد

(۱)الهداية لعلى بن ابي بكر المرغيناني -كتاب الكراهية -مسائل متفرقة -وعبارته كذا: ويكره ان يقول في دعائه بحق فلان أو بحق انبيائك ورسلك .....الخ -٣٧٨/٠-ط: مكتبه رحمانية.

صدق فيه"(١)

''رسول الله ملی الله علیہ وسلم نے فر مایا واقعہ بیہ ہے کہ اگلے لوگوں میں سے تین آ دمی سفر کررہے تھے کہ بارش آگئ اور وہ ایک غار میں واخل ہو گئے سوء اتفاق کہ غار کا مندایک پھر سے بند ہو گیا اور وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے ۔۔۔۔۔ پستم میں سے ہرآ دمی اپنے اس عمل کو بیان کر کے دعا کر ہے جس میں وہ خود کو سچا سمجھتا ہے''۔۔

توسل کی دوسری قتم''توسل بالذات''اس کی تقریبأ چارصورتیں ہیں ہرایک کا حکم جدا جدا ہے۔ تینوں کوایک حکم میں جمع کرناحق سے انکاریا دوری کو مستلزم ہے بہر حال وہ صورتیں درج ذیل ہیں:

ا سنتوسل کی ایک صورت لوگوں میں بیہ بھی معمول ہے کہ اپنی حاجت اللہ تعالیٰ کے بجائے بزرگوں سے منظور کرانے کو ضروری سجھتے ہیں'ان کا بیعقیدہ ہے کہ ہم لوگوں کی رسائی خدا تعالیٰ کے دربار میں نہیں ہو سکتی'اس لئے ہمیں جو درخواست کرنی ہے اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کے سامنے پیش کریں اور جو کہھ مانگنا ہے ان سے مانگیں ۔ اس خیال سے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مرادیں پوری کرنے کی قدرت دے رکھی ہے' یغل خالصتا جہالت ہے اور بیدراصل دوغلطیوں کا مجموعہ ہے۔

ایک بیدکه در بارخداوندی کو دنیاوی در باروں پر قیاس کیا گیاہے جس طرح دنیاوی در باروں میں ہر شخص کی پہنچ نہیں ہوسکتی بلکہ واسطوں کے ذریعہ پہنچ ہوتی ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کے در بارتک رسائی کیلئے اسکے مقبول بندوں کا وسیلہ ضروری ہے نیے فلط ہے اس لئے کہ بیضرورت تو وہاں پیش آتی ہے جہاں باوشاہ دادری کی خودتو فیق نہ رکھتا ہو،خود ہرایک سے سن نہیں سکتا اور ہر شخص اس تک پہنچ نہیں سکتا جب کہ اللہ تعالیٰ دادری کی خودتو فیق نہ رکھتا ہو،خود ہرایک سے سن نہیں سکتا اور ہر شخص اس تک پہنچ نہیں سکتا جب کہ اللہ تعالیٰ منام مخلوقات میں سے ہرایک کی آواز اس طرح سنتے ہیں جیسے باقی سب خاموش ہوں صرف ایک گفتگو کر رہا ہو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ ما جمعین نے نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا:

"أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه .....الخ"(٢)

<sup>(</sup>۱)صحیح البخاری - كتاب الانبیاء -باب حدیث الغار - ۱ / ۹۳ / ط: قدیمی كتب خانه كراچی (۲) الدر المنثور فی التفسیر الماثور لجلال الدین السیوطی -تحت قوله تعالى: وإذا سألک عبادی عنی .....الآیة - ۱ / ۲ / ۲ / ط: دار الفكر بیروت.

''لیعنی ہمارے رب قریب ہیں کہ ہم انہیں آ ہتہ سے پکاریں یا دور ہیں کہ انہیں زور سے پکاریں؟''۔ اس پرقر آن کریم کی مندرجہ ذیل آیت نازل ہوئی:

"وإذا سألك عبادى عنى فإنى قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان.....الخ. (البقرة:١٨٦)

اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں دریافت کریں تو (ان کو بتائے) کہ میں نزدیک ہول پکارنے والے کی پکارسنتا ہوں جب مجھے پکارے۔

دوسری فلطی میہ ہے کہ دنیاوی امراء نے پھے مناصب وعہدے ماتخوں کودے رکھے ہوتے ہیں اور وہ اپنی مرضی کے مطابق ان عہدوں کا ستعال کرتے ہیں 'بادشاہوں سے مشورے وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی 'اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ولیوں کو اور اپنے مقبولین کو بھی اختیارات دے رکھے ہیں بیفلطی پہلی فلطی سے بھی بدتر ہے اس لئے کہ بادشاہ ، وزیروں مشیروں کے مختاج ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت ، مشیروں ، وزیروں اور تائین کی مختاج نہیں ، اللہ تعالیٰ نے خدائی اختیارات کی مخلوق کو عطانہیں فرمائے بلکہ نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیاعلان کروایا گیا:

"قل لا أملك لنفسى نفعاً ولا ضراً إلا ما شاء الله .... الاية"

(الاعراف: ١٨٨)

'' آپ کہدد بجئے میں اپنی جان کے نفع ونقصان کا ما لک نہیں مگر جواللہ جائے'۔ بنا ہریں توسل کی اس صورت کا تھم ہیہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے بجائے برزگوں اور ولیوں سے مانگنا شرک ہے اور سب سے بڑی گمراہی ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے:

"ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون". (الاحقاف: ۵)
"اوراس سے بڑا گراہ کون ہوسکتا ہے جواللہ تعالیٰ کے سواا یہے کو پکارے جو

قیامت تک اسکی پکار کا جواب نہ دے اوروہ انکی پکار سے بے خبر ہیں۔ نیز برزرگوں سے دعا مانگنا اس لئے بھی غلط ہے کہ دعاعظیم الثنان عبادت ہے۔ جبیسا کہ جامع تر مذی میں ہے:

"عن انس بن مالك رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال الدعاء مخ العبادة." ()

"خضرت انس بن ما لک رضی الله عنه نبی صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی الله علیه وسلم نے فر مایا دعاعبادت کا مغز ہے۔"
ایک دوسری حدیث میں نعمان بن بشیر رضی الله عنبما نبی علیه الصلو ة والسلام سے روایت کرتے ہیں:

قال: الدعاء هو العبادة ،ثم قرأ ﴿ وقال ربكم ادعوني استجب لكم ﴾ قال: الدعاء هو العبادة ،ثم قرأ ﴿ وقال ربكم ادعوني استجب لكم ﴾ و ما ي الله عليه وسلم ني يه

آیت پڑھی:''اورتمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دُ عاکر ومیں سنوں گا''۔

پس جس طرح غیراللہ کی عبادت جائز نہیں ای طرح غیراللہ سے دُعا مانگنا بھی جائز نہیں، دُعا عبادت ہونے کی وجہ ہے محض اللہ تعالیٰ کاحق ہے۔

۲۔ توسل کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے جومقدس ذوات دنیا سے گزر گئے ہیں ان سے دعا کیلئے کہنا اورائلی قبر پر جاکر دعا کی درخواست کرنا بیالبتہ مختلف فیہا مسئلہ ہے اور مستقل بحث ہے، اس لئے ہمارے نزدیک اس سے اعتقاد کے فاسد ہونے کی وجہ سے احتر از لازم ہے۔

سے ہوتا ہے مگر دنیا میں موجود ہزرگ ہستیوں کے ذریعہ دعا کی جائے اس طرح دعا کرنا درست اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے مگر دنیا میں موجود ہزرگ ہستیوں کے ذریعہ دعا کی جائے اس طرح دعا کرنا درست ہے بلکہ نیک بندوں سے دعا کیلئے عرض کرنا عین سنت بھی ہے 'آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ عمرہ کے لئے تشریف لے جارہ سے تھاتو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دعا کیلئے عضرت عمر رضی اللہ عنہ عمرہ کے لئے تشریف لے جارہ سے تھاتو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دعا کیلئے

<sup>(</sup>١)سنن الترمذي -ابواب الدعوات -باب ماجاء في فضل الدعا-٢/٥١ -ط: ايچ ايم سعيد.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق.

فرمایا جیسا که مندرجه ذیل روایت میں ہے:

"عن ابن عمر ان عمر (رضى الله عنهما) استاذن النبي صلى الله عليمه وسلم في العمرة فاذن له فقال يا أخي أشركنا في صالح دعائك ولا تنسنا"()

" حضرت ابن عمر رضى الله عنهما ہے روایت ہے کہ حضرت عمر رضى الله عنه نے عمرہ کی اجازت جا ہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی اور فرمایا کہا ہے میرے بھائی! اپنی نیک دعامیں ہمیں بھی شریک رکھنا اور ہمیں نہ بھولنا''۔

سم ۔ توسل روسلے کی چوتھی صورت ہیہ ہے کہ مائے تو اللہ تعالیٰ ہے کیکن اولیاء اللہ ہے اپنے تعلق کا واسطه دے کر دعا کرے مثلاً یوں کے:

''اےاللہ جتنی رحمت تیرےاں بندہ پرمتوجہ ہوتی ہےاور جتنا قرب اسکو آپ کا حاصل ہے اسکی برکت اور وسلہ ہے مجھ کوفلاں چیز عطافر ما کیونکہ اس شخص ہے آپ کا خاص تعلق ہےاور میرا آپ سے بندہ ہونے کا تعلق ہے''۔ توسل کی بیصورت شرعاً وعقلاً ثابت ہی نہیں بلکہ بعض مشائخ نے توسل کے باب میں اس توسل بالذات كوتواضع وعاجزي ميں زيادہ ہونے كے سبب توسل بالاعمال ہے بہتر قرار دیا ہے كيونكه اس ميں انسان ا بنی حیثیت اورا پنے عمل پرنظر کے بجائے اللہ کی ذات اورا سکے مقبول بندے کے مقبول عمل پررکھتا ہے۔

وسلے کا جواز وثبوت قرآن کریم سے

"ولما جاءهم كتب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. (البقرة: ٩٩) ''اور جب آئی انکے پاس کتاب اللہ کی طرف سے تصدیق کرنے والی اسکی جو ا ککے پاس ہےاوروہ اس سے پہلے کا فروں پر فتح ما تگتے تھے''۔

<sup>(</sup>١)المسند للإمام احمد بن حنبل -رقم الحديث: ٢٢٩-١٠ - ٥٥ -ط: دار الحديث القاهرة.

علامه آلوی رحمه الله نے روح المعانی میں اسکی تفسیراس طرح فر مائی ہے:

"نزلت في بنى قريظه والنضير كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه قاله ابن عباس وقتادة ".(۱)

(یہ آیت) بنوقریظہ و بنونضیر کے بارے میں اتری ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسلے سے آپ کی بعثت سے قبل نصرت و فتح طلب کیا کرتے تھے۔ بیرا بن عباسؓ وقتادہ کا قول ہے۔

ای طرح علامه شوکانی اپنی تفسیر فتح القدیر میں اس آیت کی مندرجه ذیل تفسیر بیان فر ماتے ہیں:

" والاستفتاح: الاستنصار أى كانوا من قبل يطلبون من الله

النصر على أعداء هم بالنبي المبعوث في آخر الزمان". (٢)

''استفتاح نصرت طلب کرنا یعنی وہ اس سے پہلے آخری زمانہ میں مبعوث ہونے والے نبی کے وسلے سے اپنے دشمنوں پر فتح کی دعا کیا کرتے تھے''۔

یعنی حضرت ابن عباس رضی الله عنهما اور حضرت قنادہ رحمہ الله اسکی تفییر میں فرماتے ہیں کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی بعثت ہے قبل اہل کتاب میں ''بنوقر یظہ و بنونضیر''اپنے مخالف فریق قبائل اوس وخزرج پر فتح طلب کرنے میں آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے وسیلہ سے دعا کرتے تھے اور علامہ شوکائی گئے ہیں: استفتاح کی تشریح نصرت طلب کرنے سے کی ہے انکی دعا کے الفاظ علامہ آلوسی نے اس طرح نقل کئے ہیں:

" اللهم إنا نسئلك بحق نبيك الذي وعدتنا أن تبعثه في

آخر الزمان ان تنصرنا اليوم على عدونا فينصرون .....الخ"٣) ''اےاللہ ہم تیرےاس نبی کے فیل بیدعا کرتے ہیں (جس کوآپ آخری

<sup>(</sup>١) روح المعاني لشهاب الدين محمود الالوسي-سورة البقرة - ١ / ١ ١ ٣-ط: دار الكتب العلمية بيروت.

 <sup>(</sup>۲) تفسير فتح القدير لمحمد بن على الشوكاني - ۱۲/۱ ا -سورة البقرة: ۸۹-ط: دار المعرفة بيروت

<sup>(</sup>٣) روح المعانى للعلامة الآلوسي - ١ / ٩ ١ ٣ - البقرة : ٩ ٨ - ط: دار الكتب العلمية بيروت.

ز مانہ میں مبعوث فر مائیں گے ) کہ آج کے دن ہم کو ہمارے دشمنوں پر فنخ دے دے پس اٹکی مدد کی جاتی''۔

#### احادیث سے توسل کا ثبوت:

ا - "عن امية بن خالد ابن عبد الله بن اسيد عن النبى صلى الله عليه وسلم انه كان يستفتح بصعا ليك المهاجرين".(١)

'' حضرت امیہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فقراء ومہاجرین کے توسل سے فتح کی دعا کیا کرتے تھے''۔

7- "عن عثمان ابن حنيف رضى الله عنه أن رجلا ضرير البصر أتى النبى صلى الله عليه وسلم قال ادع الله لى أن يعافينى (الى قوله) الله مانى أسالك وأتوجه اليك بمحمد نبى الرحمة. قال أبواسحق هذا حديث صحيح". (٢)

''حضرت عثمان بن حنیف رضی الله عنه سے روایت ہے کہ ایک نابینا شخص نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور الله تعالیٰ سے عافیت کی دعاکی عرض کی (آپ صلی الله علیہ وسلم نے دعا سکھائی) کہ اے الله میں نبی رحمت محمد (صلی الله علیہ وسلم ) کے وسیلے سے اپنی اس حاجت میں آپ کی طرف متوجہ ہوا ہوں''۔

"- عن أبی الدر داء رضی الله عنه عن النبی صلی الله علیه و سلم قال: ابغونی فی ضعفاء کم فائما ترزقون أو تنصرون بضعفاء کم شری کرتے قال: ابغونی فی ضعفاء کم فائما ترزقون اگر مصلی الله علیہ وسلم کا دروایت کرتے کی میں اللہ علیہ وسلم کا دروایت کرتے کی میں کا کہ میں اللہ علیہ وسلم کی دروایت کرتے کی دروایت کی دروایت کرتے کی دروایت کرتے کی دروایت کرتے کی دروایت کرتے کی دروایت کی دروایت کرتے کی دروایت کرتے کی دروایت کرتے کی دروایت کی دروایت کرتے کی دروایت کی دروایت کرتے کی دروایت کی دوایت کی دروایت کی د

ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ مجھے غرباء میں ڈھونڈھنا یعنی میری رضا غرباء کی دلجوئی

<sup>(</sup>١) مشكوة المصابيح -باب فضل الفقراء وماكان من عيش النبي النبي الفصل الثاني - ٢/٢ م-ط:قديمي.

<sup>(</sup>r) سنن ابن مأجة - كتاب الصلوة - باب ماجاء في صلوة الحاجة - ص ٩٩ - ط: قديمي .

<sup>(</sup>r) مشكوة المصابيح -باب فضل الفقراء- الفصل الثاني - ٢ / ٣٥ - ط: قديمي .

میں ہے کیونکہ مہیں رزق اور دشمنوں پر فتح ضعفاء ہی کے طفیل ہوتی ہے'۔

¬
— وأخرج أيضا من طريق داؤ د بن عطاء عن زيد بن أسلم عن ابن عمر قال استسقى عمر بن الخطاب عام الرمادة بالعباس بن عبدالمطلب. وذكر الحديث، وفيه: فخطب الناس عمر فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرى للعباس ما يرى الولد للوالد فاقتدوا ايها الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم في عمه العباس واتخذوه وسيلة إلى الله".(١)

''اوراس طرح داؤ دبن عطاع نابن عمر کے طریق سے بھی تخ تنے کی ہے کہ حضرت عمر قط سالی والے سال حضرت عباسؓ کے وسیلے سے دعا کیا کرتے تھے، پوری حدیث ذکر کی ،اس میں یہ بھی ہے کہ حضرت عباسؓ کو وہ درجہ دیتے جو بیٹا باپ کو دیا فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباسؓ کو وہ درجہ دیتے جو بیٹا باپ کو دیا کرتا ہے۔اے لوگو! نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباسؓ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی افتد اءکر واور انہیں اللہ کی طرف وسیلہ بناؤ''۔

مندرجه بالااحاديث مباركه سے درج ذيل امور ثابت ہوئے:

- مقبولانِ اللی کے توسل سے دعا کرنا جائز اور بیہ بات بکثر ت شائع ہے، حدیث مذکورہ اورا سکے علاوہ بے شارا حادیث سے اسکا ثبوت ماتا ہے۔
- توسل صراحناً نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سے ثابت ہے، حدیث نمبرایک اور دواس پر دال ہیں جس طرح توسل بالدعا جائز ہے،اسی طرح توسل بالذات بھی جائز ہے۔
- ۔ صلحاء کی ذات سے توسل جائز وثابت ہے ،حدیث نمبر تین اور جار میں اس کی صراحت ہے۔

<sup>(</sup>۱) نيل الاوطار شرح منتقى الاخبار للشوكاني -كتاب الاستسقاء-باب الاستسقاء بذوى الصلاح -٨/٣- ط:مصطفى البابي الحلبي مصر.

ﷺ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے احترام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء قرار دیتے ہوئے انکی ذات کو وسیلہ بنانے کے لئے ارشاد فرمایا' اس میں بھی واضح صراحت ہے اورمشائخ علماء اہل سنت کا یہی مذہب ہے۔

كتب حديث وفقه سے اس كى تائيد:

خاتمہ اکتفین علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فناوی شامی میں لکھتے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ اپنی حاجت روائی کے لئے حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رحمہ اللہ کی قبر پر پر حاضری دے کرائے توسل سے دعاء کیا کرتے تھے، چنانچہ وہ فرماتے ہیں:

"ومما روى من تادبه (الشافعي) معه (الامام) انه قال اني الأتبرك بابي حنفية واجيء الى قبره فاذا عرضت لى حاجة صليت ركعتين وسالت الله تعالى عند قبره فتقضى سريعا".(١)

''اور امام شافعی رحمہ اللہ کا امام ابوصنیفہ کے ادب کرنے میں سے بہ بھی فرماتے سے کہ میں امام ابوصنیفہ کے ساتھ برکت حاصل کرتا ہوں، اور انکی قبر پر جاتا ہوں جب کوئی حاجت پیش آتی ہے تو دور کعت نماز پڑھ کر انکی قبر کے پاس دعا کرتا ہوں بس جلدی سے وہ حاجت پوری ہوجاتی ہے'۔

شارح مشکوۃ ملاعلی قاری رحمہ اللہ نے مرقاۃ شرح مشکوۃ میں حضرت امیہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کی شرح کرتے ہوئے مندرجہ ذیل قول نقل فر مایا ہے:

"قال ابن الملك بان يقول اللهم انصرنا على الاعداء بحق عبادك الفقراء المهاجرين". (٢)

"ابن الملك مراتے ہیں كه يوں كے"اے الله اپ فقراءمها جرين

<sup>(</sup>۱) مقدمة الشامي لابن عابدين - ١ / ٥٥ - ط: ايج ايم سعيد

<sup>(</sup>r) مرقارة المفاتيح لملاعلى القارى -باب فضل الفقراء وماكان من عيش النبي ، الفصل الثاني - • ١ / ١٣ - ط: امداديه ملتان

بندوں کے طفیل مثمن کے مقابلہ میں ہماری مد دفر ما''۔

ای طرح محقق العصر علامه وهبة الزحیلی مدخله نے "التوسل بذوی الصلاح کے عنوان کے تحت حضرت عمر کا حضرت عباس کے وسیلہ سے اور حضرت معاویۃ کا یزید بن الاسودؓ کے توسل سے دعا کرنانقل فر مایا۔ (۱) عمر کا حضرت عباس کے وسیلہ سے اور حضرت معاویۃ کا یزید بن الاسودؓ کے توسل سے دعا کرنانقل فر مایا۔ (۱) علامہ سمہو دی رحمہ اللہ وفاء میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنانے کے بارے میں لکھتے ہیں :

"قلت كيف لا يستشفع ولا يتوسل بمن له هذاالمقام والجاه

عند مولاه بل يجوز التوسل بسائر الصالحين كما قاله السبكي". (٢)

«بیعنی نبی صلی الله علیه وسلم کے عندالله جاه وعلومقام پرنظر کرتے ہوئے آپ

صلى الله عليه وسلم كوشفيع بنانا 'اورآپ صلى الله عليه وسلم كووسيله بنانا تو بھلا كيسے جائز نه ہوگا

بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ ہی ہیں تمام صالحین کو وسیلہ بنانا جائز ہے'۔

علامہ شامی رحمہ اللہ نے علامہ بکی للدر حمہ اللہ سے قتل کیا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ واالسلام کووسیلہ بنا نا مستحسن ہے اس کا ابن تیمیے گئے علاوہ کوئی بھی منکر نہیں ہے۔

نبی علیہ السلام کی ذات سے توسل مستحسن ہونے کے ساتھ ساتھ قابل غور بات بیہ ہے کہ آیا بیہ آپ کی خصوصیت ہے یا عام ہے؟ ابن امیر الحاج سے اختصاص کے قول سے شدید اختلاف ونزاع منقول ہے (اور مذکورہ ومندرجہ ذیل حوالہ جات سے ان کی تائید ہوتی ہے کہ وسیلہ کسی بھی صالح کے ساتھ سیجے ہے) چنانچہ ارشاد ہے:

> قال السبكى يحسن التوسل بالنبى إلى ربه ولم ينكره أحد من السلف و لاالخلف إلاابن تيمية فابتدع مالم يقله عالم قبله ونازع العلامة ابن أمير الحاج في دعوى الخصوصية .....الخرم

<sup>(</sup>۱) الفقه الاسلامي وادلته للدكتور وهبة الزهيلي -كاب الصلوة -الفصل العاشر - ۱۸/۲ م-ط: دار الفكر (۲) وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى للسمهودي -الباب الثامن في زيارة النبي -الفصل الثالث في توسل الزائر - ۱۳۷۵/۳ - مطبعة السعادة بمصر ۱۳۷۴ ه.

<sup>(</sup>m)رد المحتار على الدر المختار - كتاب الحظر والاباحة - فصل في البيع - ٢/٣٩٤ - ط: ايج ايم سعيد.

ترجمہ:۔امام بیکی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے توسل کا ابن تیمیہ نے تیمیہ کے علاوہ سلف وخلف میں ہے کسی نے انکار نہیں کیا،سب سے پہلے ابن تیمیہ نے انکار توسل کا قول کیا ہے جواس سے پہلے کسی عالم نے نہیں کیا،علامہ ابن امیر الحاج رحمہ اللہ نے خصوصیت کے دعوی میں شخت منازعت فرمائی ہے۔

#### علماد يوبند كامسلك:

حضرت مولا ناخلیل احمد سہارن پوری رحمہ اللہ علماء دیو بند کے عقائد پرمشتمل کتا ب"السمھند علی المفند" میں اس طرح نقل فرماتے ہیں :

عندنا وعند مشایخنا یجوز التوسل فی الدعوات بالأنبیاء والصالحین من الأولیاء والشهداء والصدیقین فی حیاتهم وبعد وفاتهم بأن یقول فی دعائه اللهم انی أتوسل الیک بفلان أن تجیب دعوتی وتقضی حاجتی إلی غیر ذلک کماصرح به شیخنا و مولانا الشاه محمد اسحاق الدهلوی ثم المهاجر المکی ثم بینه فی فتاواه شخینا و مولانا رشید أحمد الگنگوهی رحمة الله علیها .....مذکورة علی صفحة رسید أحمد اللول، فلیراجع الیها من شاء.(۱)

<sup>(</sup>١)المهند على المفند مترجم لمولانا خليل احمد سهارنپوري ص٢٦-اداره اسلاميات لاهور.

ندکورے۔جس کا جی جاہے دیکھ لے۔(۱)

الحاصل توسل بالاعمال کی طرح توسل بالذات بھی مندرجہ بالا شرعی دلائل قرآن ،حدیث، فقہ سے ثابت وجائز ہے،اورعلاء دیو بنداسی اعتقاد کے جامی وحامل ہیں۔

واضح رہے توسل بالذات میں زندہ اور مردہ کا کوئی فرق نہیں ہے، جس طرح زندوں کے طفیل درست ہے اسی طرح فوت شدہ مقدس بزرگوں کے طفیل سے بھی درست وجائز ہے۔اوراس کے جائز ہونے میں اس لیے بھی کلام نہیں کہ بید دعا فوت شدہ بزرگ سے نہیں ہوتی بلکہ براہ راست اللہ تعالیٰ سے ہوتی ہے، درحقیقت دعا کرنے والا بیدعا کرتا ہے کہ میراتو کوئی عمل اس لائق نہیں کہ بارگاہ علی میں پیش کروں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول بندوں کے طفیل دعا کرتا ہوں ، بیدعا اس نیک سے تعلق کے ذریعہ توسل ہے، بیطریقہ ذیادہ مظہرتواضع وعا جزی ہے۔

لیکن اس میں بھی ضروری اور قابل لحاظ امریہ بتایا جاتا ہے کہ اس میں یہ اعتقاد نہ ہو کہ اس کے بغیر دعا مقبول و مسموع ہی نہیں یا ان کے نام کے ساتھ توسل و دعاء سے اللہ تعالیٰ پر اس کا سننالازم و واجب ہوجا تا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ پرمخلوق کا کوئی حق لازم نہیں بلکہ اللہ جو کچھ دیتا ہے مجھن اس کافضل وعطا ہے۔ موجا تا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ پرمخلوق کا کوئی حق لازم نہیں بلکہ اللہ جو پچھ دیتا ہے متعلق ہے جبیبا کہ اس کا مستقل جو اب کے اعتقاد سے متعلق ہے جبیبا کہ اس کا مستقل جو اب آئندہ صفحات برآ رہا ہے۔

سوال میں مذکوروہ مضمون جوحضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی ایک روایت کا ایک ٹکڑا ہے اس کوطبر انی نے ''الا وسط''اور' دمجم الصغیر'' میں روایت کیا ہے اس کی سند ریہ ہے :

قال الطبراني في معجمه الصغير حدثنا محمد داؤد بن أسلم الصدفي المصرى حدثنا أحمد بن سعيد المدنى الفهرى حدثنا عبدالله بن اسماعيل المدنى عن عبدالرحمان بن زيد بن أسلم عن ابيه عن جده عن عمر بن الخطاب (١)

<sup>(</sup>۱)عقائد علماء ديوبند اور حسام الحرمين ( از سهارنپوري ، مدني ونعماني ) ص ٩٣ –ط: دارالاشاعة.

<sup>(</sup>٢) المعجم الصغير للطبراني -باب الميم- من اسمه محمد - الجزء الحادى عشر -ص ٢٠٠ - دهلي.

ال سند میں عبدالرحمٰن بن زید بن اسلم ضعیف راوی ہے۔امام بخاریؒ وابوحاتم فرماتے ہیں کہ کی ابن المدینی نے اس کی بہت شخت تضعیف کی ہے،اسی طرح احمد،ابودؤد،شافعی، طحاوی اور ابن حبان رحمہم الله وغیره فی عبدالرحمٰن بن زید بن اسلم کی تضعیف کی ہے۔ ھذا کھافی تھذیب التھذیب (٣٦٢٦٣)(۱) نے بھی عبدالرحمٰن بن زید بن اسلم ''تابعی ثقه' ہیں لیکن بقیدر جال مجہول ہیں جیسا کھیٹمی فرماتے ہیں:
اور سند میں زید بن اسلم ''تابعی ثقه' ہیں لیکن بقیدر جال مجہول ہیں جیسا کھیٹمی فرماتے ہیں:
وفیه من لم أعرفهم کذا فی المجمع (۲)

لیتن ان میں بعض وہ ہیں جنہیں میں نہیں جانتا، بہر حال حدیث بالاضعیف ہونے کی بنیاد پر قابل استدلال و ججت نہیں ہے۔ لیکن اس روایت کے ضعیف ہونے سے توسل کا جواز و ثبوت متاثر نہیں ہوتا کیونکہ توسل کے ثبوت کے لئے اس روایت کے علاوہ کی اور دلائل موجود ہیں جن کی موجودگی میں اس ضعیف روایت سے استدلال کی حاجت باتی نہیں رہتی ۔ یہی وجہ ہے کہ اس روایت کو بطور دلیل ذکر کرنا منقول نہیں یا پھر بہت کم اس روایت کا ضعف نفس مسئلہ کے جواز و ثبوت پر اس لیے بھی اثر انداز نہیں ہوگا کہ توسل کے ثبوت کا مدار اس روایت پر نہیں ، سائل کے سوال کا منشا بھی تقریباً یہی معلوم ، و تا ہے کہ انہوں نے توسل کے ثبوت کا مدار اس روایت پر نہیں ، سائل کے سوال کا منشا بھی تقریباً یہی معلوم ، و تا ہے کہ انہوں نے توسل کے ثبوت کا مدار اس روایت پر نہیں ، سائل کے سوال کا منشا بھی تقریباً یہی معلوم ، و تا ہے کہ انہوں نے توسل کے ثبوت کا مدار اس روایت کو سمجھا ہے جس کا ضعف بظا ہر نفس مسئلہ کے ثبوت پر اثر انداز ہوتا ہے ، پس یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس روایت سے وسیلہ بالذات ثابت کرنا ضعیف ہے۔

۲: آیا حضور صلی الله علیه وسلم نے صحابہ کرام گوبھی ایسے وسلے کی تعلیم دی ہے؟ تو واضح رہے اگر چہ بطور وجوب یالزوم کے اس کا مامور ہونا اس طرح تو ثابت نہیں ہوتا کہ اسے اختیار نہ کرنے کی صورت میں گناہ لازم آتا ہو ہاں البتہ جواز کی حدتک اس کا ثبوت ہے اور شرعی ممانعت نہ ہونے کا ثبوت آپ صلی الله علیہ وسلم کے قول وفعل سے ثابت ہے۔جیسا کہ او پر حضرت امیہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں خود فقراء مہاجرین کے توسل سے دعا کرنا اور حدیث عثمان بن حنیف میں نابینا صحابی کو اپنے توسل سے دعا

<sup>(</sup>۱) تهذيب التهذيب لابن حجر -حرف العين -من اسمه عبدالرحمن - ۲/۵۵ ا -ط:مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهند. ولفظه: "وقال البخاري وأبو حاتم ضعفه على ابن المديني حداءوقال ابوداؤد أولاد زيد بن اسلم كلهم ضعيف .....وقال النسائي: ضعيف .....الخ ".

<sup>(</sup>٢) مجمع الزوائد للهيثمي -كتاب علامات النبوة-باب عظم قدره عَلَبُ ٢٥٢٨٨-ط: دار الكتاب .

"....روایت مذکورہ فی نفسہا ضعیف ہے اگر صحیح ہونا ثابت ہوجائے تب بھی کوئی تضاد وتعارض لازم نہیں آئے گا کیونکہ عدم ذکر عدم ثبوت کو مستلزم نہیں ہوتا، یعنی قرآنی دعا کے ساتھ ان کلمات روایت کے ذکر نہ ہونے سے بیلازم نہیں آتا کہ بیثایت بھی نہیں ہے۔

م .....و سلے کے بارے میں فقہ خفی کی کتاب "الهدایے" کی عبارت مندرجہ ذیل ہے۔

"ويكره أن يقول في دعائه بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك لانه

لاحق للمخلوق على الخالق. ٢٠)

ترجمہ: دعامیں بحق فلاں یا بحق تیرے انبیاء رسل کہنا مکروہ ہے کیونکہ خالق پرمخلوق کا کوئی حق واجب نہیں ہے۔

واضح رہے کہ صاحب ہدایہ محدث اور فقیہ تھے احادیث اور فقہی روایات ان کے پیش نظر تھیں لہذا مذکورہ عبارت یا اس جیسی دیگر عبارات کا تعلق اس صورت کی ساتھ ہے جس میں ان نیک بندوں کے لئے اختیار وتصرف اور قدرت کا اعتقادر کھا جائے اور بیتوسل کی پہلی صورت کے تحت داخل ہے اور خلاف

<sup>(</sup>١)صحيح البخارى-ابواب الاستسقاء - باب سوال الناس الامام الاستسقاء إذا قحطوا- ١٣٤١ .

<sup>(</sup>r) اعلاء السنن - كتاب الحظر والاباحة - باب الدعاء بقوله اللهم إنى اسئلك بمقعد العز من عرشك ولاريب قن الدعاء بمثل هذه الكلمات .....الخ - ط: ادارة القرآن .

<sup>(</sup>r) الهداية - كتاب الكراهية-فصل في البيع-٢٧٥/٢-ط: مكتبة شركة علمية ملتان.

شرع ہے۔ یا پھراس کا تعلق اس صورت کے ساتھ ہے کہ جب اس اعتقاد کے ساتھ دعا کی جائے کہ ان کی توسل ہے دعا کی جائے تو اس کا قبول کرنا اللہ تعالیٰ کے ذمہ واجب ہوجا تا ہے، حالا نکہ اللہ تعالیٰ پرمخلوق کا کوئی حق واجب نہیں ہے، اگر بیاعتقاد ہواور عوام الناس کی ناقص فہم توسل کواسی معنی میں لے توبینا جائز ہے جیسا کہ 'اعلاء اسنن' میں ہے:

"وقد أجمعوا على ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر عنه فهم بعض الناس فيقعوا في أشد منه (الى قوله) رسلك وأنبيائك وأوليائك أو بحق البيت لانه لاحق للمخلوق على الخالق"(١) ترجمه: اوراس انديشه كے پیش نظر وسیله كی بعض صورتوں كر ترك كرنے پراجماع منعقد ہوا ہے، كہ لوگ وسیله كامفہوم نہیں جھ كیس گے اوراس سے زیادہ تخت گناہ میں مبتل ہوں گے ..... "۔

"در مختار" كاقول" انه كره قوله بحق رسلك" وغيره الى قبيل سے بيں۔

ه : دنیا کے عالم وجود میں آنے ہے قبل عرش پر کلمہ طیبہ تحریر ہونے کے بامدے میں کوئی نص قرآنی تونہیں ،البتہ حدیث میں اس کا ذکر ہے۔

افقد حفی کی کتب وفتاوی میں وسیله کی بابت واسطہ طفیل ، حرمت ، حق اور جاہ کے الفاظ ہی مذکور ہیں ان کے استعمال کرنے میں اعتقاد کے اعتبار سے جواز وعدم جواز کی تفصیل اوپر آ چکی ہے۔

ا - ترک معصیت اور طاعات کی بجا آوری پر انسان کو اللہ تعالی ہے جوتقر ب حاصل ہوتا ہے وہ وسیلہ کہلاتا ہے۔

۲- ابن عباس رضی اللّه عنہما سے مروی ہے کہ حاجت کے معنی میں ہے یعنی حاجت اللّه تعالیٰ
 ہی سے مانگوغیراللّه سے مت مانگو۔

<sup>(</sup>١) اعلاء السنن - كتاب الحظر و الاباحة - باب الدعا بقوله اللهم .... الخ - ١ ١ / ٥٥ ٢ - ط: ادارة القرآن

۳- وسیلہ جنت میں ایک منزل ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، جس کے لئے دعا کی ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ ہراذ ان کے بعد دعاء وسیلہ پڑھا کریں۔(۱)

باقی توسل بالذات اگر چداحادیث وفقهی روایات سے ثابت ہے لیکن اس آیت میں''الوسیلہ'' سے توسل بالذات مراد لینا بعید ہے جبیبا کے تفسیر روح المعانی میں ہے:

"واستدل بعض الناس بهذا الاية على مشروعية الاستغاثة بالصالحين وجعلهم وسيلة بين الله تعالى وبين العباد ....(الى قوله) كل ذالك بعيد عن الحق."

ترجمہ ''اس آیت سے بعض لوگوں نے صالحین سے مدد مانگنے اورانہیں اللہ تعالی اور بندوں کے درمیان وسیلہ بنانے کی مشرعیت پراستدلال کیا ہے ۔۔۔۔۔ پیتمام حق سے بعید ہے۔'' نیز اس لئے بھی توسل بالذات مرادنہیں کہ آیت کے سیاق وسباق میں اعمال کا ذکر ہے نہ کے ذوات کا۔واللہ اعلم بالصواب والیہ المرجع والم آب۔

> كتىبە رفىق احمە بالا كوڻى

الجواب صحيح محرعبدالمجيددين پوري

بینات-ربیع الثانی تارجب۱۹۱۹ ه

<sup>(</sup>۱) روح المعانى للآلوسى -٣٠/٣ ٢ -سورة المائدة: ٣٥-الكلام على معنى الوسيلة -مبحث في وابتغوا اليه الوسيلة - ١٠٠٠ ١ -ط: دار احياء التراث العربي بيروت.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق.

# تجق فلال اور بحرمت فلال دعاكرنا

تجق فلاں اور بحرمت فلاں دعا کرنا ، کیسا ہے؟ قرآن وسنت سے ثبوت ملتا ہے؟

فیاض احمه-راولپنڈی

## الجواسب باسسبهتعالیٰ

بحق فلان اور بحرمت فلان كے ساتھ دعاكر نابھى توسل ہى كى ايك صورت ہے، اس لئے ان الفاظ سے دعاكر ناجائز اور حضرات مشائخ كامعمول ہے ''حصن حصين' () اور ''الحزب الاعظم' () ما ثورہ دعاؤں كے مجموعے ہيں ان ميں بعض روايات ميں ''بحق السائىلىن عليك فان للسائل عليك حقاً '' وغيرہ الفاظ منقول ہيں جن سے اس كے جواز واسخسان پر استدلال كياجا سكتا ہے ، ہمارى فقہى كتابوں ميں اس كومروہ لكھا ہے، اس كى توجيہ بھى ميں '' اختلاف امت اور صراط متنقیم'' () ميں كرچكا ہوں۔ م

كتبه: محمد يوسف لدهيانوى بينات \_ ذوالحبه ١٣٩٩هـ

<sup>(</sup>۱) حصن حصین - صبح شام پڑھنے کی دعا کیں-ص ا ۷ - ط: تاج کمپنی۔

 <sup>(</sup>۲) الحزب الاعظم مترجم-يوم السبت -دعا اللهم انت الملك لاشريك لك .....الخ ص ۳۲-ط:مجلس الدعوة والتحقيق .

<sup>(</sup>٣) اختلاف امت اورصراط منتقيم -٦٣ تا ٢٣ - ط: مكتبه بينات بنوري ثاؤن

### عهدنامه

سوال: مسئلہ بیہ ہے کہ عہد نامہ، درود کھی ، درود ہزاری ، درود تاج ، دعائے جمیلہ وغیرہ کتا بچوں کی شکل میں عام ملتی ہیں ، بیک کے جوہوش ربا فضائل عام ملتی ہیں ، بیک کی اور کن کی تخلیق ہیں؟ کیا انہیں مستند سمجھا جانا چاہیئے؟ اور کیا ان کے جوہوش ربا فضائل بیان کئے جاتے ہیں وہ صدافت برمبنی ہیں؟

## الجواسب باسسمة تعالى

یہ تو معلوم نہیں کہ بیہ چیزیں کب سے ایجاد ہوئی ہیں البتہ بیہ معلوم ہے کہ بیہ چیزیں آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ؓ و تابعین عظامؓ سے منقول نہیں اور ان کے جوفضائل لکھے ہوتے ہیں وہ بھی محض من گھڑت ہیں ان کوضیح سمجھنا گناہ ہے۔

کتبه:محمد یوسف لد هیانوی بینات-محرم ۴۰۰۰ اه

# ادعيه واورادمختلفه كي تحقيق

مكرم جناب مولا ناصاحب! السلام عليكم

وین کی خدمت جس خلوص ہے آپ کررہے ہیں۔اللہ بھی آپ کو جزادے۔ آج کل حق باطل اور باطل حق جس طرح اُ بھر کرسامنے آرہا ہے۔اس پر جتناافسوں کریں کم ہے۔

ہمیں ایسے میں چندمسائل کا سامنا ہے۔ میں بریلوی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہوں لیکن حقیقت پہندی کوچھوڑ نامیر ہے بس کی بات نہیں مے میر فروثی مسلمان کا شیوہ نہیں۔

میں نے ''اربعین نووی'' پڑھی جس کے صفحہ 165 پر دعاء گئج العرش ، درودلکھی ،عہد نامہ وغیرہ کے متعلق شکوک وشبہات کا اظہار کیا ہے ، میں چند دعاؤں کے متعلق آپ کی رائے شریف قرآن وسنت کی روشنی میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ان دعاؤں کے شروع میں جونصیلت کھی ہوئی ہے اُس سے آپ بخو بی واقف ہوں گے۔زیادہ ہی فضیلت ہے جوتح رنہیں کی جاسکتی ۔ کیا پیلوگوں نے خودتو نہیں بنا کیں؟

(۱) آپ صرف یہ جواب دیں۔ ان میں سے کوئی دعا قر آن وحدیث سے ثابت ہے اور کوئی نہیں؟ اگر ثابت ہے تو جو شروع میں فضیلت کھی گئیں ہیں کیا وہ قر آن وحدیث سے ثابت ہیں؟ اگر نہیں تو کیا ہم کوان دعاؤں کو پڑھنا چاہئے یا کہ ہیں؟ کیا بید شمنانِ اسلام کی سازش تو نہیں؟ میری بیدالتجا ہے کہ ایخ شدید مصروف وقت سے وقت نکال کر ذراتفصیل سے جواب دیں۔ تا کہ میں اپنے عقا کداور اپنے مقتدی حضرات کے عقا کدکور ہے کہ مقتدی حضرات کے عقا کدکور ہے کہ مقتدی حضرات کے عقا کدکور ہے کہ مقتدی حضرات کے عقا کدکور ہے۔

دعا ئىي مندرجەذىل ہيں۔

(۱) وصیت نامہ (۲) درود ماہی (۳) درود لکھی (۳) دعائے گخ العرش (۵) دعائے جیلہ (۲) دعائے عکاشہ (۲) عائے عکاشہ (۷) عہدنامہ (۵) درود تاج (۹) دعائے مستجاب (۲) عہدنامہ (۹) دعائے مستجاب (بریلوی مکتف فکر کے علماء کاان دعاؤں کے بارے میں کیا خیال ہے؟)

## الجواسب باستسبرتعالي

'' وصیت نامہ'' کے نام سے جوتح ریج چیتی اور تقسیم ہوتی ہے وہ تو خالص جھوٹ ہے اور یہ جھوٹ تقریباً ایک صدی سے برابر پھیلایا جارہا ہے۔

اسی طرح آج کل''معجز ۂ زیب علیہاالسلام''اور'' بی بی سیدہ کی کہانی'' بھی سوجھوٹ گھڑ کر پھیلائی جارہی ہے۔

دیگر دروداور دعائیں جوآپ نے لکھی ہیں وہ کسی حدیث میں تو وار نہیں۔ نہان کی کوئی فضیلت ہیں احادیث میں ذکر کی گئی ہے جوان کے شروع میں درج ہوتی ہے۔ان فضائل کو سیجے سیجھنا ہر گز جائز نہیں۔ جہاں تک الفاظ کا تعلق ہے۔ یہ بات توقطعی ہے کہ خداور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودہ نہیں۔ بلکہ کسی نے محنت و ذہانت سے ان کوخود جوڑ لیا ہے۔ ان میں سے بعض الفاظ فی الجملہ سیجے ہیں۔اور قرآن و حدیث کے الفاظ کے مشابہ ہیں۔اور بعض الفاظ قو اعد شرعیہ کے لحاظ سے سیجے بھی نہیں ، خدااور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات تو کیا ہوتے۔

یے کہنامشکل ہے کہان دعاؤں اور درود کارواج کیے ہوا۔ کسی سازش کے تحت یہ سب پچھ ہوا ہے یا کتابوں کے ناشروں نے مسلمانوں کی بے علمی سے فائدہ اُٹھایا ہے۔ ہمارے اکابرین ان دعاؤں کے بجائے قرآن اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے منقول الفاظ کو بہتر سمجھتے ہیں۔اور اپنے متعلقین اور احباب کوان چیزوں کے پڑھنے کا مشورہ نہیں دیتے۔واللہ اعلم

کتبه:محمر یوسف لد صیانوی بینات به جمادی الاولی ۱۴۰۲ ه



# سمت قبله فقهی دلائل کی روشنی میں

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ کے بارے ہیں کہ یہاں ایک مسجد کے پیش امام صاحب نماز پڑھانے ہیں اپنارخ مسجد کے سامنے نہیں رکھتے بلکہ تھوڑا سافیڑھا کر لیتے ہیں جب کہ مسجد قطب نما سے بالکل صحح ہے مسجد کے موذن صاحب کہتے ہیں کہ اگر تھوڑا سافرق ہوتو نماز ہوجاتی ہے، لیکن امام صاحب کا کہنا ہے کہ نماز بالکل نہیں ہوگی ، امام صاحب نے لوگوں کوقبلہ نما دکھلا یا جس سے پتہ چلتا ہے کہ کرا چی شہر کا قبلہ تھوڑا بائیں جانب ہے، اب چونکہ تمام مسجدیں بلکہ پورے پاکستان اور ہندوستان کی تمام مساجد کا رخ قطب نماسے ہوتو کیا اب پورے ملک کی مساجد کو از سرنو تعمیر کیا جاوے یا ان میں صرف کیسریں دوسری لگا دی جائیں تا کہ نمازیں صحیح سمت میں ادا کی جائیں اور اگر نماز میں کوئی فرق اس تھوڑے فرق سے نہ آتا ہوتو شرعی روسے ہم کومطلع کیا جائے تو جناب کی نوازش ہوگی بندہ کو جلد از جلد خط کے ذریعے جواب سے مطلع کیا جائے تا کہ لوگوں کا دلی وسوسہ تم ہوکر اطمینان قلب ہو۔

مصليان مسجداقصیٰ کراچی

## الجواسب باسسبهتعالیٰ

مختصر جواب بیہ ہے کہ قبلہ میں تھوڑا سافرق ہونے سے پچھ فرق نہیں پڑتا ہے نماز صحیح ہوجاتی ہے لہذا صفوں کے نشانات کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے ، بیت اللہ سے پینتالیس درجہ تک شالاً یا جنوباً انحراف مفسد نہیں ہے ،اس سے زیادہ ہوتو مفسد ہے۔ تشفی کے لئے درج ذیل چند نکات لکھ رہا ہوں۔

(۱) اصل اس معاملہ میں یہی ہے کہ ہم اہل مشرق کے لئے سمت مغرب قبلہ ہے اِگرتھوڑ اسافرق ہوجائے تو قبلہ کی سمت صادق آجاتی ہے۔

(۲)ست قبلہ کی تعیین اور بنائے مساجد میں سنت صحابہ وتا بعین رضوان اللہ یہ ماجمعین ہے آج تک بیہ ہے کہ جس بلدہ میں مساجد قدیمہ مسلمانوں کی تعمیر کردہ موجود ہوں ان کا اتباع کیا جائے ،ایسے مقامات میں

آلات رصد بیاور قواعد ریاضیہ کی تدقیق میں پڑنا سنت کے خلاف اور نا مناسب اور باعث تشویش ہے ہاں جنگلات اور الی نوآ بادیات میں جن میں مساجد قدیمہ موجود نہ ہوں، وہاں قواعد ریاضیہ سے مدد کی جائے تو مضا نقہ نہیں، گوان سے مدد لینا ضروری وہاں بھی نہیں بلکہ وہاں بھی تحری اور تخمینہ قربی آبادیوں کی مساجد کا کافی ہے اور اگر مساجد بلدہ کی سمتیں کچھ باہم متخالف ہوں تو بظن غالب یا چند تجربہ کار مسلمانوں کے اندازہ سے جو ان میں سے زیادہ اقربہ واس کا اتباع کر لیا جائے۔ البت اگر کسی بلدہ کی عام مساجد کے متعلق قوی شبہ ہوجاوے کہ وہ مت قبلہ سے اس درجہ منحرف واقع ہیں کہ نماز ہی درست نہیں ہوگی تو ایسی صورت میں ان کا اتباع نہ کیا جائے گا، بلکہ یا قواعد ریاضیہ سے تعلیہ کا اتباع نہ کیا جائے گا، بلکہ یا قواعد ریاضیہ سے سمت قبلہ کا استخراج کیا جاوے یا اس بلدہ کے قریب کی کی متحد سے تخمینہ کرکے سمت قبلہ متعین کی جاوے۔

مسکدست قبلہ کی تحقیق کے لئے ایک بات کی توضیح ضروری ہے، وہ یہ کداستقبال قبلہ جونماز میں فرض ہے اس کی حدضروری کیا ہے؟۔

اس مسئلہ کے متعلق مذہب مختار حنفیہ گابیہ ہے کہ جو تحض بیت اللہ شریف کے سامنے ہواس کے لئے عین کعبہ کانہیں۔ عین کعبہ کانہیں۔ عین کعبہ کانہیں۔ عین کعبہ کانہیں ہے۔ جیسا کہ بدائع الصنائع میں ہے:

وان كان نائياً عن الكعبة غائباً عنها يجب عليه التوجه إلى جهتها وهى المحاريب المنصوبة بالامارات الدالة عليها لا إلى عينها وتعتبرالجهة دون العين كذا ذكر الكرخى والرازى وهو قول عامة مشائخنا بما وراء النهر وقال بعضهم: المفروض اصابة عين الكعبة بالا جتها د والتحرى وهو قول ابى عبد الله البصرى (۱)

ومن كان غائباً ففرضه اصابة جهتها هو الصحيح لان

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني كتاب الصلوة -فصل في شرائط الاركان. ١٨/١ ط: ايچ ايم .

التكليف بحسب الوسع . (١)

پھر جہت قبلہ کے معنی ہے ہیں کہ ایک خط جو کعبہ پرگزرتا ہوا جنوب وشال پرمنتہی ہوجاوے اور نمازی کے وسط جبہ سے ایک خط مستقیم نکل کر اس پہلے خط سے اس طرح تقاطع کرے کہ اس سے موقع تقاطع پر دو زاویہ قائمہ بیدا ہوجاویں وہ قبلہ مستقیم ہے



اوراگرنمازی اتنامنحرف ہوکہ وسط جبہہ سے نکلنے والا خط تقاطع کر کے زاویہ قائمہ پیدا نہ کرے بلکہ حادہ یامنفرجہ پیدا کر ہے لیکن وسط جبہہ کوچھوڑ کر پیشانی کے اطراف میں کسی طرف سے نکلنے والا خط زاویہ قائمہ پیدا کرد ہے تو وہ انحراف قلیل ہے اس سے نماز صحیح ہوجائے گی اورا گر پیشانی کی کسی طرف سے بھی ایسا خط نہ نکل سکے جو خط مستقیم پر زاویہ قائمہ پیدا کرد ہے تو وہ انحراف کثیر ہے اس سے نماز نہ ہوگی اور علماء ہیئة ، وریاضی نے انحراف قلیل وکثیر کی تعیین اس طرح کی ہے کہ ۴۵ درجہ تک انحراف ہوتو قلیل ،اس سے زائد ہوتو کشیر اور مفسد صلوق ہے۔

انحراف قلیل وکثیر کی تعیین میں فقہاءامت اور علماء ہیئت کے اور بھی اقوال ہیں جن میں ہے بعض اس سے زیادہ وسعت کو چاہتے ہیں اور بعض میں اس سے کم کی گنجائش ہے اس جگہ اوسط سمجھ کر اس قول کو اختیار کیا گیا ہے اور وہ سب اقوال ذیل میں مذکور ہیں۔

(۱)" در مختار" میں ہے:

المفهوم مما قد مناه عن المعراج والدرر من التقييد بحصول

<sup>(</sup>۱) الهداية في شرح البداية لبرهان الدين المرغيناني - كتاب الصلوة -باب شروط الصلوة التي تتقدم ١ / ٩٥ - ط: رحمانيه لاهور.

زاويتين قائمتين عند انتقال المستقبل لعين الكعبة يميناً او يساراً انه لايصلح لو كانت إحد اهما حارة والأخرى منفرجة بهذه الصورة:

كعبه مصلى

(الى ان قال) فعلم ان الانحراف اليسير لايضر وهو الذى يبقى معه الوجه او شئ من جو انبه مسامت لعين الكعبة او لهو ائها بان يخرج الخط من البوجه او من بعض جو انبه و يمر على الكعبة او هو ائها مستقيما و لايلزم ان يكون الخط الخارج على استقامة خارجاً من جبهة المصلى بل منها او من جو انبها . (۱)

(۲)" فتاوی خیریه"میں ہے:

وعن أبى حنيفة المشرق قبلة أهل المغرب، والمغرب قبلة اهل المشرق والجنوب قبلة اهل الشمال، والشمال قبلة اهل الجنوب وعليه فالانحراف قليلا لايضر. (٢)

(m) "البحزالرائق" ميں ہے:

(قوله: ولغير ه اصابة جهتها) أى لغير المكى فرضه اصابة جهتها وهو الجانب الذى اذا توجه اليه الشخص يكون مسامتا الكعبة او لهوائها اما تحقيقاً بمعنى انه لو فرض خط من تلقاء وجهه على زاوية قائمة الى الافق يكون ماراً على الكعبة او هوائها واماتقريب بمعنى ان يكون ذلك منحرفاً عن الكعبة او هوائها انحرافاً لا تزول به المقابلة بالكلية بان بقى شئ من سطح الوجه مسامتا لها لان

<sup>(</sup>١)رد المحتار على الدر المختار -كتاب الصلوة ، مبحث في استقبال القبلة ١ / ٢٩/١ ط/ ايج ايم سعيد

<sup>(</sup>٢) الفتاى الخيرية لنفع البرية للشيخ خير الدين الرملي -كتاب الصلوة - ١ / ٧ - ط: بو لاق مصر.

المقابلة اذا وقعت في مسافة بعيدة لا تزول بما تزول به من الانحراف لوكانت في مسافة قريبة ويتفاوت ذلك بحسب تفاوت البعد وتبقى المسامة مع انتقال مناسب لذلك البعد ،فلوفرض مثلاً خط من تلقاء وجه المستقبل للكعبة على التحقيق في بعض البلاد وخط آخر يقطعه على زاويتين قائمتين من جانب يمين المستقبل وشماله لاتزول تلك المقابلة بالانتقال الى اليمين والشمال على ذلك الخط بفراسخ كثيرة ولهذا وضع العلماء قبلة بلد وبلدين وبلاد على سمت واحد . (۱)

#### (۴)'' فتاوی قاضی خان''میں ہے:

ومن كان خارجاً عن مكة فقبلته جهة الكعبة وهو قول عامة المشائخ هو الصحيح هكذا في التبيين ، وجهة الكعبة تعرف بالدليل، والدليل في الأمصار والقرئ المحاريب التي نصبها الصحابة والتابعون فعلينا اتباعهم فان لم تكن فالسوال من أهل ذلك الموضع وأما في البحار والمفاوز فدليل القبلة النجوم، هكذا في فتاوى قاضي خان . (٢)

#### (۵)" فتاوی خیریه" میں ہے:

(سئل)ومن القواعد الفلكية إذا كان الانحراف عن مقتضى الأدلة أكثر من خمس وأربعين درجة يمنة أو يسرة يكون ذلك الانحراف خارجاً عن جهة الربع الذي فيه مكة المشرفة من غير

<sup>(</sup>۱) البحر الرائق شرح كنز الدقائق-كتاب الصلوة -باب شروط الصلوة ١٨٣١ -ط: رشيديه كوئله (۱) البحر الرائق شرح كنز الدقائق - كتاب الصلوة -باب شروط الصلوة - الفصل الثالث في استقبال (۲) الفتاوي الهندية - كتاب الصلوة - الباب الثالث في شروط الصلوة - الفصل الثالث في استقبال القبلة ١٨٣١ - ط: ايچ ايم سعيد .

اشكال (إلى) فهل هذه المحاريب المزبورة انحرافها كثيرفاحش يجب الانحراف فيها يسرة إلى جهة مقتضى الأدلة والحالة ماذكر ام لا؟ واذا قلتم يجب فهل اذا عاند شخص وصلى في هذه المحاريب بعداثبات ماذكر تكون صلوته فاسدة ،الخ(أجاب) حيث زالت بالانحراف المذكور المقابلة بالكلية بحيث يبقى من سطح الوجه مسامتا للكعبة عدم الاستقلال المشروط لصحة الصلوة بالاجماع واذا عدم الشرط عدم المشروط. (۱)

#### (۵)" فتاوی شامی"میں ہے:

فلو فرضنا خطا من تلقاء وجه مستقبل الكعبة على التحقيق في هذه البلاد ثم فرضنا خطاً آخر يقطعه على زاويتين قائمتين من جانب يمين المستقبل وشماله لاتزول تلك المقابلة والتوجه بالانتقال الى اليمين والشمال على ذلك الخط بفراسخ كثيرة فلذا وضع العلماء القبلة في بلاد قريبة على سمت واحد ، ونقله في الفتح والبحر وغيرهما وشروح المنية وغيرها وذكره ابن الهمام في زاد الفقير.

وعبارة الدرر هكذا وجهتها ان يصل الخط الخارج من جبين المصلى الى الخط المار بالكعبة على استقامة بحيث يحصل قائمتا ن او نقو ل هو ان تقع الكعبة فيما بين خطين يلتقيان فى الدماغ فيخرجان الى العينين كساقى مثلث كذا فيما قال النحرير التفتازانى فى شرح الكشاف فيعلم منه انه لوانحرف عن العين انحرافاً لاتزول منه المقابلة بالكلية جاز ويؤيده ماقال فى الظهيرية: اذا تيامن او تياسر تجوز لان وجه الانسان مقوس لان عند التيامن اوالتياسر يكون تياسر تجوز لان وجه الانسان مقوس لان عند التيامن اوالتياسر يكون

<sup>(</sup>١) الفتاوى الخيرية لنفع البرية -كتاب الصلوة - ١/٩. ط: بولاق مصر.

احد جوانبه الى القبلة .....الخ . كلام الدرر

وقوله في الدرر على استقامة متعلق بقوله يصل لانه لو وصل اليه معوجاً لم تحصل قائمتان بل تكون احداهما حادة والاخرى منفرجة كما بينا ثم ان الطريقة التي في المعراج هي الطريقة الاولى التي في الدرر الاانه في المعراج جعل الخط الثاني ماراً على المصلى ماهو المتبادر من عبارته وفي الدرر جعله ماراً على الكعبة وتصوير الكيفيات الثلاث على الترتيب هكذا .(١)

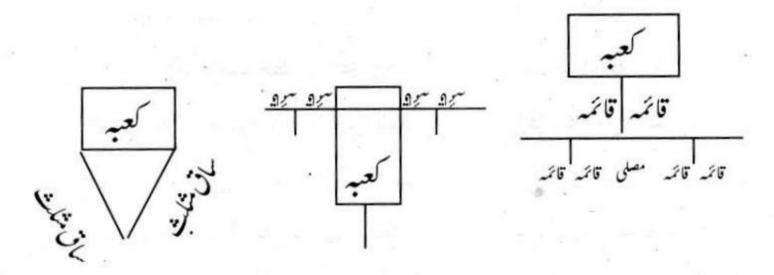

حسابات، آلات مثلاً قطب نما اورقبله نما ہے نکالی ہوئی سمت قبلہ میں بھی اہل فن کا اکثر اختلاف رہتا ہے، اسلئے کہ اگر طول بلد اور عرض بلد کے معلوم کرنے میں تھوڑا سافرق ہوگیا یا قطب نما کی سوئی لوہا بزد یک ہونے کی وجہ سے ہل گئی تو سمت کہیں ہے جاتی ہے، جسیا کہ البحر الرائق اور ردالمحتار میں لکھا ہے کہ علاء کا اتفاق ہے کہ دنیا کی تمام مساجد محض تحری و تخینہ سے قائم کی گئی ہیں لیکن مسجد نبوی کی سمت قبلہ وی اور مکا شفہ کے طور پر قائم کی گئی ہے کیونکہ حق تعالی نے آنخضرت علی ہے کہ سامنے بیت اللہ کو مجز ہ کے طور پر سامنے کردیا تھا اس کو د کھے کر آپ نے مسجد مدینہ کی سمت قبلہ قائم فرمائی اس لئے امت محمد مدینہ کی سمت قبلہ قائم فرمائی اس لئے امت محمد میں علی کی ایسان کے امت محمد میں کا اجماع ہے کہ سجد نبوی کی سمت قبلہ بالکل بھینی ہے۔

<sup>(</sup>۱)رد المحتار على الدر المختار-كتاب الصلوة -باب شروط الصلوة-مبحث في استقبال القبلة- ١ /٣٢٨

ومحاريب الدنيا كلها نصبت بالتحرى حتى منى ولم يزد عليه شيئاً وهذا خلاف مانقل عن أبى بكر الرازى فى محراب المدينة انه مقطوع به، فانه انما نصبه رسول الله عَلَيْكُ بالوحى بخلاف سائر البقاع حتى قيل ان محراب منى نصب بالتحرى والعلامات وهو أقرب المواضع الى مكة . (۱)

لیکن حسابات ریاضیہ سے جب دیکھا گیا تو وہ بھی صحیح نہیں اتری چنانچے مصر کے امیر ابن طولون نے جب مصر میں اپنی جامع مسجد بنانے کا ارادہ کیا تو چند ماہرین ہندسہ کو مدینہ منورہ بھیج کر پہلے مسجد نبوی کی سمت قبلہ کو آلات رصد بید ( یعنی قطب نماوغیرہ ) سے جانچا تو معلوم ہوا کہ آلات کے ذریعہ نکا لے ہوئے خط سمت قبلہ سے مسجد نبوی کی سمت وس درجہ مائل بہ جنوب ہے جبیہا کہ مقریزی نے ''کتاب الخطط للمقریزی نے ''کتاب الخطط للمقریزی نے ''کتاب الخطط للمقریزی نے 'کتاب الخطط المقریزی نے کرکیا ہے :

ان احمد بن طولون لما عزم على بناء هذا المسجد بعث الى محراب مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم من اخذ سمته فاذا هو مائل عن خط سمت القبلة المستخرج بالصناعة نحو عشر درجة الى جهة الجنوب (٢)

"احمد بن طولون نے جب اپنی جامع مجد بنانے كا اراده كيا تو چندابل فن كو مدين طيب بھيج كرم جد نبوى كى سمت قبله بذريعة آلات رصدية نكاوائى ديكھا تو حما بات كى ذريعة نكالى موئى سمت سے قبله دس درجه مائل بجنوب ہے ''۔

جولوگ آلات رصدیه کوسمت قبله کا مدار رکھنا چاہتے ہیں ان کی تجویز پرمسجد نبوی کی سمت قبلہ بھی درست نہیں رہتی اس لئے ان لوگوں کواچھی طرح غور وفکر کرنا چاہیئے ،مختلف کتابوں کی متعدد عبارات مذکورہ

<sup>(</sup>۱) البحر الرائق شرح كنز الدقائق - كتاب الصلوة - باب شروط الصلوة - ١٨٢١ - ط: ايج ايم سعيد (۲) كتاب المواعظ و الاعتبار بذكر الخطط و الاثار المعروف بالخطط المقريز الشيخ تقى الدين ابسى العباس المقريز المتوفى: ٥٨٥٥) - ذكر المحاريب التي بديار مصر وسبب اختلافها المتراب التي بديار مصروب

سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ بلا دبعیدہ میں سمت قبلہ ٹھیک کرنے کا شرعی طریقہ جوسلف سے چلا آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جن شہروں میں پرانی مساجد موجود ہیں ان کا اتباع کیا جائے کیونکہ اکثر شہروں میں تو خود صحابہ کرام میں وتا بعین عظام ؓ نے مساجد کی بنیا دوڑائی اور سمت قبلہ متعین فرمائی ہے اور پھرا نہی کود کیے کر دوسری بستیوں میں مسلمانوں نے اپنی اپنی مساجد بنائی ہیں اسلئے یہ سب مساجد مسلمین سمت قبلہ معلوم کرنے کے لئے کافی وافی ہیں ان میں بلاوجہ شبہات فلسفیہ نکالنا شرعاً اچھانہیں بلکہ مذموم اور تشویش کا سبب ہے۔

بلکہ بسااوقات ان تدقیقات میں پڑنے کا یہ نتیجہ ہوجاتا ہے کہ حضرات صحابہ ٌوتا بعین ؓ اور عامہ مسلمین پر بدگمانی ہوجاتی ہے کہ ان کی نمازیں اور قبلہ درست نہیں حالانکہ بیہ باطل محض اور سخت جسارت ہے ۔

والطاهر ان الخلاف في عدم اعتبارها (النجوم) انما هو عند وجود المحاريب القديمة اذلا يجوز التحرى معها كما قدمنا ٥ لئلا يلزم تخطئة السلف الصالح وجماهير المسلمين .(١)

عبارات مذکورہ کا خلاصہ بیہ ہے کہ سمت قبلہ اور استقبال قبلہ کی جوحد ضروری معلوم ہوئی ہے اس کا حاصل بیہ ہے کہ اس کا جات کا بیت اللہ حاصل بیہ ہے کہ انسان کے چبرہ کا کوئی ذراسااد نی حصہ خواہ وسط چبرہ کا ہویا دائنی بائیں جانب کا بیت اللہ شریف کے کسی ذرائے حصہ کے ساتھ مقابل ہوجاوے۔

اورفن ریاضی کی اصطلاح میں بیہ ہے کہ عین کعبہ سے پینتالیس درجہ تک بھی دائیں یابائیں انحراف ہوتو استقبال فوت انحراف ہوجادے تو استقبال فوت ہوکرنماز فاسد ہوجائے گی۔

اس سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ انحراف قلیل جو عام طور پر کہیں جنوباً کہیں شالاً واقع ہوجاتا ہے یہ ناقابل النفات ہے اس کی وجہ سے نہ کسی مسجد کی جہت بدلنے کی ضرورت ہے نہ اس کو قائم رکھتے ہوئے کسی طرف مائل ہونے کی ضرورت ہے۔ واللہ اعلم

كتبه:محمرانعام الحق

<sup>(</sup>١) رد المحتار على الدر المحتار كتاب الصلوة ، مبحث في استقبال القبلة ١/١٣٠١ ط: ايج ايم سعيد

# مغربي ممالك ميں اوقات نماز

متعلق ایک اہم استفتاء

مغربی مما لک ،خصوصاً برطانیہ میں بڑھتی ہوئی مسلمانوں کی آبادی کی بدولت اوقات نماز کا مسئلہ علاء کرام اورمفتیان عظام کی خصوصی توجہ کا مستحق ہے۔ہم امید کرتے ہیں کہ مفتیان عظام اس مسئلہ پرغور خوض کے بعدیہاں بسنے والوں کے لئے دین فطرت کے بحج آسان اسلامی حل کے ذریعہ مسلمانوں کے لئے موقعہ کی فراہم فرما کرعنداللہ ماجورہوں گے۔

محکمه ٔ موسمیات اور ہیئت دانوں نے اپنی تحقیق کے مطابق شفق کوتین درجوں میں تقسیم کیا ہے:

(١) سول شفق (Civil Twilight) ٢ درجه والى شفق

(۲) شفق بحرى (Nautical Twilight) ۲ ادرجه والى شفق

(٣) شفق سيت (Astronomical Twilight) ادرجه والى شفق

تفصيل:

سول شفق: سول شفق کو''شفق احمر''سے تعبیر کر سکتے ہیں۔اس وقت آسان صاف ہوتا ہے رات کے آثار کم ہوتے ہیں چندموٹے موٹے ستارے دکھائی دیتے ہیں۔

شفق بحرى: الشفق كو اشفق ابيض "ستعبير كرسكتے ہيں۔

شفق سیت: یہ وہ شفق ہے جس کے بعد آسان پر مکمل تاریکی چھا جاتی ہے اور چھوٹے چھوٹے تارے دکھائی دیتے ہیں۔ حصوٹے تارے دکھائی دیتے ہیں۔ ماہرین فلکیات اس شفق کے بعد اپنے فنی تجربوں میں لگ جاتے ہیں۔ شفق کی اس تفصیل کے بعد اسلامی ممالک نیز ہندویاک کر ہارض پر اندرون'' ۴۰۰ عرض البلد پر واقع ہونے کی بنا پر وہاں شفق کے غروب میں زیادہ سے زیادہ ڈیڑھ گھنٹہ ہوتا ہے اس لئے ان ممالک میں عموماً نماز عشاء بعد غروب ڈیڑھ گھنٹہ کے بعد سال بھر ہوتی ہے۔

مگر برطانیہ اور وہ مما لک جو'' ۴۵'' عرض البلد سے اوپر واقع ہیں وہاں جوں جون اوپر جانا ہوگا غروب شفق دیر سے ہوگی اور صبح صادق جلدی۔اسی طرح موسم گرما کے بعض مہینوں اور دنوں میں تو غروب شفق اور ابتداء صبح صادق میں بالکل فصل نہیں ہوتا اور بعض دنوں میں بہت ہی کم فاصلہ رہتا ہے جوامید ہے حسب ذیل مثال سے اچھی طرح واضح ہوجائے گا۔

'''م'' '''م''' عرض البلد (انگلتان کے جس علاقہ ) میں ہم رہتے ہیں ۲۰ جون کوطلوع آ فتاب اور غروب حسب ذیل ہے۔

> من گھنٹہ من گھنٹہ طلوع آ نتاب ہے ہے۔ طلوع آ نتاب ہے ہے ہوبشفق بحری ہوا ۔ ۱۲ غروب آ نتاب ہے ہے صادق میں میں ا دن کی مقدار ہے ۔ کا درمیانی فاصلہ ہے ۔ ا

ندکورہ حساب کی بنا پر جن مقامات پر یعنی '' ۴۵ ''عرض البلد پر جہاں ۱۹ سے اکوشفق غائب ہوتی ہے اور ۳۵ سے کوطلوع ہوتا ہے ہم ۴۰ سے اسے قبل نماز عشاء نہیں پڑسکتے اور دوسری طرف فجر کی نماز چار ہجے۔ درمیانی فاصلہ صرف ساڑھے تین گھنٹہ کار ہتا ہے نماز عشاء کا یوں موخر کرنا ناممکن نہ ہمی مگر مشکل ضرور ہے۔ نیز بعض ائمہ کے نز دیک جمع بین الصلو تین سفر اور اعذار کی بنا پر جائز ہے اور اس پر عرب مما لک نیز بعض ائمہ کے نز دیک جمع بین الصلو تین سفر اور اعذار کی بنا پر جائز ہے اور اس پر عرب مما لک کے باشندوں کا انگلتان میں عمل بھی ہے تو کیا حفی المسلک کے لئے اس میں آسانی کی کوئی صورت نہیں ہو سکتی جو سارے وام کے لئے قابل عمل ہو؟

تحقیق اوقات کا بیمسئلہ صرف نمازوں کی حد تک نہیں آئندہ چندسالوں کے بعدرمضان المبارک بھی انہی مہینوں میں آئے گا تو اس وقت اس مسئلہ کی اور بھی زیادہ نازک اور شکین صورت ہوگی۔ مذکورہ حساب کی بنا پرروزہ تو لمباہی ہوجائے گا بعض جگہوں پر تو ۱۱۔۱۸ منٹ طلوع وغروب آفتاب کا حساب ہوگا۔ اور جن جگہوں پر ۳۸۔ اکا فاصلہ نماز عشامیں اور فجر صادق کے درمیان رہتا ہے ان کے لئے اس مختصر سے وقت میں نماز عشاء، تراوی ہجری وغیرہ کی ادائیگی ناممکن نہ ہی تو مشکل ترین ضرور ہوجاتی ہے جس کا ادنی احساس ہرایک کرسکتا ہے۔

نیز جوعلاقے ''۵۸' عرض البلد پر واقع ہیں جہاں ۲۲ دن اور جوعلاقے ''۵۸'' ''و۴'' عرض البلد پر واقع ہیں جہاں ۲۲ دن اور جوعلاقے ''۵۸'' ''وئی ابتداء کب البلد پر واقع ہیں جہاں ۲۵ دن ( دوماہ ) شفق اور ضبح صادق کے درمیان فاصلہ نہیں رہتا، روزہ کی ابتداء کب سے ہو؟ نیز نماز عشاء و تر او تک کا اختیام کب ہو تبجھ میں نہیں آتا۔

یادرہے مذکورہ ساری گزارشات عمل کے لئے پوچھی جارہی ہیں اور بیوہ علاقے ہیں جہاں مسلمان کافی تعداد میں آباد ہیں اوران کی اچھی خاصی تعداداس مسئلہ سے دو چارہے،اس لئے ہم امید کرتے ہیں کہ مفتیان عظام اس مسئلہ پر ہڑی سنجیدگی سے غور فر ماکراس کے قابل عمل صبے ہم دورا فیادوں کونوازیں گے۔ سوال (۲)

برطانیہ بیں مختلف مسلک کے لوگ آباد ہیں کوئی شافعی ہیں، تو کوئی حنی ہیں، تو کوئی اور مسلک کا حفی حضرات نماز عصر مثلین کے بعد پڑھتے ہیں۔ مثلین اور غروب آفتاب میں سردیوں کے موسم میں صرف گھنٹہ بھر کا فاصلہ رہتا ہے اور گرمیوں میں ظہر اور عصر کے درمیان کافی فاصلہ رہتا ہے جن شہروں میں حفی عوام ہوتے ہیں اور امام حفی ہوتا ہے تو وہاں یہ مسئلہ اور بھی زیادہ قابل بحث بن جاتا ہے، امام کا اصرار مثلین پر ہوتا ہے اور عوام کا اصرار مثل اولی پر۔ ان کے اصرار کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ یہاں اکثریت کا رخانوں میں کام کرتی ہے وہ موسم گر ماہیں مثل اولی پر نماز اداکر کے کارخانہ جاستے ہیں اور مثلین کے انتظار تک ان کے کارخانہ کی بہت مشکل ہوتی ہے نیز کتب فقہ میں کارخانہ کی اور تقدیمیں کارخانہ کی موتی ہے نیز کتب فقہ میں اصفرار مشکل کی بہت مشکل ہوتی ہے نیز کتب فقہ میں اصفرار مشکل کی دوت تو کیا اس سے پہلے سورج میں زردی آجاتی ہے اور تماز تو سارے دن نہیں ہوتی تو کیا ان صور توں میں نماز عصر کو حفی المسلک بھی مثل میں زردی آجاتی ہے اور تماز تو سارے دن نہیں ہوتی تو کیا ان صور توں میں نماز عصر کو حفی المسلک بھی مثل میں اداکر ہے تو نماز صور تو سارے دن نہیں ہوتی تو کیا ان صور توں میں نماز عصر کو حفی المسلک بھی مثل اولی میں اداکر ہے تو نماز صور توں ہیں بینوا تو جروا

### سوال (٣)

برطانيه کاموسم اتناغبار آلود ہے کہ يہاں سارے سال ميں شاذ و نا در ہی جاند کی رؤيت ہوتی ہے

جس ملک میں گئی دن تک آفاب غبار کی وجہ سے نظر ند آتا ہو وہاں چاند کی رؤیت کا سوال کم ہی پیدا ہوتا ہے جب رؤیت ہلال کا مسئلہ یوں ہے تو رمضان وعیدین کے تعین کا مسئلہ بھی پیچیدہ مسئلہ بن گیا ہے اور اس مسئلہ میں حضرت مولا نامفتی محمر شفیع صاحب مد ظلہ سے مراسلت کے بعد جناب والا کے آخری استفتاء کے مطابق آج تقریباً تین سال سے عمل ہور ہا ہے جس کا ماحصل ہے ہے کہ رمضان کے تعین کے بارے میں تو قریبی ملک مراکش سے بذریعہ فون بات چیت ہونے پر ان کی خبر کے مطابق تعین کیاجا تا ہے اور عید رمضان کے لئے ملک میں ۲۹ رمضان کو چاند ثابت نہ ہوتو ۲۰۰۰ روزے ممل کر کے عید منائی جاتی ہے اور عید عیدالاضحیٰ کے لئے عموماً یہاں کے علماء یوں کرتے ہیں کہ ہندویا کے خطوط پر کیم ذی الحجہ تعین کر کے اس عیدالاضحیٰ کا تعین بھی ہوتا ہے۔

مگربادی النظر میں بیکوئی مستقل حل نہیں معلوم ہوتا اس لئے کہ جوصا حب فون کرتے ہیں اگر وہ ملک میں موجود نہ ہوں ان دونوں صور توں ملک میں موجود نہ ہوں ان دونوں صور توں میں فون پر بات کی جاتی ہو تہ ہوں ان دونوں صور توں میں بیہ بات پھراسی پریشانی کا باعث ہوگی۔ نیز خطوط والا مسئلہ بھی کتنی حد تک صحیح ہوتب بھی مستقل حل نہیں ۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں کے تعلیم یا فقہ طبقہ خاص طور پر عرب مما لک کے طلباء اس کو قبول نہ کرتے ہوئے محکمہ موسمیات کے حساب سے تعین رمضان عید کرتے ہیں تو کیا ان مجبوریوں کی صورت میں علامہ بگن کی صحیت کے مطابق محکمہ موسمیات والوں کے مطابق زمین سے قابل رویت ہونے پر عیدین ورمضان کا تعین کیا جائے تو اس کی گنجائش نہیں ہو سکتی ؟

خدا کے فضل سے برطانیہ میں لا کھ ڈیڑھ لا کھ مسلمان آباد ہیں اور بہت بڑی تعداد میں ان کے بچ بھی یہاں آباد ہیں۔ ملک بھر میں تقریباً • کے ہے • ۸ مساجد قائم ہو مھم کی ہیں جن میں تراوی نماز پنجگانہ ہورہی ہاں گئے اس قتم کے مسائل لائق توجہ اور قابل غور ہیں۔

ہورہی ہاں گئے حضرت والا سے مجے شرعی آسان رہبری کے متوقع ہیں۔

اس کئے حضرت والا سے مجے شرعی آسان رہبری کے متوقع ہیں۔

فقط موسیٰ سلیمان کر ماڈی مدیر'' فاران''ڈیوز بری۔

## الجواب باسسه تعالى

(۱) شفق کے سوال میں جو تین درجے مختلف ناموں سے بیان کئے ہیں، شرعاً مداراحکام نہیں ہیں۔ شرعاً توشفق کے دو درجے ہیں۔ 'شفق احمر شفق ابیض' بعض ائمہ کے نزدیک مغرب کا آخری وقت شفق احمر کا غائب ہونا ہے اور اس سے عشاء کا وقت شروع ہوجا تا ہے، امام ابوحنیفہ اور بعض دوسرے ائمہ کے نزدیک شفق ابیض کے غائب ہونے سے مغرب کا وقت ختم ہوتا اور عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے، شرح' مہذب' میں ہے:

اجمعت الامة على ان وقت العشاء مغيب الشفق واختلفوا في الشفق هل هو الحمرة أم البياض ..... ومذهبنا انه الحمرة دون البياض (١) شفق المراور شفق ابيض مين تين درج كافرق موتاب:

لما في ردالمحتار: ان التفاوت بين الشفقين بثلث درج كما بين الفجرين .(٢)

عام معتدل علاقوں اور ملکوں میں دونوں کے درمیان پندرہ منٹ کا فمرق ہوگا ،اورسوال میں جن علاقوں کا ذکر کیا گیا ہےان میں زیادہ فرق ہوگا۔

جیسا کہ ابھی تحریر کیا امام ابوحنیفہ کے نز دیک شفق ابیض کا اعتبار ہے،اسی وقت پر مغرب ختم ہوتا ہے اور اسی سے عشاء شروع ہوتا ہے،امام ابو یوسف ؓ اور امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے نز دیک شفق احمر کا اعتبار ہے،اوربعض کبار حنفیہ نے صاحبین کے قول پر فتویٰ دیا ہے:

لما في الدرالمختار وحاشيته ردالمحتار: ووقت المغرب منه الى غروب الشفق وهو الحمرة عندهما وبه قالت الثلاثة واليه رجع الامام

<sup>(</sup>۱) المجموع شرح المهذب - كتاب الصلواة - باب مواقيت الصلواة - (المسئلة الثالثة) اجماع الامة على أن وقت العشاء ..... الخ -٣٨/٣. ط: ادارة الطباعة المنيرية

<sup>(</sup>٢)ر دالمحتار على الدر المختار -كتاب الصلوة - مطلب في الصلوة الوسطى - ١/١٣-ط: ايج ايم

كمافى شروح المجمع وغيرها فكان هو المذهب .....لكن تعامل الناس اليوم فى عامة البلاد على قولهما وقد ايده فى النهر تبعاً للنقايه والحوقايه والدرر والاصلاح و دررالبحار والامداد والمواهب شرحه البرهان وغيرهم مصرحين بان عليه الفتوى وفى سراج قولهما اوسع وقوله احوط. (١)

الہذابرطانیاوروہ ممالک جو ۴۵مرض البلد سے اوپر واقع ہیں اور جہاں شفق دیر سے غائب ہوتی ہے وہ صاحبین کے قول پر عمل کریں۔ غروب شمس کے بعد مغرب کی نماز پڑھیں اور شفق احمر کے غائب ہونے کے بعد عشاء کی نماز پڑھیں اس طرح ان کوعشاء کی نماز کا زیادہ دیرانظار نہیں کرنا پڑے گا،عشاء اور صبح میں فاصلہ بڑھ جائے گا جن دنوں میں شفق احمر پر عمل کرنے کے باوجو دغروب شفق اور طلوع صبح صادق میں فاصلہ بہت ہی کم ہوتا ہے اس میں عشاء کی نماز ہر گز ترک نہ کریں، آرام اور سونے کا وقت دن میں فاصلہ بہت ہی کم ہوتا ہے اس میں عشاء کی نماز ہرگز ترک نہ کریں، آرام اور سونے کا وقت دن میں نکالیں البتہ جن ایام میں غروب شفق نہ ہواور طلوع فجر ہوجائے ،اس صورت حال کوفقہاء "ف قلہ وقت العشاء "کے عنوان سے بیان کرتے ہیں، اور اس میں فقہاء مختلف ہیں، بقالی ، حلو انبی، مرغینانی کی رائے یہ ہے کہ عشاء اور وتر کی نماز اس صورت میں ذمہ مکلف سے ساقط ہوجاتی ہے، نہ اداوا جب نہ قضاء واجب کے ونکہ سبب معدوم ہے۔

كما في الدرالمختار وقيل لا يكلف بهما لعدم سببهما وبه جزم في الكنز والدرر والملتقى وبه أفتى البقالي وافقه الحلواني والمرغيناني ورجحه الشرنبلالي والحلبي واوسعا المقال ومنعا ماذكره الكمال (٢)

برھان کبیر محقق ابن الھمام ابن الشحنہ کا فیصلہ ہے کہ نماز عشاء وورز ذمہ مکلف سے ساقط نہیں ہے ضرور پڑھے، کیونکہ قرآن کریم ،احادیث متواترہ سے پانچ نمازوں کی فرضیت معلوم ہورہی ہے اوراس میں کسی علاقہ، ملک کی شخصیص نہیں ہے، رہاسب کا مسکہ تو سبب اجتہادی ہے، بصی نہیں ہے، اس لئے اس

<sup>(</sup>١) رد المحتار على الدر المختار - كتاب الصلوة - مطلب في الصلوة الوسطى- ١ / ١ ٢ ٣٠. ط: ايج ايم .

<sup>(</sup>r) الدر المختار مع تنوير الابصار - كتاب الصلوة -مطلب في فاقد وقت العشاء ١ ٣١٣٠١. ط: ايج ايم .

صورت میں اس کا اعتبار نہیں ہوگا ،صلوات خمسہ کا تھم علی حالہ باقی ہے ، محققین فقہاء نے اسی قول کوتر جیح دی ہے ،علامہ شیخ محمد اساعیل الکلینوی المتوفی ۲۰۵ اھنے اس پر ایک مبسوط رسالہ لکھا ہے اور محقق ابن الہمام کے مطامہ شیخ محمد اساعیل الکلینوی المتوفی ۲۰۵ ھے نے اس پر ایک مبسوط رسالہ لکھا ہے اور محقق ابن الہمام کے قول کوتر جیح دی ہے اور اسی کو تھم شریعت قرار دیا ہے ،'' ابن عابدین الشامی'' نے بھی اسی کوران تح کہا ہے۔

والحاصل انهما قولان مصححان ويتائيد القول بالوجوب بانه قال

به امام مجتهد وهو الامام الشافعي كما نقله في الحيلة عن المتوفى عنه (١)

امام العصر حضرت مولا نامحمد انورشاه کشمیری بھی اس قول کورانچ اور مفتی به فر مایا کرتے تھے۔ کے مسا

اخبرني به فضيلة الشيخ البنوري، صاحب معارف السنن متعنا الله تعالى بطول حياته

لہذاوہ لوگ عشاء کی نماز ترک نہ کریں اور 'علامہ زیلعی'' کی تحقیق کے مطابق کسی وقت بطور قضا

پڙھليں:

كما في ردالمحتار"اذا علمت ذلك ظهر لك ان من قال بالوجوب يقول به على سبيل القضاء لاالاداء .(٢)

اوربطور قضا پڑھنے میں سہولت بھی ہے اس لئے اسی کواختیار کیا جائے۔

جمع بین الصلاتین ہے آپ نے جوسہولت طلب کی ہے وہ قطعاً سیح نہیں ہے کیونکہ جمع بین الصلاتین ہے کیونکہ جمع بین الصلاتین حضر میں کسی جمع المام مجتبد کے نزدیک جائز نہیں ہے کے مسافی بدایة الم جتهد وشرح المهذب وغیرها. (۳)

<sup>(</sup>١)رد المحتار على الدر المختار -قبيل مطلب في طلوع الشمس من مغربها- ١ ٣٦٥٠. ط: ايچ ايم سعيد.

<sup>(</sup>٢)ر دالمحتار - كتاب الصلوة - مطلب في فاقد وقت العشاء - ١ ٣ ٢٣. ط: ايج ايم سعيد.

 <sup>(</sup>٣) بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الاندلسي - كتاب الصلوة - الاسباب المبيحة للجمع اختلافهم في الجمع في الحضر - ١ / ٣٨ - ط: مصطفائي الحلبي، مصر. "ولفظه":

وأما الحمع في الحضر لغيرعذر فان مالك و اكثر الفقهاء لايجيزو نه .....الخ\_

<sup>(</sup>٣) المجموع شرح المهذب للنواوى - باب صلوة المسافروشرعية القصر - ٣٨٣/٣- ط: ادارة الطباعة "ولفظه": (فرع) في مذاهبهم في الجمع في الحضر بلاخوف و لاسفر و لامطر و لامرض، مذهبناو مذهب أبى حنيفة و مالك و احمد و الجمهور انه لا يجوز ..... الخ

دن طویل ہوجانے سے روزہ کی فرضیت ساقط نہیں ہوتی ، ہاں اس قدر طویل ہوجائے کہ روزہ ر کھنے میں ہلاکت کا اندیشہ ہوتو روزہ نہ رکھا جائے ، بلکہ عام اور معتدل دنوں میں قضاءکر لی جائے۔

غروب وطلوع میں فاصلہ کم ہونے کی وجہ سے افطار ہمری ، نماز تراوت کے کے اوقات کاحل یہ نکل سکتا ہے افطار کیا جائے ، نماز مغرب پڑھی جائے ، پھر نماز عشاء ، فرض ووتر ۔ تراوت کے لئے اگر وقت نہ ملے تو نہ پڑھی جائے اور اگر کم وقت ملے تو بیس نہ پڑھی جا کیں آٹھ پڑھ لی جا کیں ، یااس سے بھی کم ۔ وہ علاقے جو پڑھی جائے اور اگر کم وقت ملے تو بیس نہ پڑھی جا کیں آٹھ پڑھ لی جا کہ من البلد پرواقع ہیں جہاں دو ماہ تک شفق اور ضبح صادق کے درمیانی فاصلہ نہیں رہتا تو ایسے علاقوں کے لوگوں کے لئے نماز عشاء کا مسئلہ پہلے ہی کھا جا چکا ہے ، نماز عشاء کسی وقت پڑھ لیس ، روز ہ بھی اگر ان دنوں میں آجائے تو نہ رکھیں ، بلکہ عام دنوں میں قضاء کریں ۔ لما فی د د المحتار :

(تسمه) لم أر من تعرض عندنا لحكم صومهم فيما اذا كان يطلع الفجر عندهم كما تغيب الشمس او بعده بزمان لايقدرفيه الصائم على اكل مايقيم بنيته و لايمكن ان يقال بوجوب مو الاة الصوم عليهم لأنه يودى الى الهلاك فان قلنا بوجوب الصوم يلزم القول بالتقدير وهل يقدر ليلهم باقرب البلاد اليهم كما قاله الشافعية هنا ايضاً أم يقدر لهم بمايسع الاكل والشرب ام يجب عليهم القضاء فقط دون الاداء؟ كل محتمل، فليتامل (1)

غالبًا آخری صورت زیادہ سہل معلوم ہوتی ہے لہذااس پڑمل کرنے کی گنجائش ہے۔ (۲) ایک مثل کے بعد نمازعصر پڑھ لی جائے ،نماز صحیح ہوگی ،صاحبین گا مسلک ہے،امام ابوحنیفہ ّ

ہے بھی ایک روایت ہے:

لما في الدر المختار وعنه مثله وهوقولهما وزفرو الائمة الثلاثة قال

<sup>(</sup>١)رد المحتار على الدر المختار -كتاب الصلوة- مطلب في طلوع الشمس من مغربها- ١ ٢ ٢ ٣.

الإمام الطحاوى: وبه ناخذ وفي غرر الاذكار وفي البرهان وهواظهر لبيان جبريل وهونص في الباب وفي الفيض: وعليه عمل الناس اليوم وبه يفتي (١)

(۳) رمضان المبارک وعید کے سلسلہ میں محکمہ موسمیات کے حساب پرروزہ شروع کرنے یا عید کرنے اعید کرنے کا فتو کا صحیح نہیں ہے۔ علامہ بگ کی تحقیق پر بہت سے علاء نے سیر حاصل بحث کی ہے اور اس کی تغلیط کی ہے۔ کیونکہ شریعت نے رویت کوسبب قر اردیا ہے، حساب کوسبب قر اردیئے کا مطلب سے ہے کہ ایک نیا سبب شریعت کے سبب کے مقابلہ میں اختر اع کیا جائے۔

لہذااس سلسلہ میں تو مفتی محر شفع صاحب مدظلہ العالی کے فتوی پر عمل کیا جائے جیسا آپ کے یہاں عمل ہور ہاہے، ایک شکل یہ بھی ہو عتی ہے کہ رمضان سے دو تین ماہ پیشتر رویت ہلال کا اہتمام کیا جائے، شروع ماہ اگر چاند نظر آجائے، تو مہینہ قمری شروع سمجھا جائے اگر اس کے اختتام پر چاند نظر آجائے فتہا ورنہ عیں دن کام ہینہ شار کیا جائے، اسی طرح رمضان اور عید کا حساب کیا جائے، یہاں مدار صرف حساب پر نہ ہوا بلکہ رویت پر ہوا، اگر چہ چار پانچ ماہ پہلے ہی کیوں نہ ہواس صورت کی گنجائش سمجھ میں آتی ہے (والعلم عنداللہ) 'احکام الاحکام شرح عمد قالاحکام' میں ہے:

والذى اقول به ان الحساب لا يجوز ان يعتمد عليه فى الصوم لمفارقة القمر للشمس على مايراء المنجمون من تقدم الشهر بالحساب على الشهر بالروية بيوم او يومين فان ذلك احداث لسبب لم يشرعه الله تعالى وامااذادل الحساب على ان الهلال قد طلع من الافق على وجه يرى لولا وجود المانع كالغيم مثلاً فهذا يقتضى الوجوب لوجود السبب الشرعى وليس حقيقة الروية بمشروطة فى اللزوم لأن الاتفاق على ان المحبوس فى المطورة اذاعلم بالحساب

<sup>(</sup>۱)الدرالمختار على هامش رد المحتار - كتاب الصلوة - مطلب في تعبده عليه الصلوة والسلام قبل البعثة ١ / ٣٥٩. ط: ايج ايم سعيد.

Sec. 10. 10. 1

باكمال العدة اوبالاجتهاد بالامارات ان اليوم من رمضان وجب عليه الصوم وان لم ير الهلال و لااخبره من راه (١)

علاوہ ازیں جب مفتی ہول کے مطابق اختلاف مطالع بلاد قریبہ میں نہیں اور ایک جگہ کی رویت دوسری جگہ نے کے لئے بھی جت ہے جب کہ بطریق شرع پہنچے ، اور استفاضہ خبر بھی ثبوت رویت کے لئے شرعاً کافی ہے اس لئے آپ اپنے قریب کے اسلامی ممالک کے ریڈیو پر اعتماد کر کے رمضان اور عید کرسکتے ہیں۔ فقط واللہ تعالی اعلم

كتبه: ولى حسن تُونكى غفرالله له بينات-شعبان المعظم ١٣٨٩هـ

<sup>(</sup>۱) احكام الأحكام (شرح عمدة الأحكام للشيخ تقى الدين أبى الفتح الشهير بابن دقيق العيد)-كتاب الصيام -الكلام على رؤية الهلال -٢٠٢/ -رقم الحديث: ٢-ط: دار الكتب العلمية.

# غیرمعتدل ممالک میں نمازروز ہ کےمسائل

جناب پروفیسرعبدالطیف صاحب صدر شعبہ بغرافیہ گور نمنٹ کالج ناظم آباد کرا چی نے صادق اور صبح کا ذہب کی پیچان کے سلسلے میں ایک رسالہ شائع کرنے کے بعد ساری و نیا کیلئے اوقات نماز کیلئے چارٹ مرتب کئے ہیں موصوف نے علمی جنتری کے علاوہ الحمد للہ اب مختلف ممالک کے لئے بھی کمپیوٹر کے ذریعہ نمازی جنتریاں مرتب کرلی ہیں۔ای سلسہ کے پیش نظر موصوف نے غیر معتدل ایا ماور غیر معتدل ممالک کے مسائل کے بارہ میں ایک تفصیلی استفتاء مرتب کیا جس پر دوسر سے علمی مراکز کے علاوہ مظاہر العلوم سہار نپورانڈیا سے بھی ایک فتوی حاصل کیا گیا ہے۔ جوابی اہمیت اور جامعیت کے پیش نظر نذر ناظرین ہے۔

(10 ادارہ)

### مخدوم ومحترم جناب حضرت مفتى صاحب مد فيوضكم

### السلام عليكم ورحمة اللدوبركات

خداوند کریم سے امید ہے مزاج گرامی بعافیت ہوں گے۔ایک بہت اہم مسئلہ کے حل کے لئے یہ سطور تحریر خدمت ہیں، ساڑھے اڑتالیس درجہ عرض البلد شالی اور جنوبی کے درمیانی حصہ میں تمام سال مکمل رات اور دن وقت کی تمی بیشی کے ساتھ جاری رہتے ہیں لیکن اس سے اوپر کے درجات میں سال کے بعض ایام میں مکمل رات نہیں ہوتی، یعنی شفق غائب نہیں ہوتی۔اس صورت میں نما زمغرب وعشاء اور سحور میں البحضن پیدا ہوتی ہے۔

اسلامی ممالک چونکہ ساڑھے اڑتالیس درجہ عرض البلد شالی اور جنوبی کے درمیان واقع ہیں۔ اسلئے پہلے عام مسلمانوں کواس سلسلے میں کسی عملی مشکل کا سامنانہیں کرنا پڑتا تھا عملی طور پریابعض شا ذصور تو س میں عمل کے لئے فقہاء کرام نے رہبری فرمائی تھی۔ لیکن امت کوعموی طور پراس کی ضرورت نہیں پرٹی تھی۔ اس وقت صورت حال کافی مختلف ہے مغربی ممالک میں بعض شہروں ہی میں لا کھوں کی تعداد میں مسلمان آباد ہیں قصبات میں ان کی تعداد ہزاروں کو پہنچتی ہے۔ اور مجموعی طور سے ایسے علاقوں میں جا کرآبا دہونے والے مسلمانوں کی تعداد بلامبالغہ کروڑوں میں ہے اب جبکہ رمضان المبارک جولائی کے مہینہ میں آر ہا ہے اور الحمد لله عام مسلمانوں میں رمضان المبارک میں دینی اعمال سے شغف بڑھ جاتا ہے۔ ان علا قوں میں بہت مشکل پیش آر ہی ہے جہاں رات الی ہوتی ہے کہ اس میں شفق غروب ہی نہیں ہوتی عشاء وار فجر کے وقت کے تعین میں بہت زیادہ اختلافات ہیں ایک ہی شہری مختلف مساجد میں بہت مختلف اوقات پرغمل ہوتا ہے۔ جو سہولت پیند اور دین سے فرار کا بہانہ ڈھونڈ سے والی طبائع کے لئے سہل عذر بن جاتا ہے۔ اس سلسلے میں جومختلف شکلیں سامنے آتی ہیں وہ تفصیلاً درج ذیل ہیں آپ کے علم میں ان کے علاوہ اور جس سلسلے میں جومختلف شکلیں سامنے آتی ہیں وہ تفصیلاً درج ذیل ہیں آپ کے علم میں ان کے علاوہ اور جس سلسلے میں برخواست ہے کہ ایسے بنیا دی اصولوں کی طرف رہبری فرمائی جائے جوشری اعتبار جسے جو ہوں اور جن پراکشر طبقات امت کا اتفاق ہو۔

عبدالطیف عفی عنہ ۱۳ محرم الحرام ۱۳ میں اصولوں عنہ میں اور جن پراکشر طبقات امت کا اتفاق ہو۔

عبداللطیف عفی عنہ ۱۳ محرم الحرام ۱۳ میں اصولوں عبداللطیف عفی عنہ ۱۳ محرم الحرام ۱۳ میں اصور عبداللطیف عفی عنہ ۱۳ محرم الحرام ۱۳ میں اصور عبداللطیف عفی عنہ ۱۳ محرم الحرام ۱۳ میں اصور عبداللطیف عفی عنہ ۱۳ معرم الحرام ۱۳ میں اصور عبداللطیف عفی عنہ ۱۳ معرالے اسلام ۱۳ میں اسلام

### چندانهم مسائل:

جن مقامات پرشفق غروب ہی نہیں ہوتی یا جن مقامات پرسلسل رات ہی رات یا دن ہی دن رہتا ہے، اور کئی گئی ماہ تک یا تو سورج طلوع ہی نہیں ہوتا یا غروب ہی نہیں ہوتا، ایسے مقامات پر بسنے والے مسلما نوں کے لئے اوقات نماز اور سحر کا تعین کرنا ایک اہم مسئلہ ہے ایسے علاقوں میں اب لا کھوں کی تعداد میں مسلمان آباد ہیں، وہ یا تو مقامی مسلم ہیں یا ایسے افراد ہیں جود گیر مما لک سے آکران خطوں میں مقیم ہوگئے ہیں ۔ ان علاقوں میں نماز روز ہ کے مسائل میں مختلف مسائل کا مسلمانوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے جس کی اجمالی تصویر حسب ذیل ہے۔

#### ا: جن را توں میں شفق سرے سے غروب ہی نہیں ہوتی۔

ساڑ سے اڑتالیس درجہ شالی عرض البلد سے قطب شالی تک اور ساڑ سے اڑتالیس درجہ جنو بی عرض البلد سے قطب جنو بی تک وہ علاقے ہیں جہال موسم گر ما میں بعد غروب آفتاب شفق سرے سے غائب نہیں ہوتی اور ساری رات آسان پر سرخی وسفیدی نمایاں طور پر نظر آتی رہتی ہے۔ جن ایام میں اور جن مقامات پر شفق غروب ہی نہیں ہوتی ۔ ان کی نشاند ہی جدول نمبرا یک پر کی گئی ہے۔ ان مقامات پر سوال ہے ہے کہ:

الف: عشاء کی نماز کا وقت کس طرح مقرر کیا جائے گا؟

ب: صبح صادق، وقت ختم سحور یا ابتداء وقت صلوٰ ۃ الفجر کس طرح متعین کیا جائے گا؟

۲: وہ ایام جن میں سورج غروب ہی نہیں ہوتا: (دن ہی دن رہتا ہے)

شالی نصف کرہ میں ۲۱ درجہ پر۱۱ جون کوسورج طلوع ہونے کے بعد ۱۹ دن کی طویل مدت تک غروب ہی نہیں ہوتا گویا مسلسل دن ہی رہتا ہے، ۲۱ درجہ سے اوپر دن کی مدت اور بھی بڑھ جاتی ہے ۔ حتی کہ ۵ کہ درجہ پر سورج ۱۲۸ پر بل کوطلوع ہو کر ۱۵ اگست کو تین ماہ ۱۹ دن کی طویل مدت کے بعد غروب ہوتا ہے (جدول نمبر ۲) اس کے اوپر کے درجات پر شالی نصف کرہ میں قطب شالی تک اور جنو بی نصف کرہ میں موسم گرما میں قطب جنو بی تک چھ چھ ماہ کا دن ہوتا ہے جس کی تفصیل جدول نمبر ۴ پر موجود ہے۔ ان مقامات پر سوال بیہ ہے کہ:

سوال نمبر ۲: (الف) پانچوں نماز وں کے اوقات کس طرح متعین کئے جائیں گے؟ (ب) سحر وافطار کے اوقات کا کس طرح انداز ہ کیا جائے گا؟

<u>س: وہ ایام جن میں سورج طلوع ہی نہیں ہوتا ہے: رات ہی رات رہتی ہے)</u>

۱۸ درجہ شالی عرض البلد پر ۸ دیمبر کو جب دن کے بارہ نے کر پندرہ منٹ پرسورج غروب ہوتا ہے تو ۳ جنوری کو دن کے گیارہ نے کر پچپن منٹ پر پچپس دن کی طویل مدت کے بعد طلوع ہوتا ہے گویا اس دوران رات ہی رات رہتی ہے رات کی مدت ۱۸ درجہ سے او پر اور بھی بڑہتی ہی چلی جاتی ہے ۵ کے درجہ پر شالی نصف کرہ میں ۲ نومبر سے ۵ فروری تک تین ماہ کی طویل رات ہوتی ہے اور آ گے قطب شالی اور قطب

جنوبی کی جانب موسم سرمامیں تو چھ چھ ماہ تک رات ہوتی ہے (تفصیلات جدول نمبر ۳ پرملا خطہ فر مائیں)ان مقامات پرسوال پیہ ہے کہ:

سوال نمبر ۳: (الف) پانچوں نمازوں کے اوقات کس طرح متعین کئے جا کیں گے؟ (ب) روزہ کے لئے سحروا فطار کے اوقات کا کس طرح اندازہ کیا جائے گا؟

ہور؟
 ہور؟

جن ایام میں رات ہی رات ہوتی ہے قطبین کے قریب سورج کی انعکائی شفق کی روشی افتی پر گئی گھنٹے تک ہرروز نظر آتی ہے۔ بیشفق کی روشی افتی پراس وقت ظاہر ہوتی ہے جب کہ سورج افتی ہے اورجہ نیچے ہوتا ہے۔ بیشفق کی روشنی ہر آن ہر گھڑی دم بدم بڑھتی ہی رہتی ہے ظاہر ہوکر بیشفق کی روشنی نہ نگا ہوں سے اوجھل ہوتی ہے اور نہ غائب ہوتی ہے۔ بیعرضاً پھیلاؤ کے ساتھ شالاً وجنوباً کئی گھنٹے تک نظر آتی ہے اور ان ایام میں طویل شب میں مسلسل کئی گئی گھنٹے تک نظر آتی ہے جن کی تفصیل جدول نمبر ۳،۳ ہے اور ان ایام میں طویل شب میں مسلسل کئی گئی گھنٹے تک نظر آتی ہے جن کی تفصیل جدول نمبر ۳،۳ ہو قود ہے۔ ۱۸ درجہ سے 20 درجہ شالی عرض البلد پر جتنے گھنٹے تک شفق آتی ہے۔ اس کی تفصیل جدول نمبر ۵ برطاحظہ فرمائیں ہیں۔ ان مقامات پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ:

سوال نمبریم: (الف) کیااس شفق کی روشنی ہی کے ظاہر ہونے کوابتداء فجر اورسحر کا وقت تصور کیا جائے گا؟ (ب) سورج تو ان ایام میں طلوع وغروب ہوتانہیں۔اس شفق کے طلوع وغروب کے زمانہ کو کیا

تصور کیا جائے گا؟ آیا بیوفت بیز ماندرات کا حصہ ہے یاون کا حصہ شار کیا جائے گا؟

(ج)ان ایام میں نماز وں کے اوقات کس طرح متعین ہوں گے؟

مخضرترین دن .....اوراس دن کی طویل ترین رات:

موسم سرما میں خصوصاً ۱۲ درجہ شالی عرض البلد سے ۲۷ درجہ شالی عرض البلد تک دن مختصر موسم سرما میں خصوصاً ۱۲ درجہ پر دن اگر صرف پونے تین گھنٹہ کا تھا تو اگلے درجہ یعنی ۲۷ درجہ پر دن اگر صرف پونے تین گھنٹہ کا تھا تو اگلے درجہ یعنی ۲۷ درجہ پر دن صرف ڈیڑھ گھنٹہ کا رہ جا تا ہے اور رات طویل ترین یعنی ساڑھے بائیس گھنٹے کی ہوتی ہے، خیال فرما ہے! ڈیڑھ گھنٹہ کے اس مختصر ترین دن میں ۲۷ درجہ شالی عرض البلد پر

طلوع آ فتاب كاوفت ----- دن كا الجكر ١٣ منك (نصف النهار)وقت زوال ----- دن کے ۱۱ بحکر ۵۸ منٹ ۔ غروب آفتاب کاونت ------ ون کے۱۲ بجگر۳۴ منٹ\_ وقت صبح صادق وختم سحر --------- ٢ ج كر١٣٣ منك\_ ابتدائے وقت عشاء--------- شام کے یانچ بجکر۲۲ منٹ \_ سوال بیہ ہے کہ اس مختصر ترین ڈیڑھ گھنٹہ کے دن میں:

ونت ہوتا ہے۔تو کیاز وال کےفوراً بعد نماز ظہرادا کی جائے گی؟اور چونکہ

(ب) زوال کے بعدغروب آفتاب تک کاکل وقت ۴۵ منٹ یعنی یون گھنٹہ کا ہے تو کیااس عرصہ میں عصر کی نماز بھی ادا کی جائے گی؟

(ج) طلوع وغروب آفتاب میں چونکہ صرف ڈیڑھ گھنٹہ کافصل ہے تو کیاڈیڑھ گھنٹہ کے اختتام پر بعدغروب آ فاب نمازمغرب بھی اداکی جائے گی۔

(د) دریافت طلب امریہ ہے کہ .....حالانکہ وقت مختصر ترین ہاتھ آیا ہے، کیا اوقات نماز جس ترتیب سے اوپر بیان کئے گئے ہیں۔اس طرح سے ان اوقات میں نمازیں اداکی جائیں گی۔ یا اس مختصر ترین دن کے لئے بھی اندازہ لگانا ہوگا۔ جیسا کہ ان علاقوں اورایام کے لئے لگایا جائے گا۔ جہاں وفت

#### (٢) طويل ترين دن ..... اوراس دن كى مختصرترين رات:

موسم سرما میں ۲۱ دسمبر کوشالی نصف کرہ میں مختصر ترین دن تھا۔اس کے مقابلہ میں موسم گرما میں ۲۱ جون کوشالی نصف کرہ میں طویل ترین دن ہوتا ہے۔اس طویل ترین دن کی مدت ۲۱ جون کو ۲۰ درجہ عرض البلدشالي پرتقريباً ١٩ گھنٹه کی ہوتی ہے، شالی علاقوں کی طرف اس دن کی مدت بردھتی رہتی ہے، اور بردھتے بڑھتے اسی تاریخ کو بیددن ۹۵ درجه عرض البلد پرتقریباً بائیس گھنٹہ کا ہوتا ہے، اور اس دن کی شب بمشکل دو گفتے کی رہ جاتی ہے، اگلے درجہ یعنی ۲۱ درجہ اور اس کے اوپر کے درجات پر اس تاریخ کو اور اس کے بعد کے ایام میں تو سورج غروب ہی نہیں ہوتا، اور مسلسل دن ہی دن رہتا ہے، اس عرض البلد یعنی ۲۱ درجہ پر شفق بھی مسلسل یا نچے ماہ ایک دن تک سورج غروب نہیں ہوتا، خیال فر مایئے! اس طویل ترین دن کی مختصر ترین دو گھنٹے کی رات کو ۲۵ درجہ عرض البلد شالی پر ۲۱ جون کو

غروب آفتاب کاوقت .....رات کواا بجگر۳ منٹ۔ طلوع آفتاب کاوقت .....رات کوایک ہجے۔ وقت ضبح صادق ....شفق ساری رات غروب نہیں ہوتی۔ (نصف النہاز)وقت زوال ....دن کے۱۲ بجگر۲ منٹ۔ وقت عشاء ....شفق ساری رات غروب نہیں ہوتی۔

گویااس عرض البلد پررہنے بسنے والے مسلمانوں کو بعدغروب آفتاب صرف۲ گھنٹے کی رات ملی ،اور اس مختصر ترین رات میں شفق بھی غروب نہیں ہوئی اوران دو گھنٹوں کی مختصر ترین رات میں بعدغروب آفتاب:

(الف)روزه بھی افطار کرناہے،

(ب)مغرب کی نماز بھی ادا کرنی ہے،

(ج)رمضان شریف کااگرمبارک مہینہ ہے تو تر او تے بھی پڑھنی ہے۔

( د ) سحری کا بھی اہتمام کرنا ہے،

(ہ) صبح صادق کے وقت سحری ختم کر کے طلوع آفتاب سے پہلے بہلے فجر کی نماز بھی ادا کرنی ہے، خیال رہے کہ اس طویل ترین دن کی مختصر شب میں جو وقت ہاتھ آیا ہے، اس کی مدت صرف دو گھنٹہ ہے، سوال بیہے:

سوال نمبر ۲: (الف) اس مخضرترین شب میں وقت ہاتھ آجانے سے اوقات کی تقسیم اس طرح سے ہوگی جوتقسیم کا عام قاعدہ کلیہ ہے؟

یا(ب) یہاں کے لئے بھی کوئی ایسا قاعدہ کلیہ ترتیب دیاجائے گا۔جیسا کہ ان علاقوں کے

بارے میں کیاجا تاہے جہاں سورج قطعی طلوع یاغروب ہی نہیں ہوتا۔

(ج) اوقات نماز فجر وغيره اورختم سحور كااندازه كس طرح مقرر كياجائے گا؟

#### (4) لندن سے شائع ہونے والی اوقات نماز کی جنتری:

لندن کا شہر ساڑھے اکیاون درجہ عرض البلد شالی پر واقع ہے، جہاں سے صفر درجہ گرین وی گرزتا ہے اس شہر میں لاکھوں مسلمان مختلف مما لک کے آباد ہیں، اس شہر کے کل وقوع لیخی عرض البلد شالی کی وجہ سے بیشہرالیے علاقہ میں آباد ہے جہاں ۲۳ مئی سے ۱۹جولائی تک گویا ایک ماہ اٹھا ئیس دن یعنی تقریباً علاہ تک شفق غروب ہی نہیں ہوتی، اس ہی عرض البلد پر برشل کارڈف، کینیڈا کے مشہور شہر کنڈر سلے سے چھو ان کے دیگر علاقے ،نیدر لینڈ کے اینڈ وہودین، دال کیل، نورڈ ھنڈر، گلزے ریجن وغیرہ، کنڈر سلے سے چھوٹے اور برائے شرہ کارٹر سے بہاں ان ایام میں لندن کی طرح ۲ ماہ تک شفق غروب نہیں ہوتی۔ بہت سے چھوٹے اور برائے شہر آباد ہیں، جہاں ان ایام میں لندن کی طرح ۲ ماہ تک شفق غروب نہیں ہوتی۔ لندن شہر سے شائع ہونے والی اوقات نماز کی ایک جنری میں ۲۳ مئی سے ۱۳ جولائی تک کم وبیش ہرروز مغرب کے پورے ایک گھنٹہ کے بعد لکھا ہوا ہے اور فجر کے اوقات ۲۳ مئی سے ۱۵ جولائی تک کم وبیش ہرروز مغرب کے پورے ایک گھنٹہ کے بعد لکھا ہوا ہے اور فجر کے اوقات ۲۳ مئی سے ۱۵ جولائی تک کم وبیش ہرروز مغرب کے پورے ایک گھنٹہ کے بعد لکھا ہوا ہے اور فجر کے اوقات ۲۳ مئی سے ۱۵ جولائی تک کم وبیش ہرروز طلوع آفیاب سے دو گھنٹے پہلے درج کے بورے ہیں: دریافت طلب امریہ ہے کہ:

سوال نمبرے: (الف) جن مقامات پرشفق غروب ہی نہیں ہوتی کیا وہاں اسی طرح سے مغرب کے ایک گھنٹہ کے بعد عشاء کی نماز پڑھنا درست ہے؟

(ب) جن علاقوں میں شفق غروب ہی نہیں ہوتی ، ان علاقوں میں مذکورہ ایام میں کیا طلوع آ فتاب سے دوگھنٹہ پہلے فجر کی نماز پڑھنا درست ہے؟

(ج) کیاا یسے علاقوں میں سحری کا اختیام بھی طلوع آفتاب سے دو گھنٹے پہلے کرنا درست ہے؟ (د) یا بید کہ لندن سے شائع ہونے والی بیرجنتری غلط ہے؟

(ہ)ایسے ایام کے لئے اوقات نماز ،اوقات سحروافطار کس طرح متعین کئے جائیں گے؟ ذیل میں ترتیب وارجدول پیش کی جارہی ہیں:

# وه مقامات جهال موسم گرمامین شفق غروب ہی نہیں ہوتی

| مشہورمما لک ہشہراور جزائر جہاں                                 | ني نہيں   | م شفق   | J. C                                 | وه ايام جن ميں شفق  | شالی           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------------------------------------|---------------------|----------------|
| ہور ماں گف، ہراور براسر بہاں<br>ان ایام میں شفق غروب نہیں ہوتی |           |         | <b>ىدت</b><br>الىي را تول كى تعداد   |                     | عرض            |
| ان ایام میں عن عروب میں ہوی                                    | ت         | 4       | بين رو و ن ن سداد<br>جن مين شفق غروب | غروب ہی نہیں ہوتا   | البلد          |
|                                                                | - طويل دن | مخضررات | ہی نہیں ہوتی                         | . The bullet        | i,             |
| پیرس (فرانس) ، مغربی جرمنی،                                    | 14:12     | Z: MZ   | ۲۱ دن                                | ااجون تا مكم جولائي | m9"            |
| للسم برگ، زیکوسلاویکیا، برونو،                                 | _         |         | Name of the                          | 100                 |                |
| مزن برگ، ڈیرلیگ برسٹن،                                         |           |         |                                      |                     |                |
| ونكور ريش، كولمبيا، كينذا،روس                                  | 7         | - 3     |                                      |                     | 374            |
| بلائی ماؤتھ، برطانیہ، منگولیا ، شیلو،                          | 14:44     | 4:12    | ایک ماه گیاره دن                     | كيم جون تا ااجولائي | ۵۰             |
| آرام آسٹرانک،میڈلن، وی می                                      |           |         |                                      |                     |                |
| پیک ، کینڈا(اوکاسا) سیون ،                                     |           |         | 3. 5.                                | : 10 2              |                |
| اسٹونز ، یو کے ،فرینک فرٹ بیجیم ،                              |           |         |                                      |                     |                |
| جرمنی، براهایوکوین                                             |           | M. A    | 4-27                                 |                     |                |
| گورین ،روس ، بل بار بر، کینڈا                                  | 17:00     | 4:14    | ایک ماه۲۳ دن                         | ۲۵مئی تا ۱ے اجولائی | ۵۱             |
| ریڈلیگ، ارنٹاریو، مینی ٹوبا، برسیز،                            |           |         |                                      | 10                  | e <sup>i</sup> |
| لندن ،کارڈن ، برشل ،اینڈ وہویں ،                               |           | 2.70    |                                      |                     |                |
| ہالینڈ،نیدرلینڈ،بر <i>لن</i> ،                                 |           |         |                                      |                     |                |
| ریڈڈ برکاروینش، بیٹل ہار بر،                                   | 14:44     | ۷:۱۲    | دوماه ایک دن                         | الممئى تاام جولائى  | ۵۲۰            |
| پورناف،وارسا، پولینڈ، پوزان                                    |           |         |                                      |                     |                |
| وابش لیگ، ہڈس بے، پرنس                                         | 14:04     | 4:00    | ۲ ماه۳۱ د ن                          | ۵امتی تا ۲۷ جولائی  | ar.            |
| البرث(فورا،روس)ا يزگا، بيجاروس،                                | 100       |         |                                      |                     |                |
| مُدل اسن برف لی منگ ، فیلم برف                                 |           |         |                                      |                     |                |
| ميد                                                            |           |         | aba a sa                             | See the             |                |
| انگارا، برنس ريو برث، برڻش كولمبيا،                            | 12:09     | 7:01    | ۲ ماه ۲۱ دن                          | اامئی تااس جولائی   | مم             |
| ٹاف کلف (یوکے)،ہمیرگ                                           | 4         |         |                                      |                     |                |

| عب,                                                                     |             |           |             |                        |     |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|------------------------|-----|
| ائی فیل یو کے،                                                          | 14:44       | 4:12      | ۲ ماه۲۷ دن  | ومئی تا ۳ راگست        | ۵۵  |
| نیوکیسل، کیو بک، نیوفا وَ نڈلینڈ،منی<br>ٹویا کینڈا                      | -Pag        |           |             |                        |     |
| ایڈنبرگ،گلاسکو،ڈنمارک، ماسکو،                                           | 12:54       | 4:44      | سماه سودن   | ده منی تا مراگست       | ۲۵  |
| ولا ڈی بیر، کا زان ، ڈنڈی ،کلن<br>ایروئن ،ای دانو ،اگلیگ ، کیلے نین ،   | 12:00       | Y:+ Y     | ۳ ماه ۱۱ون  | میم مئی تا ۱۱ راگست    | ۵۷  |
| سجا(روس)<br>رائے نیک،کؤل نیک،نجسکنجا(روس)                               | 14:11       | ۵:۳۹      | سماه ۱۸ون   | ۲۷ رابریل تا ۱۳ راگست  | ۵۸٬ |
| اوہونے ،مسولی گیلک ،کریپوویک،<br>باباائے وہ ،ٹوٹما (روس)                | 14:21       | ۵:۲۹      | ساه ۲۴ ون   | 4                      | ۵۹۲ |
| لینن گریڈ،بل سکی،اوسٹو،یارکٹو،                                          | 11:00       | ۵:۰۷      | ۰۱۳         | ۲۱ را پریل ۱۹۲ راگست   | ٧٠  |
| برگن(الاسکایو ایس اے) گرین<br>لینڈ، بےفن جزائر،فریدک فن                 |             | dest      | - 14        |                        |     |
| ناروے، سوئڈن، فن لینڈ ،روس،<br>الاسکایوالیس اے کینڈا، یوکان             | 19:00       | r:10      | سماه ۹ دن   | ۱۹رار یل ۲۵۲ راگت      | ٦١′ |
| ايضا                                                                    | 19:00       | r:10      | سماه ۹ دن   | ۷۱راریل ۲۵۲ راگست      | 41  |
| ايضا                                                                    | r+:19       | ויה:ייו   | ۴ ماه ∠ادن  | ۱۳ را پریل تا ۲۹ راگست | 42  |
| ناروے، سوئڈن فن لینڈ، اونیگا، اومیا،<br>آئس لینڈ، سنازس (یوکان کاعلاقہ) | ri:•m       | r:0A      | ۴ ماه۲۲ دن  | اارار بل تا میم متبر   | 70  |
| ار کبخل (شالی روس) آئس لینڈ،<br>ناروے سوئڈن فن لینڈ، یوکان              |             | 1:02      | ۳ ماه ۲۸ دن | ۱۷۱۷ پیل تا ۳ متبر     | 40  |
| آئس لینڈ ، ناروے ، سوئڈن،شالی<br>روس،جزائر فن لینڈ، یوکان               | بی بین ہوتا | سورج غروب | ۵ماه ایک دن | ۵راپریل تاه متبر       | 77  |
| گرین لینڈ بے فن جزائر، وکٹوریہ،<br>کینڈا، ناروے، سوئڈن فن لینڈ          |             | ايضا      | ۵ماه کدن    | ۳ را پریل تا ۹ ستبر    | 42  |
| نالی ناروے، رویوں، کی بیند<br>نالی ناروے، سوئد ان ، گرین لیند           |             | ايينا     | ۵ماه۱۲ون    | ٣ مارچ تااائتبر        | 44  |
| يضا                                                                     | 1           | ايينا     | ۵ماه۱۱ون    | ۲۰ مارچ تا ۱۳ ارستمبر  | 49  |

.

| اسٹاپورٹ ہیٹس بلجیم منیدرلینڈ،                                  | ابيضا | ۵ ماه۲۳ دن   | ۲۵ مارچ تا ۱۷ ستمبر | ۷٠٠ |
|-----------------------------------------------------------------|-------|--------------|---------------------|-----|
| شالی روس ،گرین لینڈ، جزائر کوین<br>الزبتھ جزائر سائبرس ی، کینڈا | ايينا | ۵۱ه۲۸ون      | ۲۳ مارچ تا ۱۹ ستمبر | ۷۱* |
| ابينا                                                           | الضا  | ۲ ماه ایک دن | ۲۱ مارچ تا۲۱ستمبر   | ۷۲۰ |
| ابيضا                                                           | ابينا | ۲ ماه ۵ ون   | ١٩ مارچ تا٢٣٣ تتبر  | ۷٣٠ |
| ابيضا                                                           | ابيشا | ۲ ماه۳۱دن    | ۱۵مارچ تا ۲۷ستمبر   | ۷٣٠ |
| ابينا                                                           | ايضا  | ۲ ماه سادن   | ۱۳ مارچ تا۲۹ستمبر   | ۷۵' |

## وہ ایام جن میں سورج غروب ہی نہیں ہوتا مسلسل دن ہی دن رہتا ہے

| شالی     | جن ایام میں سورج غروب ہی            | مسلسل دن      | مشهورشهر،مما لک، جزائر                                  |
|----------|-------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|
| رض البلد | مہیں ہوتا<br>مسلسل دن ہی دن رہتا ہے | كامدت         |                                                         |
| 77       | ۲۲ جون تا ۳۰ جون                    | 9 ادن         | ناروے، سوئیڈن فن لینڈ، روس                              |
| 42'      | س جون تا اا جولائی                  | ایک ماه ۱۰ دن | ناروے،سوئیڈن فن لینڈ،روس                                |
| ۸۸,      | ۲۷مئی تا ۷ اجولائی                  | ایک ماه۲۲ دن  | ناروے،سوئیڈن فن لینڈ،روس                                |
| 49"      | الممئى تا ٢٣ جولا ئى                | ۲ ماه۳ دن     | ناروے،سوئیڈن فن لینڈ،روس                                |
| ۷٠٠      | ١٦مئ تا ١٢ جولائی                   | ۲ماه۱۲دن      | الاسکا(یوایس اے)شالی روس، گرین لینڈ<br>جزائرکوین الزبتھ |
| 41       | ٢ امنی تا ١٣ جولائی                 | ۲ ماه ۲۰ دن   | (یوایس اے) شالی روس، گرین لینڈ جز ائر کوین الزبتھ       |
| ۷۲۰      | ۸مئی تا ۱۴ اگست                     | ۲ ماه ۲۸ دن   | (یوالیسامے)شالی روس، گرین لینڈ جزائر کوین الزبھ         |
| ۷٣٠      | ۵ مئی تا ۱۸ اگست                    | ساماه ۴ دن    | (یوایس اے) شالی روس ،گرین لینڈ جزائر کوین الزبتھ        |
| ۷۴.      | كيم مئى تاااا گست                   | س ماه ااون    | (یوایساے) شالی روس، گرین لینڈ جزائر کوین الزبھ          |
| 40'      | ۱۲ بریل تا ۱۵ اگست                  | ساه ۱۹ دن     | (یوایس اے) شالی روس، گرین لینڈ جزائر ،کوین الزبتج       |

### وہ ایا م جن میں سورج طلوع ہی نہیں ہوتا مسلسل رات ہی رات رہتی ہے۔

| نظرآتی رہتی ہے؟     | شفق كتنے گھنٹے تك   | ندت           | جن ایام سورج طلوع ہی نہیں    | شالی |
|---------------------|---------------------|---------------|------------------------------|------|
|                     | مختلف ایام میں او   | (تقریباً)     | ہوتامسلسل رات ہی رات رہتی ہے |      |
| زیادہ سے زیادہ کتنے | كم سے كم كتنے گھنٹے | مسلسل رات كتن | سورج غروب ہونے کے بعد        |      |
| گفت تك نظراتى ب     | تك نظراتى ہے۔       | عرصه رہتی ہے۔ | کبطلوع ہوتا ہے۔              |      |
| D:14                | ۵:۲۰                | ۲۲ون          | ۸ دسمبر تا ۳ جنوری           | ٦٨,  |
| 0:r•                | ۵:۱۲                | ایک ماه اا دن | مکم دسمبرتااا جنوری          | 49   |
| ۵:۳۸                | ۵:۱۳                | ایک ماه۲۳ دن  | ۲۷ نومبر تا ۱۷ جنوری         | 4.   |
| ۵:۵۱                | ۵:۰۸                | ۲ ماه ۲ دن    | ا۲ نومبر تا ۲۲ جنوری         | . 41 |
| Y:+1                | ۵:۰۳                | ۲ ماه ۱۰ ادن  | ےانومبر تا ۲۲ جنوری <u> </u> | 21   |
| 4:14                | r:01                | ۲ ماه ۱۸ون    | ۱۳ نومبر تا ۳۰ جنوری         | ۷٣٠  |
| 4:10                | r:or                | ۲ ماه ۲۵ ون   | ۹ نومبر تا۲ فروری            | ۷٣٠  |
| 4:rr                | h:h.A               | ۳ ماه ایک دن  | ٢ نومبر تا٢ فروري            | ۷۵'  |

### چیر ماه کا دن اور چیر ماه کی رات طویل شب کی تاریکی میں شفق کاظہور

| جن ایام میں رات ہی رات رہتی ہے شفق کی<br>روشنی (فلکی فلق ) کتنی دریاتک ہرروز نظر آتی ہے |                                  | روشنی مسلسل رہتی ہے یا | شالی<br>عرض البلد |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------|
|                                                                                         | روشنی ہرروزطلوع<br>وغروب ہوتی ہے |                        | 2+                |
| ۷۷ سے ۸۷ تک چھ گھنٹے تک شفق غروب نہیں<br>ہوتی (ماہ جنوری) تاریخ:۴۷                      | ۳را کتوبرتا۸،۰۱۵رچ               | ۸مارچ تا ۱۲را کوبر     | ۷۲'               |
| ہرروز ۲۷ ہے ۲۰ درجات تک ۲ ہے ۵ گھنٹے<br>تک شفق غروب نہیں ہوتی (ماہ جنوری)               | ۵را کتوبرتا۲،۸مارچ               | ۷مادچ تا ۱۴ را کتوبر   | . 44'             |

| ايضا                                                       | ۸را کتوبرتا۵،۳مارچ       | مهمارچ تا ۸را کتوبر     | ۷۸'   |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------|
|                                                            | ۱۰ را کتو برتا ۱۳ مارچ   | ۲ مارچ تا۹ را کتوبر     | ۷9′   |
| ۸ درجه یم مارچ ہے دن نگلنا شروع ہوتا ہے۔                   | ۱۱ را کتوبرتا ۲۸ فروری   | كم مارچ تا ۱۵ ارا كتوبر | ۸٠٠   |
| ے درجہ کیم اکتوبر سے رات نگلنی شروع ہوتی ہے                | ۱۱ را کتوبرتا ۲۴ فروری ۲ | ۲۵ فروری تا ۱۵ را کتوبر | Δľ    |
| کتا۱۷،۸۱۱را کتوبر کو۵ ہے9 گھنٹے تک شفق<br>غروب نہیں ہوتی ۔ | ۱۹ را کتوبرتا ۲۲ فروری   | ۲۳ فروری تا ۱۸ را کتوبر | ۸۲    |
| ۱۷ رنومرے ۷۵ سے ۸۵ درجات ہرجگہ                             | ۲۱ را کتوبرتا ۱۰ افروری  | ۲۰ فروری تا ۲۰ را کتوبر | 100   |
| ٢ گھنٹے تک شفق غروب نہیں ہوتی                              | ۲۵ را کتوبرتا کا فروری   | ۱۷فروری تا۲۴را کتوبر    | ۸۳۰   |
| ۱۰ جنوری ۷۵ سے ۸۰ درجات تک                                 | 27را کتوبرتا ۱۲ فروری    | ۱۲۲ را کتوبر            | ۸۵    |
| ہم گھنٹے تک شفق غروب نہیں ہوتی                             | ۳۰ را کتوبرتا ۹ فروری    | ۱۰ فروری تا۲۹ را کتوبر  | AY    |
|                                                            | ان ایام میں رات اور      | ان ایام میں دن اور بھی  | 9-17/ |
|                                                            | بھی طویل ہوتی ہے         | طویل ہوتا ہے            |       |

### جن ایام میں رات ہی رات رہتی ہے شفق کئی گھنٹے تک نظر آتی ہے

| ۷۵°  | ۲۳*  | ۷۳            | 21"  | ۷1    | ۷٠٠  | 49" | 4A* | تاریخ وماه |
|------|------|---------------|------|-------|------|-----|-----|------------|
| 4:mm |      |               |      |       |      |     |     | عانوبر     |
| 4:ra | 4:10 |               |      |       |      |     |     | ٩رنومبر    |
| Y:+9 | 7:1+ | <b>7:1•</b>   |      | and w |      |     |     | ١٦٠رنومبر  |
| ۵:۵۳ | ۵:۵٦ | ۵:۵۷          | ۵:۵۹ |       |      |     |     | 2ارنومبر   |
| ۵:۴٠ | ۵:۳۲ | a:ra          | ۵:۳۷ | ۵:۳۹  |      |     |     | ۲۱ رنومبر  |
| a:rr | ۵:۲۲ | ۵:۲۹          | a:rr | 0:00  | ۵:۲۸ |     |     | ٤٢/نومبر   |
| ۵:۱۲ | ۵:۱۲ | Q: <b>r</b> + | ۵:۲۳ | ۵:۲۷  | ۵:۳۱ |     |     | كيم دىمبر  |

| ۲ردمبر                           |        | ۵:۲۸   | 0:12            | a:rr | ۵:۲۰ | ۵:۱۲ | ۵:۱۲ | ۵:•۷ |
|----------------------------------|--------|--------|-----------------|------|------|------|------|------|
| ٩ردتمبر                          | 0:14   | ۵:۲۳   | ۵:19            | ۵:۱۵ | ۵:۱۱ | ۵:•۷ | ۵:۰۲ | r:04 |
| ۵اردتمبر                         | ۵:۲۲   | ۵:۱۸   | ۵:۱۳            | ۵:1۰ | ۵:•۵ | ۵:۰۱ | r:00 | ٣:٣٩ |
| ۲۳/دیمبر                         | 0:r•   | ۵:۱۲   | ۵:۱۳            | ۵:•۸ | ۵:۰۳ | r:01 | r:0r | ۲:۳۲ |
| کیم جنوری                        | ۵:۲۵   | ۵:۲۱   | ۵:۱۸            | ۵:۱۳ | ۵:1۰ | ۵:۰۵ | r:09 | r:0r |
| ۷رجنوری                          |        | ۵:۲۸   | a:ra            | a:rr | ۵:۱۸ | ۵:۱۳ | ۵:۰۹ | ۵:۰۳ |
| ۹ رجنوری                         | UNQ-A  | ۵:۳۱   | ۵:۲۸            | a:ra | ۵:۲۱ | 0:12 | ۵:۱۳ | ۵:۰۸ |
| ۱۵رجنوری                         |        |        | ۵:۲۹            | ٥:٢٧ | ٥:٣٣ | ۵:۲۱ | ۵:۲۷ | ۵:۲۳ |
| ۲۱ رجنوری                        | 1      | - H    |                 | ۵:۵۱ | ۵:۳۹ | ۵:۴۷ | ۵:۲۵ | a:rr |
| ۲۵ رجنوری                        | 0.48   |        | 10g<br>garg 0.0 |      | 4:•1 | 7:00 | ۵:۵۸ | ۵:۵۷ |
| ۲۹ر جنوری                        | 5.354  | , is 5 | 2-15            |      |      | y:1m | 4:17 | 7:11 |
| ۲۹رجنوری<br>کیم فروری<br>۵رفروری | - esed | 1      |                 | 1 4  |      |      | y:rm | 4:10 |
| ۵رفروری                          | -      |        | 3-1             |      |      |      | UR.  | 7:MT |

## الجواب باستبهتعالی

ساری رات شفق کے غروب نہ ہونے کی صورت میں عشاء کی نماز مغرب کی نماز کے ایک گھنٹہ بعد پڑھ سکتے ہیں ،

وفي شرح المنية: انه لو كان امام محلة يصلى العشاء قبل غياب الشفق الابيض فالافضل ان يصلى وحده بعد الغياب

....الخ". (١)

<sup>(1)</sup> شرح المنية -لم نطلع على طبع جديد .

اس کا کھلا ہوامفہوم ہیہ ہے کہ اگر کوئی شخص شفق ابیض کے غروب سے قبل ہی اس جماعت میں شریک ہوکر پڑھ لے تو بلا کراہت نماز ادا ہوجائے گی۔اور کل طعن وشنیع نہ بے گا، پس جب بغیر کسی مجبوری وعارض کے اس کی گنجائش ہے، اور کل طعن نہیں ہے، تو مذکورہ عوارض و مجبوری کی صورت میں بدرجہ اولی مورد طعن ومستوجب کراہت نہ ہوگا، بلکہ ائمہ مساجد کوخود اس کا لحاظ کرنا انسب ہوگا۔

قاعدہ کلیہ بیہ ہے کہ مجے صادق سے طلوع شمس تک جتنافصل ہوتا ہے اتناغروب شمس سے عشاء تک ہو،اگریہلافصل معلوم ہوجائے تو اتناہی دوسرابھی سمجھا جائے گا۔

صبح صادق کی شاخت ہے کہ ایک روشی مشرق میں کمی شروع ہوتی ہے، یعنی طلوع آ قاب کی جگہ ایک اونچا ستون سا ہوتا ہے، یہ شبخ کا ذب ہے، بعد از ال بیروشی تقریباً غائب ہو کر دوبارہ ایک روشی عرض آ سان میں یعنی شالاً وجنو با پھیلتی ہے۔ اس کی ابتداء سے قبل سحری موقوف کردینالازم ہے اور اس کے کھیل جانے پر فجر کا وقت شروع ہوجا تا ہے، اور اس ند کورہ روشی کے پھیلنے سے پیشتر اسی طرح الیمی سفید روشی جب تک غروب کے بعد رہے، وہ شفق ابیش ہے، اس وقت تک عشاء کی نمازنہ پڑھی جائے، جب یہ روشی غائب ہوجائے، تو عشاء کی نماز پڑھ کی جائے، جب یہ کہ روشی غائب ہوجائے، تو عشاء کی نماز پڑھ کی جائے، شبح صادت اورشفق ابیش کا معلوم ہونا کوئی مشکل نہیں ہے، کیوں کہ اس کی خلاف ہوگی، وہ بھی ممتاز ہے۔ سو بیروشی جب تک مغرب کی جانب ہے، وہ مغرب کا وقت ہے، اور جب بیغائب ہوجائے وہ عشاء کا وقت ہے اور ایسی ہی روشی جب تک مشرق میں نمودار نہ ہووہ رات اس کے خلاف ہوگی، وہ بھی ممتاز ہے۔ سو بیروشی جب تک مشرق میں نمودار نہ ہووہ رات ہے۔ اور جب مشرق میں نمودار نہ ہووہ اس میں ادا کریں خورہ جائے ہوگی سے فارغ ہوجا نمیں، شبح صادق کے بعد سری کی نہاز فجر اس میں ادا کریں شبح صادق سے قبل سحری سے فارغ ہوجا نمیں، شبح صادق کے بعد سحری نہ کریں اور اگر نہ کورہ ہالاصورت دشوار ہوتو طلوع شمن سے ڈیڑھ گھنٹہ قبل نمان فرادا کریں اور دوگھنٹہ تیل سے فریڑھ گھنٹہ قبل نمان فرادا کریں اور در خورہ کیں اور اگر نمز مغرب کا یک گھنٹہ بعدادا کریں۔ سے فارغ ہوجا نمیں اور اگر نمان ورنماز مغرب کا یک گھنٹہ بعدادا کریں۔

۲: جن مقامات میں تمس کاغروب وطلوع روزانہ نہ ہوتا ہو بلکہ کئی کئی دن یا کئی کئی ماہسلسل آ فقاب طلوع یاغروب رہتا ہو جیسے ارض تسعین اوراس کے قرب وجوار کے مقامات میں تو وہاں پر بھی چونکہ آ فقاب ہر چوہیں گھنٹہ میں اپنا چکر پورا کر لیتا ہے، یعنی جس وقت جس نقطہ سے چلتا ہے پورے چوہیں گھنٹہ

میں اسی نقطہ پرتقریباً پہنچ جاتا ہے،اور یہ پوراایک چکرشار ہوسکتا ہے، جولیل ونہار کا مجموعہ اورایک دن رات کے برابر کہا جاسکتا ہے، پس اس برایک دن رات میں (جو چوہیں گھنٹے کی مقدار کے برابر ہوگا) یا نچوں نمازوں کے وقت کاتعین اوراندازہ کر کے برابران کوادا کریں گے،اوراس کیل ونہار کے مجموعہ کی ابتداءاس قریبی مقام کے غروب ممس کے وقت سے کرلیا کریں، جہاں پر آفتاب غروب ہوتے ہی طلوع ہوجا تاہے، اس طرح غروب شمس سے غروب شمس تک کا وقت کیل ونہار کا ایک مجموعہ شار کر کے نصف اول (غروب شمس سے بارہ گھنٹے تک ) رات کا حصہ شار کیا جائے اور رات کا حصہ شروع ہوتے ہی نماز مغرب پڑھ کی جائے ، پھرتقریاً ڈیڑھ گھنٹہ کے بعدعشاء کا وقت شار کیا جائے ،اور جہاں تک جلد ہو سکے نمازعشاء کی ادائیگی کر لی جایا کرے، پھرنصف اول (جورات کا حصہ شار ہے)ختم ہونے سے آ دھ گھنٹہ قبل نماز فجر سے فارغ ہوجائیں، پھرنصف ٹانی (جو دن کا حصہ شار ہے) کا نصف اول گزرتے ہی یعنی کیل ونہار کے پورے مجموعہ (۲۴ گھنٹے) کاربع ٹالٹ شروع ہونے کے بعد سے نماز ظہر کا وقت قرار دیا جائے اور جہاں تک جلد ہوسکے، نمازظہر سے فراغت کر لی جائے ، پھراس مجموعہ کیل ونہار مکمل ہونے یعنی غروب ممس ہونے سے تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ قبل نمازعصر کا وقت شار کرلیا جائے ، پھرغروب ممس سے دوسرا مجموعہ کیل ونہارشار کرکے · دوسرے دن کی مغرب ہمٹس کے غروب ہوتے ہی پڑھ لی جائے ، پھرعشاء وفجر ساری نمازیں کیل ونہار کے اول مجموعہ کے حساب سے اداکر لی جائیں، پھراس طرح ہرروز کی نمازوں کامعمول رکھا جائے ، اوراگریہ صورت دشوار ہوتو ایبا کرنا تو بہرحال آسان ہے کہ جس دن آفتاب طلوع ہو کرغروب نہ ہونا شروع ہو جائے ، اور مسلسل طلوع رہے ، اس دن کے طلوع سے ۲۴ گھنٹے کی مقدار پورے ایک دن ورات کی مقدار شار کر کے اس میں حسب تصریح تفصیل مذکورہ یانچوں نمازیں ادا کرتے جائیں اور پھراس۲۴ گھنٹے ختم ہونے پر دوسرا۲۴ گھنٹہ ای طرح دن ورات کی نمازیں ادا کریں۔

جن مقامات میں شمس کی عام گردش یومیہ کے اعتبار سے روزانہ طلوع وغروب نہ پایا جاتا ہو، بلکہ کئی کئی دن یا کئی کئی ماہ تک مسلسل آفتاب طلوع ہی رہتا ہو یا غروب ہوکر زمین کی اوٹ میں غائب ہی رہتا ہو یا غروب ہوکر زمین کی اوٹ میں غائب ہی رہتا ہو، جیسا کہ ارض تسعین اوراس کے اطراف میں تو ان مقامات میں آفتاب کا ایک پورا دورہ (۲۴۳ گھنٹہ کا) جوا کی لیل ونہار کا مجموعہ شار ہوتا ہے، اورا سکے نصف آخر کو دن کا حصہ شار کیا جاتا ہے۔ اس میں روزہ

رکھالیا کریں، اور انسف کے شروع ہونے سے ڈیڑھ گھنٹہ بل ہی سحری کھانا بند کر کے روزہ کی نیت کر کے روزہ رکھالیا کریں، اور نصف اول جورات کا حصہ شار ہوتا ہے، اس میں مغرب وعشاء وتر اوس فی فیر سب نمازیں پڑھ لیا کریں۔ اور پھر جب یہ مجموعہ لیل و نہار پورا ہو کر دوسرے روز کا آغاز ہوفورا نماز مغرب پڑھنے کی طرح افطار بھی کرلیا کریں اور پھر اس دوسرے روز کے نصف اول میں جورات کا حصہ شار ہوتا ہے۔ اس میں کھانا پینا وغیرہ اور رات کی سب فرض نماز ول سے فراغت کرلیا کریں۔ اور نصف ثانی میں جودن کا حصہ شار ہوتا ہے۔ اس کے شروع سے ڈیڑھ گھنٹہ قبل سحری کھالیا کریں، اور روزہ کی نیت کرلیا کریں۔ پھر اس طرح ہمیشہ کیا کریں، تا آئکہ پیطلوع چوہیں گھنٹہ کا نہ ہونے لگے،

سبب جبروزانه طلوع آفاب نه جوئی کی ماه مسلسل آفاب طلوع نه جوتا ہو بلکہ غروب ہی رہتا ہوجیسا کدارض تعین اوراسکے مضافات میں ہوسکتا ہے، تو اس زمانہ کا ہر چوہیں گھنٹہ لیل ونہار کا مجموعہ ایک دن اورا یک رات کے برابر قرار دیا جائے گا، اور نصف اول کورات کا حصہ شار کیا جائے گا، اور نصف آخر کو دن کا حصہ شار کیا جائے گا، بشر طیکہ جس دن آفتاب غروب ہو کر طلوع نه ہونا شروع ہوجائے، اور مسلسل غروب ہے تو اس صورت میں پانچوں نمازیں مسئلہ نمبر ای طرح اواکریں گے، یا اس لیل ونہار کے مسلسل غروب ہوجات ہوتے ہی مقام کے طلوع مشمس کے وقت سے کرلیا کریں جہاں پر آفتاب طلوع ہوتے ہی غروب ہوجا تا ہے، تو اس صورت میں نصف اول کو دن کا حصہ شار کیا جائے گا، اور نصف ثانی کورات کا حصہ شار کیا جائے گا، اور نصف ثانی کورات کا حصہ شار کیا جائے گا، اور نصف ثانی کورات کا حصہ شار کیا جائے گا، دور نوی کا منکورہ بالاصور تو ل میں مسئلہ نمبر ای طرح عمل کیا جائے گا، یہاں تک کہ غروب مسلسل کا یہ دور ختم نہ ہوجائے، روزہ کا مسئلہ صورت ثانیہ میں جس طرح رہا۔ صورت ثانیہ میں ہوگا۔

ہے: مسلسل رات ہونے کی وجہ سے اس زمانہ کا ہر چوہیں گھنٹہ لیل ونہار کا مجموعہ ایک دن ورات کے برابر قرار دیا جائے گا، نصف اول کورات کا حصہ شار کیا جائے گا، اور نصف ٹانی کو دن کا حصہ شار کیا جائے گا، شفق کی روشنی جو کچھنمودار ہوتی ہے، اس کو دیکھیں گے، کہ کوئی سمت نمودار ہوتی ہے، اگر وہ مغرب کی جانب نمودار ہوتو اس کوشفق احمریا ابیض کے ساتھ تعبیر کریں گے، اور اگر بیروشنی مشرق میں لمبی شروع ہوتی ہے، یعنی طلوع آفتاب کی جگہ ایک اونچا ستون سا ہوتا ہے، شبح کا ذب ہے، بعد از ال بیروشنی تقریباً غائب ہوکر دوبارہ ایک روشنی عرض آسان میں یعنی شالاً وجنوباً پھیلتی ہے، اور اس کے پھیل جانے پر فجر تقریباً غائب ہوکر دوبارہ ایک روشنی عرض آسان میں یعنی شالاً وجنوباً پھیلتی ہے، اور اس کے پھیل جانے پر فجر

کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے،اس کو صبح صادق ہے تعبیر کرتے ہیں،اگر مذکورہ بالا با تیں اس شفق میں معلوم ہوئیں،تو اس شفق کو مذکورہ بالا شرائط کے مطابق یا تو اس کو شفق احمریا ابیض یا صبح صادق ہے تعبیر کریں گے، ورنہ پھر ہر ۲۲ گھنٹہ کا مجموعہ ایک دن ورات کے برابر قرار دے کریا نچوں وقت کی نمازیں مسئلہ نمبر ۳ کی طرح اداکریں گے۔

2: جب دن چھوٹا ہونے گئے، کہ مثل اور مثلین کا تعین وتمیز نہ ہو سکے، تو زوال مثمس کے بعد جہاں تک جلد ہو سکے نماز ظہر پڑھ لی جائے اور اصفرار شفق سے پچھ قبل نماز عصر پڑھ لیں، جب دن اتنا چھوٹا ہونے گئے کہ زوال مثمس بھی متمیز و متحقق نہ ہو سکے تو اندازہ سے دن کی نصف مقدار گذارنے کے بعد نماز ظہر پڑھ لی جائے کہ دونوں نمازوں کے درمیان فصل بہت تھوڑا ہے، یا بالکل نہ رہے، اس میں کوئی مضا نقہ نہیں۔

٢: جب تك رات جيموني مو، اور دن برا مواورآ فتاب روز انه طلوع وغروب موتا مو، اس وفت تك ز وال ممن اور وفت ظہر وعصر الگ الگ متحقق ومتمیز ہوں گے، اور ہر وفت کی نماز اس کے اصل وفت میں پڑھنی ضروری ہوگی ۔البنة عصر کی نماز اصفرار شمس ہے قبل ادا کر لینا ضروری ہے۔ورنہ نماز مکروہ ہوگی ،رات صرف دو گھنٹے کی ہوتو سورج کے غروب ہونے کے بعد مغرب کی نماز پڑھیں گے، آ دھ گھنٹہ کے بعد عشاء کی نماز پڑھیں گے،سورج کےطلوع ہے آ دھ گھنٹہ لل فجر کی نماز پڑھیں گے، مابین وقت عشاء وفجرایک گھنٹہ باقی رہتاہے، اس میں تراوح وسحری آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں، جن مقامات میں طلوع وغروب شمس تو روزانہ پورے سال پایا جاتا ہولیکن غروب شمس کے بعد سے فجر صادق طلوع ہونے کے قبل تک اتنا موقع نہ ماتا موكه (بايماء آيت كريمه كلوا واشربواحتي يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم أتموا الصيام الى الليل" كهايا پياجاسك، پهراس كے بعدغروب تكروزه يوراكيا جا سکے، تو ان مقامات میں روزہ کی مقدار ساعات ہے متعین نہیں کریں گے، بلکہ اس ماہ کے بعینہ یہی دن روزوں کے لئے متعین رہیں گے، لیکن چونکہ اس طرح بغیر آسودگی سے کھائے بیئے پورے ماہ صوم پر عادۃ عموماً قدرت نہیں ہوسکتی، اس لئے ناغہ دے کرحسب قدرت واستطاعت روزہ رکھا کریں گے، اور جن دنوں میں افطار کریں گے ان دنوں میں صوم کے عوض میں دوسرے ماہ کے دنوں میں حسب قدرت ناغہ دے دے کرا داکرتے رہیں گے، لیکن اگر جسمانی کمزوری کی وجہ سے اس پر قدرت نہ ہوتو ان لوگوں کا فدید فی صوم ایک صدقہ کے برابر ہمیشہ اداکرتے رہیں گے، اور اگر بوجہ غربت فدید نہ دے سکتے ہوں، تو استغفار کرتے رہیں گے، مگروہاں سے جلد از جلد ترک سکونت کر لینے کی کوشش کریں گے

وكذا لونذر صوما لابه فضعف عن الصوم لاشتغاله بالمعيشة له ان يفطر ويطعم لانه استيقن ان لا يقدر على قضائه فان لم يقدر على الطعام لعسرته يستغفر الله ويستقليه وان لم يقدر لشدة الحركان له ان يفطر ويقضيه في الشتاء اذا لم يكن في الشتاء لم يكن نذر وا لابد(١)

جن مقامات میں طلوع وغروب میں روزانہ پایا جا تاہو، اورغروب کے بعد ہے فجر صادق سے طلوع ہونے کے پیشتر پور ہے سال اتناوقت ماتا ہے جس میں صلوق ہائے مفروضہ واجبہ اداکرنے کے ساتھ ساتھ اطمینان سے کھانے پینے اور کچھ آ رام وسکون لینے کا وقت مل جا تاہوتو ان مقامات کے لوگوں پر ماہ رمضان میں ہی ہمیشہ ادائیگی صوم واجب وضروری ہوگی اور فجر صادق طلوع ہونے سے بھی روزہ شروع کرد ینالازم ہوگا، اور وقت فجر کی مقدار طویل ہونے کی وجہ سے صوم کی مقدار اگر چہ طویل ہو جائے ، لیکن سرد ملک ہونے کی وجہ سے قدرت علی الصوم رہے گی، اور وجوب صوم متوجہ رہے گا، ساقط نہیں ہوگا۔

2: : صورت مسئولہ میں عشاء کی نماز مغرب کی نماز کے ایک گھنٹہ بعد پڑھنا درست ہے نیز طلوع شمس سے سوا گھنٹہ فیل نماز فجر اداکریں سحری وغیرہ احتیاطاً طلوع شمس سے دو گھنٹے پہلے ختم کردیں، بقیہ نمازیں وقت مقررہ پراداکریں۔ ان دنوں میں اگر رمضان کا مہینہ آ جائے ، تو روزہ رکھنا فرض ہوگا۔ فرضیت ساقط نہیں ہوگا ، کیونکہ ان دنوں میں ۱۶ اکا گھنٹے کا دن ہوتا ہے۔ ان دنوں میں روزہ رکھنا مخل سے باہر نہیں ہے۔

نوٹ: مذکورہ سوالات کے جوابات ظاہر ہیں کہ کتب فقہ میں تفصیل کے ساتھ مذکور نہیں ہیں، جو کچھ علماء نے اپنے فتاوی ، جیسے منتخبات نظام الفتاوی اور احسن الفتاوی اور امداد الفتاوی وغیرہ میں تحریر فرمایا ہے، وہ لکھ

<sup>(</sup>١) فتح القدير -فصل ومن كان مريضا في رمضان -١٣/٢-ط: مكتبه بولاق مصر.

دیاہے ممکن ہے کوئی متجر عالم اختلاف کرے اس لئے دوسرے علماء کودکھالیا جائے ،ہم نے حضرت مفتی محمود گنگوہی دام مجد ہم کوسنا کرنقل کرایا ہے۔

کتبه: العبدیجیٰ غفرله (نقلاً فناوی الا کابر)مظاہرالعلوم سہار نپور بینات-جمادی الا ولیٰ ۲۰۰۸ھ

# کسی نا گہانی مصیبت کے وفت کے از ان

سوال: اورنگی ٹاؤن میں نہتے لوگوں پر دہشت پہندوں کا خوف کچھا تنا غالب آیا اورخوف وہراس اس قدر غالب ہوا کہ تمام محلّہ وسیکٹراا، اللہ تعالیٰ سے مدد پکار نے لگے اور تقریباً رات کے گیارہ بجے تمام مجدوں سے اذان دی گئی اور اس اذان کی وجہ اس کے سوائے اور پچھ بھی نہیں تھی کہ اللہ پاک اپ فضل وکرم سے اس نا گہانی مصیبت میں بے یاروو مددگار لوگوں کی مدد فرما کمیں مسجدوں کی ما تک اس لیے استعمال کی گئی تاکہ آواز دوردور تک جائے اور دہشت پہندوں کے دل لرز جا کیں، رجمانیہ مسجداور بگی ٹاؤن کے امام کا کہنا ہے کہ یہ غلط حرکت ہے اور اذان کے بعد نماز جماعت فرض ہے جبکہ تمام لوگ جانے تھے کہ یہ نماز کا کوئی وقت نہ تھا، اس فعل سے کیا حرج واقع ہوا، مشورہ دے کرممنون فرما کمیں اس قتم کی نا گہانی بلاو مصیبت روز ناز نہیں ہوتی اس لیے اس کے رواج بن جانے کا کوئی جواز نہیں ہوتی اس لیے اس کے رواج بن جانے کا کوئی جواز نہیں ہوتی اس لیے اس کے رواج بن جانے کا کوئی جواز نہیں ہوتی اس لیے اس کے رواج بن جانے کا کوئی جواز نہیں ہے۔

سائل:محدثيل احمد

### الجواب باستسبة تعالى

علامه شامی نے لکھاہے کہ:

خیررملی کے حاشیہ بحر میں ہے کہ میں نے شافعیہ کی کتابوں میں دیکھا ہے کہ نماز کے علاوہ بھی بعض مواقع میں اذان مسنون ہے مثلانو مولود کے کان میں، پریشان مرگی زدہ، غصہ میں بھر ہے ہوئے اور بدخلق انسان یا چو پائے کے کان میں، کسی لشکر کے حملے کے وقت آگ لگ جانے کے موقع پر ۔۔۔۔۔الخ (۱)

<sup>(</sup>١) رد المحتار على الدر المختار - كتاب الصلوة -باب الاذان - ١ / ٣٨٥.

خیرالدین رملی کی اس عبارت سے معلوم ہوا کہ ایسے موقعوں پراذان کہنا حنیفہ کی کتابوں میں تو کہیں مذکور نہیں البتہ شافعیہ کے کتابوں میں اس کومستحب لکھا ہے اس لیے ایسی پریشانی کے موقع پراذان دیے کی ہم ترغیب تو نہیں دیں گے لیکن اگر کوئی دیتا ہے تو ہم اس کو'' بالکل غلط حرکت'' بھی نہیں کہیں گے، اذان اگر نماز کے لیے دی جائے لیکن بے وقت دی جائے تب بھی اس سے نماز فرض نہیں ہوتی بلکہ نماز کا وقت آنے پراذان کا اعادہ کا تھم دیا جائے گا کیونکہ بے وقت اذان کا لعدم ہے۔ وقت آنے پراذان کا اعادہ کا تھم دیا جائے گا کیونکہ بے وقت اذان کا لعدم ہے۔ واللہ اعلم

کتبه: محمد یوسف لدهیانوی بینات ربیع الثانی ۱۴۰۸ه

### عورت کی امامت

كيافرماتے ہيں علمائے دين اس مسئلہ کے بارے ميں كه:

عورت نماز میں مردوں اورعورتوں کی امام بن سکتی ہے؟ سوال کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ امریکہ سے ایک ای میں مردوں اورعورتوں کی امام بن سکتی ہے؟ سوال کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ امریکہ سے ایک ای میل موصول ہوا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ ایک عورت جمعہ کی نماز کی امامت کررہی ہے اور اس نے اس کے جواز کے حق میں چند حوالے بھی دیتے ہیں:

ا-ام ورقہ بنت عبداللہ قرآن کی ماہر تھی اور حضور کھی کی طرف سے انہیں ہدایت تھی کہ وہ اپنے گھر پرنماز باجماعت کے لئے امامت کرائیں جو کہ عورت اور مردوں پر مشتمل جماعت تھی۔ (حوالہ ابوداؤداورابن خزیمہ جو لکھتے ہیں کہ بیر حدیث صحیح ہے)۔

اس کئے بہت سارے لوگ ان کے گھر جمع ہوئے اور حضور ﷺ نے ان کے لئے مؤ ذن مقرر فرمایا۔ یہ ام ورقہ ان چندلوگوں میں سے ہیں جنہوں نے قرآن کے کیے ری نسخہ سے پہلے قرآن کریم سیکھااور زبانی یاد کیا۔

۲ - اس حدیث کو بنیا دبناتے ہوئے کچھ فقہا مثلاً المزنی وابوثو راور الطبری کی رائے ہے کہ عورت نماز میں مردوں اور عورتوں کی امامت کر علق ہے۔ حدیث کا حوالہ ابوداؤ دمیں ، کتاب ''عورت بحثیت امام'' اور ابن ضبل کی مند'' کتاب ام ورقہ میں ہے''۔

تمام اہم فقہا کی رائے اس قصد "ام ورقة" ہے متفق ہے، کین سوال بیہ ہے کہ آیا" ام ورقة" کی بیصلاحیت کہ وہ امامت کرائیں صرف ان کے لئے مخصوص تھی یا ہر عورت کے لئے اس کا اطلاق ہر حال میں ہوتا ہے۔

۳-غزالہ نامی ایک عورت نے کوفہ میں مردوں کی جماعت کی امامت کی ، نہ صرف بید کہ اس نے امامت کی ، نہ صرف بید کہ اس نے امامت کی ، بلکہ دو بڑی سورتوں کی تلاوت بھی کی۔اس نماز میں بعض حنبلی علماً جو کہ امام احمد بن حنبل ؒ کے ماننے والے ہیں اس رائے سے متفق ہیں۔

٣- ابن تيمية كہتے ہيں كه: امام احدي رائے كے مطابق مرد كے لئے اس چيز كى اجازت ہے كه

عورت جو کہ قرآن کی قاربیہ ہورمضان میں اس کی امام ہے۔ یہی رائے ابن قدامہ کی ہے المغنی میں جواس چیز کا اضافہ کرتے ہیں کہ عورت کے لئے اس چیز کی اجازت ہے کہ وہ تر اوت کے میں مردوں کی امامت کرے اور کھڑی ہوان کے بالکل پیچھے۔

علامہ طبری اس کے آگے بتاتے ہیں کہ:عورت،مردوں اورعورتوں کی مخلوط جماعت کی امام بن سکتی ہے،مسئلہ اس میں بیہ ہے کہ عورت کہاں پر کھڑی ہو؟

ابوثوراس بارے میں کہتے ہیں کہ: اس حدیث کے مطابق جوتمہیں قر آن کا ماہر ملے اسے نماز کا امام بنایا جائے بیصرف مردوں کے لئے مخصوص نہیں۔

حواله جات ۱۱- کتاب الشوکانی مصنف نیل الاوطار (عربی) دار الجبل (بیروت الثاعت ۱۹۷۳، ج:۳۰ س. ۲۰۱۱ - کتاب الشوکانی مصنف نیل الاوطار (عربی) دار الآفاق البریدة الشاعت ۱۹۷۳، ج:۳۳ س. ۱۹۸۱ - ۱۱ بوشقه الطهر ریالمراحله المسلمه ج:۳۳ س. ۱۹۸۱ - ۱۳ ابوشقه الطهر ریالمراحله المسلمه ج:۳۳ س. ۱۳۱۱ و ۱۹۸۰

اخیر میں ایک سوال ہے ہے کہ قرآن میں عورت کوامام بننے سے نہیں روکا گیا۔ برائے مہر بانی اس مسئلہ کا تفصیلی اور بحوالے جواب عنایت فرمائیں اور جوحوالے دیئے گئے ہیں ان کے بارے میں مفصلاً روشنی ڈالیں۔ کا تفصیلی اور بحوالے دیئے گئے ہیں ان کے بارے میں مفصلاً روشنی ڈالیں۔ سائل: محمد شعیب ملاکرا چی۔ سائل: محمد شعیب ملاکرا چی۔

### الجواب باستمة تعالى

قرآن وسنت کے مطابق عورت ، مردوں کے لئے امام نہیں بن سکتی۔ ائمہ اربعہ سمیت جمہور محدثین وفقہاً اور مفسرین کا یہی مذہب ہے اوراسی پرچودہ صدیوں سے امت کا مسلسل اور متواتر عمل چلاآ رہا ہے۔ زیرِ نظر تحریر میں ائمہ اربعہ کے مذاہب اور محدثین ومفسرین کی آراء ذکر کرنے کے بعد سوال میں ذکر کردہ دلائل کا جائزہ لیا جائے گا۔ (انشاء اللہ)

چونکہ عورت کی امامت کے بارے میں امام ابوثورؓ، مزنیؓ اور ابن جربیطبریؓ نے جمہورامت سے کے خونکہ عورت کی امامت کے بہلے امام کئے کرالگ تھلگ راہ اختیار کی ہے اور بیہ بزرگانِ دین امام شافعیؓ سے نسبت رکھتے ہیں ،اس لئے پہلے امام شافعیؓ کا نقطہ نظر پیش کیا جاتا ہے۔امام شافعیؓ کا واضح اور دوٹوک موقف ملاحظہ بیجئے۔

فقه شافعي ميس عنوان ب: "المامة المرأة للرجال": اس كتحت لكهة بين:

"و لا يجوز أن يكون امرأة امام رجل في صلاة بحال ابداً" -(١)

ترجمہ:''اور جائز نہیں بھی بھی کسی صورت میں کہ عورت مرد کی امام ہے کسی بھی نماز میں''۔ فقہ شافعی کے متند ترجمان امام نو ویؓ نے جن کی علمیت اور بزرگی مسلمہ ہے انہوں نے تفصیل سے

سلف صالحین کا موقف بیان کیا ہے۔ لکھتے ہیں:

"ولايجوز للرجل ان يصلى خلف المرأة لما روى جابر قال خطبنا رسول الله على فقال لاتؤمن المرأة رجلا"

الشرح: وسواء في منع امامة المرأة للرجال صلاة الفرض والتراويح وسائر النوافل هذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف وحكاه البيهقي عن فقهاء السبعة المدينة التابعين وهو مذهب مالك وابي حنيفة وسفيان واحمد وداؤد، وقال: ابو ثور والمزنى وابن جرير تصح صلاة الرجال وراء ها حكاه عنهم القاضى ابو الطيب والعبدى، وقال الشيخ ابو حامد مذهب الفقهاء كافة انه لاتصح صلاة الرجال وراء ها الا اباثور".(۱)

ترجمہ:''اور جائز نہیں مرد کے لئے کہ وہ عورت کے پیچھے نماز پڑھے،حضرت جابر گئی روایت کی بناپر، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم ﷺ نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا:''عورت ہرگز مردکی امامت نہ کرے''۔

شرح میں امام نوویؓ لکھتے ہیں کہ:عورت کی امامت مردوں کے لئے ممنوع ہونے میں فرض،تر اوت کے اور تمام نوافل برابر ہیں۔ہمارااور جمہور فقہاً کاسلفاً وخلفاً یہی مذہب ہے

<sup>(</sup>١) كتاب الام للإمام محمد بن ادريس الشافعي - ١ / ٢٣ - ط: دار المعرفة لبنان.

<sup>(</sup>r) كتاب المجموع شرح المهذب-٢٥٣/٣-ط: دار الفكربيروت.

اورامام بیہی نے بھی مدینے کے سات تابعین فقہا سے اسی طرح نقل کیا ہے اور یہی امام مالک ،ابوطنیفہ ،سفیان ،احمد ، داؤدگا مذہب ہے۔ابوثور اور ابن جریر کا کہنا ہے کہ مرد کی نماز عورت کے بیچھے درست ہے، قاضی ابوطیب اور عبد گی نے ان سے بی تول نقل کیا ہے۔ شخ ابوطامہ (امام غزائی) کہتے ہیں کہ تمام فقہا کا مذہب بیہ ہے کہ مرد کی نماز عورت کے بیچھے درست نہیں سوائے ابوثور کے۔

#### فقه مالكي

علامہ ابن رشد قرطبی جونقلِ مذاہب میں انتہائی معتمد ہیں اور ان کی کتاب بدایۃ الججہد مختلف مکا تب فکر کی قانونی آ را کالب لباب ہے اور ائمہ دین کے درمیان ما بدالا تفاق اور ما بدالا ختلاف کا ذکر ان کی کتاب کی خاص خصوصیت ہے ،امام موصوف اپنی کتاب بدایۃ الججہد میں لکھتے ہیں :

"اختلفوا في امامة المرأة: فالجمهور على انه لا يجوز ان تؤم الرجال، واختلفوا في امامتها، فاجاز ذلك الشافعي، ومنع ذلك مالك، وشذ ابو ثور والطبرى، فاجاز ا امامتها على الاطلاق، وانما اتفق البحمهور على منعها ان تؤم الرجال، لانه لو كان جائزا لنقل عن الصدر الاول، ولانه ايضا لما كانت سنتهن في الصلاة التاخير عن الرجال علم انه ليس يجوز لهن التقدم عليهم، لقوله عليه الصلام الرجال علم انه ليس يجوز لهن التقدم عليهم، لقوله عليه الصلام "اخروهن من حيث اخرهن الله" \_(۱)

علامهابن رشد کے کلام سے دوباتیں معلوم ہو کیں:

ا - عورت کا مردوں کے لئے امام بننا خیر القرون سے ثابت نہیں، جبکہ خیر القرون کے بعد کسی القرون کے بعد کسی زمانے کاعمل ہمارے لئے جمت نہیں، اس لئے کہ نہم صرف صحابہ و تابعین کامعتبر ہے، یہ حضرات نبوت کے رنگ میں رنگ می

<sup>(</sup>١)بداية المجتهد-كتاب الصلوة-الفصل الثاني-٢٨٩/٢-ط:بيروت.

ان حضرات کا خاص طرۂ امتیاز تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی اتباع میں امت نے بحثیت مجموعی بھی بھی عورت کی امامت مردوں کے لئے جائز نہیں مجھی، جس طرح امت کا کسی حدیث کو ممل کے لئے قبول کرنا یا مجہد کا حدیث سے استدلال کرلینا اس کی صحت کی علامت ہے، اسی طرح ایک مدت گزرجانے کے بعد امت کا کسی حدیث پڑمل نہ کرنا اس میں علت قادحہ کی نشاندہی کرتا ہے۔

۲- دوسری بات بیمعلوم ہوئی کہ عورت کے امام بننے میں حدیث کی مخالفت ہے۔

ائمہ مجہدین کا پیضاص وصف ہے کہ حدیث سے استنباطِ احکام کے وقت احادیث کا ذخیرہ ان کے پیش نظر رہتا ہے، سلف صالحین کے طرقِ مل اور فقاوی پران کی گہری نگاہ ہوتی ہے، دین کے اصول وکلیات، عمومی قواعد اور منشأ ومزاج سے خوب واقف ہوتے ہیں۔ اس لئے ہر روایت کو اس کی حیثیت کے مطابق رتبہ دیتے ہیں، ورندروایات کا پسِ منظر، پیش نظر اور تہہ منظر سمجھے بغیر، روایت کا درجہ نظر انداز کر کے اور دیگر ہدایات سے صرف نظر کرنے کا لازمی نتیجہ احکام میں تصادم اور ٹکر اوکی صورت میں نکاتا ہے۔

حضرت ام ورقة گوامامت کی جواجازت ملی تھی وہ ایک خاص محدود ومقید اجازت تھی ، جس کی تفصیل آ گے آئے گی (ان شاءاللہ) فقہ مالکی کی متند کتاب مواہب الجلیل میں ہے:

"وبطلت باقتداء بمن بان كافراً او امرأة، هو لفتوى مالك في المدونة قال لاتؤم المرأة" -(١)

ترجمہ:اس شخص کی اقتداء میں نماز باطل ہے جس کا کافر ہونا یاعورت ہونا ظاہر ہوجائے بیامام مالک کے فتویٰ کی بناء پر ہے جومدونہ میں ہے کہ ''عورت امام نہ ہے''۔

فقه خفی

احناف کے نز دیک متقد مین ومتاخرین سب فقہاً کا اس پراتفاق ہے کہ مرد کی نمازعورت کے پیچیے باطل ہے، بلکہ صرف عورتوں کی جماعت بھی مکروہ تحریم ہے۔

علامه شامیٌّ جوحنی فقهاً وعلماً میں ممتاز ہیں اور متاخرین میں افضل مانے گئے ہیں' لکھتے ہیں کہ:

<sup>(</sup>١) مواهب الجليل من أدلة الخليل -فصل صلاة الجماعة - ١ / ٢٠ ٢ - ط: دار احياء التراث الاسلامي.

"كرابت براس نماز مين ب جس مين مردول كى جماعت مشروع بو" ـ ان كالفاظ ملاحظهول:
"وقوله ولو فى التراويح افاد ان الكراهة فى كل تشرع فيه جماعة
الرجال"(١).

فقه بلى

علامه ابن قدامه المغنى ميں لکھتے ہيں:

" ۱۲۰۰ انمسألة: وان صلى خلف مشرك او امرأة او خنثى مشكل اعاد الصلاة " ـ (۲)

ترجمہ: اگرنماز پڑھی مشرک کے پیچھے یاعورت کے پیچھے یاخنثی مشکل کے پیچھے تو نمازلوٹائے''۔

ابن قدامةً کی طرف بینست غلط ہے (جیسا کہ سوال میں کی گئی ہے) کہ وہ تراوی میں عورت کے امام بننے کو جائز کہتے ہیں، بلکہ جن بعض حنابلہ نے تراوی میں عورت کے امام بننے کو جائز کہا ہے، ابن قدامةً نے ان کا بھی رد کمیا ہے۔علامہ کی گفتگوملا حظہ ہو:

"ولنا قول النبى الله الاتؤمن المرأة رجلا ولانها الاتوذن للرجال فلم يجز ان تؤمهم كالمجنون، وحديث ام ورقة انما اذن لها ان تؤم نساء اهل دارها، كذلك رواه الدار قطنى وهذه زيادة يجب قبولها، ولولم يذكر ذلك لتعين حمل الخبر عليه، الانه اذن لها ان تؤم فى الفرائض بدليل انه جعل لها موذنا، والاذان انما يشرع فى الفرائض، والاخلاف انها الاتؤمهم فى الفرائض، والان تخصيص ذلك بالتراويح، واشتراط تاخرها تحكم يخالف الاصول بغير دليل، فلايجوز المصير اليه، ولو قدر ثبوت ذلك

<sup>(</sup>١) رد المحتار على الدر المختار -باب الإمامة- ١ / ٢ ٢٥.

<sup>(</sup>r) المغنى والشرح الكبير لابن قدامة-باب الإمامة-٣٣/٢-ط: دار الفكربيروت.

لام ورقة لكان خاصا بها بدليل انه لايشرع لغيرها من النساء اذان ولا اقامة فتختص بالامامة لاختصاصها بالاذان والاقامة ''\_()

ترجمہ: "ہماری دلیل نبی اکرم ﷺ کا بدارشاد ہے کہ:عورت مرد کے لئے امام نہ بے (اور دوسری بیدلیل) کے عورت مردوں کے لئے اذان نہیں دے علی تو مردوں کی امام بھی نہیں بن سکتی ،جیسا کہ مجنون ۔ (رہی) حدیث ام درقہ تو حضور علیہ السلام نے ان کواجازت دی تھی کہاہے گھر کی خواتین کی امامت کرلیا کریں ،ای طرح دار قطنی نے روایت کیا ہے اوران زائد الفاظ (نساء اهل دارها) کا قبول کرنا واجب ہے۔اگر دارقطنی بیزائدالفاظ ذکرنه کرتے تو بھی روایت کی یہی تو جیہ متعین تھی ،اس لئے کہ حضورعلیہالسلام نے ام ورقہ موفرائض میں امامت کی اجازت دی تھی جس کی دلیل یہ ہے کہ حضورا کرم ﷺ نے اس کے لئے موذن مقرر کیا تھااوراذان کی مشروعیت صرف فرض نمازوں کے لئے ہے، جبکہ ائمہ دین کے درمیان بدیات اختلافی نہیں کہ عورت فرض نمازوں میں مردوں کی امامت نہیں کر علتی ، پس روایت کوتر او یکے کے ساتھ خاص کرنااورعورت کا مردوں کے پیچھے کھڑے ہونے کی شرط لگانا بلادلیل اورخلاف اصول فیصلہ ہے،لہذا اس پر اعتماد جائز نہیں ہے۔ اور اگر ام ورقہ کے متعلق مردوں کی جماعت کرانا ثابت مان بھی لیا جائے تو بیان کی خصوصیت تھی جس کی دلیل بیہ ہے کہ تحسى اورعورت كااذ ان وا قامت كهنا جائز نهيس، پس اذ ان وا قامت كي طرح امامت کرنا بھی ان کی خصوصیت تھی''۔

حنابله كى ديگر كتابول ميں بھى عورت كى امامت كونا جائز لكھا ہے، علامه مرداويٌ لكھتے ہيں:

"قوله ولاتصح امامة المرأة للرجل هذا المذهب مطلقا، قال في المستوعب هذا يصح من المذاهب"-(٢)

<sup>(</sup>١) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٢) الانصاف للمرداوي الحنبلي -باب صلاة الجماعة-٢٦٣/٢-ط: دار احياء التراث

#### مفسرین کرام کے اقوال

فقهاء ومحدثین کی طرح مفسرین کے نز دیک بھی عورت کا امام بنتا جائز نہیں ، امام رازی تفسیر کبیر میں آیت شریفہ.. الو جال قو امون علی النساءُ 'کے تحت لکھتے ہیں:

"وان منهم الانبياء والعلماء وفي الامامة الكبرى والصغرى والجهاد والاذان والخطبة والاعتكاف والشهادة في الحدود والقصاص بالاتفاق"-(۱)

ترجمه: ''مردول ہی میں نبی اور بیشتر علماً ہوتے ہیں اور درج ذیل مناصب بالا تفاق مردول سے مخصوص ہیں ، امامت کبری (خلافت) اورصغری (امامت) جہاد ، اذان ، خطبہ ، اعتکاف اور حدود وقصاص میں شہادت''۔

#### تفسير، وح المعاني مين علامه آلوي لكصة بين:

"ولذا خصوا بالرسالة والنبوة على الاشهر وبالامامة الكبرى والصغرى واقامة الشعائر كالاذان والاقامة والخطبة الجمعة"(٢)

ترجمہ:''ای بنا پر مردوں کو مخصوص کیا گیا رسالت ونبوت کے ساتھ۔ امامت کبریٰ وصغریٰ کے ساتھ اوراسلامی شعائر مثلاً: اذان، اقامت اور خطبہ جمعہ کے ساتھ وغیرہ ہ مزید تفصیل کے لئے البحر المحیط ۳ر۲۳۹-تفییر مظہری ۹۸٫۲ - حاشیہ شیخ زادہ علی تفییر البیصاوی ۳۱۴/۳-اللباب۲ ر۳۱۴ کا مطالعہ کیجئے۔

تمام کے تمام مفسرین آج تک اس پرمتفق ہیں کہ عورت جس طرح اپنی فطری ونسوانی ساخت کی وجہ سے نبی اور رسول نہیں بن علق ،اس طرح مسجد میں اذان وا قامت نہیں کہہ علتی ، جمعہ وعیدین کا خطبہ ہیں دے سے نبی اور زنہ ہی مردوں کے لئے امام بن علق ہے۔

<sup>(</sup>١) التفسير الكبير للإمام الرازى - ١ ١ / ٨٨.

<sup>(</sup>٢)روح المعانى للعلامة الالوسى - ٢٣/٥- ط: داراحياء التراث العربي.

اب تک جو پچھ بیان ہوااس کا خلاصہ بیہ ہے کہ عہدِ صحابہ سے لے کرآج تک امت کا متواتر ومتوارث اور مسلسل عمل بیہ ہے کہ عورت مرد کے لئے امام نہیں بن سکتی ،تمام علماً ،فقہاً ومحدثین اور مفسرین اس پرمتفق ہیں۔امام ابوثور ؓ اور ابن جربر طبریؓ کا اس مسئلہ میں اختلاف امت کے اتفاق کے سامنے کوئی اہمیت و قیمت نہیں رکھتا ہے۔

علامه عبدالعزيز فربارويٌ نے حكمران اورامام كے لئے مردہونے پراجماع نقل كيا ہے:

"قد اجمع الامة على نصبها حتى في الامامة الصغرى"()

ترجمه: "امت كا جماع ہے كەغورت كوامام بنانا سيح نہيں"۔

اعلاء السنن، بذل المجهو د، تخفة المنهاج، المجموع وغيره ميں بھی اجماعاعورت کی امامت کو ناجائز کہا

گیاہ۔ تحفۃ المنہاج میں ہے:

"يبطل اجماعا الاما شذ كالمزنى"(٢)

بذل المجهو دميں ہے:

"فقول القائلين بالجواز محجوج باجماع من قبله" (١)

اعلاء السنن میں ہے:

"واجمعوا على ذلك كما قدمنا عن رحمة الامة انه لاتصح امامة المرأة للرجال في الفرائض بالاتفاق". (٢)

قرآن کریم کی آیت کریم ﴿ الرجال قوامون علی النساء ﴾ اور ﴿ ولاتتمنوا ما فضل الله به بعض علی بعض ﴾ اوراحادیث مبارکه اخروهن من حیث اخرهن الله " اور "ولاتؤمن الموأة رجلا" وغیره ای طرح دیگر عموی وکلی بدایات علماً کے اجماع کے لئے سند کی حیثیت رکھتی ہیں۔

<sup>(</sup>١) النبراس شرح شرح العقائد-ص: ٣٢١-ط: مكتبه حقانيه ملتان.

<sup>(</sup>r) بذل المجهود -باب امامة النساء- 1/1 mm.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق.

 <sup>(</sup>٣) اعلاء السنن -باب عدم جواز إمامة المرأة لغير المرأة-٣٠ / ٢٥٠ - ادارة القرآن والعلوم الاسلامية.

اجماع کے ثبوت کے بعداس حدیث کی سند پر بحث ہی ختم ہوجاتی ہے کہ عورت کا مردوں کی امات کرنا جائز ہے، اس لئے کہ اجماع کا فائدہ یہ ہے کہ تحکم قطعی ہوجا تا ہے اور حدیث کی سند سے بحث ختم ہوجاتی ہے اور اجماع سند سے بحث ختم ہوجاتی ہے اور اجماع سندہ تعلم کی مخالفت جرام ہوجاتی ہے۔ جیسا کہ شرح المنارمیں ہے:

"وفائدة الاجماع بعد وجود السند سقوط البحث عن الدليل وحرمة المخالفة وضرورته كون الحكم قطعيا". (١)

اورامام فخر الاسلام بز دوی رحمه الله فرماتے ہیں:

"ومن انكر الاجماع فقد ابطل الدين كله، لان مدار اصول الدين كلها الى اجماع المسلمين". (٢)

ترجمہ:''جس شخص نے اجماع کا انکار کیا اس نے پورے دین کو باطل کر دیا، کیونکہ دین کے تمام اصول کامدار ومرجع مسلمانوں کا اجماع ہی ہے''۔

#### حديثام ورقة

حدیث سے استباط کے وقت اس کے تمام طرق کوسا منے رکھنا ضروری ہے، ام ورقہ کے قصہ میں خزیمہ نے ''اھل دار ھا فی الفریضة ''جبکہ دار قطنی نے ''نساء اھل دار ھا ''(یعنی اپنے گھر کی خواتین) کے الفاظ تقل کئے ہیں۔

جس ہے معلوم ہوتا ہے کہ بیدا یک محدود، مقید، مشروط اور مخصوص اجازت تھی جس کو عمومی شکل دینا جائز نہیں،
یہی وجہ ہے کہ ام ورقد گودی گئی مخصوص اجازت کو امت نے بھی عام اجازت نہیں سمجھا، بلکہ ام ورقد گی وجہ ہے کہ ام ورقد گودی گئی مخصوص اجازت کو امت نے بھی عام اجازت نہیں سمجھا، بلکہ ام ورقد گئی وجہ ہے کہ ام ورقد گئی منا پر امت نے اپنے طرز مل سے اس حدیث کو متروک سمجھا ہے اور امت کا ایک طویل نصوصیت ہونے کی بنا پر امت نے اپنے طرز میں علت قادحہ کی علامت ہے۔ جیسا کہ مقالات کوثری میں ہے:
زمانے تک سمی حدیث پر عمل نہ کرنا اس میں علت قادحہ کی علامت ہے۔ جیسا کہ مقالات کوثری میں ہے:

"ترك العمل بالحديث مدى القرون علة قادحة فيه عند كثر من

<sup>(</sup>١) فتح الغفار بشرح المنار لابن نجيم-الجزء الثالث-ص: ٢-ط: مصطفى البابي الحلبي مصر.

<sup>(</sup>r) اصول البزدوى للإمام فخر الاسلام البزدوى -ص:٢٣٧-ط: نور محمد

العل النقد"-(١)

جبکہ دوسری طرف جن احادیث سے عورت کی امامت ناجائز ثابت ہوتی ہے، ان کے مضامین پر امت کا اجماع ہے اور امت جب بالا تفاق کسی حدیث کو ممل کے لئے قبول کر لیتی ہے تو وہ ججت قطعیہ بن جاتی ہے، اور اسے تو اتر معنوی کا درجہ حاصل ہوجا تا ہے چاہے وہ حدیث خبر واحد ہی کیوں نہ ہو۔ امام ابو بکر جصاص ؓ احکام القرآن میں لکھتے ہیں:

> "قد استعملت الامة هذين الحديثين في نقصان العدة وان كان وروده من طريق الآحاد فصار في حين التواتر لان ما تلقاه الناس من اخبار الآحاد فهو عندنا في معنى التواتر لما بيناه في الموضع"-(١)

محتر مہنے اس حدیث پراپی خواہش کا رندہ چلایا ہے،ام ورقہ کے قصے میں حدیث کی کسی کتاب میں نہیں ہے کہ انہوں نے مردوں وعورتوں پر شتمل جماعت کی امامت کی اور بہت سارے لوگ ان کے گھر پر جمع ہوئے۔

یمن گھڑت افسانہ حضرت ام ورقۃ ٹیرصر تکے بہتان ہے،اس بہتان کا مقصدام ورقہ کے لئے محلّه کی امامت ثابت کر کے اپنے غلط نظریہ کوشریعت کالبادہ پہنا نا ہے،جھوٹ بولنا ویسے بھی گناہ کبیرہ ہے لیکن اپنے جھوٹ کو نبی اکرم ﷺ کی طرف منسوب کرنا اپنے ہاتھوں اپناٹھ کانہ جہنم میں بنانا ہے۔

امام ابوثورؓ اورابن جربرطبریؓ کے شاذ اقوال پڑمل کرنا درست نہیں ،اس لئے کہ بیہ حضرات ائمہ اربعہ کی طرح اجتہادی ملکنہیں رکھتے تھے۔امام ابوثورؓ کے بارے میں ابوحائمؓ کا کہنا ہے کہ:

"يتكلم في الرأى فيخطى ويصيب (٢)

ترجمہ: ''کہوہ اپنی رائے سے کلام کرتے ہیں جھی کلام میں خطااور بھی درست ہوتا ہے'۔

<sup>(</sup>١) مقالات الكوثرى - ص ٥٩ ا - ط: مطبعة الأنوار بالقاهرة.

<sup>(</sup>r) احكام القرآن للجصاص-باب ذكر الاحتلاف في الطلاق بالرجال- ١ /٢٧ ص-ط: دار الكتب العلمية

<sup>(</sup>٣) الاعلام لخير الدين الزركلي - ١ / ٢٥- ط: دار العلم بيروت.

عورت کی امامت کے بارے میں جمہورامت نے ان کے اجتہاد کوخطا قرار دیا ہے اور ابن جریر طبر گُن خودا کی فرقے کے بانی تھے، اپنے باپ کی نسبت سے ان کے تبعین جریر یہ یا طبر یہ کہلاتے تھے، کیکن رفتہ رفتہ ان کا فد ہب مٹ گیا اور ان کے پیروختم ہو گئے، اب کسی علاقے میں ان کا فد ہب معمول بہانہیں رفتہ رہا، اس لئے ابن جریر طبری کے فد ہب پڑمل جا ترنہیں ۔ فتح القدیر میں ہے:

"انعقد الاجماع على عدم العمل بالمذاهب المخالفة للائمة الاربعة".

علامه ابن حجر مكى فتح المبين شرح اربعين ميں لكھتے ہيں:

"اما في زماننا فقال ائمتنا لايجوز تقليد غير الائمة الاربعة الشافعي ومالك وابي حنيفة واحمد بن حنبل".(١)

نصوص میں تعارض کے وقت ائمہ کے اپنے اسپے اصول ہوتے ہیں، امام احمد بن حنبل ؒ کے نزدیک اصح میں تعارض کے وقت ائمہ کے اپنے اسپے اصح میں گرنا جائز ہے، اس لئے بسا نزدیک اصح میں اور معمولی ضعف رکھنے والی ہر شم کی روایت پر ممل کرنا جائز ہے، اس لئے بسا اوقات ایک ہی مسئلے میں ان سے کئی گئی روایات مروی ہوتی ہیں، ائمہ کے اصولوں کے بارہ میں نفیس بحث معارف السنن میں ہے۔

صاحب مذہب سے متعددا قوال منقول ہوں تو کسی ایک قول کوتر جیجے دینے کے متعدداصول ہیں' اگر اقوال سیجے اور ضعیف پرمشمل ہوں تو سیجے قول کولیا جائے گا،اگر تمام اقوال سیجے ہوں اور سب صحت میں برابر ہوں قو آخری قول لیا جائے گا۔

اس کے علاوہ ایک عام اصول ہے ہے کہ جس قول کو عام فقہاً نے اختیار کیا ہوائی پڑمل واجب ہے،
تاکہ جمہور کی مخالفت لازم نہ آئے۔ حنابلہ کا عام مشہور اور سیح ند جب بیہ ہے کہ عورت کا مردوں کے لئے امام
بنانا جائز ہے۔ الانصاف جس میں مذہب حنبلی کے جے اور راجے اقوال کوذکر کیا گیا ہے، مذکورہ کتاب میں

<sup>(</sup>۱) التفسير المظهري-۲/۲۲.

 <sup>(</sup>٢) معارف السنن للشيخ يوسف البنوري - ١٠٢١ - ط: دار التصنيف جامعة العلوم الاسلامية .

تقریباً پندرہ کتابوں کے حوالے سے عورت کے امام بننے کونا جائز کہا گیا ہے۔ الانصاف کی عبارت ملاحظہ کیجئے:

"قوله (ولاتصح امامة المرأة للرجال) هذا المذهب مطلقاً قال في المستوعب هذا يصح من المذهب، ونصره المصنف واختاره ابو الخطاب وابن عبدوس في تذكرته وجزم به في الكافي، والمحرر، والوجير، والمنور، والمنتخب، وتجريد العناية، والافادات وقدمه في الفروع والرعايتين والمحاربين والنظم ومجمع البحرين والشرع والفائق، وادراك الغاية وغيرهم... الخ(۱)

ابن قدامہ منبلی بھی عورت کے امام بننے کو ناجائز کہتے ہیں، جس کی تفصیل گذر چکی ہے، ان کی طرف جواز کی نسبت کرناصر تکے غلط بیانی اور دھو کہ وہی ہے۔

#### غزاله كاقصه

یہ ورت خارجیہ تھی اور خوارج کے بارے میں نبی اکرم کھیکا فرمان ہے کہ: '' یہ دین اسلام سے ایسے صاف نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار سے صاف نکل جاتا ہے اور یہ بدترین مخلوق ہوں گے'۔(۱)

غزالداوراس کا شوہر شبیب خارجی ، بغاوت کے جرم میں تجاج کے ہاتھوں مارے گئے ، مرنے سے پہلے غزالد نے تجاج سے بدلد لینے اور اسے ذلیل کرنے کے لئے کوفد کی جامع مسجد میں نماز پڑھنے کی نذر مانی تھی ، ایک معرکہ میں وقتی غلبہ پاکر بیرات کے وقت جھپ کرکوفہ میں داخل ہوئی اور فجر کی نماز میں دو بڑی سورتوں کی تلاوت کر کے اس نے اپنی منت پوری کی ۔ تفصیلی واقعہ الفرق بین الفرق ، الکامل للمبر د

<sup>(</sup>۱) الانصاف للمرداوى-۲۲۳،۲۲۳،

<sup>(</sup>r) مشكوة المصابيح -باب قتل اهل الردة-٣٠٧/٢.

اورمختار الاغاني مين موجود \_\_(١)

غزالہ نے نماز پڑھی یا خطبہ دیا؟ اس بارے ہیں مؤرخین کے بیانات مختلف ہیں، لیکن تمام تواریخ نماز پڑھنے پرمتفق ہیں، لیکن اس کا نماز پڑھانا کسی متند تاریخ سے فابت نہیں، یوں خود بخو دمحر مہ کی دلیل زمین بوں ہوجاتی ہے۔ افسوس کہ غیروں کومقند او پیشوامان کر بھی محرّ مہ کا شوقِ امامت پورانہیں ہوتا، اگرغزالہ کا جماعت کرانا ثابت ہو بھی جائے پھر بھی یہ دلیل انتہائی کھوکھلی ہے، ادنی تامل سے اس استدلال کے تمام پرزے ڈھیلے معلوم ہوتے ہیں، دین کا ادنی طالب علم بھی جانتا ہے کہ دلائلِ شرعیہ صرف چار ہیں، انے قرآن کی محکم ، انہائی محکوم ہوتے ہیں، دین کا ادنی طالب علم بھی جانتا ہے کہ دلائلِ شرعیہ صرف چار ہیں، انہوں کے سات اور بھائی وجہ تہدین کا استنباط۔ اس کے علاوہ کسی اور چیز سے حکیم ، با: سنت مبارکہ، ۳۔ اجماع امت اور بھائی وہم اثرتی ، سیاسی وعسکری حالات وواقعات کو اور اچھائی وہرائی سے اسے کوئی بحث نہیں ہوتی ۔ خود امام ابن جریط ہوئی جوتاری کے چارستونوں ہیں سے ایک ہیں، اپنی تاریخ کے بارے میں لکھتے ہیں: امام ابن جریط ہوتا ہے، واقعات کے حس وہتے اور اچھائی وہرائی سے اسے کوئی بحث ہیں :

واقعات سے استدلال واستخراج احکام ہمارامقصودنہیں، اس کئے تاریخ کودلیل شرق کے طور پر پیش نہیں کیا جاسکتا اور تاریخ بھی اپنول کی نہیں غیرول کی۔ واقعی گندی کھی صاف ستھرے جسم کوچھوڑ کر پیپ بھرے زخم پر بھنبصناتی ہے۔ محتر مہ بھی سلف صالحین کی پاکیزہ اور معطر زندگیوں کوچھوڑ کر خارجی وباغی عورت کے سیاہ کارنا مے بطور دلیل پیش کرتی ہیں۔ اگر ہرا چھے اور برے کی تقلید کرنی ہے تو غزالہ سے پہلے ہجات نامی عورت نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، کیا تحتر مہ کا اگلاقدم دعویٰ نبوت ہوگا؟

حقیقت بیہ ہے کہ غزالہ نے جو کچھ کیا برا کیا۔لیکن برائی کو جواز کی دلیل نہیں بنایا جاسکتا۔جرم کی خلاف ورزی کے بعد بھی جرم جرم ہی رہتا ہے،خود مسلمانوں میں بہت سے جرائم پھیل گئے ہیں،لیکن اس کی بناپر چوری چکاری، ڈیکٹی ور ہزنی کو جائز نہیں کہا جاسکتا۔

<sup>(</sup>١) الفرق بين الفرق لعبد القاهر بن طاهر البغدادي (المتوفى: ٢٩ ١٩٥)ص: ٢٩ -ط: مير محمد

<sup>(</sup>r) مختار الأغاني ابو الفضل محمد بن مكر الافريقي المصرى....

غزالہ نے اسلام اورمسلمانوں کوذلیل کرنے کے لئے نماز کی منت مانی تھی ہمحتر مہ بھی اپنی پیشرو کی افتداء میں مسلمانوں کا مذاق اڑا رہی ہیں ،اہلِ علم کی خدمت میں عرض ہے کہ جرائم واضح ثابت ہوں تو مقدمہ چلانے کی ضرورت نہیں رہتی ،کمافی واقعۃ ابن خطل ۔

محتر مہ کامقصدا تناواضح ہے کہ نیت ٹٹو لنے کی ضرورت نہیں ، اہلِ علم کومتفقہ طور پرموصوفہ کے بارہ میں شرعی حکم وحیثیت کاتعین کرنا چاہئے۔

آ خرى دليل بيپش كي گئ ہے كه:

" قرآن كريم ميں عورت كوامام بننے سے روكانہيں گيا"۔

قرآن حکیم میں اگر منع نہیں کیا گیا تو ترغیب بھی کہیں نہیں آئی الیکن حقیقت بیہ ہے کہ قرآن کریم کی روسے عورت کا مردوں کے لئے امام بننا ناجائز ہے۔ مفسرین کرام نے قرآنی آیات کی بناپر عورت کی امامت کو ناجائز قرار دیا ہے۔ مذکورہ بالاحوالہ جات ایک مرتبہ پھر دیکھے لئے جائیں۔ امام شافعیؓ نے آیت کریمہ ﴿الرجال قوامون علی النساء﴾ کو بنیا دبنا کرعورت کی امامت کو ناجائز کہا ہے، ان کے الفاظ ملاحظہ ہوں:

"(قال الشافعي) واذا صلت المرأة برجال ونساء وصبيان زكور فصلاة النساء مجزئه وصلاة الرجال والصبيان الذكور غير مجزئة، لان الله عز وجل جعل الرجال قوامين على النساء وقصر هن عن ان يكن اولياء غير ذلك".())

علاوہ ازیں صرف قرآن کریم کو دلیل شرعی کے طور پرتشلیم کرنا منکرین حدیث کا عقیدہ ہے، اہلسنت کے نزد کیک سنت مبارکہ، اجماع وقیاس سے بھی احکام ثابت ہوتے ہیں اورعورت کا مردوں کے لیے امام بنتا چاروں دلائل کی بنا پرنا جائز ہے۔

خلاصہ کلام بیہ ہے کہ از روئے شرع عورت کا مرد کے لئے امام بننا ناجا ئز ہے ،اسی پرشروع سے لے کرآج تک امت مسلمہ کامتواتر ،متوارث اور مسلسل عمل چلا آرہا ہے اور چاروں ائمہ سمیت تمام فقہاً

<sup>(</sup>١) كتاب الام للإمام الشافعي-إمامة المرأة للرجال- ١ ٢٣/١ -ط: دار المعرفة.

ومحدثین ومفسرین کا یہی مذہب ہے۔جسعورت نے مردوں وعورتوں کی مخلوط جماعت کی امامت کی ،نرم سے نرم الفاظ میں اس نے حرام کا ارتکاب کیا۔

کتبه شعیب عالم بینات-ربیع الثانی ۱۳۲۹ھ الجواب صحيح محمة عبد المجيد دين يوري

# امامت کے لئے حنفی امام کا شافعی مسلک اختیار کرنا

کیا فرماتے ہیں علمائے وین ومفتیان دریں مسئلہ کہ:

(۱) ایک حنی صاحبِ علم کے لئے شوافع کی مسجد میں مذہب شافعی کے مطابق امامت کرنا یعنی بسم اللہ بالجبر ،آمین بالجبر اور آمین کے بعد امام صاحب کا شافعی مقتدی حضرات کی رعایت کرتے ہوئے ذرا ساتو قف کرکے بچھ آمیتی سرأ پڑھنا تا کہ مقتدی حضرات سورہ فاتحہ پڑھ سکیں اور نماز فجر میں روزانہ قنوت نازلہ کا پڑھنا یہ س حد تک درست ہے؟ اور شریعت کس حد تک اس کی اجازت دیتی ہے؟

اورفقہ حنی کی کتابوں میں تواحر ام مذاھب کومندوب تک لکھا ہے بشر طیکہ اپنے مذھب پردوسروں کے مذہب کی رعایت کرنے میں مکروہات لازم نہ آتے ہوں۔ اگر مذکورہ حنی عالم بحثیت مذہب حنی ، شوافع کی معجد میں مذہب حنی کے مطابق امامت کریں گے تو فقنہ وفساد کا اندیشہ ہے اورشوافع کی معجد میں مذہب حنی کے مطابق امامت کرنے سے شوافع حضرات میں جھیں گے کہ حنی مذہب میں تعصب ہے اورشوافع حضرات مذکورہ امام کو اپنی معجد میں بحثیت امام رکھنا چا ہے ہیں اس شرط پر کہ حنی عالم مذہب شافعی کے مطابق امامت کریں۔ معجد میں بحثیت امام رکھنا چا ہے ہیں اس شرط پر کہ حنی عالم مذہب شافعی پر عندالصرورت عمل کرنے کو جائز اور حضرت قطب العالم مولا نارشیدا حمد گنگوئی کے مذہب شافعی پر عندالصرورت عمل کرنے کو جائز

<sup>(</sup>۱) فناوی رشید بیاز حضرت مولا نارشیداحد گنگوی -صفحه ۱۳ -ط جمعلی کارخانه اسلامی کتب ـ

### الجواب باسسبةعالي

واضح رہے کہ سی شخص کے لئے بیہ جائز نہیں ہے کہ جب وہ کسی ایک مذہب کو دلائل سے سیجے سمجھتا ہو یا کسی امام کی متابعت قابل عمل سمجھتا ہواور امام کا مقلد ہو پھروہ کسی شرعی ججت کے بغیر محض نفسانی خواہش، دنیا کمانے کی غرض سے اپنامذہب چھوڑ کر کسی دوسرے مذہب کواختیار کرے۔'' درمختاز''میں ہے:

وان الرجوع عن التقليد بعد العمل باطل اتفاقاً وهو المختار

في المذهب. (١)

ای طرح اس کے لئے یہ بھی جائز نہیں ہے کہ اپنے مذہب پڑمل کرتے ہوئے محض دنیاوی فائدہ کی خاطر دوسرے مذہب کی ایسی چیزوں پڑمل کرے جواس کے اپنے مذہب میں ممنوع یا منسوخ یا مکروہ ہوں کیونکہ ایسا کرناتلفیق ہے، جو کہ بالا جماع باطل ہے۔

وان الحكم الملفق باطل بالاجماع. (٢)

لہذاصورت مسئولہ میں حنی آدی جب امام ہے اور قاعدے کے مطابق امام مقداء اور پیشوا ہوتا ہے ، مقدی حضرات اس کے تابع ہوتے ہیں ، مقدیوں کے لئے بعض چیزیں تو ، جب کہ وہ حرمت یا کراہت تحریکی کی نہ ہوں امام کی ا تباع میں جائز ہوتی ہیں لیکن مقدیوں کا خیال کر کے کسی امر ممنوع یا مکروہ کا ارتکاب امام کے لئے جائز نہیں ہے۔ اس واسط اگروہ نماز میں اپنا حنی ند ہب چھوڑ کرشافعی مسلک پر نماز پڑھائے تو ایسا گرنے والا گنہگار اور قابل ملامت ہے ، بلکہ فقہاء نے ایسے شخص کے لئے تعزیر کا تھم بھی لکھا ہے چنانچہ ' در مختار'' میں ہے :

ار تحل إلى مذهب الشافعي يعزر، سراجيه (٣) اور جو شخص محض دنيوي مال دولت يا اور سي غرض كي خاطرايي نزد يك اس سيح اورراج ند هب كوجس

<sup>(</sup>١) مقدمة رد المحتار - مطلب في حكم التقليد والرجوع عنه. ١ / ٥٥ – ط: ايچ ايم سعيد

<sup>(</sup>٢)المرجع السابق.

<sup>(</sup>٣)رد المحتاركتاب الحدود ، باب التعزيز مطلب فيما ارتحل الى غير مذهبه ١٠٠٨.

کووہ آج تک حق سمجھتا آرہا ہے چھوڑ کر دوسرا مذہب جس کووہ غیر سیجھتا اور مرجوح سمجھتا آرہا ہے کواختیار کرلیتا ہے تو گویا اس نے اپنے نز دیک مذہب مختار کی تو ہین کی ہے جس کی وجہ سے سلب ایمان کا خطرہ ہے۔ '' فتاوی شامی''میں ہے:

(قوله ارتحل الى مذهب الشافعى يعزر)أى اذا كان ارتحاله لالغرض محمود شرعاً لما فى التاتار خانيه حكى أن رجلا من أصحاب أبى حنيفة خطب إلى رجل من أصحاب الحديث ابنته فى عهد أبى بكرالجوز جانى ،فأبى الا أن يترك مذهبه فيقرا خلف الامام ويرفع يديه عند الانحطاط ونحو ذالك، فأجابه فتزوجه فقال الشيخ بعد ماسئل عن هذه واطرق راسه النكاح جائز ولكن اخاف عليه ان يذهب ايمانه وقت النزع لانه استخف بمذهبه الذى هو حق عنده وتركه لاجل جيفة منتنة. (۱)

لہذاحنی امام کا شافعی مسلک کے مطابق نماز پڑھانا جائز نہیں ہے کیونکہ حنی مذہب میں رفع یدین، قنوت فی الفجر وغیرہ کی مشروعیت باتی نہیں ہے بلکہ یہ چیزیں منسوخ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر حنی مقتدی کسی ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھے جور فع یدین اور قنوت فی الفجر وغیرہ پڑھے تو حنی مقتدی کے لئے اس کی اقتداء میں نماز پڑھنا تو جائز ہے لیکن اپنے مذہب میں منسوخ شدہ چیز وں میں شافعی امام کی اقتداء جائز نہیں ہے۔ '' فتاوی شامی'' میں ہے:

(قوله ولوزاد تابعه) لانه تبع لامامه فتجب عليه متابعته وتركه رائه براى الامام لقوله عليه السلام انما جعل الامام ليوتم به فلا تختلفوا عليه ،فمالم يظهر خطؤه بيقين كان اتباعه واجبا ولايظهر الخطا في المجتهدات فاما اذا خرج عن أقوال الصحابة

<sup>(</sup>١) رد المحتار - كتاب الحدود - باب التعزيز مطلب فيما ارتحل الي غير مذهبه ١٠٠٨.

فقد ظهر خطؤه بيقين فلايلزمه اتباعه ولهذا لو اقتدى بمن يرفع يديه عند الركوع او بمن يقنت في الفجر او بمن يرى تكبيرات الجنازة خمسا لايتابعه لظهور خطئه بيقين لان ذالك كله منسوخ . (بدائع) (۱)

اس طرح سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورت ملانے میں توقف کرنا تا کہ مقتدی سورت فاتحہ پڑھ لیں جائز نہیں ہے۔اس تا خیر سے امام کی نماز نہیں ہوگی اس لئے کہ تین شبیح کی مقدار سہواً تاخیر ہوجانے پر سجدہ سہوکرنے سے نماز ہوجاتی ہے لیکن قصداً تاخیر کرنا مفسد صلوۃ ہے جو کہ واجب الاعادہ ہے۔

لہذا جب امام کی نماز نہیں ہوئی تو مقتدی کی نماز بھی نہیں ہوئی ،الغرض حنفی امام کا نماز میں شافعی مسلک کے مطابق نماز پڑھانے سے نہ امام کی نماز ہوگی اور نہ مقتدیوں کی۔

باقی احترام مذاہب اس صدتک ٹھیک ہے کہ کی مگروہ کا ارتکاب لازم نہ آئے کیکن صورت مسئولہ میں مگروہات تو کجا جمنوعات اور مفسدات صلوۃ کا ارتکاب کیاجا تا ہے لہذا ندکورہ صورت کی ہر گزاجازت نہیں۔
حنفی امام کے لئے دنیا بھر میں صرف شوافع کی مساجد ہی نہیں ہیں کہ وہ ان کی مساجد ہی میں امامت کرائے۔ ایسی امامت کا کیافا کدہ جس کے اندر محض پیسہ کمانے کی غرض سے اپنے مسلک کوچھوڑ دیا گیاہو۔
ہاتی اگر حضرت گنگوہی کے جواب کی پوری عبارت لکھ دی جاتی تو جواب کی ضرورت ہی نہ پڑتی ،
ہاتی اگر حضرت گنگوہی کے جواب کی پوری عبارت لکھ دی جاتی تو جواب کی ضرورت ہی نہ پڑتی ،
کرنا کچھاند یشہ نہیں مگر نفسا نیت اور لذت نفسانی سے نہ ہو عذریا جمت شرعیہ سے
ہوو سے کچھ حرج نہیں ، سب مذاہب کوحق جانے کسی پرطعن نہ کرے ، سب کو اپنا امام موانے۔ (۲)

حضرت گنگوہی کے اس جواب سے بیکہاں سے معلوم ہوا کہ مطلقاً اپنا مسلک چھوڑ کر دوسرا مسلک اختیار کر لینے میں کچھ حرج نہیں ہے بلکہ وہ تو فرمارہے ہیں کہ سی دوسرے مذہب کا اختیار کرنا اگر نفسانیت

<sup>(</sup>١) ردالمحتار - كتاب الصلواة - باب العيدين - مطلب امر الخليفة لايبقي بعدموته - ٢/٢ ا .

<sup>(</sup>٢) فآوى رشيدية از حضرت مولاً نارشيداحد كنگوبى -٦٣٠ - ط: محمعلى كارخانداسلامي كتب.

د نیاطلی اورلذت نفسانی ،ارتکاز دولت سے نہ ہوتو جائز ہے لہذا مولا نامرحوم کا جواب صورت مسکلہ کے عدم جواز پر دلالت کرتا ہے۔

(۲) احناف کے نزدیک جو چیزیں حرام ہیں ان کا کھانا ہر گز جائز نہیں۔خواہ دعوت شافعی مسلک والا کرے یا کوئی اور بیاتباع ہوئی اورنفسانی خواہشات کی پیروی کرنا ہے جو کہ بدترین گناہ ہے۔واللہ اعلم

کتبه: شفیق عارف بینات-ربیع الاول ۱۳۱۲هاه

# وفت تكبيرنماز يوں كا قيام

سوال: کیافرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے کے بارے میں کہ مندرجہ ذیل حوالہ جات کے تحت حسی علمی الفلاح پرنمازیوں کو کھڑا ہونا جا ہے یا پہلے؟ اور مندرجہ ذیل حوالہ جات سے جہیں یانہیں؟

ا: " خطریق خواندن نماز بروجه سنت آل ست کهاذان گفته شود وا قامت ونز د حی علی الفلاح برخیز دٔ ٔ (۱)

۲: "دخل المسجد والمؤذن يقيم قعد إلى قيام الامام في مصلاه ويكره له الانتظار قائماً ولكن يقعد ثم يقوم اذابلغ المؤذن حي على الفلاح" (٢)
 ٣: "وعن أبى قتائة قال: قال رسول الله عَلَيْسِة : اذا أقيمت فلا تقوموا حتى تروني"(٢)

نور الاسضاح -لأبى البركات حسن بن عمار الشرنبلالي-كتاب الصلوة -باب شروط الصلوة وأركانها- فصل في ادابها-ص ٢٨ -ط: مصطفى البابي

طحطاوى حاشيه در مختار -باب الاذان- ١ / ٩ ٨ ١ -ط: بولاق مصر.

حاشية كنز الدقائق -لمولانا محمد احسن النانوتوى-كتاب الصلوة - باب صفة الصلوة-ص٢٦-حاشية نمبر ١-ط: قديمي كراچي

(٣) الصحيح لمسلم - كتاب الصلواة - باب متى يقوم الناس للصلواة - ١ / ٢ ٢ - مع شرح النووى. سنن الترمذى - باب ماجاء في الكلام بعد نزول الامام من المنبر - ١ / ١ ١ ١ . ط: ايچ ايم سعيد فتح البارى - باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة - ٢ / ٩ ٩ ، ٠ ٠ ١ - ط: المطبعة الكبرى عسم القارى - شرح صحيح البخارى - باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام .... الخ - ٢ / ٢ ٧ ٢ - ط: دارالكتب العلمية

<sup>(</sup>١) مالابدمنه فارسى -قاضى ثناء الله پانى پتى -كتاب الصلوة-فصل طريق خواندن-٢٧-ط: ميرمحمد

<sup>(</sup>٢) الدر المختار مع رد المحتار -قبيل باب شروط الصلوة - ١ / ٠٠ م-ط: ايج ايم سعيد

یہ بات بالکل واضح ہے کہ امام اعظم کے نز دیک حی علی الفلاح پر کھڑ اہونا چاہیئے۔جہلاءاس سے غافل ہیں۔

### الجواب باسسبةعالي

اس مسئلہ میں علماء کے بہت اقوال ہیں لہذا ان سب میں وسعت ہے کسی نے کسی قول پڑمل کرنے والے کو گنہگار نہیں کہا ہے اور نہ ہی کوئی ایسی دلیل موجود ہے کہ جس سے اس کا گنہگار نہونا ثابت ہوتا ہو۔اعلاء اسنن میں حصہ چہارم میں ان سب اقوال اور آثار کو بیان کیا ہے۔

بعض فقہاء ثقات نے لکھا ہے کہ ان روایات میں جی علی الفلاح پر کھڑے ہونے کا جو ثبوت ہے۔ اس سے مرادیہ ہے کہ اس سے تاخیر نہ کرے بیمرا ذہیں ہے کہ تقدیم بھی نہ کرے ۔ تقدیم تو درست ہے۔ چنانچہ '' اعلاء اسنن'' میں اس سلسلہ کے تمام اقوال بیان کرنے کے بعد علامہ طحطا وی کا قول نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

والظاهر احتراز عن التاخير لاالتقديم، حتى لوقام اول الاقامة لابأس به (١)

اوران تمام روایات فقہیہ سے جوسوال میں درج ہیں صرف اتنامعلوم ہوتا ہے کہ حی علی الفلاح پر کھڑا ہونا آ داب میں سے ہےاورادب کی تعریف'' درمختار'' میں ان الفاظ کے ساتھ کی ہے:

تركها لايوجب اساءة ولاعتاباً كترك سنة الزوائد لكن فعله

افضل(٢)

لیمن ادب کے معنی میر ہیں کہ اس کا ترک کرنا اساء ۃ وعمّاب کا موجب نہیں ہے یعنی اس کوچھوڑنے سے نہ تو انسان گنہگار ہوتا ہے اور نہ ہی عمّاب کا مستحق ہوتا ہے، ہاں البتۃ اس کا کرنا، نہ کرنے ہے افضل ہے، تو اس پڑمل کرنے والا اگر نہ کرنے والے پرنگیر نہ کرے اور اس کو برا بھلانہ کہے تو بیٹے مامل بالا دب ہوگا

<sup>(</sup>١) اعلاء السنن -باب وقت قيام الإمام والمأمومين للصلواة -٣٢٨/٣. ط: ادارة القرآن كراتشي

<sup>(</sup>٢) الدر المختار -كتاب الصلوة-باب صفة الصلوة - ١ / ٢٧٢ - ط: ايج ايم سعيد.

اور اس کے ترک کرنے پرنگیر کرے اس پر طعن وتشنیع کرے تو بیشخص مبتدع ہے۔ شریعت نے جو کام ضروری نہیں کیااس کوضروری سمجھنا بدعت ہے۔

اسی طرح اگرایک وقت میں دوایسے کا م جمع ہوجا ئیں گذایک کا م ضروری ہے اور دوسرا ضروری نہیں اور ایک پڑمل کرنے سے دوسرے پڑمل نہیں ہوسکتا تو شریعت سے نقطۂ نظر سے اس ضروری کا م کو بجالا ئیں گے اور غیر ضروری کوچھوڑ دیں گے۔ چنانچہاس مسئلہ بجو ثہ کے ساتھ'' درمختار'' میں یہ بھی آیا ہے:

وشروع الامام في الصلاة مذقيل قدقامت الصلاة(١)

''قدقامت الصلاة'' پرامام کونمازشروع کرنی چاہیئے اوراس کوبھی ادب میں شار کیا ہے لیکن اگر ''قسدقامت السلاۃ'' پرنمازشروع نہ کرے بلکہ اختتام اقامت تک مؤخر کر ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ چنانچے فرماتے ہیں:

ولو أخر حتى اتمها لابأس به اجماعاً (٢)

اور پھراسی تا خیر کوراج اور زیادہ بہتر کہتے ہوئے اس کی بیدلیل بیان کی ہے

لأن فيه محافظة على فضيلة متابعة المؤذن وإعانة له على

الشروع مع الامام (٣)

تواصل میں 'قد قامت الصلاۃ'' پرنمازشروع کرنا آ داب میں سے ہے کیکن اس عارض کی بناء پرتا خیر سے نمازشروع کرنا افضل قرار دیا گیا ہے۔ای طرح اس مسئلہ مذکورہ میں بھی ایک عارض کی بنیاد پر ''حسی علی السفلاح'' پرکھڑے ہونے کے بجائے ابتداء سے کھڑا ہونا افضل ہوگا اوروہ عارض صفوں کو برابر کرنا ہے جس کی بڑی تا کید آئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم فرمایا ہے۔

ظاہر ہے کہ 'حسی علمی الفلاح'' پر کھڑے ہونے کی صورت میں اختام اقامت تک صفیں

<sup>(</sup>۱) المرجع السابق – ۱ / ۹ ۵ م.

<sup>(</sup>r) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٣) رد المحتار على الدر المختار -آداب الصلوة قبيل "فصل "- ١ / ٩ ٧٩ -ط: ايج ايم سعيد

درست نہیں ہوسکتیں بلکہ اقامت اور امام کے نماز شروع کرنے میں فصل لازم آجائے گا جیسا کہ مشاہدہ سے ثابت ہے۔

خلاصہ بیک "حسی علی الفلاح" پر کھڑا ہونا فی نفسہ آ داب میں سے ہے کین ایک ضروری کام کی وجہ سے اس کوترک کرتے ہیں اورا گر کسی نے اس ادب پر بلانکیر کے ممل کر لیا بیعامل بالا دب ہوگالیکن اگر نہ کرنے والے کو بری نگاہ سے دیکھے اس کو برا بھلا کہتو بیمبتدع ہے ایک غیر ضروری امر کو واجب کے درجہ تک پہنچار ہا ہے اور ادب سے وہ معاملہ کرتا ہے جو فرض کے ساتھ کیا جاتا ہے جو کہ بدعت ہے۔ فقط واللہ اعلم

کتبه: احمدالرحمٰن بینات-ذوالحجه۵۰۸۱ه

# غيرمقلد كى اقتداء مين نمازيرٌ صنے كاحكم

سوال: حنفی مسلک کے لوگوں کونمازغیر مقلدامام کے پیچھے پڑھنا جائز ہے یانہیں؟ جواب: اہلِ حدیث حضرات میں سے جولوگ ائمہ دین کو برا بھلانہیں کہتے ،ان کے پیچھے نماز بلا کراہت جائز ہے۔

## بدعتی کی امامت

سوال: بدعتی امام کی اقتداء میں نماز ہوتی ہے یانہیں؟ جواب: بدعتی کی اقتداء میں نماز مکروہ ہے (۱)

كتبه: محمد يوسف لدهيانوى ذوالجه ١٣٩٩ه

(۱) الدرالمختار شرح تنوير الابصار - كتاب الصلوة - باب الامامة - ۱/ ۹ ۵ ۱ ، ۵ ۵ و نصه مايلى:

"ويكره امامة عبد واعرابى وفاسق واعمى إلاأن يكون أعلم القوم ومبتدع أى صاحب بدعة وهى اعتقاد خلاف المعروف عن الرسول لا بمعاندة ......الخ" الفتاوى الهندية - الباب الخامس فى الامامة -الفصل الثانى والثالث - ۸۳٬۸۳/۱ ونصه مايلى:

"الأولى بالإمامة اعلمهم بأحكام الصلوة ..... ويحتنب الفواحش الظاهرة وإن كان غيره أورع منه كذا فى المحيط ..... والاقتداء بشافعى المذهب انما يصح إذا كان الإمام يتحامى مواضع الخلاف .....و لايكون متعصبا .....الخ".

### غيرعربي ميں قراءت كرنا

109

#### (ایک غلط فہمی کاازالہ)

جناب ریٹائرڈ میجر محمد عاشق صاحب مقیم این ۱۹۳ ابی سمن آباد لا ہورنے سمارچ کو ماہنامہ 
''بینات''کراچی کے مدیر کے نام ایک مکتوب کھا جس میں انہوں نے مفت روزہ ، باد بان ، سمارچ ۱۹۸۰ء 
کے شارہ ۲ ہم جلد ۲ کے حوالہ سے ایم مسعود صاحب کے انٹر ویو نامی ایک مضمون کے بارے میں شرعی 
وضاحت جا ہی جس میں ایم مسعود صاحب نے امام اعظم امام ابو حذیفہ کے ایک فتوی کا ذکر کیا ہے کہ جن 
لوگوں کی زبان عربی نہیں اور وہ اس میں موجود مفہوم کو سمجھنے سے قاصر ہیں ان کے لئے عربی میں نماز پڑھنا 
ضروری نہیں ، ہم نے اس فتوی پڑمل کرنا شروع کر دیا۔

ذیل میں مذکورہ مضمون کی شرعی حیثیت واضح کرنے کے لئے یہ چندسطور تحریر کی جارہی ہیں ،نماز میں غیرعربی قر اُت پڑھنے کے جواز وعدم کے بارے میں تفصیل کچھ یوں ہے کہ امام ابوحنیفہ گی ایک روایت (جس غیرعربی قر اُت پڑھنے کے جواز وعدم کے بارے میں تفصیل کچھ یوں ہے کہ امام ابوحنیفہ گی ایک روایت (جس سے انہوں نے بعد میں رجوع فر مالیا تھا ) یہ ہے کہ کوئی شخص خودعربی سمجھتا ہویا نہ ہوا گر آیات قر آنی کا مفہوم غیر عربی میں اداکر بے تو نماز ہوجائے گی۔ کتب فقہ میں امام ابوحنیفہ کے اس قول کے دلائل بھی موجود ہیں۔

امام ما لک آمام شافعی آمام احد بن حنبل آورجمهور فقهاء احناف میں سے امام ابو یوسف آمام محد کی امام محد کی امام احد بن حنبل آورجمہور فقهاء احناف میں سے امام ابو یوسف آمام محد کی اور عنوں دائے اور امام ابو حنیفہ گاران جم اور مفتی بہ قول ہے ہے کہ جولوگ عربی میں قر اُت پڑھنے کی قدرت رکھتے ہوں خواہ وہ عربی کا مفہوم سمجھتے ہوں یا نہ، ان پرعربی میں قر اُت کرنا فرض ہے غیرعربی قرات کرنے سے نماز نہیں ہوگ اس پر پوری امت کا اتفاق اور تمام ائمہ کا اجماع اور فتو کی ہے۔ البتہ جولوگ کوشش کے باوجود کسی سورت اور آیت کوعربی میں پڑھنے سے معذور اور عاجز ہیں خواہ اس میں موجود مفہوم سمجھتے ہوں یا نہیں ان کے لئے غیرعربی میں سے جس زبان پر قدرت ہو سورت اور آیات کا مفہوم اداکر کے نماز اداکر ناجائز ہے اس پر جمہور فقہاء کا فتو کی ہے۔ مذکورہ بالا روایات بالکل واضح ہیں کہ جب تک عربی میں قرات کرنے کی قدرت ہو عربی فقہاء کا فتو کی ہے۔ مذکورہ بالا روایات بالکل واضح ہیں کہ جب تک عربی میں قرات کرنے کی قدرت ہو عربی

میں قراُت کرنا ضروری اور فرض ہے خواہ عربی کامفہوم سمجھ میں آوے یا نہیں ۔ اگر عربی میں سورت یا آیات پڑھنے کی قدرت ہواور عربی میں قراُت کرنے سے معذور نہیں ہے پھر بھی غیر عربی میں مفہوم اور معنی اداکر کے نماز پڑھی گئی توالیی نمازنا قابل اعتبار ہوگی اس پر جمہور فقہاءاور ائمہ اربعہ کا اجماع اور فتوی ہے (۱)

امام ابوحنیفہ نے غیر عربی قر اُت کے جواز کے قول سے رجوع کیا ہے، اور فتوی جمہور کے قول پر دیا ہے۔

لما في البحر الرائق وتجوز القرأة بالفارسية وبأى لسان كان ويروى رجوعه إلى قولهما وعليه الاعتماد، هكذا في الهداية وفي الاسرار: هو اختيارى وفي التحقيق: هو المختار وعليه الفتوى. كذا في شرح النقاية والأصح هكذا في مجمع البحرين ٣٨٣٠٦٢كذا في الفتاوى العالمگيرية ص٠٤٠٦)(٢)

لہٰذامندرجہ بالا روایات سے جب بیثابت ہے کہ امام ابوحنیفہ ؓ نے غیر عربی میں قر اُت کے جواز کی روایت سے رجوع کیا ہے اور جمہور فقہاء کے موافق فتویٰ دیا ہے۔

تو جناب ایم مسعود صاحب کو مرجوع عندروایت کوفل کر کے اس پرفتوی دینے کاحق کیسے حاصل ہوا ہے؟ جناب موصوف نے اس روایت غیر مفتی بہ کوفل کر کے ندصرف دینی علوم اور شریعت کے ضروری مسائل سے بے خبری کا ثبوت دیا ہے بلکہ اس بے خبری کوعلم کارنگ دے کر پیش کر کے گمراہی کی تبلیغ کر کے

<sup>(</sup>۱) البحر الرائق شرح كنز الدقائق -كتاب الصلواة -فصل وإذا أراد الدخول في الصلواة .....الخ-١/٢٠٣-ط: ايج ايم سعيد .

تبيين الحقائق لفخر الدين عثمان بن على الزيلعي الحنفي -فصل وإذا أراد الدخول .....الخ -١ / ٢٨٩ - ط: ايج ايم سعيد .

الفتاوى الهندية - كتاب الصلواة - الباب الرابع في صفة الصلواة - الفصل الاول - ١٩٧١ - ط: مكتبه رشيديه كوئثه.

رد المحتار مع الدر المختار - كتاب الصلواة - باب صفة الصلواة - مطلب الفارسية خمس لغات - ١٨٣٨ - ط: ايچ ايم سعيد .

 <sup>(</sup>۲) الفتاوى الهندية - كتاب الصلواة - الباب الرابع في صفة الصلواة - الفصل الاول - ۱۹/۱ ط:مكتبة رشيدية.

نا پاک سعی کی ہے،موصوف نے نقلِ روایت میں کئی غلطیاں کی ہیں۔

(۱) امام ابوصنیفہ یے جس روایت ہے رجوع کیا ہے وہ بالکل صاف اور واضح ہے وہ یہ کہ برخض غیر عربی میں سورت اور آیات کامفہوم اداکر کے نماز پڑھ سکتا ہے اس میں موصوف نے دوقیو دکا اپی طرف سے اضافہ کیا ہے: الف: کہ جن کی زبان عربی ہیں۔

ب: اوروہ عربی کے مفہوم سمجھنے سے قاصر ہوں۔ مذکورہ بالا دونوں قیدیں موصوف نے اپنی طرف سے بڑھائی ہیں جو کہ تقلِ روایت میں بدترین خیانت ہے۔

(۲) امام ابوحنیفہ ؓ نے قول مذکور ہے رجوع کیا ہے اور غیر عربی میں قر اُت کرنے سے نماز نہ ہونے پر آپ سے فتو کامنقول ہے تو غیر مفتی ہا ور مرجوع عندروایت کوفتو کی کی حیثیت سے قتل کرنا صر تک بد دیا نتی ہے تبلیغ دین نہیں بلکہ بے دینی کی تبلیغ ہے۔

(۳) جمہور فقہاء اور ائمہ اربعہ اور خصوصاً امام مالک امام شافعی امام احمد بن طنبل اور امام ابو یوسف امام محمد امام ابو طنبی اللہ امام محمد امام ابو طنبی اور عربی میں اور عربی میں اور عربی میں اور عربی میں قر اُت کر نے سے معذور نہیں ہیں خواہ عربی ہیں جواہ عربی ہیں جواہ عربی ہیں جواہ عربی ہیں خواہ عربی ہیں خواہ عربی ہیں ہوں یانہیں وہ اگر غیر عربی میں قر اُت کر کے نماز ادا کریں گے تو ان کی نمازیں نہیں ہوں گی۔ تو سوال ہے ہے کہ ایم مسعود صاحب نے آخر کس کے مذہب اور فتو کی پڑمل کے دور بیاب کے دور بیاب کی بین میں کرنا شروع کردیا ہے؟

(۳) اگردینی مسائل کاعلم نه ہواور نه کتاب وسنت اور فقه اسلامی ہے براہ راست مسائل معلوم کرنے اور سیجھنے کی قدرت ہوتو ایسے موقع پر فرض ہے کہ علماء اور فقہاء سے مسائل معلوم کرے یہی تھم ہے دوسروں کومسئلہ بتلانے کا چنانچہائ کی طرف اشارہ ہے اس آیت میں ، ﴿فاسئلوا أهل الذکو إن کنتم لا تعلمون ﴾ (النحل: ۳۳) ،

ایم مسعود صاحب نے اس فرض کو بھی ترک کردیا ہے ، ہمارا خیال ہے اگر موصوف نے نا دانستہ طور پر غلطیاں کی میں تو انہیں اس جواب کے بعدا پی غلطیوں سے رجوع کر لینا چاہئے۔واللہ اعلم کو ٹیا می میں تو انہیں اس جواب کے بعدا پی غلطیوں سے رجوع کر لینا چاہئے۔واللہ ام جا ٹرگا می کتبہ عبدالسلام جا ٹرگا می بینات - رہیج الثانی کے ۱۸۰۰ھ

# نمازمين ديكير قرأت كاحكم

سوال یہاں سعودی عرب میں ڈھونڈ سے سے بھی ایسی مجزئیں ملتی جہاں امام حافظ ہواوریا دسے تراوح میں قرآن سنائے ،سب مساجد میں امام صاحبان سور کا فاتحہ کے بعد قریب پڑی ہوئی میز وغیرہ سے قرآن شریف پکڑ کر کھول کر اور اس میں ہے دیکھ کر تلاوت کرتے ہیں ،اس دوران دونوں ہاتھ جو عام نماز کے دوران سینے اور ناف کے نیچے بند ھے ہوتے ہیں وہ قرآن شریف پکڑنے میں استعال ہور ہے ہوتے ہیں ،افتتام تلاوت پرامام صاحب قرآن مجید بند کر کے دکھ دیتے ہیں اور رکوع میں چلے جاتے ہیں۔

میں ،اختتام تلاوت پرامام صاحب قرآن مجید بند کر کے دکھ دیتے ہیں اور رکوع میں چلے جاتے ہیں۔

کیا اس طرح (دیکھ کر پڑھنے سے) تراوح ہوجاتی ہیں؟ اسکے علاوہ یہاں چھوٹی سورتوں سے تراوح کے بڑھانے کا انتظام بھی کہیں نہیں ہے۔

تراوح کرڑھانے کا انتظام بھی کہیں نہیں ہے۔

عام نمازوں کے امام صاحبان تو اکثر ڈاڑھی والے مل جاتے ہیں، مگرتر اوت کے پڑھانے والے امام حضرات کی اکثریت کلین شیوہوتی ہے، خال خال ایسے بھی مل جاتے ہیں جن کی صرف تھوڑی پر چھوٹی سی دخرات کی اکثریت کلین شیوہوتی ہے، خال خال ایسے بھی مل جاتے ہیں جن کی صرف تھوڑی پر چھوٹی سی ڈاڑھی ہوتی ہے کیاایسے امام کی افتداء جائز ہے؟

سائل:عبدالرحمٰن (سعودی عرب)

### الجواسب باستسبرتعاني

امام مویا منفرد، فرض نماز مویانفل، رمضان مویا غیر رمضان، کسی بھی نماز میں قرآن کریم و کھے کر پڑھنے سے نماز فاسد موجائے گی بیامام ابوحنیفہ گامسلک ہے، ذیل میں ولائل ملاحظہ موں!

ا - عن ابن عباس قال: نهانا أمیر المؤمنین عمر اُن نؤم الناس فی
المصحف ونهانا أن یؤمنا إلاالمحتلم (رواه ابن أبی داؤد كذا فی الكنز) (۱)

<sup>(</sup>۱) كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - كتاب الصلوة - قسم الأفعال في آداب الإمام - ١٢٥٨٨ - رقم الحديث: ٢٨٣٢ - ط: دار الكتب العلمية.

7 و لا يحل لأحد أن يؤم وهو ينظر ما يقرأبه في المصحف لا في فريضة و لا نافلة فإن فعل عالماً بأن ذلك لا يجوز بطلت صلاته وصلاة من ائتم به عالماً بحاله، عالماً بأن ذلك لا يجوز (١)

(٣) فيمن يؤم القوم وهو يقرأفى المصحف ،قلت :أرأيت الامام يؤم القوم فى رمضان أو فى غير رمضان وهو يقرأ فى المصحف ؟قال: كره له ذلك،قلت: وكذلك لوكان يصلى وحده ؟قال :نعم، قلت: فهل تفسدصلاته ؟قال:نعم ،وهذا قول أبى حنيفة . وقال أبويوسف ومحمد، أما نحن فنرى أن صلاته تامة ولكنا نكره له ذلك لأنه يشبه فعل أهل الكتاب (٢)

س- فى ألهداية للمرغينانى وإذا قرأ الامام فى المصحف فسدت صلاته عند أبى حنيفة ، قال العينى فى شرحه: ذكر الامام اتفاقى وليس بقيد لأن حكم المنفر دكذلك قاله فى الأصل ، وفى المحلى لابن حزم وهو قول ابن المسيب والحسن البصرى والشعبى والسلمى، قلت : هو مذهب الظاهرية ايضاً ،

(۵) روى عدم جواز ذلك ايضاً عن سليمان بن حنظلة وابراهيم
 النخعى ومجاهد وحماد وقتادة كما في المصنف لابن أبي شيبه. (٣)

<sup>(</sup>۱)المحلى بالآثار -كتاب الصلوة -مسئلة: ٩٣-منع إمامة من ينظر .....الخ٣/ ١٠٠٠ -ط: دار الفكر (۲)كتاب الاصل المعروف بالمبسوط للامام المجتهد محمد بن الحسن الشيباني - ١٧١٠ - ٢٠١ ط: ادارة القرآن والعلوم الاسلامية كراتشي.

<sup>(</sup>٣) البناية شرح الهداية للعينى -كتاب الصلواة -باب مايفسد الصلواة -٣٨٢/٢ - ط: حقانية ملتان (٣) المصنف لابن ابى شيبة -كتاب الصلوة -باب فى الرجل يؤم القوم وهو يقرأ فى المصحف-٣٣٨/٢ - ٣٣-ط: ادارة القرآن والعلوم الاسلامية كراتشى .

وراجع للتفصيل: اعلاء السنن للعلامة ظفر احمد التهانوي العثماني والبحر الرائق لابن النجيم()

ڈاڑھی منڈوانے والا یا کترواکرایک مشت سے کم کرنے والا دونوں فاسق ہیں اور فاسق کی افتداء میں نماز مکروہ تحریکی ہوتی ہے۔ متبع شریعت حافظ نہ بھی ملے تو بھی فاسق کوتراوت کے کاامام بنانا جائز نہیں ،فرائض میں صالح امام میسر نہ ہوتو جماعت نہ چھوڑے بلکہ اس کے پیچھے فرض نماز پڑھ لے مگرتراوت کمیں فاسق کی افتداء کسی صورت میں بھی جائز نہیں ،صالح حافظ نہ ملنے کی صورت میں تراوت کے چھوٹی سورتوں سے پڑھی جائیں۔

وفى الفتح (قوله وهو) أى القدر المسنون فى اللحية (القبضة) (إلى أن قال) وأما الأخذ منها وهى دون ذلك كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال فلم يبحه أحد (٢)

قال في التنوير : ويكره إمامة عبد وأعرابي وفاسق قال في رد المحتار: بل مشى في شرح المنية على أن كراهة تقديمه كراهة تحريم لما ذكرنا، قال: ولذا لم تجز الصلاة خلفه أصلاً عند مالك ورواية عن احمد. فلذا حاول الشارح في عبارة المصنف وحمل الاستثناء على غير الفاسق والله اعلم م

قال في المغنى : وهذه النصوص تدل على انه لايصلي خلفه

<sup>(</sup>۱) اعلاء السنن - كتاب الصلاة - باب فساد الصلواة بالقراء ة من المصحف - ٥٩ / ٥ - ٢٣ - ط: ادارة القرآن والعلوم الاسلامية كراتشي.

البحر الرائق - كتاب الصلواة - باب مايفسد الصلواة ومايكره فيها-٢/١١١-ط: ايج ايم سعيد.

<sup>(</sup>r) فتح القدير لإبن الهمام-كتاب الصوم-باب مايوجب القضاء والكفارة-٢/٠/٢. ط: رشيديه كوئته (r) رد المحتار -كتاب الصلوة -باب الإمامة- ١/٠١٥-ط: ايج ايم سعيد.

وعنه رواية أخرى، أن الصلاة جائزة خلفه وهذا مذهب الشافعي (١) قال في الأم: وكذلك اكره امامة الفاسق ومظهر البدع ومن صلى خلف واحد منهم اجزأته صلاته ولم تكن عليه اعادة اذا أقام الصلاة (٢)

والجماعة فيها (التراويح )سنة على الكفاية . (٣)

بينات-صفرالمظفر ٩٠٩١ه

(۱) المغنى لابن قدامة - كاب الصلو'ة - باب الإمامة - هل تصح إمامة الفاسق - ١٨٧١.

 <sup>(</sup>۲) كتاب الأم لـمحـمد بن ادريس الشافعي - كتاب الحيض -باب إمامة ولد الزنا - ۱ ۲ ۲ ۱ - ا
 ط: دار المعرفة.

 <sup>(</sup>٣) الدرالمختار - باب الوتر والنوافل - مبحث صلاة التراويح - ٢٥/٢ - ط: ايچ ايم سعيد \_

## امام کے پیچھے قراءت معلق ایک شبہ کاازالہ

سورهٔ اعراف کی آیت: جب قرآن پڑھاجائے .....الخ کے تحت امام اپنی دعامیں دہنااتنا پڑھتا ہے یا د ب اجمعیلنی وغیرہ تو اس وقت امام قرآن ہی پڑھ رہا ہوتا ہے تو ہم کواس وقت خاموش ہونا چاہئے لیکن تمام مقتدی اپنی اپنی دعا اس وقت پڑھتے ہیں۔

اگریہ کہاجائے کہ کیسے پتہ چلے گا کہ وہ اب قرآنی دعا پڑھ رہا ہے تا کہ ہم خاموش ہوں اس لئے کہ امام کی آ واز نہیں آ رہی حالانکہ امام سری رکعت میں بھی آ ہتہ پڑھتا ہے اور ہم کوآ واز نہیں آتی گر خاموثی کیلئے کہاجا تا ہے۔(وضاحت طلب ہے)

### الجواسب بأسسمة تعالى

قرآنی دعاؤں کواگر دعا کی نیت سے پڑھاجائے تواس پر تلاوت وقراءت کے احکام جاری نہیں ہوتے۔قرآن کریم کی تلاوت صرف قیام میں ہوتی ہے رکوع ہجدے اور قعدے میں قراءت نہیں ،البتہ دعا کا تھم ہے سود عامیں ہرشخص مختار ہے قرآنی دعاؤں کے قعدہ میں پڑھنے کوقراءت کہنا غیر مقلدوں ہی کا کام ہوسکتا ہے۔

کتبه: محمد یوسف لدهیانوی بینات-ربیع الثانی ۱۴۰۸ه

### تكرار جماعت

سوال: ایک مسجد میں با قاعدہ پنج وقتہ باجماعت نماز ہوتی ہے ، جماعت سے فارغ ہوتے ہوئے ہوئے کچھلوگ گوشئہ مسجد میں الگ بیٹھے رہتے ہیں اور جب جماعت ختم ہوجاتی ہے تو بہلوگ اپنی علیحدہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ کیا جماعت ہوتے ہوئے کچھلوگوں کا الگ بیٹھے رہنا اور بعد میں اپنی علیحدہ جماعت کرنا درست ہے یانہیں؟

#### الجواسب باستسبرتعالي

استفتاء میں جوصورت بیان کی گئی ہے، وہ بالکل ناجائز اور حرام ہے، کیونکہ اس میں پہلی جماعت کے وقت نماز سے انحراف اور سلمانوں میں شقاق ونفاق ڈالنے کا ارتکاب کیاجا تا ہے اور دونوں ناجائز اور حرام ہیں، مساجد ذکر الٰہی اور نماز وعبادت کے لئے ہیں نہ کہ باہمی منافرت اور جدال وقال کے لئے، مسلمانوں کے لئے میصورت حال سخت مہلک ہے، جلد از جلد اس کے تدارک کی ضرورت ہے، دوسری جماعت کرنا جو ایک غرض صحیح پر ہمنی ہو وہ خود مکروہ ہے، چہ جائیکہ ایک غرض فاسد وحرام کی بناء پر دوسری جماعت کی جائے۔ حضرت ابراهیم نخی خصرت فاروق اعظم سے نقل کرتے ہیں:

لایصلی بعد صلوة مثلها (رواه ابن ابی شیبة) (ا)

"بعنی ایک نماز ہوجانے کے بعد دوبارہ وہی نماز نہ پڑھی جائے"۔
فقہاء کرام نے جماعت ثانیہ کومکروہ کہاہے، فقہ خفی کی معتبر کتاب" درمختار" میں ہے:

<sup>(</sup>۱) الكتاب المصنف لابن أبي شيبة - كتاب الصلوات - باب من كره أن يصلى بعد الصلوة مثلها - ٢٠٢/ - ط:إدارة القرآن و العلوم الاسلامية كراتشي.

ويكره تكرار الجماعة 🕦

''جماعت کی تکرار ( مکرر جماعت کرنا ) مکروہ ہے''۔۔

حرمین شریفین میں ایک زمانه تک متعدد جماعتیں مختلف ائمه کی امامت میں ہوتی تھیں جس کا مقصد صرف بیتھا کہ مسلمان اپنے اپنے فقہی مسلک کے مطابق نماز اداکریں، لیکن علماء نے اس پر سخت اعتراضات کئے اور اعلان کیا کہ چاروں مذاھب میں اس طرح متعدد جماعتیں اداکرنا ناجائز ہے، علامه شائ کھتے ہیں:

ومن هذا ذكر العلامة الشيخ رحمه الله الهندى تلميذ المحقق ابن الهمام في رسالة أن مايفعله أهل الحرمين من الصلوة بأئمة متعددة وجماعات مترتبة مكروه اتفاقاً، ونقل عن بعض مشائخنا أفكاره صريحاً حين حضر الموسم بمكة وذكر انه أفتى بعض المالكية بعدم جواز ذلك على مذهب العلماء الاربعة (م)

ترجمہ: اسی سے (اخذ کرتے ہوئے) علامہ شیخ ہندی تلمیذ محقق ابن ہمام نے اپنے رسالہ میں ذکر کیا ہے کہ اہل حرمین یہ جو کرتے ہیں گئی اماموں کے پیچھے نمازیں اور بتر تیب کئی جماعتیں یہ متفقہ طور پر مکروہ ہوا در ہمارے بعض مشاکخ سے اس بات کا صریح انکار منقول ہے جبکہ مکہ مکر مہ میں زمانہ جج میں وہ حاضر ہوئے اور انہوں نے بیان کیا کہ بعض مالکی مفتیوں نے بر بنائے مذھب علماء (مذاھب) اربعہ کے جائز نہ ہونے کا فتوی دیا ہے۔ واللہ اعلم۔

بینات- زیقعده ۱۳۸۵ه

<sup>(</sup>۱) رد المحتارعلى الدر المختار - كتاب الصلوة - مطلب في تكرار الجماعة في المسجد - ۲۳۵/۲ - ط: داراحياء التراث العربي، بيروت ١٩١٩ ه.

<sup>(</sup>r) المرجع السابق ٢٣٩/٢-

# نماز کی جگہیں بدلنا

سوال: باجماعت نماز پڑھنے کے بعد اکثر لوگوں کو اپنی جگہ بدلتے دیکھا ہے کیا ایسا کرنا درست ہے؟اگردرست ہےتو کس سمت کوجگہ بدلنی چاہئے؟ نیز ایسا کرنا سنت ہے یا بدعت؟

امام بھی ایساہی کرتا ہے کہ باجماعت نماز پڑھانے کے بعد محراب چھوڑ کر پیچھے چلا آتا ہے اوراپی عگہ کی اور کو بھیجے دیتا ہے کیا یہ بھی سنت ہے؟

سائل:محد کریم دبئ ، بو۔اے۔ای

### الجواب باست مرتعالیٰ

فرض نمازے فارغ ہوکرامام اورمقتدی دونوں کیلئے جگہ بدل لینامستحب ہے۔سنن ابی داؤ دمیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰدعنہ ہے آنخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم کا بیار شادمروی ہے:

ا يعجز احدكم أن يتقدم أو يتأخرعن يمينه أو عن شماله يعني في السبحة .(١)

'' کیاتم میں سے ایک آ دمی اس بات سے قاصر ہے کہ فرض نماز کے بعد جب سنت شروع کرے تو ذرا آ گے بیچھے یا دائیں بائیں ہولیا کرئے'۔

کتبه:محمر یوسف لدهیانوی بینات \_ربیع الثانی ۱۴۰۰ه

<sup>(</sup>۱) سنن أبى داؤد - كتاب الصلواة - باب في الرجل يتطوع في مكانه الذي صلى فيه المكتوبة - ١٣٣١ - ط: ميرمحمد - رقم الحديث: ١٠٠١.

### فرضوں کے بعداجتماعی دعا

سوال: فرضوں کے بعد اجتماعی طور سے دعا کرنے کا حدیث سے ثبوت کیا ہے؟

سائل: فياض احمه\_راولينڈي

### الجواسب باستسبرتعالي

فرض نماز کے بعد دعا کی متعدداحادیث میں ترغیب وتعلیم دی گئ ہے، اور ہاتھ اٹھانے کو دعا کے آداب میں سے شار فرمایا گیا ہے، تفصیل کیلئے امام جزریؓ کی''حصن حصین''کا مطالعہ کرلیا جائے ، امام بخاریؓ نے کتاب الدعوات میں ایک باب "الدعاء بعد الصلوف" (۱) کارکھا ہے اور ایک باب "دفع الایدی فی الدعاء" (۲) کا قائم کیا ہے اور دونوں کو احادیث طیبہ سے ثابت فرمایا ہے۔ اس لئے فرض نمازوں کے بعد اجتماعی دعا کا معمول خلاف سنت نہیں ۔خلاف سنت وہ عمل کہلاتا ہے جو شارع علیہ السلام نے خود نہ کیا ہواور نہ اس کی ترغیب دی ہو۔

كتبه: محمد يوسف لدهيانوى بينات-ذوالحجه ١٣٩٩هـ

<sup>(</sup>۱) الصحيح للإمام محمد بن اسماعيل البخارى -كتاب الدعوات - باب الدعاء بعد الصلوة - ٩٣٤/٢ . ط:قديمي كراتشي.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخارى - كتاب الدعوات - باب رفع الأيدى في الدعاء - ٩٣٨/٢ - ط: قديمي

# تارك نماز كاحكم

سوال: مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ بے نمازی کے لئے اسلام کے کیا احکامات ہیں؟ کچھ کہتے ہیں کہوہ کا فرہوجا تا ہے اور کچھ کہتے ہیں کہوہ کا فرنہیں ہوتا۔

میں نے سنا ہے کہ امام مالک اور امام شافعیؒ کے نز دیک بیہ ہے کہ اسے تل کیا جائے ، کیا یہ بیج ہے؟ اور اسی طرح سنا ہے کہ عبد القادر جیلانی ؒ اس کے بارے میں بیہ کہتے ہیں کہ اسے (بے نمازی) کو مارڈ الا جائے اس کی لاش کو گھسیٹ کر شہر سے باہر پھینک دیا جائے کیا یہ بھی حقیقت ہے؟

ایسے زیادہ لوگوں سے میں نے بیسنا ہے کہ وہ اس وقت تک کا فرنہیں ہوتا جب تک کہ وہ اپنی زبان سے بینہ کہہ دے کہ میں نمازنہیں پڑھتا یعنی اگر وہ زبان سے کہدے کہ میں نمازنہیں پڑھتا تو کا فر ہوجا تا ہے ورنہ چا ہے نماز پڑھے یانہ پڑھے وہ کا فرنہیں ہوتا۔

مسئلہ بیہ ہے کہ اگر وہ کا فریا مرتد نہیں ہوتا تو اسے قبل کا تھم کیوں دیا جاتا ہے؟ جبکہ قرآن مجید میں بھی کسی مسلمان کے قبل کو جائز قرار نہیں دیا گیا۔

برائے مہر بانی مجھے امام مالک ؓ امام شافعیؓ امام احمد بن حنبل ؓ امام ابو حنیفہ ؓ اور شیخ عبدالقادر جیلا ٹی کے ب نمازی کے بارے میں جو سیحے صحیح احکامات ہیں بتادیں مع حوالہ کے، بہت مہر بانی ہوگی۔ سائل: امتیاز قمر

### الجواسب باسسبه تعالىٰ

تارک صلوۃ اگر نماز کی فرضیت ہی کا منکر ہوتو باجماع اہل اسلام کا فرومر تدہ (الابیہ کہ نیا مسلمان ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہے ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہے ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہے ہوتا ہوا گا گرمان لے تو ٹھیک ورنہ مرتد وواجب القتل ہوگا ) اور جو شخص فرضیت میں اس کو فرضیت ہے آگاہ کیا جائے گا اگر مان لے تو ٹھیک ورنہ مرتد وواجب القتل ہوگا ) اور جو شخص فرضیت کا تو قائل ہوگر سستی کی وجہ ہے پڑھتا نہ ہوتو امام ابوحنیفہ ، مالک ، شافعی ،اور ایک روایت میں امام احمد بن حنبل آکے نزدیک وہ مسلمان ہے اور امام احمد کی ایک روایت میں وہ مرتد ہے۔ اس کوتین دن کی مہلت دی

جائے اور نماز پڑھنے کے لئے کہاجائے اگر نماز پڑھنے لگے تو ٹھیک ور نہ ارتداد کی وجہ ہے اس کوتل کیا جائے اور مسلمانوں کے قبرستان میں اسے دفن نہ کیا جائے ۔غرض اس کے تمام احکا ہمرتدین کے ہیں۔

امام مالک ،امام شافع کے نزدیک اور امام احمد بن صنبل کی ایک روایت کے مطابق اگر چہ بنمازی مسلمان ہے، مگراس کی سزاقل ہے الا بید کہ وہ تو بہرے اس کو تین دن کی مہلت دی جائے گی ، تو بہ کرنے کا تھم دیا جائے گا ،اگر تو بہ کرلے تو اس سے قبل کی سزاسا قط ہوجائے گی ، ورنداس کو قبل کر دیا جائے گا اور تل کے بعداس کا جنازہ پڑھا جائے گا اور اس کو مسلمانوں کے برستان میں دفن کیا جائے ۔الغرض اگر ب اور تل کے بعداس کا جنازہ پڑھا جائے گا اور اس کو مسلمانوں کے برستان میں دفن کیا جائے ۔الغرض اگر ب نمازی تو بہ نہ کر بے تو ان حضرات کے نزدیک اس کی سزاقتل ہے اور حضرت امام ابو صنیفہ کے نزدیک بے نمازی کو قبل نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کو ہمیشہ قیدر کھا جائے گا اور روز انداس کے جوتے لگائے جائیں گے ، یہاں تک کہ وہ ترک نماز سے تو بہ کرلے۔

ان مذاہب کی تفصیل فقہ شافعی کی کتاب 'شرح المهذب' اور فقہ بلی کی کتاب 'المعنی " اور فقہ حنفی کی کتاب شامی میں ہے۔(ا)

جوحضرات بے نمازی کے قبل کا فتو کی دیتے ہیں ان کا استدلال یہ ہے کہ یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ اس کے علاوہ ان کے اور بھی دلائل ہیں حضرت پیران پیرشاہ عبدالقادر جیلائی گی کتاب دیکھنے کا موقع نہیں ملا مگروہ امام احمد بن صنبل کے مقلد ہیں اور میں او پرلکھ چکا ہوں کہ امام احمد کی روایت میں یہ مرتد ہے اور اس کے ساتھ مرتدین جیسا سلوک کیا جائے گا اس لئے اگر حضرت پیران پیڑنے یہ لکھا ہو کہ بے نمازی کا کفن وفن نہ کیا جائے ، بلکہ مردار کی طرح تھیٹ کراس کو کسی گھڑے میں ڈال دیا جائے ، تو ان کے نمازی کا کفن وفن نہ کیا جائے ، بلکہ مردار کی طرح تھیٹ کراس کو کسی گھڑے میں ڈال دیا جائے ، تو ان کے نمازی کا روایت کے عین مطابق ہے۔ واللہ اعلم

کتبه: محمد یوسف لدهیانوی بینات-رجب ۴۰۸۱ه

<sup>(</sup>۱) المجموع شرح المهذب-كتاب الصلواة - ۱۳/۳ ا - ط: دار الفكر. المغنى - باب الحكم فيمن ترك الصلواة - ۲۹۷۲ - مسئلة: ۹۹ ۱ - ط: دار الفكر. ردالمحتار - كتاب الصلواة - ۱/۲۵۳ - ط: ايج ايم سعيد.

## دوران خطبه نتين

سوال: نماز جمعہ کے خطبے کے دوران کوئی بھی نماز پڑھنا درست نہیں مگرایک شخص کا کہنا ہے کہ خطبے کے دوران جب کہ خطبے کے دوران جب امام بیٹھتا ہے تو اس وفت اگر کوئی شخص امام کے دوبارہ کھڑے ہونے سے پہلے نماز کی نیت کرلے تو کوئی حرج نہیں؟

سائل:محد كريم دبئ \_ يو،ا \_،اي

### الجواسب باسسبه تعالیٰ

خطبہ کے دوران نماز پڑھنا سیح نہیں، خطبہ شروع ہونے سے پہلے سنت کی نیت باندھ لی ہوتو اس کو مختصر قراءت کے ساتھ پورا کرے۔ دونوں خطبول کے دوران امام کے بیٹھنے کے وقت نیت باندھنا جائز نہیں۔'' درمختار''میں ہے:

إذا خرج الامام فلا صلاة ولاكلام إلى تمامها. ولوخرج وهو في السنة أو بعد قيامه لثالثة النفل يتم في الاصح ويخفف القراء ق.(١)

کتبه:محمد یوسف لدهیانوی بینات ـ ربیع الثانی ـ ۲۰۰۰ ه

<sup>(</sup>١) الدر المختار منع رد المحتار - مطلب في شروط وجوب الجمعة - ٢ / ٥٩ ، ١ ٥٩ . ١

## جمعہ کی اذان اول کے بعد گھر میں عبادت کرنا

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرح متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ:

(۱) جمعہ کی اذان اول کے بعد فقہاء کرام کے نزدیک سعی الی الجمعہ واجب ہے جس کا مطلب سب کے نزدیک میے کہ نمازی مسجد کی طرف چل پڑے اور مسجد کی طرف چلنے میں کوئی چیز مانع نہیں ہوئی چاہئے ۔ الا میہ جمعہ کی تیاری میں مشغول ہو یعنی غسل کر رہا ہو، کپڑے تبدیل کر رہا ہو، تیل ، سرمہ یا عطر لگا رہا ہو اور پھراس سے فارغ ہوتے ہی مسجد کی طرف چل پڑے ، نیز اگر بھی اذان اول سے قبل جمعہ کی مذکورہ تیاری سے فارغ ہوتے ہی مسجد کی طرف چل پڑے ، نیز اگر بھی اذان اول سے قبل جمعہ کی مذکورہ تیاری سے فارغ نہ ہوسکا ہو یا تیاری شروع نہ کرسکا ہوتو اذان اول پر فوراً تیاری میں مشغول ہوجائے بشرطیکہ خطبہ کی اذان سے اتناقبل فارغ ہوکر مسجد میں پہنچ سکے کہ بہ ہولت سنتیں ادا کر سکے ۔ اگر ایساممکن نہ ہوتو پھر جمعہ کی تیاری (عسل وغیرہ) کی سنتوں کو موقوف کر کے واجب (مسجد) کی طرف چل پڑے ۔

نیز مصلی کیلئے ضروری ہے کہ وہ جمعہ کی مذکورہ تیاری اذان اول کے ساتھ شروع کرنے کی عادت نہ بنائے اور بیہ جانے کہ تیاری کی اذان اول کے بعد صرف اجازت ہے اور اصل یہی ہے کہ اذان اول کے بعد سعی الی الجمعہ کے تحت فور اُ مسجد کی طرف چل پڑے کہ بیٹمل واجب ہے اور تا خیر سے واجب کی ادائیگی میں تا خیر کا گناہ ہوگا۔

(۲) یہ بات بھی سب فقہاء کرام کے نزدیک متفق علیہ ہے کہ اذان اول سے قبل یا اذان اول کے ساتھ کوئی مصلی تیاری سے فارغ ہوکر بجائے مسجد میں آنے کے گھر میں ہی صلاۃ الشبیح ،نوافل اداکرتا ہے ساتھ کوئی مصلی تیاری سے فارغ ہوکر بجائے مسجد میں آنے کے گھر میں ہی صلاۃ الشبیح ،نوافل اداکرتا ہے یا تلاوت میں مشغول ہوجا تاہے یا درود شریف یا دیگر اور ادوو ظائف میں یا مطالعہ میں مشغول ہوتا ہے یا گھر کے کام میں مشغول ہوتا ہے تو یہ شغولی ناجائز ہے۔

اب جواب طلب امریہ ہے کہ اکثرِ مساجد میں اذان اول اور خطبہ کے درمیان نصف گھنٹہ تا زائد از ایک گھنٹہ بھی وقفہ ہوتا ہے جس کے دوران ہمارے بلا دمیں تقاریر کا ناگزیر رواج ہے اور تقاریرا پنے اندر سننے والوں کیلئے پہند و ناپہند کی بہت ہی وجوہ رکھتی ہیں۔ اسی وجہ سے نقار پر کے سننے اور نہ سننے ہیں نمازیوں کا ذوق و مزاج مختلف ہوتا ہے اس لئے اکثر نمازی اس تقریر والے وقت کو دیگر اعمال میں گزار نے کو ترجیح دیتے ہیں اور بہت سے اس وقت کو خرید و فروخت کے علاوہ اپنے دیگر نجی کا موں کو پورا کرنے میں صرف کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ آیا صورت مذکورہ میں اس بات کی گنجائش ہے کہ نمازی جمعہ کی تیاری سے فارغ ہوکر گھر میں ہی تلاوت ، صلوۃ و تبیح وغیرہ میں مصروف رہے ، (ب) ؛ گھر کے نجی کا موں میں مصروف رہے اور سنتیں بھی گھر میں اوا کرے ۔ اور خطبہ کی اذان سے قبل یا خطبہ کی اذان کے ساتھ ساتھ مسجد میں پہنچ جائے۔ اگر اسکی گنجائش نہیں تو ایسا کرنے والا کس قسم کا گناہ گار ہوتا ہے؟

جواب سے جلد مطلع فر ماکرممنون فر مادیں۔جواب کے لئے رجٹری ارسال ہے۔ سائل صغیراحمد لا ہور

#### الجواسب باسسبهتعالیٰ

واضح رہے کہ جمعہ کے دن پہلی اذان ہوجائے تو سب د نیوی کام چھوڑ کر جمعہ کی ادائیگی کے لئے مسجد کی طرف جانا چاہئے جبیبا کہ کتب فقہ وفقاوی میں موجود ہے۔اذان اول کے بعد کسی بھی ایسے د نیوی کام میں مشغول ہونا (سوائے جمعہ کی تیاری کے )جو کہ سعی الی الجمعہ میں مخل ہوجائز نہیں ہے۔

اب بیسوال کہ ایک شخص اذان اول کے وقت جمعہ کی تیاری کرلیتا ہے پھروہ مسجد میں بیٹھنے یا تقریر سننے کے بجائے گھر میں نماز ، تلاوت قرآن ودیگر ذکرواذ کار میں مشغول رہتا ہے پھروہ خطبہ شروع ہونے سننے کے بجائے گھر میں پہنچ جائے جس کے اندرسنت قبلیہ اداکر سکے تو کیا ایسا شخص گناہ گار ہوگا؟ اس کے جواب سے پہلے چند بنیا دی باتوں کی طرف غور کرنا ضروری ہے۔

(۱)؛ پہلی بات یہ ﴿فاسعواالی ذکر الله ﴾ میں ذکراللہ ہے کیامراد ہے؟ کیونکہ عمی الی ذکر اللہ ﴾ میں ذکراللہ ہے کیامراد ہے؟ کیونکہ عمی الی ذکراللہ ضروری ہے جس کا مطلب یہی ہے کہ وہاں ذکراللہ ہوجس کی طرف عمی کا حکم ہے۔ چنانچہا حکام القرآن للجھاص میں ہے کہ:

قال الله تعالى فاسعوا الى ذكر الله و ذرو البيع فالمعنى فاقتضى

ذالک وجوب السعى الى الذكر ودل على ان هناک ذكرا واجبا يجب السعى اليه .(١)

اب ذكرالله عدكيامراد ع؟

الف: احكام القرآن لجصاص ميں ہے كه ذكر الله عمر ادخطبه ب:

ويدل على ان المراد بالذكر ههنا هو الخطبة ان الخطبة هي التي تلي النداء وقد امر بالسعى اليه فدل على ان المراد الخطبة (٢)

ب: تفییرروح المعانی میں ہے کہذکر اللہ سے مراد خطبہ اور نماز ہے:

فاسعوا الى ذكر ،المراد بذكر الله الخطبة والصلاة واستظهر ان المراد به الصلاة وجوز كون المراد به الخطبة وهو على ماقيل مجاز من اطلاق البعض على الكل كاطلاقه على الصلاة او لانها كالمحل له. (٣)

#### ج: معالم التزيل مين ع:

فاسعواالى ذكر الله قوله ذكر الله اى الصلاة وقال سعيد بن المسيب فاسعوا الى ذكر الله قال هوموعظة الامام . (م)

و: بدائع الصنائع میں ہے:

فاسعوالي ذكرالله قيل ذكر الله هو صلاة الجمعة وقيل هو

 <sup>(</sup>۱) احكام القرآن الأبي بكر احمد بن على الجصاص م٠٥هـ بـ اب وجوب الخطبة للجمعة –
 ۱/۳ ۳ ۳ ۳ ط: دار الكتاب العربي بيروت.

<sup>(</sup>۲) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٣) روح المعانى لشهاب الدين محمود الالوسى م ٢٥٠ ا ه-سورة الجمعة - ١٠٢/٢٨ - ١ - ط: ادارة الطباعة المنيرية .

<sup>(</sup>٣) معالم التنزيل المعروف بتفسير البغوى لاحمد بن محمد الحسين البغوى ١ ١ ٥٥ - سورة الجمعة - ٣/٢/٣ - ط: دار المعرفة بيروت

الخطبة ١ر١)

(و) فتح القدير ميں ہے:

قال تعالى اذانودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوالى ذكر الله، رتب الامر بالسعى للذكر على النداء للصلاة فالظاهر ان المراد بالذكر الصلاة ويجوز كون المراد به الخطبة (٢)

مذکورہ بالاحوالہ جات سے معلوم ہوا کہ ذکراللہ سے مراد خطبہ اور نماز جمعہ ہے یہ دونوں چیزیں اذان ٹانی کے بعد ہوتی ہیں۔اذان اول اوراذان ٹانی کے درمیان ہندو پاک میں عام طور پراچھا خاصہ وقفہ ہوتا ہے جس کے اندرعموماً تقاریر ہوتی ہیں تو گویا اذان اول کے بعد وہ ذکراللہ نہیں پایا جاتا جس کی جانب سعی کا تھم ہے جو کہ خطبہ اور نماز جمعہ ہے جب کہ وجوب سعی الی ذکر اللہ ہے۔

اب دوسری بات قابل غوریہ ہے کہ وجوب سعی اور حرمت بیج کے لئے کون سی اذان معتبر ہے۔ اذان اول یااذان ثانی ؟

اس بات کومدنظرر کھتے ہوئے کہ وجوب سعی تو ذکراللہ کے لئے ہے اور ترک بیعے کا تھم بھی اس وجہ سعی تو ذکراللہ کے لئے ہے اور ترک بیعے کا تھم بھی اس وجہ سعی اور سعی الی ذکراللہ میں مخل ہے اذان اول کے بعد ذکراللہ تو موجود نہیں ہے جس کی طرف سعی اور ترک بیعے کہ وہ سعی الذان اذان ثانی کا اعتبار ہونا جا بیئے ۔

اسی لئے فقہاء کرام میں اس بارے میں اختلاف ہے کہ وجوب سعی اور حرمت ہیے میں اذان اول معتبر ہے کیا ذان اول معتبر ہے مگراذان ثانی کو معتبر قرار دینے والے معتبر ہے مگراذان ثانی کو معتبر قرار دینے والے بھی ہیں۔ چنانچے علامہ شائی ''علی الاصح'' ، کے تحت شرح منیہ کے حوالہ سے لکھتے ہیں:

قال في شرح المنية واختلفوا في المراد بالاذان الأوّل فقبل الاول باعتبار المشروعية وهو الذي بين يدى المنبر لانه الذي كان اولا

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع لعلاء الدين ابي بكر بن مسعود الكاساني -فصل في كيفية فرضية الجمعة- ١ /٥٧٧، ٥٧٨- دار احياء التراث بيروت

<sup>(</sup>٢) فتح القدير لكمال الدين ابن همام م ١ ١ ٨٥- باب صلوة الجمعة ٢١/٢-ط: مكتبة رشدية

فى زمنه عليه الصلاة والسلام وزمن ابى بكر وعمر حتى احدث عثمان الا ذان الشانى على الزوراء حين كثر الناس والاصح انه الاول باعتبار الوقت وهو الذى يكون على المنارة بعد الزوال.(١)

علامہ عینیؓ نے البنایہ فی شرح الھدایہ میں اذ ان ثانی معتبر قرار دینے کا قول امام طحاویؓ ، امام شافعیؓ ،امام احمد بن صنبلؓ اورا کثر فقہاء کا قول قرار دیاہے چنانچہ لکھتے ہیں :

(ولهذا قيل هو المعتبر في وجوب السعى وحرمة البيع) اى ولكون الاذان الاصلى الذي كان على عهد النبى النبي الدي المنبرقال بعضهم وهو الطحاوى هو المعتبر في وجوب السعى الى الجمعة على المكلف وفي حرمة البيع والشراء وفي فتاوى العتابى هو المختار وبه قال الشافعي واحمد واكثر فقهاء الامصار ونص في المرغيناني وجوامع الفقه هو الصحيح.

امام طحاویؓ کے نزد یک اذان ٹانی معتبر ہے فتاوی عتابی میں اسی کومختار قرار دیا ہے یہی امام شافعیؓ اورامام احمد بن حنبل گا قول ہے۔

عام طور پرکتب فقہ وفتاوی میں اذان اول کے بعد ہی وجوب سعی کا قول ہے اس لئے اذان اول کے بعد ہی ہوجوب سعی کا قول ہے اس لئے اذان اول اور اذان ثانی کے بعد ہی نماز جمعہ کی ادائیگی کے لئے جانا چاہیے اور اس میں احتیاط ہے اور اگر اذان اول اور اذان ثانی کے درمیان زیادہ وقفہ نہ ہوتو پھر اذان اول کے بعد سعی الی الجمعہ ضروری وواجب ہے اس میں تاخیر گناہ ہے۔ کیونکہ تاخیر کی صورت میں خطبہ ونماز جمعہ کے فوت ہونے کا خطرہ ہے۔ چنانچہ جہاں اذان اول کے بعد سعی الی الجمعہ کوضر وری قرار دیا ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ جمعہ سے قبل سنت اداکی جاسکیس اور خطبہ سننا ممکن ہو، چنانچے البنا یہ فی شرح الحد ایہ میں ہے:

<sup>(</sup>۱) رد المحتار على الدرالمختار -مطلب في حكم المرقىٰ بين يدى الخطيب - ١١١٢.

<sup>(</sup>r) البناية في شرح الهداية لبدر الدين العيني - باب صلوة الجمعة - ٣٣٣،٣٣٢ مكتبه حقانيه ملتان .

وعن الحسن بن زياد عن ابى حنيفة هو اذان المنارة لو اشترطوا الاذان عند المنبر يفوته اداء السنة وسماع الخطبة وربما فوته اداء الجمعة اذاكان المصر بعيد الاطراف. (١)

خلاصہ بید کہ جہاں اذان اول اور اذان ٹانی کے درمیان وقفہ زیادہ نہ ہوتو وہاں اذان اول کے بعد ہی جمعہ کی ادائیگی کیلئے جانا ضروری ہے جہاں دونوں اذانوں کے درمیان زیادہ وقفہ ہوتا ہے تو وہاں اگر کوئی اذان اول کے بعد مسجد میں بیٹھنے کے بجائے گھر میں نماز ، تلاوت قرآن کریم وغیرہ میں مشغول ہوجاتا ہے ادان اول کے بعد مسجد میں بیٹنے جاتا ہے کہ سنت قبلیہ اداکر سکے تو مذکورہ دلائل کی روشنی میں وہ گناہ گار نہ ہوگا۔ واللہ اعلم

کتبه: محمر شفیق عارف بینات-صفر ۱۳۱۶ه

<sup>(</sup>١) المرجع السابق.

# جمعه کی کس اذ ان بر کاروبار حرام ہوگا؟

كيافرمات بين علماً كرام اس مسلمين كه:

ا :... جمعہ کے دن اذانِ اول پر کاروبار بند کرنے کا حکم ہے یا اذانِ ثانی پر؟

۲:...اگراذانِ اول پر ہوتو حضرت عثان غنی یا بعد کے سلف صالحین کے دور کے کچھ ثبوت ارشاد فرمائیں کہ انہوں نے اس بارے میں کیاعمل کیایا کیا تھم دیا ؟

سا:....جمعه کے دنشہر کی مختلف مساجد میں جومختلف اوقات میں اذا نیں ہوتی ہیں تو کون سی اذان پر وجوبِ حکم لا گوہوگا؟ اپنے محلّہ اور مارکیٹ کی مسجد پریائسی بھی مسجد کی اذان پریچکم لا گوہوگا؟

سم:...اگرکوئی آ دمی کسی ایسی مسجد میں جمعه کی نماز اداکرے جہاں نماز جلدی ہوتی ہواوراس کے بعد وہ دکان پرآ کر کاروبار کرتاہے باوجود میکہ اس بازار میں ابھی تک جمعه کی نماز ادانہیں ہوئی' کیا پیشرعاً جائزہے؟

۵:... جمعہ کے دن اگر خطیب صاحب تقریر شروع کردیں اور جمعہ کی پہلی اذان بعد میں کہی جائے' اس کے بعد خطبہ ہوتو کیا ایساطریقہ اختیار جائے' اس کے بعد خطبہ ہوتو کیا ایساطریقہ اختیار کرناسلف کے زیادہ قریب ہے؟ بینواتو جروا۔

### الجواب باستبهتعالیٰ

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوگ مشر وعیت جمعہ کی حکمت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:

"شریعت کا مقصودِ اصلی بیہ تھا کہ کسی طرح شہری آبادی کے اندر نماز کی
اشاعت وتر وت کی جائے اور وہ اس طرح کہ کسی ایک دن تمام شہریوں کو جمع کر کے ان
کے سامنے اسلامی احکام کی تفصیل اور تبلیغ کی جائے اور چونکہ ہردن تمام شہریوں کا

اجتماع مشکل اور ناممکن تھا' اس لئے کوئی ایک دن ایسامتعین کرنا ضروری تھا جس میں تمام اہلِ شہر جمع ہوجا ئیں اور خدائی احکامات سے واقفیت حاصل کریں' چنانچہاس امر كيليَّ ہفتہ واراجماع كومنتخب كيا گيا' كيونكه اگر كوئى ايبا وقت مقرر كرليا جاتا كه جس كا دورانیه جلدی ہوتا تولوگوں کی اکتابٹ اور تنگی کا خطرہ تھا' اورا گروہ وفت ایسا ہوتا کہ جس کا دورانیہ بہت دیر ہے آتا تو اس سے خدشہ تھا کہ لوگ اصلی مقصود ہی کو بھول جاتے' کیکن ہفتہ واراجتماع میں چونکہ بیتمام خدشات معدوم تھے اس لئے اسی کواس مقصد کیلئے منتخب كيا گيا۔ البته اس مفته وار اجتماع كيليج دن كي تعيين ميں امتيں مختلف ہوگئيں' یہود یوں نے اپنی ترجیحات کی بنایر'' ہفتہ' کے دن کواس مقصد کیلئے مقرر کیا اور عیسائیوں نے اپنی تخصیصات کی بنایر''اتوار'' کواجتماع کا دن مقرر کرلیا۔ اور''جمعه'' کا دن الله تبارک وتعالیٰ کے ہاں انتہائی مبارک اورصاحب عظمت تھا' اس لئے اللہ تبارک وتعالیٰ نے اولاً اپنے نبی ﷺ کے صحابہ کرام گواس کیلئے منتخب فر مایا اور ایک علم عظیم کے ذریعے ان کے دلوں میں اس دن کے اجتماع کی عظمت ڈالی اور انہوں نے حضرت نبی کریم ہیں۔ کی مدینه منورہ کی طرف ہجرت سے قبل ہی آ پ ﷺ کے حکم سے مدینه منورہ میں جمعہ کا قیام فرمایا اور پھر اللہ تبارک وتعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ایک خاص علامت کے ساتھ اپنے نبی پراس حقیقت کو واضح فرمایا 'جے آ پہا ہے نے خدائی ہدایت سمجھ کراس بڑمل کیااور بذات خود جمعہ کا قیام فر مایا۔ (۱)

اوراسی مقصد کوسامنے رکھ کر حضرات ِ صحابہ کرام ؓ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے احکام سیکھے اور دوسروں تک تبلیغ کا فریضہ بطریقِ احسن انجام دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حسرتِ آیات کے بعد بھی صحابہ کرام ؓ نے اس مقصد کو جاری رکھا' چنانچے سیدنا حضرت ابو ہریرہ ؓ امام کے خطبہ جمعہ کے لئے نکلنے سے قبل وعظ فرماتے 'جس میں احادیث بیان کرتے اور نصائح فرمایا کرتے تھے۔(۱)

<sup>(</sup>۱) حجة الله البالغة للشاه ولى الله المحدث الدهلوى - باب الجمعة - ١ / ١ ٥ - ط: قديمي (٢) مصنف ابن ابي شيبة - كتاب الصلوة - الحديث يوم الجمعة قبل الخطبة - ٢ / ١ ٣ / ١ .

ای طرح حضرت سائب بن پزید مخضرت عبدالله بن بشر اور حضرت عبدالله بن عمر الله بن عمر الله بن عمر الله بن عمر الله بن بخری منقول ہے کہ یہ حضرات جمعہ کے دن امام کے خطبہ سے قبل لوگوں کونصائح فر مایا کرتے تھے۔ (۱)

نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کے دور میں اور ای طرح حضرات شیخین کے دور میں جمعہ کیلئے صرف ایک ہی اذان ہوتی تھی کیکن جب لوگوں کی کثرت ہوئی تو حضرت عثمان کے نیک اور اذان کی زیادتی فر مائی کہ خطبہ بجعہ کی اذان سے قبل لوگوں کو جمع کرنے کیلئے ایک اور اذان کا اضافہ فر مایا بھس پر تمام صحابہ کرام گااجماع ہوگیا اس کو آئندہ کیلئے برقر اررکھا گیا 'حضرت امام بخاری "باب الناخصی عدد المحطبة "کے تحت حضرت سائب بن پزیدگی روایت نقل فر ماتے ہیں کہ:

"عن السائب" بن يزيد يقول إن الاذان يوم الجمعة كان أوله حين يجلس الامام يوم الجمعة على المنبر في عهد رسول الله وأبى بكر وعمر فلما كان في خلافة عثمان وكثروا أمر عثمان يوم الجمعة بالاذان الثالث فأذن به على الزوراء فثبت الأمر على ذلك". (٢)

سیدناعثمان عنی نے مصالح عوام کو مدنظرر کھتے ہوئے "تیسیسرا علی الامة" بیتکم دیا تھااور چونکہ حضرت عثمان عنی مسلمانوں کے تیسرے" خلیفہ راشد" ہیں انکی سنت کی اتباع اور انکی اطاعت کا حکم خود صاحب شریعت کھنے نے دیا ہے اس لئے یہی مجمع علیہ اور سنت ہے۔ محدث العصر حضرت علامہ سیدمحمد یوسف بنوری نوراللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ:

ا :.... وذكر الحافظ في الفتح والذي يظهر أن الناس أخذوا بفعل عثمان في جميع البلاد إذ ذاك لكونه مطاع الأمر".(م) ٢ :.... وهذه سنة العثمانية في زيادة الاذان على الزوراء لو أخذت

<sup>(</sup>١) المرجع السابق.

<sup>(</sup>r) الصحيح للبخارى - كتاب الصلوة -باب التأذين عند الخطبة - ١٢٥١.

<sup>(</sup>٣) معارف السنن للشيخ محمد يوسف البنورى - باب ماجاء في اذان الجمعة - ١ / ١٠٠٠ ط: دار التصنيف جامعة العلوم الاسلامية .

ابسط ما فيها من المصالح ومعانى وبالاخص القرون المتأخرة لضاق بناء الخطب وتجاوزنا موضوع كتابنا". ()

٣:...فكذلك تقول في زيادة عثمان الاذان لعله عمل
 بالمصالح المرسلة وقبله الامة المحمدية". (r)

اور بتقری علاء یہی وہ اذان ہے جس پر جمعہ کے دن کاروبارِ زندگی بند کرنیا تھم ہے۔ حضرت بنوری قدس سرہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی کی زیادہ کی گئی بیداذانِ اول زوال کے متصل بعد دی جاتی تھی۔ (۳)

استمہیدکوسا منےرکھتے ہوئے سوال میں مذکور جزئیات کا جواب مندرجہ ذیل ہے کہ: انسباس بارے میں فقہاً احناف کا تقریباً اتفاق ہے کہ اقامتِ جماعۃ کیلئے اذان کی اجابت بالقدم واجب ہےاوراجابت باللیان مندوب ہے۔

اور فقہاء کرام کی تصریحات کے مطابق جمعہ کے دن جس اذان پر''سعی الی الجمعہ'' واجب ہوتی ہے' وہ چونکہ اذان اول ہی ہے اس لئے اجابتِ اذان میں بھی اجابت بالقدم ہی واجب ہوگی۔

جمعہ کے دن جس اذان پر نیج وشراء (کاروبار) بندکرنے اور سعی الی الجمعہ کے واجب ہونے کا حکم ہے ' وہ وہی اذان ہے جوسید نا حضرت عثمان عنی ؓ نے لوگوں کی کثرت کی بنا پر انہیں جمع کرنے کیلئے" زوراء' پرشروع فرمائی تھی۔ چنانچہ شارح بخاری حضرت علامہ عینی ؓ اس اذان کا مقصد بیان کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ:

"وعن الزهرى اول من احدث الاذان الاول عثمان يؤذن لاهل الاسواق وفى لفظ فاحدث عثمان التاذين الثالثة على الزوراء ليجتمع الناس". (م)

<sup>(</sup>١) المرجع السابق-بيان منصب الخلفاء الراشدين في اجراء المصالح -٥/٣٠.

<sup>(</sup>r) المرجع السابق-بحث ان منصب الخلفاء الراشدين فوق الاجتهاد-٢٠٠٠.

<sup>(</sup>r) المرجع السابق-بيان اذان الجمعة -١/٢٠ م.

 <sup>(</sup>٣) عمدة القارى شرح البخارى - كتاب الصلوة -باب الأذان يوم الجمعة - ٢٩٨/٥ - ط:مكتبة
 ومطبعة مصطفى البابى الحلبى مصر

اور حضرت عثمان غنی بالا تفاق تیسرے خلیفہ راشد ہیں اور خلفاً راشدین کی سنت کی اتباع کا حکم خود سردار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے جبیسا کہ''مشکوۃ شریف''میں ہے:

"فانه من يعش منكم بعدى فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجز". الخ. (۱)

اس لئے انہیں بیمر تبہ حاصل تھا کہ وہ وقت کی ضرورت کے مطابق امت کی وسعت اور اصلاح کے لئے مصالح مرسلہ کے تحت جمعہ کی'' اذان اول'' کا اجراء فرماتے۔ کے لئے مصالح مرسلہ کے تحت جمعہ کی'' اذان اول'' کا اجراء فرماتے۔ محدث العصر حضرت بنوری نور اللہ مرقدہ ارقام فرماتے ہیں:

"ان المخلفاء الراشدين مجازون في اجراء المصالح المرسلة وهي مرتبة فوق مراتب الاجتهاد دون مرتبة التشريع". (٢)

باقی جن عبارات میں اذانِ ثانی کوئع وشراء کیلئے محرم اوراس کے وقت وجوب معی الی الجمعة کاذکر موجود ہے وہ حضرت امام طحاوی گا اپنا اجتہاد ہے،علامہ ابن نجیم نے اسے ضعیف قرار دیاہے (٣)

اور حضرت تھانوی قدس سر وفر ماتے ہیں کہ انکا اجتہاد جحت نہیں ہے۔نقلہ صاحب "الاعلاء" عنه حیث قال:

قال الشيخ اما ان المعتبر لحرمة البيع هو هذا الاذان فهو اجتهاد من الطحاوى وكونه عند المنبر هو نقل منه مقصودنا بايراده اما اجتهاده فليس بحجة. (م)

غرضیکہ جمعہ کے دن جس اذان پر بیچ وشراء ممنوع ہوتی ہے وہ اذان اول ہی ہے جوحضرت عثمان غنی

<sup>(</sup>١) مشكوة المصابيح -باب الاعتصام بالكتاب والسنة- الفصل الثاني-١٠٠٠.

<sup>(</sup>r) معارف السنن -بيان منصف الخلفاء الراشدين في اجراء المصالح -٣٠٣٠ ٠ ٣٠

 <sup>(</sup>٣) البحر الرائق - كتاب الصلوة - باب صلوة الجمعة - ٢٧٣/٢ - ط: مكتبة رشيدية كوئته.

 <sup>(</sup>٣) اعلاء السنن - ابواب الجمعة - باب التاذين عند الخطبة - ٨ ٢ ٨ - ط: ادارة القرآن .

نے زیادہ کی تھی اور جوز وال کے بعددی جاتی تھی۔

۲...حضرات صحابہ کرامؓ اسلام کے حاملین اول ہیں انہوں نے نبوی تغلیمات کی روشیٰ میں امت کیلئے قرآن وسنت کی تشریح کاعملی اسوہ چھوڑا ہے اوراسی عملی اسوہ میں ہمیں بیہ بات بوضاحت ملتی ہے کہ جب جمعہ کی اذان اول ہوجاتی تو صحابہ کرامؓ مدینہ طیبہ کے بازاروں میں منادی فرماتے تھے کہ'' بیچ حرام ہوچکی ہے'۔

اسی طرح حضرت ضحاک محضرت حسن بھری ؒ زوال شمس کے بعد بیجے شراءکوممنوع قرار دیتے ہیں جبکہ خلیفہ راشد سیدنا حضرت عمر بن عبد العزیر ؓ جمعہ کے دن اذان کے بعد خودلوگوں کو بیجے وشراء سے منع فر مایا کرتے تھے۔"مصنف ابن الی شیبۂ"ہی میں ہے:

"ان عمر بن عبد العزيز كان يمنع الناس من البيع يوم الجمعة اذا نودى بالصلاة". (١)

گویا حضرت میمون محضرت مسلم بن بیار حضرت ضحاک محضرت حسن بھری اور حضرت عمر بن العزیر و العزیر

لہذااس اجماع کے بعد جو بھی عمل ہوگا' صحابہ کرام گا ہویا تا بعین کا وہ اذان اول ہی سے متعلق ہوگا اور مزید یہ بھی کہ حضرت میمون گے بیان میں تو''مدینہ طیبہ'' کے (اسواق) بازاروں کی صراحت بھی موجود ہے اور یہ بات بھی''عمرۃ القاری'' کے حوالے سے پہلے گذر پھی ہے کہ آبادی کے بڑھنے کی بنا پر

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن ابي شيبة -كتاب الصلوة -باب الساعة التي يكره فيها الشراء والبيع-٢/٣٥٠.

 <sup>(</sup>۲) حاشية صحيح البحارى للمحدث السهارنفورى - كتاب الجمعة - باب المؤذن الواحد يوم
 الجمعة - ۱ ۲۳/۱ - رقم الحاشية: ٩ - ط: قديمى.

لوگوں کو جمع کرنے کیلئے اور بالحضوص بازاروں میں کام کاج کرنے والوں کو جمع کرنے کیلئے اس اذان کی زیادتی عمل میں لائی گئی۔(۱)

ای طرح حضرت عمر بن العزیز کالوگوں کو جمع کرنا بھی اسی پر دلالت کرتا ہے کہ وہ بھی بیمل سابقہ "سنت عثمانیہ" ہی کی روشنی اور ہدایت میں کرتے سے کہذایہ بات ثابت ہوئی کہ صحابہ کرام اور تابعین اور ان کے بعد والوں کا عمل یہی تھا کہ جمعہ کے دن اذانِ اول کے بعد "بیج وشراء" ترک فرمادیتے تھے۔ جیسا کہ فقہا کرام کی تصریحات کے مطابق پہلے گذر چکا ہے۔

س:..فقہاً کرامؓ نے اس بات کی صراحت فر مائی ہے کہا گرمتعدداذ انیں ہور ہی ہوں تو اذ انِ اول ہی کا جواب دیا جائےگا' خواہ وہ محلّہ کی مسجد میں ہویا کسی دوسری مسجد کی اذ ان ہو۔(۲)

کیم الامت حضرت تھانوی قدس سرہ ایک سوال کے جواب میں تحریفرہاتے ہیں کہ:

"جو بیج مخل سعی ہو وقت اذان اول جمعہ کے مکروہ ہے اور اگر چند جااذان

کہی جاوے تو اظہر سے ہے کہ اذان اول کے ساتھ کراہت ثابت ہوجائے اگر چہاس
کی روایت صریحہ احقر نے نہیں دیکھی کیکن تعددِ اذان میں اجابتِ اذان اول کولکھا
ہے اس قیاس پروجوب سعی وکراہت بیج بھی اذان اول پر چاہیئے خواہ وہ مسجد محلّہ میں
ہویا غیر میں ...اوراس حکم میں سب اہل شہر یکساں ہیں البتہ جن پر جمعہ واجب نہیں وہ
مشتی ہیں ان کو بیج جائز ہے ....الخ "۔ (۳)

ان عبارات سے بیمعلوم ہوا کہ حرمتِ بیچ وشراء میں جمعہ کی پہلی اذان کا اعتبار ہے جو زوال کے متصل بعد ہوتی ہے نے والی پہلی زوال کے متصل بعد ہوتی ہے نین جو آ دمی جہاں کا م کرتا ہے وہاں کی متعدد مساجد میں ہونے والی پہلی اذان کا اعتبار ہوگا کہ جوں ہی زوال کے بعد پہلی اذان ہوجائے بیچ وشراء حرام ہوجائے گی'اس کے بعد

<sup>(</sup>۱) عسمانة القارى شرح البخارى - كتاب الجمعة -باب الاذان يوم الجمعة - ٢٩٨/٥ - ط: مصطفى البابي مصر.

<sup>(</sup>٢) فتح القدير -باب الاذان - ١ / ٩ / ١ - ط: دار الفكر بيروت.

<sup>(</sup>٣) امداد الفتاوى - كتاب الصلوة - باب الاذان - ١٠٨١ - ط: دار الاشاعة.

کاروبار میں مصروف ہونا جائز نہیں اور پھریہ بھی جائز نہیں کہ پچھلوگ ایسی مسجد میں نماز پڑھیں کہ جہاں نماز جہاں نماز جہاں نماز جہاں ہوتی ہوتی ہواور پچھ دوسری مسجد میں (جہاں جمعہ کی اذان تاخیر سے دی جاتی ہو) نماز پڑھیں کہ جہاں ہونکہ یہ دین کے ساتھ مذاق ہے۔

الارص " كى وجه سے ختم ہو چكا ہے اور اس كے لئے اب وہ مانع شرعی موجود نہيں رہا جو بھے گا وائيكی كے بعد حرمتِ الحرض " كى وجه سے ختم ہو چكا ہے اور اس كے لئے اب وہ مانع شرعی موجود نہيں رہا جو بچے وشراء سے منع الارض " كى وجه سے ختم ہو چكا ہے اور اس كے لئے اب وہ مانع شرعی موجود نہيں رہا جو بچے وشراء سے منع كرے "ليكن چونكه "سعی الی الجمعة" واجب ہے اور جس بازار میں شخص نہ كوركی دكان ہے اس میں جمعہ كی ادائيگی ابھی تك نہيں ہوئی لهذ احبِ محم خداوندی "اذا نبو دی للصلاة" اس بازار والوں كيلي "سعی الی الجمعة" واجب ہے۔ اب اگر بیشخص وہاں اپنی دكان كھول كر بیشے جا تا ہے تو وہ لوگ جونما زِ جمعہ كی ادائيگی كيك جارہ ہوتے ہیں الن كی سعی الی الجمعة میں خلل كا ذریعہ بنے كا اندیشہ واحتمال ہے عالانكہ ان لوگوں كے جارہے ہوتے ہیں الن كی سعی الی الجمعة میں خلل كا ذریعہ بنے كا اندیشہ واحتمال ہے عالانكہ ان لوگوں كے اعتبار سے بیسعی واجب ہے اور بج عندالسعی كوفتها نے مگر وہ كہا ہے" در مختار" میں ہے:

"ووجب السعى وترك البيع ولو مع السعى بالاذان الاول"(١) اوردوسرے مقام يرہے:

"وكره تحريماً مع الصحة البيع عند الاذان الاول". (٢)

لہذااگر شخص نماز دوسری مسجد میں اداکر ہے اور بعد میں اپنی دکان کھول کر بھے وشراءکر تا ہے تواگر چہاس کے حق میں تو جائز ہے کیکن دوسرے وہ لوگ جنہوں نے ابھی تک نماز جمعہ ادا ہی نہیں کی ان کی سعی الی الجمعۃ میں خلل کا سبب بن سکتا ہے اس لئے بہتر یہ ہے کہ جب تک تمام لوگ نمازِ جمعہ کی ادائیگی سے فارغ نہ ہوں اس وقت تک بید کان نہ کھولے تا کہ دوسرے لوگوں کی عدم سعی کا سبب نہ ہے۔

محدث العصر حضرت بنوری قدس سره فرماتے ہیں:

٥ : .... "و بالجملة فهذا الاذان كان قبل التاذين بين يدى الخطيب

<sup>(</sup>١) الدر المختار - كتاب الصلوة - باب الجمعة - ١٦١/٢ - ط: ايج ايم سعيد

<sup>(</sup>r) الدر المختار - كتاب البيوع - باب البيع الفاسد - مطلب أحكام نقصان المبيع المبيع فاسدا - ١٠١/٥.

وكان في اول وقت الظهر متصلا بالزوال ثم انتقل الاذان الذي كان في عهده عَلَيْكِيْهُ الى داخل المسجد وهذا هو الصحيح".(١)

اس سے بیٹا بت ہوا کہ جب حضرت عثان ٹے اذان اول کی زیادتی فرمائی تو بیاذان اول زوال کے متصل بعد ہوتی تھی اور یہی حرمت بھے کا سبب بھی ہے بالحضوص جبکہ عند البعض زوال ہمس کے بعد بھے وال وشراء حرام ہوجاتی ہے خواہ اذان اول جلدی کہی جائے یابعد میں تاخیر کرکے کہی جائے ۔حرمت بھے زوال عمس ہی کے بعد متعلق ہوگی تاخیر اذان اول سے وہ حرمت ختم نہیں ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ سیدنا حضرت عثمان غی کے دور خلافت یا اس کے بعد کی کوئی الیی تضر تی نہیں مل سکی کہ کسی صحابی نے یا کسی سیدنا حضرت عثمان غی کے دور خلافت یا اس کے بعد کی کوئی الیی تضر تی نہیں مل سکی کہ کسی صحابی نے یا کسی تابعی یا خلیفہ راشد کے دور میں حضرت عثمان غی گئی زیادہ کی گئی اس اذان کوا یہے مؤخر کیا ہوجیسا کہ سوال میں مذکور ہے بلکہ اگر غور کیا جائے کہ وہ حضرات صحابہ کرام جواذان ثانی اور خروج امام سے قبل وعظ فرما یا کرتے تھے ان حضرات میں حضرت تمیم داری ٹو سیدنا حضرت عثمان غی کے دودن وعظ فرماتے تھے۔تاری خابی عساکر میں ہے:

"فكان يفعل ذلك يوما واحدا في الجمعة فلما كان عثمانً استزاده فزاده يوما آخر". (٢)

غرضیکہ خلافت راشدہ (عثانی دوراوراس کے بعد ) میں صحابہ کرام اور ان کے بعدامت کامعمول یہ تھا کہ اذانِ اول زوال کے متصل بعد کہی جاتی تھی اور پھر بعض حضرات امام کے خطبہ جمعہ سے قبل وعظ فرماتے تھے اور اذان ہوتے ہی بازاروں میں ''حرمت بیج '' کا اعلان ہوجا تا تھا جس پر کاروبار بند ہوجا تا تھا'اگراییا کرنااقر بالی الصواب ہوتا جسیا کہ ہمار ہے اس دور میں بعض مساجد میں معمول ہے کہ اذان اول کومؤ خرکر کے پہلے وعظ ہوتا ہے' اس کے اختتام پر اذانِ اول ہوتی ہے پھر سنتوں کا وقت دیا جاتا ہے پھراس کے بعد اذان ثانی کہی جاتی ہے اور خطیب خطبہ پڑھتا ہے' تو صحابہ کرام گی شخصیات جو کہ سابقین الی الخیرات تھیں وہ ضرورانجام دیتیں۔

<sup>(</sup>١)معارف السنن -باب ماجاء في اذان الجمعة-١١٠٠ ٠٩٠.

<sup>(</sup>r) تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر -٣٢١/٥.

لہذا سوال میں مذکورہ طریقہ سلف صالحین کے طریقۂ عمل کے قریب نہیں اور بالحضوص جبکہ وہ مقصد جس کیلئے بیطریقہ اختیار کیا گیا ہے'' یعنی وہ حرمت بچے وشراء جواذانِ اول کی بنا پر لازم آتی تھی وہ اذان نہ کہنے کی صورت میں مؤخر ہوجائے کہ جب اذان نہ دی جائے تو حرمت متعلق نہیں ہوگی' وہ بھی حاصل نہیں ہوتا' کیونکہ عند البعض ''نہی'' کا تعلق زوال تمس کے ساتھ ہے' خواہ اذان کومؤخر کیا جائے یا نہ بلکہ اذان تو اس اعلام کے لئے ہے کہ حرمت کا وقت داخل ہوگیا ہے پھراس کے ساتھ ساتھ وہ خطرہ بھی بلکہ اذان تو اس اعلام کے لئے ہے کہ حرمت کا وقت داخل ہوگیا ہے کہ ان اول کے ساتھ ساتھ وہ خطرہ بھی تاخیر اذان کی صورت میں ہے' جے فقہا کرام نے ذکر فرمایا ہے کہ اذان اول کے ساتھ بی بچے وشراء کی ممانعت اس لئے ہے' کہ اگر میممانعت اذان ثانی کے ساتھ متعلق کی جائے تو سنن قبلیہ اور صماع خطبہ کے فوت ہونے کا خطرہ بھی ہوئی جا در مساجد شہر میں کم ہیں' ان میں سے خطرہ اور بھی زیاوہ ہے۔ بہرصورت ندکورہ طریقہ سلف صالحین کے طریقے کے موافق نہیں ہے۔

کتبه محرحنیف نعمانی الجواب صحيح الجواب صحيح محموري وري المجيد المجيد وين يورى محمور المجيد وين يورى المجيد وين يورى المجود المجيد وين يورى المجود المجيد وين يورى المجيد وين يورى

بينات- ذوالحجه ۴۲۵ اھ

## غيرعر بي ميں خطبہ جمعہ

(۱) جمعه کا خطبه بدستور عربی میں رکھا جائے یاعوام کے سمجھنے کیلئے مقامی زبان میں رواج دیا جائے (۲) اگر خطبہ عربی ہی میں باقی رکھا جائے تو جولوگ نہ سمجھنے کا اشکال پیش کرتے ہیں اس کاحل کیا جائے (۳) خطبہ میں سلطان وفت کا نام لینا چاہئے یانہیں۔

## الجواسب باسسبه تعاليٰ

(۱) خطبیر بی زبان ہی میں مسنون ہے غیر عربی میں خطبہ کروہ ہوگا البتہ خطبہ میں قرآن وحدیث یا تذکیر کا کوئی جزء ہو، صرف اس کا ترجمہ مخاطبین کی زبان میں کیا جائے یعنی عربی خطبہ پڑھ لینے کے بعد تو اس کی گنجائش ہے لین اگراس گنجائش اور رخصت سے فتنہ کا دروازہ کھلنے کا اندیشہ ہواور حدود قائم رکھنا مشکل ہوتو یہ گنجائش بھی ختم ہوجائے گی اس لئے اس کے بجائے بہتر بیہ ہوگا کہ خطبہ جمعہ سے قبل خطبہ کامضمون بطور وعظ وتقریر بیان کرکے فارغ ہوجائے تا کہ عوام کو تسلی بھی ہوجائے اور شرعی حدود بھی اپنی جگہ پر قائم رہیں مقصود اصلی خطبہ میں ذکر اللہ ہے تذکیر (پند وقیحت) سنت یا مستحب ہے بغیر تذکیر کے یہی خطبہ بھے مقصود اصلی خطبہ میں ذکر اللہ ہے تذکیر (پند وقیحت) سنت یا مستحب ہے بغیر تذکیر کے یہی خطبہ بھی ہوجائے گالیکن ذکر اللہ کے بغیر خطبہ بھی نہ ہوگا۔

(۲) خلافت راشدہ کے کسی دور میں بھی غیر عربی خطبہ تاریخ میں منقول نہیں ہے چا ہے ایران ہویا افغانستان ہو، نیز بعد کے ادوار میں بھی ترکی ہویا روما کہیں بھی پورے عہداسلامی میں غیر عربی زبان میں خطبہ نہیں پڑھا گیا اور عربی خطبہ ایک قتم کا شعار دین بن گیا ہے، اگر نماز جس کی اصل مناجات ہے غیر عربی میں اس کے جواز کی گنجاکش نہیں تو پھر خطبہ جو ذکر اللہ ہے اسکی اجازت کیے دی جائے گل نماز کے بارے میں یہی دلیل پیش کی جائے گی کہ ہر ملک اور زبان والا اللہ تعالی کی عبادت اپنی زبان میں کرے تو کیا نماز بھی غیر عربی میں پڑھنے کی اجازت دی جائے گی؟ خطبہ بھی نماز کی طرح عبادت ہے اور اس کی عبادت کی شان کے تحفظ کے لئے بھی عربیت ضروری ہے ورنہ خطبہ خبر کی ایک تقریر ہوجائے گا اور عبادت کی شان کی شان کے تحفظ کے لئے بھی عربیت ضروری ہے ورنہ خطبہ خبر کی ایک تقریر ہوجائے گا اور عبادت کی شان

اس ہے ختم ہوجائے گی۔

ان کوسمجھایا جائے کہ خطبہ صرف وعظ نہیں بلکہ ایک مخصوص عبادت ہے اور شارع علیہ السلام اور اس کے بعد خلافت راشدہ کے دور میں امت کا تعامل اسی پر رہاہے کہ عربی میں خطبہ دیا جائے اور یہی عربی الله تعالی کی سرکاری زبان ہے ہرعبادت اسی زبان میں ہونی جاہئے فرق صرف اتناہے کہ نماز میں عربی جو شرعاً منقول ہے وہ فرض ہے اور خطبہ میں عربی زبان سنت ہے (پہلے جواب میں مزید تفصیل آگئی ہے) (m) اگرملک دارالاسلام ہےاور قانون اسلامی رائے ہےاورصدرمملکت یابادشاہ قانون اسلامی برعامل ہے اور ملک میں اسلامی قانون کارائج کرنے والا ہے تواسکانام لینے میں کوئی مضا نقتہیں ورنہ ہرگز جائز نہیں۔ حقیقت بیہ ہے کہ قرآن کریم نے اور حضرت رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے جن''اولی الام'' کی اطاعت اورتو قیر تعظیم کا حکم دیا ہے ان سے مرادوہی ''امراء''ہیں جوحدوداللہ قائم کرتے ہیں امر بالمعروف نہی عن المنكر كرتے ہيں خود عالم دين ہيں يا كم ازكم تعليم دين اورا قامت شرعيه كا فريضه ادا كرنے پر قائم ہيں ان کی اطاعت ،شریعت و دین کا جزء ہے اگر کوئی امیریا حاکم وقت خلاف شریعت حکم دے تو خود اس کی شرعی حیثیت ختم ہوجاتی ہے تو اس کی اطاعت تو کیا بلکہ مخالفت کرنی ہوگی ، بہرحال اگرحا کم وقت اورسر براہ مملکت خودشر بعت پر عامل ہے اورشر بعت کے احکام اور حدود اللہ کو قائم کررہا ہے تو اس کی اطاعت بھی اور اس کی تعظیم وتو قیربھی دین کا جزء ہوگی اوراگران صفات ہے موصوف نہ ہوتو نہ اس کیلئے دعا کی جاسکتی ہے اور نہ اس کا نام خطبہ میں لینا درست ہوگا ،زیادہ سے زیادہ ؛ولا ۃ امور ؛یا ؛ولی الامر ؛ کہہکراس کا نام لئے بغیراس کے لئے ہدایت واصلاح کی دعا کی گنجائش ہے ورنہ بصورت دیگراس کیلئے دعا کرنے کا مطلب تو یہ ہوگا کہ ایک شخص دین کی بیخ کنی کررہا ہے اور آپ اس کی تائید وتقویت کی دعا کرتے ہیں گویااس کے ممل کی تصدیق کرتے بير \_هذا ماظهر لي من رايي في الفتوى من غير تعرض لمزيد التفصيل للادلة \_والتداعلم

کتبه: محمد یوسف بنوری بینات-جمادی الثانیة ۱۳۸۷ه

# خطبه جمعه میں صرف حضرت فاطمة کانام کیوں؟

سوال بیہ ہے کہ علامہ حبیب الرحمٰن کا ندھلوی کے ایک کتا بچہ بنام شبِ براُت کیا ہے؟ ص:۹۶ سے ایک اقتباس نقل کرر ہاہوں:

"الدولہ نے ۱۳۵۱ھ میں بنی بویہ رافضی بغداد پر قابض ہوگئے اور ان میں سے معز الدولہ نے ۱۳۵۱ھ میں مساجد کے درواز وں اور محرابوں پر خلفائے ثلاثة اور حضرت امیر معاویة وغیرہ پر لعنت کھوائی ، جس سے عوام اور حکومت میں چپقاش پیدا ہوئی ، آخر کارید لعنت بغیرنام کے تحریر کی گئی اور سنیوں کو اس فیصلہ پر مجبور کیا گیا کہ خطبہ جمعہ میں حضور کی گئی صرف ایک صاحبزادی کا تذکرہ ہو، عشرہ مبشرہ کے نام خطبہ سے خارج کئے جا کیں۔ اس وقت سنی خلافت راشدہ میں صرف تین خلفا کے قائل تھے، انہیں مجبور کیا گیا کہ حضرت علی کو چوتھا خلیفہ مانا جائے ، حضرت امیر معاویة کا نام خطبہ سے خارج کیا جائے۔''

معز الدولہ کے فیصلوں پر (جیرت اور افسوس کا مقام ہے) ہمارے ائمہ
مساجد اپنے خطبوں میں عمل پیراہیں، اسی معز الدولہ نے عشرہ محرم میں ماتم جاری کرایا،
اسی نے شبِ غدیر منانے کا حکم دیا اور اسی کے حکم سے مشہد حسین دوبارہ تعمیر ہوا۔
ا-حضورا کرم کھی کی چارصا جبز ادیاں تھیں پھر کیا وجہ ہے کہ جمعہ کے خطبہ میں آپ کھی کی صرف
ایک یعنی سب سے چھوٹی صا جبز ادی کا نام لیا جاتا ہے اور بڑی تین صا جبز ادیوں کا نام قصداً نہیں لیا جاتا،
بڑی تین صا جبز ادیوں کی شادی بنی امیہ میں ہوئی اور ان سے اولا دبھی تھی، میرا خیال ہے کہ اس حقیقت

سے آپ بھی واقف ہوں گے، چنانچہ اس غفلت اور کوتا ہی کی وجہ سے ہمار ہے تنی کہ حضے ہیں کہ حضور کے کی صرف ایک ہی بیٹی تھی ، جیسا کہ رافضیوں کا عقیدہ ہے۔ نما نے جمعہ میں آپ حاضرین سے معلوم کرنے کی کوشش کریں ، اکثریت کا یہی گمان ہے کہ آپ کی کی صرف ایک بیٹی تھی۔ کرنے کی کوشش کریں ، اکثریت کا یہی گمان ہے کہ آپ کی کی صرف ایک بیٹی تھی۔ کے کہ آپ کی کا میں میں ایک میں کا میں کا طمہ تاہیں یا ام المؤمنین سیدۃ عائشۃ صدیقہ تیں ؟

س-محترم! سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے علمائے کرام کی اس لغزش' کوتا ہی اورغفلت کی طرف مجھی توجہ مبذول کیوں نہیں ہوئی ، تا کہ اس کوتا ہی کا از الہ ہوسکتا ، تقریباً گیارہ صدیاں بیت گئی ہیں ، لیکن ہمارے خطیب وہی پرانی کیسر پہیٹ رہے ہیں۔

قیامت کے روز آپ لوگ حضور اکرم ﷺ کو کیا جواب دیں گے، اگر آپ پوچھ بیٹھے کہ یہ کیا حمافت تھی کہ برسرِ منبرتم لوگ میری ایک ہی بیٹی کا اعلان کرتے رہے، باقی میری بڑی تین بیٹییاں اوران کی اولا دکہاں گئی ؟ ذرااس کا جواب سوچ کررکھیں۔

### والسلام عبدالرشیداے ۴۸۲ بلاک ایج شالی ناظم آباذ کراچی انجواسب باسسسه تعالیٰ

چونکہ حضرت فاطمہ الزہرائے کا مقام دلائل کی بنا پردیگر تین صاحبز ادیوں سے اونچاہے اور آپ کے آپ کو سیدہ نساء اہل المجنہ (' کا خطاب دیا ہے، اس لئے خطبا اپنے خطبات میں حضرت فاطمہ گا مام صراحة اور بقیہ تینوں صاحبز ادیوں کا نام لفظ' و بناته " سے اشارہ گیتے ہیں، بقیہ صاحبز ادیوں کا نام صراحنا نہ لینا ان کے بنات نبی نہ ہونے کی دلیل ہر گرنہیں۔ دیکھے بالا تفاق حضرت ابراہیم قاسم اور طاہر مصور کھے کے ساحبز ادیے تھے، مگر ان کے نام بھی خطبہ میں نہیں لیئے جاتے، حالا نکہ بہت مسلمان اس سے حضور کے صاحبز ادیے تھے، مگر ان کے نام بھی خطبہ میں نہیں لیئے جاتے، حالا نکہ بہت مسلمان اس سے باخبر ہوں گے۔

پس کسی چیز کے ذکر نہ کرنے سے اس کا نہ ہونا یاتشلیم نہ کرنالا زم نہیں آتا ،صحابہ کرام متمام کے تمام

<sup>(</sup>١) مشكوة المصابيح - كتاب الفتن-باب مناقب أهل بيت- ١/١٥٥.

خدا کے برگزیدہ بندے مشکوقِ نبوت سے براہ راست صحبت یا فتہ اور ہمارے لئے باعث بمونہ ہیں، کین فردا فردا تمام صحابہ کے بام خیس کے بام کے باتے اور نہ ہی اسے قلیل وقت میں یمکن ہے، اس لئے بعض صحابہ کے نام لئے جاتے ہیں اور باقی کا ذکر خیرا جمالاً کیا جاتا ہے۔ جن صحابہ کرام گانام لیا جاتا ہے، اس کی وجہ سوائے اس کے اور پچھ ہیں کہ ان کو فضائل میں دیگر صحابہ پر برتری حاصل ہے۔ یہی حال دختر ان نبی بھی کا بھی ہے۔ کا اور پچھ ہیں کہ ان کو فضائل میں دیگر صحابہ پر برتری حاصل ہے۔ یہی حال دختر ان نبی بھی کا بھی ہے۔ رہا شیعوں کا بغض ، عنا ذکتھ صب اور ہے دھری کی بنا پر آپ بھی کی حقیقی ، صلبی اور نبی بیٹیوں کا آپ بھی کی نسل سے خارج کرنا تو شیعہ اس سے بڑھ کر خلط اور باطل نظریات کے معتقد ہیں۔

درحقیقت شیعہ تو سوائے چند کے کسی صحابی ہونے کو نہیں مانے ، تفصیل کا موقع نہیں ، شیعہ کی معتبر کتب میں اس کی خوب صراحت ہے ، شیعہ لوگ صرف دنیا کی آئکھوں میں دھول جھو نکنے کے لئے اہل بیت کی محبت کا ڈھنڈورہ پیٹتے ہیں حالانکہ اہل بیت سے بھی ان کو کوئی تچی عقیدت ومحبت نہیں۔ ہمارے سادہ لوح اور ناواقف مسلمانوں پران کے بہت سے عقائد کی حقیقت آشکارہ نہیں ، جبکہ ان تمام خرافات اور واہیات سے مسلمانوں کو آگاہ کرنا ضروری ہے ، لیکن کیا خطبہ جمعہ کے لیل وقت میں یہ سب پچھ ممکن ہے؟ دورانِ خطبہ اگرعقیدہ امامت ، تحریف قرآن وغیرہ عقائد کی تردید نہ کی جائے تو کیا اس سے ان غلط نظریات کا صحیح وصواب ہونالازم آتا ہے؟

امر واقعہ بیہ ہے کہ کئی نطباً جمعہ وعیدین میں بنات اربعہ کا نام لیتے ہیں ،خطبات کی معروف ومتداول کتابوں میں حضرت فاطمہ کے ساتھ باقی دختر ان نبی کا ذکر بھی ملتا ہے، جو خطباً تمام بنات نبی کے متبیل لیتے (جبیبا کہ سائل کا شکوہ ہے) ان کوآپ کی تمام بنات کے نام لینا چاہئے، تا کہ شیعوں کی اس غلط رَوْس اور باطل نظریہ کی تر دید ہو۔

شایدایک تاریخی عامل ان خطباً کے موجودہ طرزِ خطابت کا سبب بن گیا ہو، جیسا کہ بعض فرقے مثلاً خارجی اور ناصبی وغیرہ کے خیالات حضرت فاطمہ کے خلاف تصاور خاتونِ جنت کوعقیدت کی نگاہ ہے ہیں دیکھتے خارجی اور ناصبی وغیرہ کے خیالات حضرت فاطمہ کا نام بحر پورانداز میں لیا جانا شروع ہوا ہو، اب تھے، ان کی غلط سوچ اور فکر کے ازالے کے لئے حضرت فاطمہ کا نام بحر پورانداز میں لیا جانا شروع ہوا ہو، اب چونکہ حالات تبدیل ہو چکے ہیں، اس لئے سائل کا مشورہ درست ہے کہ تمام بنات نبی کے کا نام لیا جائے ، لیکن

ذکر کردہ تفصیل کے مطابق چونکہ نام لینا کوئی واجب اور فرض نہیں ،اس لئے کسی پرطعن وتشنیج اور ملامت کرنا بھی درست نہیں۔

اسی طرح یہ بھی غلط ہے کہ تن تین خلفا کی خلافت کے قائل تھے اور انہیں مجبوراً حضرت علی کو چوتھا خلیفہ ماننا پڑا' کیونکہ بیرخار جیوں کاعقیدہ ہے مسلمانوں کانہیں۔

كتبه شعيب عالم الجواب صحيح محمرعبدالمجيددين پوري

بينات-ربيع الاول ٢٦٣١ ه

#### جعہ کی تعطیل منسوخ ہونے کی وجہ سے

# فيكثر يول اورا دارول ميں جمعه كا قيام

حکومت کی طرف سے جمعہ کی عام تعطیل منسوخ کرنے پر بہت سے سرکاری ونجی ادارے اور ملوں وفیکٹر یوں اور کاروباری اداروں کے ذمہ داران اور ملاز مین کی طرف سے نماز جمعہ کے متعلق بڑی کثرت سے سوالات کا سلسلہ شروع ہوگیا ہے کہ ان دفاتر ، فیکٹر یوں اور مار کیٹوں میں مستقل طور پر جمعہ ہوسکتا ہے یا نہیں ؟ جب کہ وہاں پہلے نماز جمعہ نہیں ہوتی تھی یا انتظامات نہیں تھے۔

اس سلسلے میں حال ہی میں جوسوالات آئے ان میں بنیادی طور پر دریا فت طلب باتیں درج ذیل ہیں:

(۱) بعض جگہالیں ہیں جہال کوئی مسجد نہیں اور نہ ہی نماز کے لئے کوئی جگہ مخصوص ہے۔

(۲)مسجد تونہیں البتہ نماز کے لئے عارضی جگہ موجود ہے جس کا جی چاہے نماز پڑھ لے با قاعدہ جماعت کا اہتمام نہیں ہے۔

(۳) مسجد تو ہے مگر اس میں پنج گانہ نمازوں کا اہتمام نہیں بلکہ جزوی طور پُر انتظام ہے بعض نمازیں پڑھی جاتی ہیں۔

(۴) مسجد ہے با قاعد گی ہے پنج گانہ نمازیں ہوتی ہیں مگر جمعہ کا اہتمام پہلے نہ تھا۔

(۵) ایسی فیکٹری یا کارخانہ جوشہریابستی سے دور بے آبادعلاقہ میں قائم ہے

(٦) اليي فيكثري يا د فاتر جوشهر كي آبادي ميس بين اورو بال مسجدين بھي بين مگر عام آ دمي كا داخليه

ممنوع ہے۔

(2) الیی فیکٹری یا کارخانہ جہال مسجد تو ہے مگر بہت ہی چھوٹی ہے جومتعلقہ ملاز مین کے لئے نا کافی ہے، اس وجہ سے مالکان ایک فیکٹری میں ایک سے زائد جمعہ کے قیام کے خواہاں ہیں ۔اب مذکورہ مقامات میں جمعہ کا با قاعدہ انتظام کیا جاسکتا ہے یانہیں؟ اگر گنجائش ہے تو کن شرا کط کے تحت؟ مذکورہ سوالات کا بحواب لکھنے سے قبل چند باتیں وضاحت کے قابل ہیں:

(الف) جمعہ کی نماز کی اہمیت اوراس کی حیثیت عام نمازوں سے بہت زیادہ ہے، جمعہ کی اہمیت کے متعلق قرآن کریم میں مستقل ایک سورت ،سورہ جمعہ کے نام سے نازل ہوئی ۔قرآن کریم میں ارشاد ہے

﴿ يا ايها الذين آمنوا اذا نو دى للصلوة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله و ذرواالبيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون ﴿ (الجمعة: ٩) الى ذكر الله و ذرواالبيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون ﴾ (الجمعة: ٩) الله كا يادى طرف چل "الله كا يادى طرف چل تاكنان والوجب جمعه كيك اذان كهى جائزة م الله كى يادى طرف چل يرواور خريد و فروخت چور ديا كروية مهار ك لئ زياده بهتر ها الرتم كو يجهم محمه و وديث شريف مين ها ديث شريف مين ها ديث شريف مين ها ديث شريف مين ها ديد شريف مين ها ديد من الله كالمناه كالله كالمناه كالم

عن ابى هريرة قال قال رسول الله خيريوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه ادخل الجنة وفيه اخرج منها والاتقوم الساعة الافى يوم الجمعة رواه مسلم()

"خضرت ابوہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا بہترین دن جس میں سورج نکلا جمعہ کا دن ہے اس میں آدم پیدا ہوئے اس دن جنت میں داخل کئے گئے اور قیامت قائم ہیں ہوگی مگر جمعہ کے دن'۔
گئے اور اسی دن جنت سے نکالے گئے اور قیامت قائم ہیں ہوگی مگر جمعہ کے دن'۔

دوسری حدیث میں ہے:

وعن ابى الجعد الضمرى قال قال رسول الله من ترك ثلث جمع تهاونا طبع الله على قلبه .(r)

''حضرت ابوالجعد ضمیریؓ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جس نے سستی کی وجہ سے تین جمعہ چھوڑ دئے اللہ تعالی اس کے دل پرمہر لگادے گا''۔

 <sup>(</sup>۱) مشكوة المصابيح للخطيب التبريزي (المتوفى: ٢٥٥٥ - كتاب الصلوة - باب الجمعة - ص ١١٩.

<sup>(</sup>٢) مشكوة المصابيح - كتاب الصلواة - باب وجوب الجمعة - الفصل الاول ص ١٢١.

وعنه (اى ابى هريرة) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الاول فالاول ومثل المهجر كمثل الذى يهدى بدنة ثم كالذى يهدى بقرة ثم كبشا ثم دجاجة ثم بيضة فاذا خرج الامام طوو اصحفهم ويستمعون الذكر. متفق عليه . (۱)

"اورانہیں (ابوہریہ اللہ ہے دروایت ہے کہرسول اللہ نے فرمایا جس وقت جمعہ کادن ہوتا ہے فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہوجاتے ہیں وہ اول آنے والوں کو لکھتے ہیں اول آنے والے کی مثال اس شخص کی طرح ہے جواونٹ قربانی کے لئے بھیجتا ہے پھر جواسکے بعد آتا ہے اس کی مثال اس شخص کی سے جو گائے قربانی کے کیے بعد آتا ہے اس کی مثال اس شخص کی سے جو گائے قربانی کے لیے بھیجتا ہے اس کے بعد آتا والا ایسا ہے جیسے دنیہ بھیجنے والا جواسکے بعد آتا والا ایسا ہے جیسے دنیہ بھیجنے والا جواسکے بعد آتا وہ الیا ہے وہ اپنے دورائی ایسا ہے جیسے مرغی بھیجنے والا پھر انڈ اصد قد کرنے والا ہے۔ جب امام نکاتا ہے وہ اپنے وہ اپنے ہیں اورخطبہ سنتے ہیں"۔

علاوہ ازیں بہت میں احادیث میں جمعہ کے فضائل اوراس کی خصوصیات مذکور ہیں، نیز اوپر جوسورہ جمعہ کی آیت گزری اس میں باری تعالی نے جمعہ کی اذان ہوتے ہی کاروبار بند کر کے جمعہ کے لئے سعی کا حکم فرمایا ہے۔

تمام مفسرین ومحدثین کرام کااس بات پراتفاق ہے کہ اذان جمعہ کے بعد کاروبار، خرید وفروخت ودیگر تمام مصروفیات کوترک کر کے جمعہ کے لئے تیاری کرنا اور نماز کے لئے حاضر ہونا واجب ہے۔ ند کورہ آیت میں اگر چہ "و فدرو البیع"، یعنی کاروبارچھوڑنے کاصراحة تذکرہ موجود ہے گراس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ کاروبار کے علاوہ دیگر سرگرمیاں ممنوع نہیں ، بلکہ اس ممانعت میں تمام مشاغل دنیویہ شامل ہیں چونکہ جمعہ عام طور پرشہریا شہر جیسی سہولیات والے مقامات پر ہوتا ہے اور وہاں کے لوگ عام طور پر کاروبار کرتے ہیں اس کے صراحة اسکاذکر آیا وگرنہ در حقیقت تمام مشاغل دنیویہ اس ممانعت میں شامل ہیں۔

<sup>(</sup>١) مشكوة المصابيح -المرجع السابق.

جبیا کتفسیر مظہری میں مذکورہ آیت کی تفسیر میں ہے:

وذروا البيع اراد ترك مايشغل عن الصلاة والخطبة وانما خص البيع بالذكر لاشتغالهم غالبا بعد الزوال في الاسواق بالبيع والشراء (۱)

"وذروا البيع كامقصد براس چيزكاترك كرنا ب جوخطبه اور نمازك لي باعث ركاوك بوري كا ذكر صراحة اسلخ آيا كه وه حضرات (ابل مدينه) زوال كي باعث ركاوك بهوري كا ذكر صراحة اسلخ آيا كه وه حضرات (ابل مدينه) زوال كي بعد غالبًا بازارول مين خريد وفروخت مين مشغول رئين د

و ذروالبيع ،اى واتركو االمعاملة على ان البيع مجاز عن ذالك فيعم البيع والشراء والاجارة وغيرها من المعاملات. (٢)

و ذرو البیسع لیعنی کام کاج ترک کرو کیونکہ لفظ نیجے سے مجاز أمعامله مراد ہے پس بیج کی عمومیت میں خرید وفر وخت ملازمت وغیرہ تمام معاملات شامل ہیں۔ چونکہ جمعہ کی اہمیت اور اس کی خصوصیت عام نمازوں سے کہیں بڑھ کر ہے امی وجہ سے اقامت جمعہ کے لئے فقہاء کرام نے متعدد شرائط ذکر کی ہیں جن میں سے چندا ہم شرائط بہ ہیں۔

ان میں سے ایک شرط بہ ہے کہ جائے نماز جمعہ مصر ہو یعنی ایسی جگہ جوشہریا پھرشہر کے مضافات میں واقع ہویا قصبہ یعنی بڑا گاؤں ہوجس کی آبادی کم از کم دوہزاریا اس سے زیادہ ہواور وہاں روز مرہ سے متعلق ضروریات کی چیزوں کی دوکا نیس موجود ہوں ۔چھوٹے گاؤں جس کی آبادی دوہزار سے کم ہواور وہاں روزمرہ ضرورت کی چیزیں نہ ہوں تو ایسی جگہ نماز جمعہ جائز نہیں۔

كما في البدائع: ولان الجمعة من اعظم الشعائر. فتخص بمكان اظهار الشعائر وهو المصر...الخ (٣)

<sup>(</sup>۱) تفسير مظهري لقاضي ثناء الله م٢٢٥٥ ٥ ٥ - ٢٨٢٠ ط: بلوچستان بک ڈپو

<sup>(</sup>٢) روح المعانى للعلامة محمود الالوسى م ٢٥٠ ا ٥ - ١ ٠ ١ - ط: دار الفكر بيروت.

<sup>(</sup>٣) بدائع الصنائع لعلاء الدين ابي بكربن مسعود الكاساني م٥٨٥ه-كتاب الصلواة -باب الجمعة - ١/٢٥٩ - ط: بيروت.

"کیونکہ جمعہ بیشعائر اسلام میں سے عظیم شعار ہے پس وہ ایسے موضع کے لئے مخصوص ہے جہاں شعائر کا اظہار ہواور وہ مصر (شہر) ہے"۔

دوسری شرط ہے ہے کہ حکومت کا سربراہ (جس کے اندرامامت کی جملہ شرائط موجود ہوں) یا ان کا نمائندہ یا قاضی یا مفتی وغیرہ جولوگوں کے معاملات میں فیصلہ کرنے اور مظلوم کی فریادری پر قادر ہو، جمعہ پڑھائے مگرالی جگہ جہاں اسکا انتظام نہ ہووہاں جمعہ جائز نہیں۔ تیسری شرط ہے کہ وقت ظہر یعنی زوال کے بعد سے ظہر کے آخری وقت تک کے درمیان پر جمعہ پڑھائے۔ چوتھی شرط ہے کہ جمعہ کی نماز ہے قبل عربی زبان میں خطبہ مسنونہ دیا جائے ۔ پانچویں شرط ہے کہ جماعت کے ساتھ جمعہ کی اوائیگی ہو۔ چھٹی شرط ہے کہ اذائیگی ہو۔ چھٹی شرط ہے کہ اذان عام ہولیعنی الی جگہ جہاں ہر نمازی کو نماز کے لئے حاضر ہونے کی عام اجازت ہو، چونکہ بعض فقہاء کرام کی تصریحات کے مطابق مکنہ خطرات وفسادات کے پیش نظر جیل خانہ اور قلعہ یا چھاؤئی یا اس قتم کے مقامات پر اذان عام کی قیدلاز می نہیں اسلئے جہاں اذن عام کی شرط پر شمل کرنے کی صورت میں دہشت گردی یا دیگر نقصانات کا اندیشہ ہوتو وہاں پر باہر سے آنے والوں کورو کئے کی اجازت ہے تا ہم یہ روک ٹوک بھترضر ورت ہوئی چاہئے بلاضر ورت روک ٹوک جائز نہیں۔

ندکورہ بالاشرائط سے جمعہ کی اہمیت کا بخونی اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ نیز احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جمعہ کے دن مخصوص اعمال واذ کار، دروداور خاص سورتیں پڑھنے کی خاص فضیلت وارد ہوئی ہے یہی وجہ ہے کہ فقہاء کرام نے جمعہ کے دن عام تعطیل کومشخب قرار دیا جیسا کہ زادالمعادمیں ہے:

مانصه: انه اليوم الذي يستحب ان يتفرغ فيه للعبادة وله على سائر الايام مزية بانواع مِنَ العبادات واجبة ومستحبة فالله سبحانه جعل لاهل كل ملة يوما يتفرغون فيه للعبادة ويتخلفون فيه عن اشغال الدنيا فيوم الجمعة يوم العبادة وهو في الايام كشهر رمضان في الشهور وساعة الاجابة فيه كليلة القدر في رمضان. الخرا)

<sup>(</sup>١) زاد المعاد في هدى خير العباد لابن القيم الجوزى م ١ ٥٧٥- ١ / ٣٩٨- ط: مؤسسة الرسالة

"جو پچھنص وارد ہوا ہے شک بیونی دن ہے جس دن مستحب ہے کہا ہے آپ کواس عبادت کے لیے فارغ کردے،اس دن کا بقیدایا م پر (خاص) شرف ہے تمام انواع عبادات کے متعلق خواہ وہ واجب ہوں یا مستحب ،اللہ تعالی نے ہر مذہب والوں کے لئے ایک دن مخصوص فرمایا جس میں وہ خود کو عبادت کے لئے فارغ کریں اور تمام دنیوی مصروفیات سے کنارہ کشی اختیار کریں ،پس جمعہ کا دن عبادت کا دن ہے اور یہ دیگر ایام کے مقابلے میں اس طرح ہے جسیا کہ رمضان کا مہینہ دیگر مہینوں کے مقابلے اور اس میں قبولیت دعاکا خاص وقت ہے جسیا کہ شب قدر کی حیثیت رمضان المبارک میں سالے ہیں اس طرح ہے جسیا کہ شب قدر کی حیثیت رمضان المبارک میں سالے "

ندکورہ بالاحوالہ سے جمعہ کے دن کی تعطیل کامستحب ہونا ظاہر ہے کہ بید دن عبادات کے ذریعہ تقرب الی اللہ حاصل کرنے کا دن ہے اب اگر پچھلوگ اس مبارک دن کی برکت سے فائدہ نہیں اٹھاتے بلکہ عیاشی کرتے ہیں تو بیان کی اپنی نادانی اور حماقت ہے لیکن اس وجہ سے تمام مسلمانوں کو اس کی برکت سے محروم کرنا مناسب طریقہ نہیں۔

جمعہ کے دن کی چند مخصوص سنتیں اور مستحبات ہیں مثلاً جسم کے غیر ضروری بالوں کی صفائی ناخن وغیرہ کا ٹنا بخسل کرنا ،عمدہ لباس پہننا یا کم از کم صاف ستھرالباس پہننا ،اگر خوشبومیسر ہوتو استعال کرنا وغیرہ۔ ان چیزوں کا اہتمام جمعہ سے پہلے کیا جائے۔

چونکہ اقامت جمعہ مسلمانوں کی شان وشوکت کا اظہار ہے اسلئے اس میں مجمع جس قدر بڑا ہوا تنا ہی زیادہ بہتر ہے۔جبیبا کتفسیر کبیر میں ہے:

ولما جعل يوم الجمعة يوم شكر واظهار سرور وتعظيم نعمة احتيج فيه الى الا جتماع الذى به تقع شهرته فجمعت الجماعات له كالسنة في الاعياد. (١)

<sup>(</sup>۱) التفسيس الكبيس للإمام فخس الدين الرازي (المتوفى: ٢٠٢ه)-وإذا رأوا تجارة أو لهوا-

"جب جمعہ کا دن شکر اور مسرت کے اظہار اور تعظیم نعمت کا دن ہے اسلئے ضرورت اس بات کی ہے کہ (جمعہ کی ادائیگی کے لئے ) بڑے اجتماع کا اہتمام ہوجس سے اس کی شہرت ظاہر ہوائی وجہ سے اس کے لیے عیدین کی طرح بڑی تعداد میں لوگ جمع کیے جاتے ہیں "۔

عام نمازوں کی طرح چھوٹی چھوٹی جماعت کی شکل میں جمعہ اداکرنے سے یہ مقصد فوت ہوجاتا ہے۔ مدینہ منورہ میں صحابہ کرام کی تعداد ہزاروں تک تھی مگر جمعہ کی نماز صرف مسجد نبوی میں ہواکرتی تھی اس سے بھی جمعہ کی خصوصیت کا انداز ہوتا ہے۔ حتی کہ فقہاء کرام کی تصریحات کے مطابق ایسے معذورا فرادجن پر جمعہ لازم نہیں ان کو بھی جمعہ کے دن ظہر کی نماز باجماعت اداکرنے کی ممانعت ہے تا کہ تندرست آ دمی اس جماعت میں شریک نہ ہواور جمعہ کی جماعت میں کمی کا باعث نہ ہے۔

جامع مسجد میں نماز اداکرنے کا اجر وثواب غیر مسجد میں نماز اداکرنے کے مقابلے میں ۵۰۰ گنا زیادہ ہے۔

مذکورہ بالا وضاحت کے بعد سوالات کے جوابات ملاحظہ ہول،

(۱) جمعه کی خصوصیت اورا ہمیت کے پیش نظر جہاں جامع مسجد موجود نہیں وہاں کے لوگوں کو جاہیے کہ وہ جامع مسجد میں حاضر ہوکر جمعہ اداکریں تا کہ مساجد میں جمعہ کا ثواب اوراس کی فضیلت حاصل ہونیز اسلام کی شان وشوکت کا اظہار ہو۔

(۲) اوراگر جامع مسجد زیادہ دور ہویا جامع مسجد میں گنجائش نہ ہونے کی بناء پردشواری ہوتو فیکٹری اور دفاتر و مارکیٹ وغیرہ کے مالکان و ذمہ دار ان کو چاہئے کہ مندرجہ ذیل امور کا اہتمام کریں۔(۱)اگر با قاعدہ وقف شدہ مسجد موجود نہ ہوتو اولا مناسب مقدار میں زمین مسجد کیلئے وقف کر دیں اور اسے شرعی مسجد کا درجہ دیں۔

(۲) اگر مسجد موجود ہے مگر چھوٹی اور گنجائش ہے کم ہوتو پھراس کی توسیع کریں کہ متعلقہ نمازیوں کی گنجائش ہو، بصورت دیگر لوگوں کو قریبی بڑی جامع مسجد میں نماز جمعہ اداکرنے کے لئے مناسب وقفہ دیا جائے ، چھوٹی چھوٹی مساجد میں جمعہ قائم کرکے جمعہ کی اہمیت کو کم نہ کریں ، کیونکہ محض جمعہ کاکسی مقام پر

ادا کرنے سے جمعہ کی فرضیت اپنے ذمہ سے ساقط ہوجانے کو جواز بنا کرچھوٹی چھوٹی جگہوں پرمختصر جماعت کے ساتھ جمعہ قائم کرنا جمعہ کے مقاصد اور اسکے نقدس واہمیت کے منافی ہے۔

(۳) ضرورت کے مطابق وضوخانے اور عسل خانے کا انتظام کیا جائے تا کہ ملاز مین اپنے جسم کی صفائی اور طہارت حاصل کر کے بروفت جمعہ کے لئے حاضر ہو تکیس ، بالحضوص ملوں اور فیکٹریوں میں جہاں کے ملاز مین کے کپڑے دوران کام میلے کچلے ہوجاتے ہے وہاں اس کا اہتمام نہایت ضروری ہے۔

(۳) جن فیکٹر یوں ،اداروں کی مسجد میں نماز جمعہ ہوتا ہو وہاں باہر سے آنے والوں کو بلا وجہ نہ روکا جائے ،البتہ اگر خطرہ کے پیش نظرروک ٹوک کی ضرورت ہوتو اسے ضرورت کی حد تک محدودر کھیں۔

(۵) جمعه کی اذ ان ہوتے ہی جملہ ادارے (خواہ سرکاری ہوں یا نجی ) مارکیٹیں مکمل طور پر بند کردی جائیں۔

'' (۲) ملاز مین کو جمعہ کے لئے معقول وقفہ دیا جائے تا کہ وہ پوری تیاری کے ساتھ نماز جمعہ ادا کرسکیں۔

(۷)مسجد میں کسی باصلاحیت عالم دین ،امام وخطیب کومقرر کیا جائے جن میں شرا نظ امامت موجود ہوں۔

(۸) جن مساجد میں نئے گانہ نمازوں کا اہتمام نہیں وہاں بھی جمعہ قائم کرنا جائز ہے جب کہ جمعہ کی دیگر شرا لط مذکورہ موجود ہوں البتہ اگر نماز بنج گانہ کا اہتمام ہو سکے تو بہتر ہے ۔لہذا اگر مذکورہ ادارے کے ذمہ دار حضرات اور فیکٹریوں کے مالکان حضرات مذکورہ چیزوں کا اہتمام کریں تو ان اداروں اور فیکٹریوں کی مساجد میں جمعہ کا اہتمام کرنا جائز ہے وگر نہ حض دنیوی مفاد کی خاطر وقت بچانے کے لئے جمعہ قائم کرکے جمعہ کی اہمیت کونقصان نہ پہنچا ئیں۔

واضح رہے کہ حکومت کی طرف سے نماز جمعہ کے اہتمام کے لئے ایک بجے سے تین بجے تک تمام کاروبار کورو کنے کے احکامات جاری کئے گئے ہیں حکومت کا بیا قدام خوش آئند ہے لیکن اس میں ترمیم ضروری ہے یا تو وقفہ کا ٹائم بڑھا کرڈھائی گھنٹے کیا جائے اور وقفہ کی ابتداء ساڑھے بارہ سے کردی جائے اور اگر وقفہ نہ بڑھایا جاسکے تو ساڑھے بارہ سے اڑھائی ہجے تک کردیا جائے کیونکہ قرآن کے مطابق جمعہ کی اذان ہوتے ہی تجارت وغیرہ میں مشغولیت ممنوع ہے تقریباً ساڑھے بارہ بجے وقت جمعہ داخل ہوجا تا ہے اوراذان شروع ہوجاتی ہے جس کے بعد سوائے جمعہ اوراس سے متعلقہ امور کے کوئی کا منہیں ہونا چاہئے۔ دوسری بات میہ کہ حکومت کی ذمہ داری ہے تھی ہے کہ حکم نامہ جاری کرنے کے ساتھ ساتھ اس حکم پڑمل درآمد کوبھی یقینی بنایا جائے اور تمام سرکاری ،غیر سرکاری اداروں اور مارکیٹوں اور دوکا نداروں کواس وقفہ میں کاروباراورد گرسرگرمیاں بندر کھنے کا پابند بنایا جائے۔واللہ اعلم

كستبه محمد عبدالقادر الجواب صحيح محرعبدالسلام عفاالله عنه

بینات-محرم ۱۳۱۸ه

## عيدالفطر

مسلمانوں نے اپنے تہواروں کی فہرست خاصی طویل کررکھی ہے لیکن حقیقت بیہ ہے کہ اسلام کے تہوارصرف دو ہیں: (۱)عیدالفطر (۲)عیدالاضحیٰ

اور بیدونوں تہوار دوعظیم واقعات سے وابستہ ہیں عیدالفطر نزول قرآن کی یادگار ہے اور عیدالاضیٰ ذبح کی عظیم یادگار ہے۔

عیدالفطر میں دوسری وجہ مسرت اور شاد مانی کی بیہ ہے کہ بیدن وہ ہے جس میں مسلمان اپنے روزوں سے فارغ ہوتے ہیں اس لئے دوفرحتیں حاصل ہوتی ہیں ایک فرحت طبعی جوان کوروزہ کی عبادت شاقہ سے فراغت پانے سے اور فقیر کوصد قات لینے سے حاصل ہوتی ہے اور ایک فرحت عقلی جواللہ تعالی کی طرف سے عبادت مفروضہ اداکرنے کی توفیق عطافر مانے کی وجہ سے اور ان کے اہل وعیال کو دوسرے سال کی سلامتی و عافیت سے رکھنے کا انعام عطافر مانے کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے۔

دوسری اقوام کے تہوار کھیل کوداور گناہوں سے بھر پور ہوتے ہیں بعض قوموں میں ان کے قومی تہواروں کے دن گناہ جائز ہی نہیں بلکہ عبادت بن جاتے ہیں اس کے برخلاف برگزیدہ وین نے پانچ نمازوں کے علاوہ ایک ایک نماز کا مزیداضا فیدان دونوں دنوں میں فرما کرمسلمان کی اس حقیقت کی طرف مہناؤ فرمائی کہ مسلمان مسرت اور شاد مانی کے موقع پر بھی ذکر تہیج تہلیل ، تکبیر، عبادت سے غافل نہیں ہوتا بلکہ ان میں اضافہ ہی کردیتا ہے حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں۔

''ان دونوں دنوں میں زیب وزینت کے ساتھ ذکرالہی اور ابواب بندگی کو بھی شامل کیا تا کہ مسلمانوں کا اجتماع محض کھیل کو دہی نہ ہو بلکہ ان کا اجتماع اعلاء کلمة الله کی روح کواپنے اندر لئے ہوئے ہو'۔ د،

(۱) اصل عبارت ملاحظه و وضم مع التجمل فيهما ذكر الله وابواباً من الطاعة لئلا يكون اجتماع المسلمين بمحض اللعب ولئلا يخلو اجتماع منهم من اعلاء كلمة الله وحجة الله البالغة للإمام المحدث الشيخ احمد المعروف بشاه و لى الله الدهلوى رحمه الله المتوفى ١٧١ ا ه - ٣٠/٢. كتب خانه رشيدى دهلى

### بعض مسائل واحكام

ا- عیدین کی نماز واجب ہے۔

۲- عیدین کے خطبہ کا سننا جمعہ کے خطبہ کی طرح واجب ہے بینی اس وقت بولنا، کھانا، پینا،
 سلام وجواب سب ممنوع ہیں۔

۳- بلاعذرعیدین کی نماز چھوڑ نا گمراہی و بدعت ہے۔

۴-نمازعید کے پڑھنے کاطریقہ:

دل سے یا زبان سے نیت کر کے تنبیر تحریمہ (اللہ اکبر) کہہ کر ہاتھ باندھ لیں اور شاء

(سبحانک الملهم) اخیرتک پڑھیں پھر تین مرتب اللہ اکبر کہیں اور ہر ہر مرتبہ کبیر تحریمہ کی مانندونوں

ہاتھ کا نوں تک اٹھا کیں اور ان میں ہر تنبیر کے بعد ہاتھ لاکا دیں اور ہر تنبیر کے بعد امام اتنی دیر تک تو قف

کرے کہ اس میں تین مرتبہ سجان اللہ کہا جا سکتا ہواور یہ تو قف مجمع کی کی بیشی کے لحاظ سے مختلف ہوسکتا ہے

تیسری تنبیر کے بعد ہاتھ نہ لاکا کئیں بلکہ حسب دستور ناف پر باندھ لیں اور امام اعوذ باللہ وہم اللہ آ ہستہ

پڑھکر سورہ فاتحاور پھرکوئی سورہ جہر سے پڑھے اور مقتدی خاموش رہیں پھر حسب دستور رکوع کر کے دوسری

رکعت کیلئے کھڑا ہودوسری رکعت میں امام پہلے ہم اللہ آ ہستہ پڑھ کر سورہ فاتحاور کوئی سورت جہر سے پڑھ کے

لے (پہلی رکعت میں سورہ الاعلی اور دوسری رکعت میں سورہ الغاشیہ پڑھنامستحب ہے) اور مقتدی خاموش

رہیں اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے تین زائد تکبیریں اس طرح کیے جس طرح پہلی رکعت میں کہا موش شخیں بیاں تیسری تنہیر کے بعد ہاتھ نہ باندھ بلکہ لاکا کے رکھے پھر بغیر ہاتھ اٹھا کے ہوئے چوشی تکبیر

#### عیدین کے حسب ذیل امورسنت یامستحب ہیں

- (۱) عیدین کے روز جلدی جاگنااور شبح کی نمازا پنے محلّہ کی مسجد میں پڑھنا۔
  - (۲) عسل کرنا۔
- (٣) مسواک کرنا (اوربیا سکےعلاوہ ہے جووضومیں کی جاتی ہے کہوہ تو ہروضو کے لئے سنت موکدہ ہے

اور بيعيدين كيلية ہے۔

- (4) جوكير اس كے ياس بيں ان ميں سے اچھے كير بينا۔
  - (۵) خوشبولگانا۔
- (۱) عیدالفطر کے روز فجر کے بعد عیدگاہ کو جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھانا۔
- (2) جس پرصدقہ فطرواجب ہےاس کا نماز سے پہلے ادا کرنا (صدقہ نصف صاع یعنی پونے دوسیر گہوں آٹایا اسکی قیمت ہے)
  - (۸) فرحت وخوشی کا اظہار کرنا۔
  - (۹) حسب طاقت صدقه وخیرات میں کثرت کرنا۔
    - (۱۰) عيدگاه کي طرف جلدي جانا۔
- (۱۱) عیدگاہ کی طرف وقار اور اطمینان کے ساتھ جانا اور جن چیزوں کا دیکھنا جائز نہیں ہے ان سے آئکھیں نیجی رکھنا۔
- (۱۲) عیدالفطر کی نماز کے لئے عیدگاہ کوجاتے ہوئے راستے میں آ ہتہ تکبیر کہتے ہوئے جانا اور عیدالاضی کے روز راستہ میں بلند آ واز سے تکبیر کہنا اور جب عیدگاہ میں پہنچ جائے تو تکبیر کہنا بند کردے ایک روایت کے مطابق جب نماز شروع ہواس وقت بند کرے تکبیر بیہ الله اکبر الله اکبر الله اکبر ولله الحمد۔

  الاالله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد۔
  - (۱۳) دوسرےراستہ سےوالیس آنا۔
  - (۱۴) آپس میں مبارک بادوینامتحب ہے۔
  - (۱۵) عیدین کی نماز سے واپس آنے کے بعد گھر پر چار رکعت نمازنفل پڑھنامتحب ہے۔(۱) کتیہ: ولی حسن ٹونکی

بینات-شوال ۱۳۸۶ه

<sup>(</sup>۱)عمد ة القُلِف از شيخ سيد زوار حسين شاه نقشبندى - ٣٦٢،٣٦٠ ا ٣٦٢،٣٦٠. ط: اداره مجدديه كراچي

## وعانطبه عيدكي بعدى مناسب ہے

گذشتہ سال ماہنامہ' البلاغ'' کراچی بابت رمضان المبارک ۱۴۰۳ھ میں مولانا عبدالرؤف صاحب سکھروی کا ایک مقالہ بعنوان' منکرات عید'شائع ہوا تھا جس میں بیٹا بت کرنے کی کوشش کی گئی کہ ''نمازعید کے بعداور خطبہ سے پہلے ہی اجتاعی دعا سنت اور مستحب ہے'' چونکہ قواعد شرعیہ اور حقائق اس کے خلاف ہیں ،اس لئے آئندہ ہم اکا بر محققین کی تصریحات کی روشنی میں اس کا جائزہ لیس گے۔ مطابق عیدین کی نمازیں ہجرت کے پہلے سال شروع ہوئی تھیں۔ البحرالرائق میں ہے۔ البحرالرائق میں ہے۔

"وكانت صلوة عيد الفطر في السنة الاولى من الهجرة كما رواه ابو داؤد مسند الى انس رضى الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيها فقال ما هذان اليومان قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله قد ابدلكم بهما خيرا منهما يوم الاضحى ويوم الفطر".(١)

"وقد صلی النبی شصلو قالعیدین تسع سنین". (۲) نبی کریم صلی الله علیه وسلم نماز کے فوراً بعد خطبے کے لئے کھڑے ہوجاتے تھے۔ یہی عمل صحابہ کرام رضوان الله علیہم اجمعین اور مجتهدین اور علاء امت کا رہا ہے جس کی تائید کتاب العیدین سے متعلقہ حدیث وفقہ کی تمام کتابوں موجود ہے ، نمازعیداور خطبہ کے درمیان فصل و تاخیر بھی بھی برداشت نہیں کی گئی۔

<sup>(</sup>١) البحر الرائق لزين الدين ابن نجيم الحنفى - كتاب الصلوة - باب العيدين - ٥٤/٢.

<sup>(</sup>r) معارف السنن شرح سنن الترمذي للعلامه محمد يوسف البنوري م ١٣٩٥ ه-باب أن صلوة العيدين بغير أذان و لاإقامة -٣٩/٣٠-ط: دار التصنيف جامعة العلوم الاسلامية

ہماری کوتاہ نظر میں صراحة تو در کناراشارة اور کنایة بھی نمازعیداور خطبہ کے درمیان کسی قسم کافصل اور تاخیر ثابت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمازعید بڑھانے کے فوراً بعد خطبہ دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ مسلمانوں کے تمام مصالح پر مشتمل ہوتا تھا۔ جبیبا کہ حضرت ابوسعید خدری کی اس روایت میں ہے جو بخاری شریف (۱) اور مشکوۃ میں موجود ہے۔ (۲)

احادیث میں مسلمانوں کی دعا کا بھی تذکرہ موجود ہے اس دعا کے بارے میں محدثین نے تصریح فرمائی ہے کہ نماز کے بعدد عانہیں ہوتی تھی۔اما م العصر مولا نامحدانور شاہ کشمیریؓ فرماتے ہیں:

"ويدعون بدعائهم اي بدعائهم لمومنين في خلال الخطبة

لانه لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم بعد صلوة العيدين دعاء". (٢)

حضرت شاہ صاحب کی تحقیق کا خلاصہ بیہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطبے سے پہلے اور نماز کے بعد کوئی دعا ثابت نہیں۔ بلکہ نماز کے بعد آپ خطبہ ہی دیتے تھے۔حضرت شاہ صاحبؓ خطبہ اور نماز کے درمیان دعا کوایک اجنبی چیز جمجھتے ہوئے ردفر ماتے ہیں۔

جیسا کہ علاء کرام نے نمازعید کے بعد خطبہ میں وعظ ونصیحت کونا مناسب سمجھتے ہوئے نماز سے قبل کی فرصت میں مناسب جانا بالکل اس طرح دعا کوبھی خطبہ عید کے بعد مناسب اور مستحسن سمجھا کیونکہ عید کے مسنون اعمال نماز اور خطبہ ہیں۔ لہذا مستحسنات (دعایا وعظ وغیرہ) سے مقصودی اعمال کومتاثر نہ ہونے دیا جائے اور فقہاء کے ہاں یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ ہراجتماع خیر کے اختتام پر دعاا قرب الی الا جابت ہے۔ چنانچہ غابیۃ المواعظ میں ہے: "عند کل حتمۃ دعوۃ مستجابۃ"، جس

<sup>(</sup>١) الصحيح للبخاري (المتوفى: ٥٢٥٦-كتاب العيدين -باب الخروج إلى المصلي بغير منبر- ١١١١.

<sup>(</sup>٢) مشكوة المصابيح للخطيب التبريزي -كتاب الصلوة -باب صلوة العيدين ِ ا / ١٢٥ .

<sup>(</sup>٣) فيض البارى على صحيح البخارى من أمالي الشيخ محمد انور شاه الكشميري (المتوفى: ١٣٥٢ه)-كتاب العيدين-باب التكبير أيام منى -٢٢٢٢-ط: مطعبة حجازي القاهرة.

<sup>(</sup>٣) غاية المواعظ-لم نطلع على طبع جديد.

اورخطبہ کے بغیر صرف نمازعید ہے عمل مکمل نہیں ہوتا بلکہ خطبہ عید کیلئے ایک مستقل سنت کا درجہ رکھتا ہے۔ ملاحظہ ہوالبنا یہ فی شرح الہدایة (۱)

نیز فقہاء کرام نے بیجی وضاحت کی ہے کہ نماز کے بعد سنن مؤکدہ کوغیرمؤکداعمال ہے مؤخر نہ کیا جائے بلکہ وہ اوراد وظائف جواحادیث میں بعد المکتوبات مذکور ہیں وہ بھی سنن مؤکدہ کے بعد کئے جائیں کیونکہ سنن فرائض کے لئے مکملات اور متمات ہیں ملاحظہ ومبسوط سرھسی ، فتح القدیر، البحر الرائق (۲)

محقق ابن الہمامؒ نے توبیا ختلاف بھی نقل کیا ہے کہ اگر سنتوں کومؤخر کیا گیا تو فقہاء کے ایک قول کے مطابق تاخیر سے سنت ختم ہوجا کیں گی۔لہذاوہ فل پڑھی جا کیں گی۔اس قول کے مطابق خطبہ مسنون کو دعا سے مؤخر کرنے میں سنت کا فاسد ہونالا زم آتا ہے۔

دوسرے قول کے مطابق تاخیر سے اگر چہ سنت ختم نہیں ہوگی مگر خلاف سنت ہونا لازم آتا ہے اسلے علامہ ابن الہمامٌ فرماتے ہیں" فیسنبغی استنان تاخیرہ عن السنة البتة" یعنی مناسب یہی ہے کہ اورادوتسبیجات سنت سے مؤخر کئے جائیں (۲) اس قول کو ترجیح دی گئی ہے اور اس کے مطابق خطبہ سے قبل دعاء میں مشغول ہونے سے خطبہ خلاف سنت ہوجا تا ہے۔

بہت سارے فقہاء کرام نے (جن نمازوں کے بعد سنن ہوں) سنتوں سے قبل کسی اور چیز میں مشغول ہونے کو مکروہ اور خلاف اولی لکھا ہے، ملاحظہ ہوخلاصة الفتاویٰ، - بزازیعلیٰ ھامش الھندید (۴)

<sup>(</sup>١) البناية في شرح الهداية للعيني -كتاب الصلوة -باب صلوة العيدين -خطبة العيد -٣٧٣/٣.

 <sup>(</sup>۲) فتح القدير - كتاب الصلوة - باب النوافل - ۱ / ۳۸۴ - ط: مكتبه رشيديه كوئته.

البحر الرائق -كتاب الصلوة -باب الوتر والنوافل-تحت قوله والسنة قبل الفجر وبعد الظهر - ٩/٢ م-ط: ايج ايم سعيد .

 <sup>(</sup>٣) فتح القدير - كتاب الصلوة - باب النوافل - ١ / ٣٨٣ - ط: مكتبه رشيديه كوئثه .

<sup>(</sup>٣) خلاصة الفتاوي للشيخ محمد طاهر بن عبدالرشيد البخاري-كتاب الصلوة-الفصل الحادي عشر في القرأةومايتصل بعد الدعاء - ١٠٥/١ -ط: نولكشور لكهنؤ.

الفتاوى البزازية على الهندية للإمام حافظ الدين محمد بن محمد بن شهاب البزاز الكردى -كتاب الصلوة - نوع فيمايكره وفيما لايكره -٣٠/٥٩-ط:مكتبه رشيديه .

ان تمام گذارشات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نمازعید کے بعد خطبہ کومؤخر کرنا خلاف سنت اور نامناسب ہے خطبہ کومسنون طریقہ پر نمازعید کے بعد ہی رکھا جائے اور خطبہ پر چونکہ اعمال عید کمل ہوجاتے ہیں اسلئے اختیام خیر اور اجتماع مسلمین کے وقت دعاء ثابت اور مستجاب ہے اسلئے بعد از خطبہ دعاء کرنا مناسب ہے جس میں کوئی خرابی نہیں ۔ حافظ ابن جڑکی ایک عبارت سے بھی استنباط کے طور پر اس دعاء کا جواز اور استحسان معلوم ہوتا ہے ۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں:

"ويحتمل ان يوجد بان الدعاء بعد صلوة العيد يوخذ حكمه

من جواز اللعب بعدها بطريق الاوليٰ". (١)

خلاصہ بیر کہ نمازعیداور خطبے سے فارغ ہونے پر چونکہ شریعت میں جائز خوشی کرنا ثابت ہے تو اختیام پر دعازیا دہ مناسب ہے اس عبارت کا بیہ مطلب بھی درست ہے کہ بعد الفراغت،عید مبارک کے الفاظ سے دعادی جائے کیونکہ بیسب دعا ئیس نمازعیداور خطبے سے فراغت پر ہیں۔

یہ ساری گفتگواُن نمازوں کے بارے میں ہے جن کے بعد سنن ہوں چونکہ فجراورعصر کے بعد کوئی سنت نہیں اسلئے اٹکے بعد تفصیلی اورادوتسبیحات میں بھی اختلاف نہیں۔

اس تحقیق کے بعد ریہ کہنا کہ'' خطبہ جمعہ کے بعد بھی تو دعانہیں''صحیح نہیں کیونکہ خطبہ 'جمعہ کے بعد نماز جمعہ باقی ہے، شاید یہاں کسی کو بیاشکال بھی ہو کہ پھر تو فرائض کے بعد والی دعاء (جبیبا کہ اہل حق کی مساجد میں ہوتا ۔۔۔۔۔ ہے) بھی سنن کے بعد مناسب ہے۔اسکے دوجواب عرض کئے جاتے ہیں:

اول: توبیر کہ شریعت میں فرض نمازوں کے بعد سنن کے لئے جگہ بدلنے بلکہ گھروں میں پڑھنے کوافضل فرمایا ہے۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) فتح البارى للحافظ ابن حجر -كتاب العيدين -باب سنة العيدين لأهل الإسلام -رقم الحديث: ١ ٩٥٢،٩٥١ - ٣٣٦،٣٣٥/٢ - ط: رئاسة إداراة البحوث العلمية السعودية .

<sup>(</sup>r) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - كتاب الصلوة - فصل في بيان مايستحب للإمام - 1 / ٣٩ - ط: دار احياء التراث العربي .

گویا فرض کے بعد کوئی ایساعمل باقی نہیں جسکے لئے لوگوں کور کنا ضروری ہومگر نماز عید کے بعد خطبے کے لئے شہر نا اور خطبے کودل جمعی سے سننا ضروری ہے بلکہ خطبہ سننا واجب ہے۔ (۱)

دوم: اگرسب لوگسنن مسجد میں پڑھیں اور اختیام پراجتماعی دعا ہوجائے تو بیا گر چہ اباحت کے درجے میں ثابت ہوسکتی ہے۔(۲)مگر بیہ چونکہ اہل بدعت کا شعار بن چکاہے اسلئے اس کا نہ کرنا ہی مناسب ہے۔ جیسا کہ ملاعلی قاریؒ فرماتے ہیں:

"وفيه اشارة الى ان كل سنة تكون شعار اهل بدعة تركها اولى". (٣)

یعنی جو چیز اہل بدعت کا شعار اور علامت بن جائے اسکانہ کرنا بہتر ہے، یہی حال نماز جنازہ کے بعد دعا کا ہے کیونکہ تدفین جیسے اہم کام میں تاخیر کے علاوہ یہ بھی اہل بدعت کا شعار بن چکا ہے لہذا نہ کرنا بہتر واقر ب ہے۔

بعض حضرات کی طرف بچھا یسے فتاوی منسوب ہیں جن سے خطبے کے بعد دعا کی ممانعت معلوم ہوتی ہے اس سلسلے میں چند ہاتیں عرض ہیں :

(۱) یہ حضرات بقدر السلھ مانت السلام .....النج جوقائم مقام ذکر کے ہے، دعا کرتے ہوں گے کیونکہ تفصیلی دعا کیں نداحادیث سے ثابت ہیں اور نہ فقہاء نے پسند فرمائی ہیں۔

محدث العصرات اذ مكرم حضرت بنوريٌ فرماتے بيں: "واكث مساجاء ت الادعية بعد المسمكتوبة فهى على شان الاذكار لا سوال الحاجات "(م) يعنى بيدعا كيں اذكار كي شكل ميں تھيں مستقل تفصيلى حاجات مانگنے كى دعا كيں نتھيں۔

<sup>(</sup>۱) معارف السنن -كتاب الصلوة -باب في الركعتين إذا جاء الرجل والإمام يخطب -تحت بيان ا اجوبة حديث جابر القولي -٣٨٦/٣ تا ٢٥١-ط: دار التصنيف.

<sup>(</sup>r)معارف السنن - ابو اب الصلوة - باب مايقول إذا سلم - ٣ / ٢ ١ - ط: دار التصنيف .

 <sup>(</sup>٣) مرقاة المفاتيح -باب المشى بالجنازة والصلوة عليها -الفصل الثالث-١٣/٣ -مكتبه امداديه

<sup>(</sup>٣) معارف السنن - ابواب الصلوة - باب مايقول إذا سلم - ٢٦/٣ ١ - ط: دار التصنيف .

ذکر مخضر بقدر الملهم انت السلام .....النع میں اختلاف نہیں۔ گرچونکہ ذکر بھی دعاء کی شم ہے اسلے عرف میں آ داب دعاء کے طور پر ہاتھ بھی اُٹھائے جاتے ہیں۔ امام ابن عیدیہ جوامام شافعی کے استاذ تھے وہ فرماتے تھے:"الشناء عملی المکریم دعاء لانه یعرف حاجة (۱) یعنی اللہ کریم کی ثناء بھی دعا ہے۔ کیونکہ وہ بندوں کی حاجات جانتے ہیں۔

(۲) نمازعید کے بعد تاخیر خطبہ کی وجہ سے دعاء کاردحضرت شاہ صاحب ؓ صراحۃ اور حضرت بنور گ اشارۃ فرما چکے ہیں جیسا کہ گذر چکا ہے۔

(۳) فناوی باہم متعارض ہیں مثلاً ایک جگہ ہے''بعد نماز دعاء نہ کرنا اور بجائے اسکے بعد خطبہ مقرر کرنا تغیر سنت اور قابل احتراز ہے''۔ دوسرے فتوی میں ہے''باقی ترک ایسے امور مستحبہ کا ظاہر ہے کہ لائق ملامت نہیں''

(۳) خودان بزرگوں سے بھی خطبہ عید کے بعد دعا مانگنا ثابت ہے، چنانچہ حضرت مولا نااشرف علی تھانوی بہشتی زیور میں عیدین کی نماز کے بیان میں لکھتے ہیں:

مسئلہ: ۳، بعد نمازعیدین کے یا بعد خطبہ کے دعاء مانگنا''۔ آ گے حضرت نے اس کا اثبات فر مایا۔ (۲)

اس عبارت سے پیۃ چلتا ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے نز دیک بھی خطبہ کے بعد دعا کرنا ناجائز نہیں بلکہ یہ بھی نماز کے بعد دعا کے حکم میں ہے۔

فاكده: حضرت كى يعبارت چونكه ائمه كي تحقيق كے مطابق ہے اسلئے ہمارے نزد يك يهي فيصل ہے۔

<sup>(</sup>۱) ارشاد السارى-لم نطلع على طبع جديد.

<sup>(</sup>٣)بحواله ماهانه البلاغ ص ٢٠ رمضان المبارك ٢٠٢ ا ٥

<sup>(</sup>٣)بهشتی زیور،مدلل ومکمل ازحضرت مولانااشرف علی تهانوی گیارهواںحصه، بهشتی گوهر،عیدین کابیان، مسئله نمبر ۴، ص٩٣٧، ط:دارالاشاعت

حضرت تھانویؒ کی اس تحقیق کے پیش نظر خطبے کے بعد دعاء کوخلاف سنت اور منکر کہنے ہے احتراز کرنا چاہئے، چنانچ بعض حضرات نے حضرت تھانویؒ کی اس تحقیق کے پیش نظر دعاء بعد الخطبہ کو جائز اور بہتر کہا ہے، جیسا کہ حضرت مولا نا ظفر احمدؓ ہے جب ایک استفتاء میں بیسوال ہوا کہ'' صلوۃ عید'' اور اس کے خطبے کے بعد دعامانگنا بہتر ہے یا نہ مانگنا، سلف کا کیا معمول ہے؟ تو انہوں نے لکھا:

''الجواب: احادیث سے دعاء کا ثبوت ہوتا ہے مگر ضروری نہیں۔ بہتر یہ ہے کہ دعاء

کرلیا کریں اجتماع مسلمین کے وقت دعا قبول ہوتی ہے' ۔ ہمرذی الحجہ اہم ہے' ()

چونکہ بعض حضرات نے مولانا ظفر احمد عثاثی کی اس عبارت کو بالکل بدل دیا ہے اسلئے ہم نے

سوال اور جواب بلفظ نقل کر دیا ، حضرت مولاناً سے سوال میں خطبہ عید کے بعد دعاء پوچھی گئی تھی اس لئے
مولانا کا جواب بھی خطبے کے بعد کی دعاء کا ہے۔

حضرت مولا نامفتی رشیداحمد لدهیانوی بھی خطبے کے بعد دعاء کوتسلیم کرتے ہیں اور خطبے کے بعد دعاء کو نماز کے بعد کے عمر میں داخل سبجھتے ہیں ، نیز نماز عید اور خطبے کے درمیان فصل و تاخیر کو ناپند فرماتے ہیں ۔ (۲)

ہم نے یہ چند گذارشات ارباب علم کی اطلاع کیلئے انتہائی اختصار کے ساتھ عرض کر دی ہیں جن پرمفتی اعظم پاکستان جناب مفتی ولی حسن خان ٹوئلی دامت برکاتہم اپنی گرامی قدر رائے کا اظہار فرماتے ہوئے کہتے ہیں:

مکرم ومحترم مولانا زرولی خان صاحب کی تحریر پڑھی، بعد خطبہ دعامانگنا حضرِت مفتی اعظم ہندمفتی کفایت اللہ صاحبؓ کی تحقیق انیق کے مطابق زیادہ بہتر

-(r)~

<sup>(</sup>۱) امداد الاحكام مولاناظفر احمدعشماني-كتاب الصلوة-فصل في الجمعة والعيدين-١/٢/١ عـ ١/٢/١-ط:مكتبه دار العلوم كراتشي

 <sup>(</sup>۲) احسن الفتاوى ازمفتى رشيداحمدصاحب-كتاب الصلوة -باب الجمعة والعيدين ۲) ۱۱۵/۴ - ط: ايج ايم سعيد

<sup>(</sup>٣) كفايت المفتى (قديم) كتاب الصلوة چيشاباب نمازعيدين ص٢٥٢، ج٣٠ حديدص ١٠٠٠، ج٣٠

حضرت محدث العصر مولا نامحد یوسف بنوریؓ نے تقریباً ۱۵ اسال پہلے ایک بارراقم کی موجودگی میں نماز پر هائی اور خطبه عید کے بعد فر مایا:

''رسول الله صلى الله عليه وسلم سے خصوصی طور پر دعا تو ثابت نہيں ہے، البتہ مسلمانوں کا اجتماع ہے اور ایسے موقعوں پر دعاء اقرب الی الا جابت ہے، اسلئے دعاء مسلمانوں کا اجتماع ہے اور ایسے موقعوں پر دعاء اقرب الی الا جابت ہے، اسلئے دعاء کرلیں''، اور مخضری جامع دعا فرمائی اور حاضرین کوعید کی مبارک با ددی۔ والله تعالی اعلم ولی حسن عفاللہ عنہ ولی حسن عفاللہ عنہ

کتبه:زرولی خان بینات-شوال ۱۳۰۴ ه

# عورت اورمرد کی نماز کا فرق

جناب مفتی صاحب \_ جامعه علوم اسلامیه علامه بنوریٌ ٹاؤن کراچی

عرض یہ ہے کہاڑی دیو بندی حنفی فقہ سے تعلق رکھتی ہے، شادی اہل حدیث لڑکے سے ہوئی ہے لڑکی کا شوہرلڑ کی سے کہتا ہے کہ مردوں کی طموح نماز پڑھوگی جیسا کہ مسلک اہل حدیث میں ہوتا ہے تو اب مسلکہ یہ ہے کہاڑکی کا اہلحدیث کے طریقے سے نماز پڑھنے میں کیا گناہ نہیں ہوگا؟ اورا گرلڑ کی منع کرتی ہے تو شوہر کے حکم کا کیا کرے؟
شوہر کے حکم کا کیا کرے؟

### الجواسب باستستهتعالیٰ

عورت کانماز کے مسائل میں ستر کا زیادہ اہتمام کرنا اور سمٹ کرنماز ادا کرنا صرف مسلک دیوبندیا صرف مذہب حنفی کا مسئلہ ہیں ہے بلکہ تمام اہل سنت والجماعت اور ائمہ اربعہ کا متفقہ مسئلہ ہے ،حضرت عبداللہ بن عمر سے پوچھا گیا کہ آنحضرت علیاتہ کے زمانے میں عورتیں کس طرح نماز پڑھتی تھیں فرمایا پہلے عبداللہ بن عمر تہیں تھیں میں ایس کے دمانے میں عورتیں کس طرح نماز پڑھتی تھیں فرمایا پہلے چوکڑی مارکر بیٹھتی تھیں ، پھرانہیں تھم دیا گیا کہ خوب سمٹ کرنماز پڑھا کریں ۔ (۱)

حضرت عبداللہ بن عمر ہی ہے روایت ہے کہ آنخضرت اللہ نے فر مایا کہ جب عورت نماز میں ایک ران دوسری پر ملاکر بیٹھتی ہے اور سجدہ کرتے وقت اپنے پیٹ کو اپنی رانوں سے ملالیتی ہے ( یعنی اللہ تعالی کی عبادت کے ساتھ ساتھ ) اپنے پردے کا بھی خوب اہتمام کرتی ہے تو اللہ تعالی اس کو دیکھ کر فرماتے ہیں اے فرشتوں گواہ رہوکہ میں نے اس عورت کو بخش دیا۔ (۲)

<sup>(</sup>١) جامع مسانيد الامام الاعظم أبي حنيفة-الباب الخامس في الصلوة - ١٠٠٠- ط: دائرة المعارف

 <sup>(</sup>۲) السنن الكبرى الأبى بكر ابن حمد البيهقى كتاب الصلوة – باب ماينبغى للمرأة من ترك
 التجافى فى الركوع والسجود – ۲۲۳/۲ – ط: نشر السنة ملتان

وايسا كنز العمال في احاديث السنن والاقوال لعلاء الدين على المتقى ابن صالح الدين الهندى-كتاب الصلوة - صلوة المرأة -٢٢٣/८ .ط: دار الكتب العلمية بيروت.

رسول اقدس سلی الله علیه وسلم نے دوعورتوں کونماز پڑھتے دیکھ کرفر مایا جب سجدہ کروتو اپنے جسم کے بعض حصوں کوبعض سے ملاکرز مین کے ساتھ چمٹادو، بیشک عورت اس میں مرد کی ما ننز نہیں ہے۔(۱)
حضرت وائل بن حجر طفر ماتے ہیں کہ رسول اکرم سلی الله علیه وسلم نے مجھے نماز کا طریقہ سکھایا تو فرمایا کہ اے حجر جب تم نماز شروع کروتو اپنے ہاتھ کا نوں تک اٹھاؤ اورعورت کو بتادینا کہ وہ اپنے ہاتھ کے حیاتیوں تک اٹھائے۔(۲)

حضرت مولا ناعبدالحیُ لکھنویؒ فرماتے ہیں کہ تمام اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ عورتوں کے لئے سنت یہی ہے کہ سینے پر ہاتھ با ندھیں ۔ (۳)

پس آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی مقدسه ومطهره بیویوں یا آپ صلی الله علیه وسلم کی پا کباز بیٹیوں یا عشره مبشره میں سے کسی ایک صحابی کی بیوی ، بیٹی یا کسی اور رشته دارعورت سے ہرگز ثابت نہیں کہ وہ احادیث مذکورہ کے خلاف مردوں کی طرح نماز پڑھتی ہوں بلکہ پورے تیکس سالہ دور نبوت میں کسی ایک بھی صحیح سند سے کسی ایک بھی صحابیہ سے مردوں کی طرح نماز پڑھنا ثابت نہیں ،اس کے بعد دور خلافت راشدہ میں اور یورے دور صحابہ میں خلیفہ راشد حضرت علی کرم مدینہ منورہ اور کوفہ میں اور حضرت عبداللہ بن عباس مگمرمہ میں عور توں کو نماز کا یہی طریقہ سکھاتے رہے کہ وہ خوب سمٹ کر اکٹھی ہوکر نماز پڑھیں (دیکھئے امام بخاری کی مدینہ کی صدیث کی مشہور کتاب 'المصنف'') (م)۔

<sup>(</sup>۱) مسراسيسل ابسى داؤد فسى اخسر سسنسن ابسى داؤد للإمام ابسى داؤد سليسمان بن الاشعث السجستاني-ص٨-ط: مير محمد كتب خانه .

السنىن الكبرى للبيهقى - كتاب الصلوة - باب مايستحب للمرأة من ترك التجافى .....الخ-٢٢٣/٢. ط:نشر السنة ملتان.

 <sup>(</sup>۲) مجمع الزوائد لنور الدين على بن ابى بكر – باب رفع اليدين فى الصلوة – ۲۲۲/۲. ط: دار
 الكتب العلمية بيروت.

<sup>(</sup>٣) السعاية في كشف ما في شرح الوقاية للشيخ عبدالحي اللكنوى - كتاب الصلوة باب صفة الصلوة ..... ١٥٢/٢ - سهيل اكيدمي .

 <sup>(</sup>٣) المصنف البن ابى شيبة الكونى - باب فى المرأة كيف تكون فى سجودها - ١٧٠١ ط: ادارة القرآن والعلوم الاسلامية كراتشى .

پورے دورِ صحابہ کے بعد تابعین اور تبع تابعین کا زمانہ آتا ہے،اس زمانہ میں بھی مکہ مکرمہ میں حضرت مجاہد بھرہ میں اور کوفہ میں امام ابرا ہیم مختی برملا یہی فتوی دیتے رہے کہ عورت کا نماز میں بیٹھنا اور سجدہ کرنا مرد کی طرح نہیں ہے۔تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں ایک آواز بھی اس کے خلاف نہیں آتھی اور حدیث پاک کی سی بھی کتاب میں کسی تابعی یا تبع تابعین کا فتوی بھی ایسا نظر سے نہیں گزرا جس نے کسی عورت کو مجبور کیا ہو کہ وہ مردوں کی طرح نماز پڑھے، یہی وہ زمانہ ہے جس میں چاروں اماموں نے نبی پاک عرب اور مدون فرمایا۔

چاروں ائمہ کی فقہ کا اس پر اتفاق ہے کہ عورت سمٹ کر سجدہ کرے چنانچہ غیر مقلدین کے امام مولا ناعبد الجبار بن عبد اللہ الغزنوی (جو بانی جامعہ ابی بکرگلشن اقبال کراچی کے دادا ہیں ) اپنے فقاوی میں صدیث نقل کرکے (جو میں نے کنز العمال کے حوالہ سے نقل کی ہے ) فرماتے ہیں اور اسی پر تعامل اہل سنت مذاہب اربعہ وغیرہ سے چلا آیا ہے۔

اس کے بعد حافظ ابن القیم حنبائی کی زادالمعاد، فقد حنفی سے هدایہ اور شرح وقایہ، ابن الی زید مالکی کی کتاب رسالہ فقہ مذہب مالک، شافعیوں کی کتاب منہاج نووی اور نہایۃ المحتاج للرملی اور حنبلیوں کی کتاب شرح اقناع سے یہی نقل کیا ہے کہ عورت سمٹ کر بیٹھے اور سجدہ کر ہے اور آخر میں لکھتے ہیں:

مناز میں احادیث وتعامل جمہور اہل علم از مذا ہب اربعہ وغیر ہم سے ثابت ہے، اس کا منکر (انکار کرنے والا) کتب حدیث اور تعامل اہل علم سے بخبر ہے، اس کا منکر (انکار کرنے والا) کتب حدیث اور تعامل اہل علم سے بخبر ہے، ۔

(حرره عبدالجبار بن عبدالله الغزنوي)(١)

الغرض عورتوں کی نماز کا بیطریقه رسول اقدس علی کے مبارک زمانه سے لے کرآج تک امت میں متعلق کے مبارک زمانه سے لے کرآج تک امت میں متنفق علیه اور عملاً متواتر ہے اس عملی تواتر کے خلاف غیر مقلدین نہ کوئی آیت قرآنی پیش کرتے ہیں نہ حدیث نبوی متعلق نہ کی خلیفہ راشد کا فتوی مصرف بیہ کہتے ہیں کہ ام درداء نماز میں مرد کی طرح بیٹھتی تھیں،

<sup>(</sup>۱) فتاوى علماء اهل حديث ١٣٩/٣- بحواله فتاوى غزنوية ص ٢٨،٢٧- مكتبه سعيديه خانيوال

اول:اس روایت کی سند میں کلام ہے۔

دوم: علمائے اساء الرجال میں بیاختلاف ہے کہ بیام در داء صحابیۃ ہیں یا تابعیہ۔

سوم: پھران کے پاس بھی اس کے ثبوت میں نہ کوئی آیت قرآنی تھی نہ کوئی حدیث نبوی اللہ ہے، نہ کسی خلیفہ منہ کسی خلیفہ منہ کسی خلیفہ منہ کسی خلیفہ داشد کا فتوی مسرف بیر کہ انہا فقیہ نہیان کی قیاسی رائے تھی جس پڑمل کرنے کی انہوں نے کہ بھی کسی دوسری عورت کو دعوت نہیں دی۔

چہارم: اگر بیسنداً صحیح بھی ہوتی توعملی تواتر کے خلاف اس رائے کی پوزیشن ایسی ہی ہے جیسے قرآن کے خلاف اس رائے کی پوزیشن ایسی ہی ہے جیسے قرآن کے خلاف کوئی شاذ قرات ،کوئی مسلمان بھی کسی شاذ قرات کے لئے متواتر قرآن پاک کی تلاوت نہیں چھوڑتا، نہ ہی کسی دوسر ہے مسلمان کوایسی دعوت دیتا ہے۔

اس لئے اس غیرمقلد کا پنی بیوی کواس پرمجبور کرنا کہ وہ کتب حدیث اور چاروں ندا ہب کی کتب فقد اور امت کے مملی تواتر کے خلاف نماز پڑھے، یقینا گناہ ہے، روافض نے متواتر قرآن سے لوگوں کو بدظن کرنے کا تھیکہ لے رکھا ہے اوران حضرات نے متواتر نماز کے خلاف وسوسے پھیلانے کی مہم شروع کررکھی ہے اللہ تعالی ہی اینے وین کا محافظ ہے۔

اس خاتون کواس مسئلہ میں خاوند کی بات نہیں مانی چاہیے ورنہ وہ بھی گنا ہگار ہوگی ، دیکھئے اگر خاوند کل کواسے یہ کیے کہ مردعورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں جس طرح میں نظے سرنماز پڑھتا ہوں تم بھی نظے سرنماز پڑھا کرو،جس طرح میری کہنیاں نگی ہوں تو میری نماز جائز ہے اسی طرح تو بھی کہنیاں نگی کرکھا ہوں تو بھی نماز پڑھا کرجس طرح میں آدھی پنڈلی نماز میں نگی رکھتا ہوں تو بھی نماز میں آدھی پنڈلی نگی رکھا کرتو کیا وہ اس پربھی عمل کرے گی ،اسی طرح اگر وہ اسے مجبور کرے کہ وہ صرف ایک کیڑے میں ہی نماز پڑھا کرے ،یہ بھی حدیث میں ہے ،تو وہ کیا کرے گی ؟

بلاشبه میں قرآن وحدیث پر ممل کا پابند بنا گیا ہے لیکن جب قرآن وسنت کے فہم اور سمجھ میں اختلاف ہوتو ہمیں فقہاء کے فہم پراعتما دکرنے کا حکم ہے، آیت کریمہ ، لیت فیقهوا فی اللدین ۔اورحدیث پاک ،ودب حیام لی فقہ ... النج میں اسی طرف اشارہ ہے اوراس مسکلہ میں حدیث کی روشنی میں تمام فقہاء

متفق بين كه تورت سمك كربيش اورسمك كرسجده كري، امام سفيان بن عيدينه محدث حرم فرمايا كرتے تھے: التسليم للفقهاء سلامة في الدين (١)

''دیعنی دین کی سلامتی کے لئے فقہاء کی رہنمائی ضروری ہے''۔

کتبه : محمد امین صفدر او کاڑوی بینات - جمادی الاخری ااسماھ

<sup>(</sup>١) تاريخ بغداد لخطيب ابي بكر احمد بن على البغدادي - ٨٢/٢ - ط: دار الكتاب العربي بيروت.

# عورتوں کیلئے مساجداوران کی امامت

سوال: نماز فرضی یانفلی میںعورت عورتوں کی امامت کراسکتی ہے یانہیں؟ شہر ،محلّہ اور دیہات میںعورتوں کے لئے مخصوص مساجد قائم کی جاسکتی ہیں یانہیں؟

#### موضوع كالمخضر تعارف:

اسلام کےصدراول میں مردوں کے ساتھ عورتیں بھی عالمہوجا فظداور معلّمہ ہوا کرتی تھیں پعد کے ادوار میں زیادہ ترعورتیں دینی تعلیم سے محروم ہو گئیں بایں وجہ وہ نسوانی مسائل میں تحقیقات سے معری ہو گئیں کیکن حالیہ چند برسوں میں یا کستان کے مختلف علاقوں میں لڑکیوں کی دینی تعلیم کی طرف توجہ ہوئی ہے اور کئی دینی مدارس خالص لڑ کیوں اورغورتوں کی تعلیم کے لئے قائم کئے گئے ہیں اور بعض مدارس میں مکمل درس نظامی پڑھایا جاتا ہے اور اکثر مدارس حفظ قرآن کے لیے اہتمام کرتے ہیں بعض شہروں میں محلّہ جات کے اندر مخصوص عور توں کے لئے مساجد بھی بنائی گئی ہیں عالمات کا خیال ہے کہ ہم ایسی مساجد میں یا گھروں میں عورتوں کی امامت کر کے نماز با جماعت ادا کریں اوران مساجد میں تدریسی کام کریں اور حافظات کے کئے فرائض کی بالخصوص تراویج میں''امامت النساء'' کی سخت ضرورت ہے وہ کہتی ہیں کہ تراویج میں''ختم القرآن''نہ ہونے کی صورت میں حفظ متاثر ہوسکتا ہے ان عالمات وحا فظات اور دیگرعورتوں نے علماء کرام کی طرف رجوع کیا تو حنفی علماء کی دوآ راء سامنے آئیں۔فقہ احناف میں اس کی گنجائش نہیں ہے چونکہ متداول کتب میںعورتوں کی جماعت کومکروہ لکھا گیاہے جومکروہ تحریمی مجمول ہےان علماء کا پیجھی کہناہے کہ عورتوں کے لئے مخصوص مساجد کا قیام اور جماعت کا اہتمام بدعت سدیہ ہے بلکہ ایک قتم کا فتنہ ہے جس کی حوصله شکنی ہونی جا ہئے۔

۲۔علماء احناف کی دوسری جماعت کا کہناہے کہ حضرت رسول اللہ ﷺنے حضرت ام ورقہ "

کوامات کاامرفرمایااورامہات المونین سیدہ عائشہ صدیقہ اورسیدہ امسلمہ نے امامت فرمائی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس نے بھی جواز کافتوی دیا ہے ایسی صورت میں اس کو بدعت اور مکروہ تحری تو در کنار مکروہ تنزیبی بھی نہیں کہا جاسکتا ہے بعض صحابیات نے اپنے گھروں میں مساجد بنار کھی تھیں اس لئے ایسی مساجد کو بدعت اور فقتہ نہیں کہا جا سکتا ہے ان علماء نے فرمایا ہے کہ محققین علماء احناف نے متداول فقہی کتابوں میں کھی گئی کراہت تحریمی کو بوجوہ قبول نہیں کیا۔

اولاً: رسول الله صلى الله عليه وسلم كاذن بلكه امرك بعداورامهات المومنين سے مملاً ثبوت كے بعد كرا بهت كا قول نا قابل ساعت ہے ۔حضرت امام ابوصنيفه كافر مان ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم كى ثابت شدہ حديث كى وجہ سے ميراقول ترك كردوجبكه يه كرا بهت توامام صاحب كا قول بھى نہيں ہے۔

ثانياً: عورتوں كى الگ جماعت كى كرا بهت ظاہر الروايہ كتب ميں كہيں بھى نہيں ،صرف كتاب الآثار للا مام محمد ميں مذكور ہے وہ بھى غيراولى كے ہم معنی لفظ سے ۔كتاب الآثار ظاہر الروايہ كى كتب ميں سے نہيں ہے۔

ثالثاً: اصل میں بیا یک مغالطہ ہے متقد مین فقہاء میں سے کسی نے یکوہ جماعة العویان وان صلواقام الامام وسطهم کجماعة النساء اس میں تثبیہ صرف قیام الامام وسطهم کے اندر ہے کسی ایک فقیہ نے تثبیہ فی الکرامة بیان کردی تو دیگرتمام فقہاء نے اسے فقہ فی کا مسکلہ میں کلام کیا ہے اور فقیہ محمود العینی نے النہایة فی شرح الہدایہ جلد اص ۱۹۹۹ سے ص ۲۰۹۱ پراس مسکلہ میں کلام کیا ہے اور اس بیں احادیث پر عمل کوتر ہے دی ہے حضرت مولا ناعبد الحی لکہنوی نے عورتوں کی جماعت بلاکرامت پر اس بیں احادیث پر عمل کوتر ہے دی ہے حضرت مولا ناعبد الحی لکہنوی نے عورتوں کی جماعت بلاکرامت پر ایک مستقل رسالہ تصنیف کیا ہے براہ کرم اپنے وسیع مطالعہ سے شرکاء مباحثہ کومستفیض فرمادیں۔

### الجواسب باسسبة تعالى

حالیہ چند برسوں میں عورتوں میں دین تعلیم کے شوق کی نگ لہر پیدا ہوئی ہے جس سے بیامید پیدا ہورہ ی ہے کہ مستقبل کی نسل ماں کی گود سے (جو کہ ہر بچہ کا پہلا مدرسہ ہے) دینی تربیت سے بہرہ ورہو کرمعاشرہ میں دینی ماحول پیدا کرنے کا ذرعیہ اور وسیلہ ہوگی (خدا کرے ایسا ہو) خصوصاً حفظ قرآن کا

شوق عورتوں میں بہت زیادہ بڑھ کر ہے ممکن ہے کہ قرون ماضیہ کی سی ہوئی کہانیاں اس دور میں حقیقت بن کر سامنے آئیں اوراب بھی مائیں بچوں کو قر آن کی لوریاں دیں اور قرآن سناتے سامتے تھپ تھپا کر سلائیں اگریہ ماحول پیدا ہوگیا تو کوئی بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس راستہ سے امت مسلمہ کے بگڑے ہوئے حالات کو بدل دیں اورامت مسلمہ کی حالت سنجل جائے۔

اگر چراس عاجز کے خیال میں عورتوں کے لئے کمل حفظ قرآن کے بجائے کہ جس کا باتی رکھناعورتوں کے مخصوص حالات کی بناء پر انتہائی مشکل ہے بقدر ضرورت حفظ کے بعد دینی تعلیم (جو کہ زیادہ انفع ہے) کی طرف توجہ دینازیادہ بہتر ہے۔ اس سے جہال موجودہ قتم کے مسائل مثلاً موضوع ندا کرہ بھی پیدائہیں ہوں گے اور دین کی پختہ تعلیم کی بنا پر گھر بلوماحول کو زیادہ بہتر طریقہ اور سرعت کے ساتھ دینی بنایا جاسکے گا اور بیسب پچھ اس صورت میں ممکن ہوگا جب کہ ان مدارس میں لڑکوں کے مدارس کی طرح غیر ضروری پھیلا وَنہ ہواور شخت اس صورت میں ممکن ہوگا جب کہ ان مدارس میں لڑکوں کے مدارس کی طرح غیر ضروری پھیلا وَنہ ہواور شخت استیاطی تد ابیرا ختیار کرنے میں ذرا بھی تسابل سے کا مندلیا جائے ورنہ خاکم بدھن بیمدرسہ البنات دینوی تعلیم احتیار کرنے میں ذرا بھی تسابل سے کام نہ لیا جائے اور مملی طور پر ان کی طرح محض وقت گزاری اور عشق ومجت کی رسمیس زندہ کر کے دین حنیف کی بدنا می کا باعث ہوں گے (ولافعلہ اللہ)

بہرحلل میہ چندتمہیدی باتیں تھیں اب اصل موضوع کے بارے میں مخضرطور پراپی گزارشات آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں پیش کرتا ہوں۔

سب سے پہلے ہم جماعت نساء کے بارے میں ذخیرہ احادیث کا تتبع کرتے ہیں تو ہمیں ایک طرف وہ روایات ملتی ہیں جن میں صحابیات کے ممل سے احیانا فرائض میں جماعت نساء کا ثبوت ملتا ہے اورنوافل میں فرائض کے مقابلہ میں جماعت نساء کامل زیادہ ملتا ہے۔

فرائض میں امامت عائشہ وام سلمہ رضی اللہ عنہا کی روایات اعلاء اسنن ج ۴۳ ص ۲۱۶،۲۱۵ پر موجود ہیں۔(۱)

<sup>(</sup>۱) اعلاء السنن للعلامة ظفر احمد عثماني التهانوي م ۱۳۹۳ه- كتاب الصلوة باب كراهة جماعة النساء - ۲۲۲٬۲۲۳۳ رقم الحديث ۱۲۲۲٬۱۲۲۱-ط: ادارة القرآن و العلوم الاسلامية

ای طرح ام ورقه رضی الله عنها کی روایت بذل المجهو دمیں موجود ہے۔(۱) نوافل اورتراوی میں حضرت عائشہ ضی الله عنها کی جماعت کرانے کی روایت کتاب الآثار میں ہے۔(۲)

دوسرى طرف وه روايات ملتى ہيں جن ميں جماعت النساء سے خبر كى نفى كى گئى ہے مثلا:

ا - عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
 قال لاخير في جماعة النساء الافي المسجد أو في جنازة قتيل (٣)

اعلاءالسنن میں حدیث علی رضی اللہ عنہ موجود ہے۔

انه قال لاتؤم المراة. (٣)

روى ابن خزيمةعن النبى صلى الله عليه وسلم: ان احب
 صلوة المراة إلى الله في أشد مكان في بيتها ظلمة. (۵)

وفی حدیث له و لابن حبان و اقرب ماتکون من و جه ربهاوهی فی قعربیتها. (۲)

→ مافی ابی داؤ دو صحیح ابن خزیمة صلو قالمراقفی بیتها فضل من صلوتهافی مخدعها فضل من صلوتهافی مخدعها فضل من صلوتهافی بیتها یعنی الخزانة التی تکون فی البیت. (٤)

 <sup>(</sup>۱) بـذل الـمـجهـود لـخـليـل احـمـد سهارنفورى-. كتاب الصلوة -باب امامة النساء - ۱ - ۳۳۰
 ط:مكتبة قاسمية ملتان .

 <sup>(</sup>۲) كتاب الاثار للإمام أبى حنيفة -باب المرأة تؤم النساء وكيف تجلس في الصلوة - ١٠٣/١ رقم الحديث. ١٤ - ط: دار الكتب العلمية بيروت.

<sup>(</sup>٣) اعلاء السنن -رقم الحديث: ١٢١٩ - ٢٣٢/٣.

<sup>(</sup>٣) اعلاء السنن - رقم الحديث ٢٢٠ ١، - ٢٣٣/٨.

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٢) فتح القدير لكمال الدين ابن همام -كتاب الصلوة -باب الامامة - ٢/١٠ ص- ط:مكتبة رشيديه

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق-٢/٢٠٣.

تعارض ادلہ کی بناء پراکش فقہاء احناف نے دوسری قتم کی روایات کوتر جیجے دی ، چنانچہ عام متداول متون ، شروح اور کتب فقاویٰ میں جماعت نساء کو مکر وہ قرار دیا گیا جب کہ چند حضرات علامہ ابن ہمام صاحب فنج القدیر ، علامہ عینی صاحب بنایہ شرح ہدایہ ، قریبی زمانے کے علامہ عبدالحی ککھنوی رحمہم اللہ نے کراہت کا انکار کیا ہے۔

چنانچه علامه ابن جام نے فتح القدیر میں کراہت پرردکیااور علامه عینی صاحب نے بنایہ شرح مدایہ میں صاحب نے بنایہ شرح صدایہ میں صاحب ہوں ہے جاعت نساء کی کراہت کے دلائل کاردکیا ہے، علامہ عبدالحی ککھنوی مرحوم نے اس مسئلہ پرمستقل رسالہ 'تحفیقہ النساء فی جماعة النساء'' تصنیف فرمایا۔

کراہت کوتر جیج دینے والوں میں بھی کبارعلاء احناف شامل ہیں، چنانچہ فتاوی کی مشہور کتاب درمختاراس کی شرح ردامختار، البحرالرائق، حاشیہ طحطاوی علی مراقی الفلاح، حلبی کبیر، ہدایہ، فتاوی تا تارخانیہ میں جماعت نساءکومکروہ قرار دیاہے۔(۱)

جب ہم دونوں مختلف الرائے حضرات کے مابین موازنہ کرتے ہیں تو ہماری رائے میں ان حضرات کا قول رائج معلوم ہوتا ہے جنہوں نے جماعت نساء کو مکروہ قرار دیا ہے۔

چنانچ مولا ناظفر احمد تھانوی رحمہ اللہ علیہ حدیث "الاخیر فسی جسماعة النساء" كے ذیل میں لکھتے ہیں:

<sup>(</sup>۱) رد المحتار لابن عابدين - كتاب الصلوة باب الامامة - ا / ۲۵ ا - ط: ايچ ايم سعيد. البحر الرائق لزيد الدين ابن نجيم - كتاب الصلوة باب الامامة - ا/۱۱۰ - ط: مكتبه رشيديه كوئله. حاشية الطحطاوى على مراقى الفلاح لسيد احمد الطحطاوى - كتاب الصلوة - فصل في بيان احق بالامامة - ۱/۱ ا ۲۰ . ط: مكتبة الغوثيه كراچي .

حلبى كبير لابراهيم حلبى حنفى (المتوفى ٩٥٦ه) - باب فصل الامامة - ص٥١٩. - ط: سهيل اكيدهم.

الهداية لبرهان الدين المرغيناني م٢٩٥٥ - باب الامامة - ١٢٣١ - ط: مكتبه شركة علمية.

الفتاوى التاتار خانية للعلامة عالم بن علاء الدهلوى (المتوفى: ٢٨١٥) - الفصل السادس في بيان من هو أحق بالإمامة - ١٨٣٨ - ط: قديمي.

"قلت وجه دلالته على معنى الباب انه صلى الله عليه وسلم قدنفى الخيرية عن جماعة النساء خارج مسجد الجماعة ولايخفى ان جماعتهن فى مسجد الجماعة لاتكون الامع الرجال لانه لم يقل احدبجو ازجماعتهن فى مسجد الجماعة منفر دات عن الرجال فعلم ان جماعتهن وحدهن مكروهة. (١)

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے عمل اور روایت کے مابین تعارض کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں:

قلناهذا إذا لم يمكن الجمع بين عملها وروايتها وهذاليس كذالك فان الجمع بينهماممكن بان روايتهاتدل على كراهة جماعة النساء وعملهاعلى نفس الاباحة وكراهةشيء لاتنافى جوازه كما لايخفى فلعلها امت النساء احيانالبيان الجوازاولتعليم النساء صفة الصلوة ونحن لاننفى الجوازفى المسئلة حتى قلنابصحة صلوتهن لوصلين جماعةً. وكم من مكروه يوتى به لضرورة التعليم كماثبت عن عمررضى الله عنه انه جهر بالاستفتاح احيانالغرض تعليم الجهلة من المتقدمين وهذاهوم حمل فعل ام سلمةرضى الله عنها على انالانسلم المنافاة بين روايتها وعملها بل نرى فعلها ممايؤيد روايتها (۲)

مزید قابل غورامریہ ہے کہ خیرالقرون سے لے کرزمانہ حال تک بیکہیں نہیں ملتا کہ کسی زمانہ میں بھی جماعت نساء ہوئی ہویاان کے لئے علیحدہ مسجد بنانے کا اہتمام کیا گیا ہو۔اسلام کے عروج کے زمانہ کی تاریخ ہمارے سامنے ہے وہ فقہاء بھی جو جماعت نساء کے عدم کراہت کے قائل ہیں بھی اس کے اہتمام کے داعی نہیں ہے جنانچہ فقہ شافعی کی مشہور کتاب 'نہایہ المحتاج الی شرح المنہاج'' میں ہے:

و لايتأكدالندب للنساء تأكده للرجال لمزيتهم عليهن بناء على انهاسنةلهن في الاصح لخشية المفسدة فيهن وكثرةالمشقةعليهن

<sup>(</sup>١) اعلاء السنن -باب كراهة جماعة النساء -٢٣٢٠/٣ - رقم الحديث: ١٢١٩.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق.

لاتتاتي غالباالابالخروج الى المساجدفيكره تركهالهم لالهن (١)

امام ما لک رحمہ اللہ کے ہاںعورت مطلق اہل امامت نہیں جیسا کہ مدونہ میں ہے عام ہے کہ امامت مردوں کی ہویاعورتوں کی۔

عورتوں کی جماعت کے مندوب نہ ہونے پرمخدع میں نماز پڑھنے کا افضل ہونا بھی دال ہے فام ہونا بھی دال ہے فام ہونا بھی دال ہے فام ہے کہ مخدع (جھوٹے کمرے) میں جماعت تونہیں ہوسکتی ۔اس طرح تاریک کمرہ میں عورت کی نماز کا افضل ہونا انفراداً پڑھنے کورانج قراردے رہاہے۔

اس سے بڑھ کراہم امریہ ہے کہ حضرت عمرضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں جب عورتوں کاداخلہ (نماز کیلئے) مسجد میں بند کیااورعورتوں کو مجد میں آنے سے منع فرمایا تو تمام صحابہ کرام نے اسے پسند کیااور کسی نے اس پر نکیز نہیں کی البتہ بعض عورتوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اس کی شکایت کی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے فاروقی فیصلہ سے اتفاق کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کو د کھتے جواب عورتوں میں نظر آتی ہیں تو آنحضرت ملی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کو کھتے جواب عورتوں میں نظر آتی ہیں تو آنحضرت ملی اللہ علیہ وسلم بھی عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع فرماتے (صحیح بخاری) (۱) غور کریں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے عورتوں کو مسجد میں آنے سے تو منع فرمایالیکن ایسانہیں ہوا کہ ان کے لئے علیمہ ہو صحیح مسجد بنا کر با پر دہ عورتوں کو جماعت کا تھم دیتے اور اس سے کم یہ بھی نہیں کہا کہ اپنے گھروں میں مل کرنماز با جماعت اداکریں۔

جناب والا! باوجود شدت احتیاج اور فضائل جماعت کے واضح ہونے کے خیر القرون اور اس کے بعد اس کا اہتمام نہیں ملتا بلکہ بدامر متروک ہے جس سے جماعت نساء کاعدم استحسان معلوم ہوتا ہے غالبًا امام محدر حمد اللہ نے کتاب الا ثار میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت کونقل کرنے کے بعد اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہا: لا یعجبنا أن تؤم المواۃ (۳)

<sup>(</sup>۱) نهاية المحتاج الى شرح المنهاج لابن شهاب الدين الرملى \_ كتاب الصلواة -باب صلواة الجماعة واحكامها.

<sup>(</sup>r) صحيح البخاري لمحمد بن اسماعيل البخاري-باب خروج النساء بالليل والغلس - ١٢٠/١.

 <sup>(</sup>٣) كتاب الاثار للإمام الاعظم أبى حنيفة - باب المرأة تؤم النساء وكيف تجلس في الصلوة ١٠٣٠ - رقم الحديث: ١٢١ - ط: دار الكتب العلمية بيروت

حاصل میرکه جماعت نساء میں کم از کم شبہ کراھت ثابت ہے تواحتیاط ترک میں ہوگی۔

لان الشيء اذا تر دد بين المندوب والمكروه كان ترك المندوب اولى ونظيره تقدم المحرم على المبيح اذاتعارضا فكيف اذاتعارض الامر بين الجواز والكراهة.

اگران دلائل کی بحث سے صرف نظر بھی کرلیا جائے تو بھی عملی طور پرعورتوں کے لئے مخصوص مساجد کا قیام فتنوں کا دروازہ کھولنے کے علاوہ ناممکن نہیں تو مشکل ترین ضرور ہے۔ جب ایک مسجد قائم ہوگ تو اس کے لئے مؤذن، خادم، امام کی ضرورت ہوگی عورتوں کے لئے مخصوص ایام میں ان امور کی انجام دہی ممکن ہی نہیں اگران کے نائب بھی مقرر کیے جائیں تو اگر دونوں کو عذر مخصوص لاحق ہوگیا تو کیا ہوگا مزید ہے کہ علیحہ ہوشوص مساجد میں اہتمام سے حضرت عبداللہ بن عمر کے بیٹے کی بات ویت حذف د دغلا کے امکانات بھی ردنہیں کئے جاسکتے۔

البتہ حفظ کے بقاء کی ضرورت شدیدہ کے پیش نظران حضرات کی رائے سے جو کہ عدم کراہت کے قائل ہیں اس حد تک استفادہ کرنے کی گنجائش معلوم ہوتی ہے کہ دو تین حافظات مل کراپنے قرآن کی حفاظت کی غرض سے تراوح کی جماعت کرالیں جس میں دعوت عامہ تراوح کے لئے بھی نہ ہونہ اس کا اہتمام ہونہ اشتہار واعلان ہو ورنہ گنجائش نہ رہے گی کیونکہ جنہوں نے گنجائش دی ہے انہوں نے اس کا اہتمام نہیں کیا ہے۔ جہاں مدارس ہیں طالبات ومعلمات بوقت نماز موجود ہوں توان کی مستقل علیحدہ جماعت کا اہتمام بھی نہ کیا جائے ۔ اس کے لئے میطریقہ اختیار کیا جاستان ہے کہ بڑا ہال جہاں نماز پڑھی جائے بایردہ جگہ پر مرد امام کے ساتھ دوتین مرد جماعت کریں اور طالبات اس جماعت میں شریک ہوجائیں۔ واللہ اعلم

کتبه: محمد عبدالمجید دین پوری بینات-جمادی الاولی ۱۳۱۸ ه

## بيي تراويح كاثبوت

سوال: بیں تراویج کا ثبوت صحیح حدیث ہے بحوالہ تحریفر مائیں۔

سائل:فیاض احد-راولپنڈی

# الجواسب باستسهتعالي

مؤطاامام ما لك "باب ماجاء في قيام رمضان" مين يزيد بن رومان مين وايت ب: كانوا يقومون في زمان عمربن الخطاب في رمضان بثلث وعشرين ركعة(١).

اورامام بیہجی آنے حضرت سائب بن یز بدصحا بی سید سیحے بیر صدید نقل کی ہے (۲)

ان احادیث سے ثابت ہوا کہ حضرت عمر شکر زمانے سے بیس تر اور کے مسلمانوں کامعمول چلا آتا ہے اور یہی نصاب خدا تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نز دیک محبوب و پسندیدہ ہے ، اس لئے کہ صحابہ کرام م ، خصوصاً حضرات خلفائے راشدین کے بارے میں یہ بدگمانی نہیں ہوسکتی ہے کہ وہ دین کے کسی معاسلے میں کسی ایسی بات پر بھی متفق ہوسکتے تھے جومنشائے خداوندی اور منشائے نبوی کھے کے خلاف ہو۔ معاسلے میں کسی ایسی بات پر بھی متفق ہوسکتے تھے جومنشائے خداوندی اور منشائے نبوی کھے کے خلاف ہو۔ معاسلے میں کسی ایسی بات پر بھی متفق ہوسکتے تھے جومنشائے خداوندی اور منشائے نبوی کھی کے خلاف ہو۔ معاسلے میں کسی ایسی بات پر بھی متفق ہوسکتے تھے جومنشائے خداوندی اور منشائے نبوی کھی کے خلاف ہو۔ معاسلے میں :

ومعنی اجماع که برزبان علماء شنیده باشی این نیست که جمه مجتهدین لایشذفرد درعصر واحد برمسئله اتفاق کنند، زیرا که این صورتے ست غیرواقع بل غیرممکن عادی، بلکه معنی اجماع حکم خلیفه است بچیزے بعدمشاوره ذوی الرای یا بغیر آن ونفاذ آن حکم تا آنکه شائع شدودرعالم ممکن گشت، قال النبی صلی الله علیه و مسلم: علیکم

 <sup>(</sup>۱) الموطأللإمام مالك -كتاب الصلوة-باب ماجاء في قيام رمضان -ص٩٨ -ط: ميرمحمد.

<sup>(</sup>٢) نصب الراية الأحاديث الهداية -فصل في قيام شهر رمضان -احاديث في عشرين ركعة من التراويح-١٥٢/٢ -رقم الحديث: ٢٥٢ -ط: مؤسسة الريان بيروت.

بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى (١)

"اجماع کالفظتم نے علماء کی زبان سے سنا ہوگا اس کا مطلب بینہیں کہ کسی زمانے میں تمام مجہدین کسی مسئلہ پراتفاق کریں بایں طور کہ ایک بھی خارج نہ ہواس لئے کہ بیصورت نہ صرف بید کہ واقع نہیں بلکہ عادہ ممکن بھی نہیں، بلکہ اجماع کا مطلب بید کہ خلیفہ ذورائے حضرات کے مشورہ سے یا بغیر مشورہ کے کسی چیز کا حکم کرے اور اسے نافذ کرے یہاں تک کہ وہ شائع ہوجائے اور جہان میں مشخکم ہوجائے آ تخضرت کے ارشاد ہے: "لازم پکڑومیری سنت کواور میرے بعد کے خلفائے راشدین کی سنت کو"۔

آپ غور فرمائیں گے تو بیس تراوت کے مسئلہ میں یہی صورت پیش آئی کہ خلیفہ راشد حضرت فاروق اعظم نے امت کو بیس تراوت کی رجمع کیا اور مسلمانوں نے اس کا التزام کیا یہاں تک کہ حضرت شاہ صاحب نے الفاظ میں ،''شائع شد درعالم ممکن گشت''، یہی وجہ ہے کہ اکا برعاماء نے بیس تراوت کو بجاطور پر اجماع سے تعبیر کیا ہے۔

ملک العلماء کاسانی " فرماتے ہیں:

 <sup>(</sup>۱) ازالة الخفاء عن خلافة الخلفاء - فصل سوم تفسير آيات خلافت - اجماع كي صحيح
 تعريف - ۱۰۰/۱ - ط:قديمي كتب خانه كراچي

<sup>(</sup>٣) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - كتاب الصلوة - صلوة التراويح - فصل في مقدار التراويح - فصل في مقدار التراويح - ١٣٣/٢ - ط: دار احياء التراث العربي بيروت .

اورموفق ابن قدامہ خلبلی المعنبی میں فرماتے ہیں:''و ھذا کالاجماع''ن اور یہی وجہ ہے کہ ائمہ اربعہ (امام ابوحنیفہ ؓ،امام مالک ؓ،امام شافعیؓ،اورامام احمد بن حنبل ؓ ہیں تراوت کے پرمشفق ہیں،جیسا کہ ان کی کتب فقہیہ سے واضح ہے،ائمہ اربعہ کا اتفاق بجائے خوداس بات کی دلیل

ہے کہ ہیں تراوی کا مسلاسلف سے تواتر کے ساتھ منقول چلا آتا ہے۔

اس ناکارہ کی ناقص رائے یہ ہے کہ جو مسائل خلفائے راشدین سے تواتر کے ساتھ منقول ہوں اور جب سے اب تک انہیں امت محمریہ (علی صاحبہا الف الف صلوۃ وسلام ) کے تعامل کی حیثیت حاصل ہوان کا ثبوت کسی دلیل و ہر ہان کامختاج نہیں بلکہ ان کی نقل متواتر اور تعامل مسلسل ہی سوثبوت کا ایک ثبوت ہے ع۔ آفتاب آمددلیل آفتاب۔ واللہ اعلم واللہ اعلم

كتبه، محمد يوسف لدهيانوي بينات، ذوالحيه ١٣٩٩هـ

www.ahlehaq.org

<sup>(</sup>١) المغنى على متن المقنع -عدد صلوة التراويح-١/٨٣٥ -ط: دار الفكر بيروت

# ببيں تراویج کامسکلہ

سوال: ہمارے ایک دوست کہتے ہیں کہ تراوت کی آٹھ رکعتیں ہی سنت ہیں کیونکہ سے جاری میں ہے کہ حضرت عائش سے جب دریافت کیا گیا کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی نماز رمضان میں کیسی ہوتی تھی تو انہوں نے فرمایا کہ آپ رمضان وغیرہ میں آٹھ رکعت سے نمیادہ نہیں پڑھتے تھے، نیز حضرت جابڑ سے سے حکم روایت ہے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے آٹھ رکعت تراوت کا دروتر پڑھائے۔

اس کے خلاف جوروایت ہیں رکعت پڑھنے کی نقل کی جاتی ہے وہ بالا تفاق ضعیف ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے بھی گیارہ رکعت ہی کا حکم دیا تھا جیسا کہ مؤطااما م مالک میں سائب بن پزید سے مروی ہے اوراس کے خلاف ہیں کی جوروایت ہے اول توضیح نہیں اورا گرضیح بھی ہوتو ہوسکتا ہے کہ پہلے انہوں نے ہیں پڑھنے کا حکم دیا ہو پھر جب معلوم ہوا کہ آنخصرت سلی اللہ علیہ وسلم نے آٹھ رکعت پڑھیں تو سنت کے مطابق آٹھ پڑھنے کا حکم دیا ہو بہر حال آٹھ رکعت تر اور کے ہی آنخصرت سلی اللہ علیہ وسلم اور علم اور خلفائے راشدین کی سنت ہے جولوگ ہیں رکعت پڑھتے ہیں وہ خلاف سنت کرتے ہیں آپ فرمائیں کہ حارے دوست کی یہ بات کہاں تک درست ہے؟۔

سائل: محمد عبدالله كراجي

جواب: آپ کے دوست نے اپنے موقف کی وضاحت کردی ہے میں اپنے موقف کی وضاحت کردیتا ہوں ان میں کونساموقف صحیح ہے؟ اس کا فیصلہ خود سیجئے ،اس تحریر کو چارحصوں پرتقشیم کرتا ہوں۔

(۱) تراوی عهد نبوی صلی الله علیه وسلم میں۔

(۲) تراویځ عهد فارو قی میں۔

(٣) تراوی صحابہٌ وتا بعینؓ کے دور میں۔

(۴) تراوی ائمهار بعثہ کے نزدیک۔

### (۱) تراوی عید نبوی عیم میں:

آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں قیام رمضان کی ترغیب دی ہے حضرت ابوہرریو کی حدیث میں ہے:

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير ان يأمرهم فيه بعزيمة ،فيقول من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفرله ماتقدم من ذنبه ،فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم والامر على ذالك ،ثم كان الامر على ذالك في خلافة ابى بكر وصدرا من خلافة عمر.

رسول الله ﷺ قیام رمضان کی ترغیب دیتے تھے بغیراس کے کہ قطعیت کے ساتھ اور ثواب کی نیت رکھتے ساتھ اور ثواب کی نیت رکھتے ہوئے رمضان میں قیام کیا اس کے گذشتہ گناہ معاف ہوگئے چنانچہ یہ معاملہ اس حالت پر رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوگیا پھر حضرت ابو بکر سے دور میں بھی یہی صورت حال رہی اور حضرت عرشی خلافت کے شروع میں بھی۔

الصحیح للبخاری -باب فضل من قام رمضان - ۲۹۹۱. ط:قدیمی کراچی.
الصحیح لمسلم-باب الترغیب فی قیام رمضان - ۲۵۹۱. ط:قدیمی کراچی.
سنن أبی داؤد -باب فی قیام شهر رمضان - ۱۹۳۱. ط:میر محمد کراچی.
جامع الترمذی -باب الترغیب فی قیام شهر رمضان - ۲۷۲۱. ط:ایچ.ایم. سعید کراچی.
سنن ابن ماجه -باب ماجاء فی قیام شهر رمضان بالفاظ مختلفة - ۱۷۳۱. ط:قدیمی کراچی.
موطا امام مالک -باب فی الترغیب فی الصلوة فی رمضان - ۹۲۳. سنن النسائی -باب ثواب من قام رمضان - ۲۳۸۱. ط:قدیمی کراچی.

<sup>(</sup>۱) جامع الاصول في احاديث الرسول لابن الاثير الجزرى (المتوفى: ٢ • ٢ه) -الفرع الثامن في قيام رمضان -الباب التاسع من كتاب الفضائل في فضائل الأعمال - ٩ / ٩ ٣٣٩ - رقم الحديث: • ٢ ١ ١ - ط: مكتبة دار البيان.

ایک اور حدیث میں ہے:

ان الله فرض صيام رمضان وسننت لكم قيامه ،فمن صامه وقامه ايمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه (١)

بے شک اللہ تعالی نے تم پر رمضان کا روزہ فرض کیا ہے اور میں نے تم ہر رمضان کا روزہ فرض کیا ہے اور میں نے تمہارے لئے اس کے قیام کوسنت قرار دیا ہے پس جس نے ایمان کے جذبہ سے اور ثواب کی نیت سے اس کا صیام وقیام کیا وہ اپنے گناہوں سے ایسا نکل جائے گا جیسا کہ جس دن اپنی مال کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔

چندرا تیں تراوی کا جماعت کے ساتھ پڑھنا بھی آنخضرت صلی اللّه علیہ وسلم سے ثابت ہے کین آنخضرت صلی اللّه علیہ وسلم نے اس کی جماعت پر مداومت نہیں فر مائی اوراس اندیشہ کا اظہار فر مایا کہ ہیں تم پر فرض نہ ہوجائے اورا پنے طور پرگھروں میں پڑھنے کا تھم فر مایا۔(۱)

رمضان مبارک میں آنخضرت صلی الله علیه وسلم کا مجاہدہ بہت بڑھ جاتا تھا،خصوصاً عشرہ مبشرہ میں تو پوری رات قیام کامعمول تھا،ایک ضعیف روایت میں بیجمی آیا ہے کہ آپ صلی الله علیه وسلم کی نماز میں اضافہ ہوجاتا تھا(۳)

<sup>(</sup>١) جامع الاصول - الفرع الثامن في قيام رمضان - ٩/ ٠ ٣٨، ١ ٣٨ - رقم الحديث: ٢٢ ١ ٧.

 <sup>(</sup>۲) مثلاً حدیث عائشہ جس میں تین رات کا ذکر ہے پہلی رات تہائی رات تک دوسری رات آ دھی رات تک، تیسری رات کے حرتک (صیح بخاری) باب فضل من قام رمضان ۔ ۱۲۹۹

حدیث ابی ذر: جس میں تیسویں رات میں تہائی رات تک، پچیسویں میں آدھی رات تک، اور ستائیسویں شب میں اول فجر تک قیام کا ذکر ہے ( جامع الاصول بروایت ترمذی باب ماجاء فی قیام شہر رمضان ار١٦٦، ابوداؤد باب قیام شہر رمضان۔ ار١٩٥۔ ط: میرمحد کراچی، نسائی باب قیام شہر رمضان۔ ار٢٣٨۔ ط: قدیمی کراچی)

حدیث نعمان بن بشیر: اس کامضمون بعینه حدیث الی ذرکا ہے (نسائی ۱۲۳۸)

حدیث زید بن ثابت: اس میں صرف ایک رات کا ذکر ہے (جامع الاصول بروایت بخاری باب فضل من تام رمضان۔ ار۲۹۹، مسلم باب التر تیب فی قیام رمضان۔ ار7۵۹، نسائی باب قیام شہر رمضان۔ ار۲۳۸) حدیث انس: اس میں بھی صرف ایک رات کا ذکر ہے۔ (صحیح مسلم ارا۳۵)

<sup>(</sup>٣) فيض القدير شرح الجامع الصغير -١٣٢/٥-رقم الحديث: ١ ٢١٨ -ط: المكتبة التجارية

تا ہم کسی سیحے روایت میں پنہیں آتا کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک میں جوتر اور کے کی جماعت کرائی اس میں کتنی رکعات پڑھا کیں؟(۱)

حضرت جابر السيم منقول ہے صرف ايک رات آپ صلى الله عليه وسلم نے آئھ رکعت اور وتر پر هائے ، گراس روایت میں عیسی بن جاریہ منفر دہے ، جواہل حدیث کے زد یک ضعف ومجر وح ہے ، جرح وتعدیل کے امام کی بن معین اس کے بارے میں فرماتے ہیں 'لیسس بداک" یعنی وہ قوی نہیں ، نیز فرماتے ہیں 'نے ند وہ مناکیو" یعنی اس کے پاس متعدد منکر روایتیں ہیں ،امام ابوداؤ داورامام نسائی نے اس فرماتے ہیں 'منکو المحدیث' کہا ہے ،امام نسائی نے اس کو' متر وک" بھی بتایا ہے ساجی وقیلی نے اس ضعفاء میں ذکر کیا ہے ،ابن عدی کہتے ہیں کہاس کی حدیث محفوظ نہیں ۔ (۱)

خلاصہ بید کہ بیرراوی اس روایت میں متفر دبھی ہے اور ضعیف بھی اس لئے بیر وایت منکر ہے اور پھراس روایت منکر ہے اور پھراس روایت میں متفر دبھی ہے اور ضعیف بھی اس لئے بیر وایت منکر ہے اور پھراس روایت میں صرف ایک رات کا واقعہ مذکور ہے جبکہ بیبھی احتمال ہے کہ آپ نے ان آٹھ رکعتوں سے پہلے یا بعد میں تنہا بھی کچھر کعتیں پڑھی ہوں جیسا کہ حضرت انس کی روایت میں مذکور ہے۔ (۳)

دوسری روایت مصنف ابن ابی شیبه میں حضرت ابن عباس کی ہے کہ آنخضرت کے رمضان میں ہیں رکعتیں اور وتر پڑھا کرتے تھے(م) مگراس کی سند میں ابوشیبہ ابراہیم بن عثمان راوی کمزورہے،اس لئے بیروایت سند کے لخاظ سے بیجے نہیں، مگر جیسا کہ آ گے معلوم ہوگا حضرت عمر کے زمانے میں امت کا تعامل اسی کے مطابق ہوا۔

تیسری حدیث ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ گئی ہے جس کا سوال میں حوالہ دیا گیا ہے مگراس میں تراوح کا ذکر نہیں ، بلکہ اس نماز کا ذکر ہے جورمضان اور غیررمضان میں ہمیشہ پڑھی جاتی ہے اس کئے رکعات تراوح کے تعین میں اس سے بھی مدر نہیں ملتی چنانچے علامہ شوکانی نیل الاوطار میں لکھتے ہیں :

<sup>(</sup>۱) صحيح موار دالظمان إلى زوائد ابن حبان-كتاب الصيام -باب في قيام رمضان - ۱ / ۳۹-رقم الحديث: ۱۹٬۷۲۲ و ط: دار الصميعي للنشر والتوزيع.

<sup>(</sup>r) تهذیب التهذیب-حرف العین -۸/۷۰-ط: مجلس دائرة المعارف.

<sup>(</sup>r) مجمع الزوائد - باب قيام رمضان - ٣/٣١ - دار الكتاب بيروت.

<sup>(</sup>م) مصنف ابن ابی شیبة -باب کم یصلی فی رمضان من رکعة - ۲۹۳/۲ -ط: ادارة القرآن.

والحاصل ان الذى دلت عليه أحاديث الباب ويشابها هو مشروعية القيام في رمضان والصلوة فيه جماعة وفردى فقصر الصلوة المسماة بالتراويح على عدد معين وتخصيصها بقرأة مخصوصة لم يرد به سنة .(١)

عاصل میہ کہ اس باب کی حدیثیں اور ان کے مشابہ حدیثیں جس بات پر دلالت کرتی ہیں وہ میہ ہے کہ رمضان میں قیام کرنا اور باجماعت یا اکیلے نماز پڑھنا مشروع ہے پس تراوح کوکسی خاص عدد میں منحصر کردینا اور اس میں خاص مقدار قرائت مقرر کرنا ایس بات ہے جوسنت میں وار دنہیں ہوئی۔

### (٢): تراوی عهد فاروقی علیه میں:

آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر ﷺ کے زمانے میں تراوت کی با قاعدہ جماعت کا اہتمام نہیں تھا بلکہ لوگ تنہا یا چھوٹی چھوٹی جماعتوں کی شکل میں پڑھا کرتے تھے سب سے پہلے حضرت عمر ﷺ نے ان کوایک امام پر جمع کیا اور پیخلافت فاروقی ﷺ کے دوسرے سال یعنی سماجے کا واقعہ ہے۔ حضرت عمر ﷺ کے عہد میں کتنی رکعتیں پڑھی جاتی تھیں ؟اس کا ذکر سائب بن پر یہ صحابی گی حدیث میں ہے ،حضرت سائب سے اس حدیث کو تین شاگر دفقل کرتے ہیں۔

(۱) حارث بن عبدالرحمٰن بن ابی ذباب

(۲) يزيد بن خصيفه

(٣) محربن يوسف-

ان تتنول کی روایت کی تفصیل حسب ذیل ہیں:

<sup>(</sup>١) نيل الاوطار -باب صلوة التراويح-٣/ ١١-رقم الحديث: ٥-ط: مطبعة البابي الحلبي مصر.

<sup>(</sup>r) صحيح البخارى-باب فضل من قام رمضان - ١ / ٢ ٢٩.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الخلفاء للسيوطي-فصل في خلافته اي عمر الله الله الله الله الله الرضي.

ا: حارث بن عبدالرحمٰن کی روایت علامه عینیؓ نے شرح بخاری میں حافظ ابن عبدالبر کے حوالے سے قتل کی ہے: حوالے سے قتل کی ہے:

قال ابن عبدالبر ،وروی الحارث بن عبد الرحمن بن أبی ذهاب عن السائب بن یزید قال: کان القیام علی عهد عمو بثلاث وعشرین رکعة قال ابن عبد البر هذا محمول علی ان الثلاث للوتر (۱) ابن عبد البر هذا محمول علی ان الثلاث للوتر (۱) ابن عبدالبر کتے ہیں کہ حارث بن عبدالرحمٰن بن ابی ذہاب نے حضرت سائب بن یزید سے روایت کی ہے کہ حضرت عمر کے عہد میں تیکیس رکعتیں پڑھی جاتی تقیس ابن عبدالبر کتے ہیں کہ ان میں ہیں تر اور کے اور تین رکعتیں وتر کی ہوتی تھیں۔

۲: حضرت سائب کے دوسرے راوی یزید بن خصیفہ کے تین شاگر دہیں:
ابن ابی ذئب ، محمد بن جعفراور امام مالک اور به تینوں بالا تفاق ہیں رکعتیں روایت کرتے ہیں:
الف: ابن ابی ذئب کی روایت امام یہ بھی کی سنن کبری میں درج ذیل سند کے ساتھ مروی ہے:

أخبرنا ابو عبد الله الحسين بن محمد بن الحسين بن فنجويه الدينورى بالدامغان ثنا احمد بن محمد بن اسحاق السنى انبأنا عبد الله بن محمد بن الجعد انبأ نا ابن ابى الله بن محمد بن عبد العزيز البغوى ثنا على بن الجعد انبأ نا ابن ابى ذئب عن يزيد قال: كانوا يقومون ذئب عن يزيد قال: كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب في شهر رمضان بعشرين ركعة ،قال وكانوا يقرئون بالمئين وكانو يتوكئون على عصيهم في عهد عثمان بن عفان من شدة القيام (۱)

یعنی ابن ابی ذئب پزید بن خصیفه سے اور وہ حضرت سائب بن

<sup>(</sup>۱) عمدة القارى - كتاب الصيام-باب من قام رمضان ۱ ۱ / ۲۷ ا - ط:مكتبه رشيديه.

<sup>(</sup>r) السنن الكبرى للبيهقى - كتاب الصلوة - باب ماروى في عدد ركعات القيام في شهر رمضان - ۲۹ ۲/۲ - ط: نشر السنة.

یزیدسے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمرؓ کے دور میں رمضان میں لوگ ہیں رکعتیں پڑھا کرتے تھے اور حضرت عثمانؓ کے دور میں شدت قیام کی وجہ سے اپنی لاٹھیوں پر ٹیک لگاتے تھے۔

اس کی سند کوامام نو وی ،امام عراقی اور حافظ سیوطی نے صحیح کہا ہے۔(۱) ب محمد بن جعفر کی روایت امام بیہق کی دوسری کتاب معرفۃ السنن والاً ثار میں حسب ذیل سند سے مروی ہے:

أخبرنا أبو طاهر الفقيه ثنا أبو عثمان البصرى ثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب ثنا خالد بن مخلد ثنامحمد بن جعفر حدثنى يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد قال : كنا نقوم في زمن عمر بن الخطاب بعشرين ركعة والوتر . (۲)

یعنی محمد بن جعفر یزید بن خصیفہ سے اور وہ سائب بن یزید سے روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت عمر سے عہد میں ہیں رکعت اور وتر پڑھا کرتے تھے۔ اس کی سند کوامام نووی ؒ نے خلاصہ میں ،علامہ بکی ؒ نے شرح منہاج میں اور ملاعلی قاری نے شرح مؤطامیں صحیح کہا ہے۔(۲)

ج: یزید بن خصیفہ سے امام مالک کی روایت حافظ نے فتح الباری میں اور علامہ شوکائی نے نیل الاوطار میں ذکر کی ہے حافظ لکھتے ہیں:

وروى مالک من طریق یزید بن خصیفة عن السائب بن یزید عشرین رکعة. (۳)

 <sup>(</sup>۱) آثار السنن -باب في التراويح بعشرين ركعات-ص٩٥ ٣-ط: مكتبه حسينيه-

 <sup>(</sup>۲) نصب الراية لتخريج احاديث الهداية - كتاب الصلوة - باب النوافل - فصل في قيام شهر رمضان - 120/۲ - ط: دار الحديث قاهرة.

 <sup>(</sup>٣) آثار السنن ص ٢٩٣ – المرجع السابق .

<sup>(</sup>٣) فتح البارى - كتاب صلوة التراويح-باب فضل من قام رمضان -٢٥٣/٨٠.

اورامام مالک ؒ نے یزید بن خصیفۃ کے طریق سے حضرت سائب بن یزید سے بیں رکعتیں نقل کی ہیں۔ اور علامہ شوکا کی گلصتے ہیں:

وفى المؤطا من طريق يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد انها عشرين ركعة.(١)

مالک عن یزید بن خصیفة عن السائب بن یزید کی سند بعینه سیخ بخاری(۲) پرموجود ہے الکی میں بیروایت مجھے مؤطا کے موجودہ نسخہ میں نہیں ملی ممکن ہے کہ مؤطا کے سی نسخہ میں حافظ کی نظر سے گزری ہویا غیر مؤطا میں ہواور علامہ شوکانی کا''وفی المؤطا'' کہنا سہوکی بناء پرہو، فلیفتش.

سا: حضرت سائب کے تیسرے شاگرد محمد بن یوسف کی روایت میں ان کے شاگر دوں کے درمیان اختلاف ہواہے چنانچہ:

الف: امام مالکؓ وغیرہ کی روایت ہے کہ حضرت عمرؓ نے ابی اور تمیم داری کو گیارہ رکعتیں پڑھانے کا تھم دیا تھا جیسا کہ مؤطاامام مالکؓ میں ہے۔ (۳)

ب: ابن اسحاق نے ان سے تیرہ کی روایت نقل کی ہے۔ (م)

ج: اورداؤربن قیس اور دیگر حضرات ان ہے اکیس رکعتیں نقل کرتے ہیں۔(۵)

اس تفصیل سے معلوم ہوجاتا ہے کہ حضرت سائب کے دوشا گرد حارث اور یزید بن خصیفۃ اور یزید کے تینوں شاگر دمنفق اللفظ ہیں کہ حضرت عمر سے بیس رکعات پرلوگوں کو جمع کیا تھا، جبکہ محمد بن یوسف کی روایت مضطرب ہے، بعض ان سے گیارہ نقل کرتے ہیں ، بعض تیرہ اور بعض اکیس ، اصول حدیث کے قاعدے سے مضطرب حدیث ججت نہیں ، لہذا حضرت سائب کی صحیح حدیث وہی ہے جو حارث اور یزید بن

<sup>(</sup>١) نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار -باب صلوة التراويح -٣/ ١٢-ط: مصطفى البابي الحلبي مصر.

<sup>(</sup>٢) الصحيح للامام البخارى-باب اقتناء الكلب للحرث-١٢/١٣.

<sup>(</sup>٣) الموطا للإمام مالك -باب ماجاء في قيام رمضان -ص ٩٨ -ط: مير محمد كتب خانه

<sup>(</sup>٣) فتح الباري - كتاب صلوة التراويح -باب من قام رمصان -٢٥٣/٨-

<sup>(</sup>۵) مصنف عبدالرزاق - كتاب الصيام-باب قيام رمضان-٢٦٠.

خصیفة "نے نقل کی ہے اورا گرمحد بن یوسف کی مضطرب اور مشکوک روایت کو کسی درجہ میں قابل لحاظ سمجھا جائے تو دونوں کے درمیان تطبیق کی وہی صورت متعین ہے جوامام بیہق نے ذکر کی ہے کہ گیارہ پر چندروز عمل رہا پھر ہیں پڑمل کا استقر ارہوا، چنانچہ امام بیہجی وونوں روایتوں کوذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

ويمكن الجمع بين الروايتين فانهم كانوا يقومون باحدى عشرة ثم كانوا يقومون بعشرين ويوترون بثلاث. (١)

یعنی دونوں روایتوں میں تطبیق ممکن ہے کیونکہ وہ لوگ پہلے گیارہ پڑھتے تھے اس کے بعد ہیں رکعات تر اوت کا ورتین وتر پڑھنے لگے۔

امام بيهقى كابيارشاد كه عهد فاروقيٌّ ميں صحابه كا آخرى عمل، جس پراستقر ار ہوا بيس تر اور كتھااس پر متعدد شوابد وقر ائن موجود ہیں۔

اول: امام مالک جومحد بن پوسف ہے گیارہ کی روایت نقل کرتے ہیں خودان کا اپنا مسلک ہیں یا چھتیں تراوی کا ہے،جیسا کہ چوتھی بحث میں آئے گا،اس سے واضح ہے کہ بیروایت خودامام مالک ؓ کے نزد یک بھی مختاراور پسندیدہ نہیں۔

دوم: ابن اسحاق جومحد بن یوسف سے تیرہ کی روایت نقل کرتے ہیں وہ بھی بیس کی روایت کو "اثبت" كہتے ہيں، چنانچ علامہ شوكانی نے ہيں والى روايت كے ذيل ميں ان كاقول نقل كياہے كه:

قال ابن اسحاق وهذا اثبت ماسمعت في ذالك. (٢)

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ رکعات تر اوت کے کی تعداد کے بارے میں میں نے جو کچھسنااس میں سب سے زیادہ ثابت یہی تعداد ہے۔

سوم: یک کوئی اور روایت کی تا کی دوایت کی تا سیر میں دوسری کوئی اور روایت موجود نہیں، جبكه حضرت سائب بن يزيد كي بيس والى روايت كى تائيد ميں ديگر متعد دروايتيں بھي موجود ہيں۔ چنانچہ:

<sup>(</sup>۱) السنن الكبرى - كتاب الصلوة -باب ماروى في عدد ركعات القيام في شهر رمضان- ۲/۲۹ ۳۹.

<sup>(</sup>٢) نيل الأوطار -باب صلوة التراويح-٣٠/٢٠.

#### : يزيد بن رومان كى روايت ہے كه:

كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب في رمضان بثلاث وعشرين ركعة .(١)

لوگ حضرت عمر ؓ کے زمانے میں تنگیس رکعتیں پڑھا کرتے تھے (ہیں تراوت کاور تین وتر)

یدروایت سند کے لحاظ سے نہایت قوی ہے، مگر مرسل ہے، کیونکہ یزید بن رومان نے حضرت عمر گا

زمانہ نہیں پایا، تا ہم حدیث مرسل (جبکہ ثقہ اور لائق اعتماد سند سے مروی ہو) امام مالک ، امام ابوحنیفہ ، امام
احمد اور جمہور علماء کے نزدیک جحت ہے، البتہ امام شافع گی کے نزدیک حدیث مرسل کے جحت ہونے کے لئے
بیشرط ہے کہ اس کی تائید کسی دوسری مسندیا مرسل سے ہوئی ہو، چونکہ یزید بن رومان کی زیر بحث روایت کی
تائید میں دیگر متعدد روایات موجود ہیں اس لئے یہ با تفاق اہل علم حجت ہے۔

یہ بحث تو عام مراسل کے باب میں تھی مؤطا کے مراسل کے بارے میں اہل حدیث کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ سب صحیح ہیں، چنانچے امام الہند شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ججۃ اللہ البالغہ میں لکھتے ہیں:

قال الشافعى: أصح الكتب بعد كتاب الله مؤطا مالك واتفق أهل الحديث على أن جميع مافيه صحيح على رأى مالك ومن وافقه ، وأما على رأى غيره فليس فيه مرسل ولا منقطع إلا قد اتصل السند به من طرق أخرى فلا جرم أنها صحيحة من هذا الوجه ، وقد صنف في زمان مالك مؤطات كثيرة في تخريج أحاديثه ووصل منقطعه مثل كتاب ابن أبي ذئب وابن عيينة والثورى ومعمر . (٢)

<sup>(</sup>۱) الموطا للإمام مالك -باب ماجاء في قيام رمضان -ص٩٩ -ط: ميرمحمد.

السنن الكبرى -كتاب الصلوة -باب ماروى في عدد ركعات القيام في شهر رمضان - ٢٧٢ ٣٩.

مختصر قيام الليل -باب عدد الركعات التي يقوم بها الإمام للناس -ص٥٥ ا -ط: مكتبه سبحانية.

(۲) حجة الله البالغة -باب طبقة كتب الحديث - ١٣٣٠١ -ط: مكتبه رشيديه.

امام شافعیؒ نے فرمایا کہ کتاب اللہ کے بعد اصح الکتب مؤطا امام مالکؓ ہے اور اہل صدیث کا اس پراتفاق ہے کہ اس میں جتنی روایتیں ہیں وہ سب امام مالکؓ اور ان کے موافقین کی رائے پرضح ہیں اور دوسروں کی رائے پراس میں کوئی مرسل اور منقطع روایت ایسی نہیں کہ دوسر بے طریقوں سے اس کی سند متصل نہ ہو، پس اس لحاظ سے وہ سب کی سب صحیح ہیں اور امام مالکؓ کے زمانہ میں مؤطا کی حدیثوں کی تخ تک کے اور اس کے منقطع کو متصل ثابت کرنے کے لئے بہت سے مؤطا تصنیف ہوئے جیسے ابن الی وزئب، ابن عیدینہ، ثوری، اور معمر کی کتابیں۔

اور پھر ہیں رکعات پراصل استدلال تو حضرت سائب بن یزید گی روایت ہے ہے جس کے سیجے ہوئے کی تصریح گڑ رچکی ہے۔ ہونے کی تصریح گڑ رچکی ہے اور یزید بن رومان کی روایت بطور تائید ذکر کی گئی ہے۔

۲: کی بن سعیدانصاری کی روایت ہے کہ:

ان عمر بن الخطاب امر رجلا ان يصلى بهم عشرين ركعة (١) حضرت عمر في الكشخص كوتكم ويا كه لوگون كوبيس ركعتيس براهائي

بدروایت بھی سنداقوی مگرمرسل ہے۔

٣: عبدالعزيز بن رفيع كى روايت ب:

كان ابى بن كعب يصلى بالناس فى رمضان بالمدينة عشرين ركعةويوتر بثلاث. (٢)

حضرت الى بن كعب الوگوں كومدينه ميں رمضان ميں بيس ركعت تر او تك اور تين وتر پڑھايا كرتے تھے۔ پيروايت بھى مرسل ہے۔

<sup>(</sup>١) المصنف لابن أبي شيبة - كتاب الصلوة -باب في صلوة رمضان -٢٩٣/٢ -ط: ادارة القرآن.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق.

#### ٧٠: محمد بن كعب قرظى كى روايت ہے كه:

كان الناس يصلون في زمان عمر بن الخطاب في رمضان عشرين ركعة يطيلون فيها القرأة ويوترون بثلاث .(١)

لوگ حضرت عمر کے زمانے میں رمضان مبارک میں بیس رکعتیں پڑھتے سے سے ان میں طویل قر اُت کرتے تھے اور تین وتر پڑھتے تھے۔ میں مسل ہے اور قیام الکیل میں اس کی سندنہیں ذکر کی گئی۔

کنز العمال میں خود حضرت ابی بن کعب ہے منقول ہے کہ:

أن عمر بن الخطاب أمره أن يصلى بالليل في رمضان فقال: إن الناس يصومون النهار و لا يحسنون أن يقرأوا ، فلو قرأت عليهم بالليل ، فقال يا أمير المؤمنين: هذا شئى لم يكن فقال: قد علمت ولكنه حسن فصلى بهم عشرين ركعة. (٢)

حضرت عمر فی ان کو محکم دیا کہ وہ رمضان میں لوگوں کورات کے وقت نماز پڑھایا کریں ،حضرت عمر فی فرمایا کہ لوگ دن کوروزہ رکھتے ہیں مگرخوب اچھا پڑھنا نہیں جانے ،پس کاش اہم رات میں ان کو قرآن سناتے ،ابی نے عرض کیا امیر المؤمنین ایدا کیے ایس کا فرمایا ہیں چیز ہے جو پہلے ہیں ہوئی فرمایا یہ تو مجھے معلوم ہے لیکن یہ اچھی چیز ہے جو پہلے ہیں رکھتیں ہوئی فرمایا یہ تو مجھے معلوم ہے لیکن یہ اچھی چیز ہے چانچہ ابی فرمایا ہی تو مجانے ہائی نے لوگوں کو ہیں رکھتیں ہڑھا کیں۔

کنز العمال میں بیروایت ابن منیع کے حوالے سے ذکر کی گئی ہے اس کی سند کا حال معلوم نہیں بہر حال اگر ضعیف بھی ہوتو تائید کے لئے کارآ مدہے۔

چہارم: مندرجہ بالا روایت کی روشنی میں اہل علم اس کے قائل ہیں کہ حضرت عمر ؓنے

<sup>(</sup>۱) مختصر قيام الليل وقيام رمضان -باب عدد ركعات .....الخ -ص ١٥٧ .

<sup>(</sup>r) كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - كتاب الصلوة من قسم الأفعال - الباب السابع في صلاة النفل - صلاة التراويح - ٩/٨ - ٥٠ - رقم الحديث: ١ ٢٣٣٤. ط: مؤسسة الرسالة

لوگوں کو ہیں رکعات پر جمع کیا اور حضرات صحابہ کرامؓ نے ان سے موافقت کی اس لئے یہ بمنز لہ اجماع کے تھا یہاں چندا کابر کے ارشادات ذکر کئے جاتے ہیں۔

#### ا امام رزن لکھتے ہیں:

واختلف اهل العلم في قيام رمضان فرأى بعضهم ان يصلى احدى واربعين ركعة مع الوتر وهو قول أهل المدينة والعمل على هذا عندهم بالمدينة ،واكثر اهل العلم على ماروى عن على وعمر وغيرهما من اصحاب النبي على عشرين ركعة وهو قول سفيان الشورى وابن المبارك والشافعي ،وقال الشافعي وهكذا ادركت ببلدنا بمكة يصلون عشرين ركعة.(١)

تراوت میں اہل علم کا اختلاف ہے بعض وترسمیت اکتالیس رکعت کے قائل
ہیں اہل مدینہ کا یہی قول ہے اور ان کے یہاں مدینہ طیبہ میں ای پڑمل ہے اور اکثر
اہل علم ہیں رکعت کے قائل ہیں جو حضرت علی ، حضرت عمر اور دیگر صحابہ کرام سے مروی
ہے سفیان توری ، عبد اللہ بن مبارک ، اور شافعی کا یہی قول ہے ، امام شافعی فرماتے ہیں
کہ میں نے اپنے شہر مکہ مکر مہ میں لوگوں کو ہیں رکعت پڑھتے ہی پایا ہے۔

کہ میں نے اپنے شہر مکہ مکر مہ میں لوگوں کو ہیں رکعت پڑھتے ہی پایا ہے۔

علامہ زرقانی مالکی شرح مؤطا میں ابو الولید سلیمان بن خلف القرطبی الباجی المالکی

(مہمم) نے قار تے ہیں:

قال الباجى فامرهم او لا بتطويل القراء ة لانه افضل ثم ضعف الناس فامرهم بثلاث وعشرين فخفف من طول القراء ة واستدرك بعض الفضيلة بزيادة الركعات .(٢)

باجی لکھتے ہیں کہ حضرت عمر انے پہلے ان کوتطویل قراءت کا حکم دیا تھا کہوہ

<sup>(</sup>۱) جامع الترمذي - ابواب الصوم - باب ماجاء في قيام شهر رمضان - ١ ٢٢١ - ط: قديمي

 <sup>(</sup>۲) شرح الزرقاني على مؤطا الإمام مالك -باب ماجاء في قيام رمضان ١٢٠٠١.

افضل ہے پھرلوگوں کاضعف محسوں کیا تو تیکیس رکعات کا حکم دیا، چنانچہ طول قراءت میں کمی کی اور رکعات کے اضافہ ہے فضیلت کی کچھ تلافی کی۔

آ كے لكھتے ہيں:

قال الباجى وكان الامر على ذلك الى يوم الحرة فثقل عليهم القيام فنقصوا من القراءة وزاد وا الركعات فجعلت ستا وثلاثين غير الشفع والوتر (١)

باجی کہتے ہیں کہ یوم حرہ تک ہیں رکعات کا دستور رہا پھران پر قیام بھاری ہوا تو قراءت میں کمی کر کے رکعات میں مزیداضا فہ کردیا گیا اور وتر کے علاوہ چھتیں رکعات ہوگئیں۔

سا: علامه زرقانی نے یہی بات حافظ ابن عبد البر (۲۸ ۱۳ ۱۳۵۵ ۱۹ اور ابو مروان عبد الملک ابن حبیب القرطبی المالکی (م ۲۳۷ ۱۵) سے قال کی ہے۔ (۲)

م: حافظ موفق الدين ابن قد امه المقدى حنبلي (م ١٢٠ هـ) المغنى مين لكھتے ہيں:

ولنا: أن عمر لما جمع الناس على ابى بن كعب كان يصلى بري معرين ركعة . (٣)

ہماری دلیل ہے کہ حضرت عمرؓ نے جب لوگوں کوابی بن کعب ؓ پر جمع کیا تو وہ ان کو بیس رکعتیں پڑھاتے تھے۔

اس سلسله كى روايات نيز حضرت على "كااثر ذكركرنے كے بعد لكھتے ہيں :وهذا كالاجماع.

(اوربي بمنزلها جماع صحابة کے ہے)۔ (م)

<sup>(</sup>۱) شرح الزرقاني -المرجع السابق - ١ / ٢٣٠.

<sup>(</sup>r) شرح الزرقاني -المرجع السابق.

 <sup>(</sup>٣) المغنى على متن المقنع في فقه الإمام احمد بن حنبل -صلوة التروايح-عدد صلوة التراويح- عدد صلوة التراويح- ١٠٩٥ المسئلة . ٩٥ - ١ - ط: دار الفكر بيروت.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق- ٨٣٥/١.

#### پھراہل مدینہ کے ۳۶ سرکعات کے تعامل کوذکر کرکے لکھتے ہیں:

ثم لو ثبت ان اهل المدينة كلهم فعلوه لكان مافعله عمر واجمع عليه الصحابة في عصره اولى بالاتباع.

پھراگریہ ثابت ہوکہ اہل مدینہ سب چھتیں رکعتیں پڑھتے تھے تب بھی جوکام حضرت عمرؓ نے کیا اور جس پران کے دور میں صحابۃؓ نے اجماع کیا اس کی پیروی اولی ہوگ۔

بعض اہل علم نے کہا ہے کہ اہل مدینہ کا مقصدا سعمل سے اہل مکہ کی برابری کرنا تھا کیونکہ اہل مکہ دوتر و یحوں کے درمیان طواف کیا کرتے تھے اہل مدینہ نے طواف کی جگہ دوتر و یحوں کے درمیان چار رکعتیں مقرر کرلیں بہر حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا جومعمول تھا وہی اولی اور احق ہے۔

واحتج أصحابنا بما رواه البيهقى وغيره بالاسناد الصحيح عن السائب بن يزيد الصحابي قال كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب في شهر رمضان بعشرين ركعة .(٢)

امام محى الدين نووى (م٢٧٦ه) شرح مهذب ميں لکھتے ہيں:

ہمارے اصحاب نے اس حدیث سے دلیل پکڑی ہے جوامام بیہ بی اور دیگر حضرات نے سائب بن پزید طلق صحابی سے بسند سیجے روایت کی ہے کہ لوگ حضرت عمر طلق کے زمانہ میں رمضان مبارک میں ہیں رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔

<sup>(</sup>١) المغنى لابن قدامة -عدد صلوة التروايح -رقم المسئله: ٩٥٠١ - ١ - ٨٣٥ - ط: دار الفكر

<sup>(</sup>r) المجموع شرح المهذب-فرع: متى يدخل وقت التراويح-٣٢/٣-ط: دار الفكر .

آگے یزید بن رومان کی روایت ذکر کر کے امام بیہ ہی '' کی تطبیق ذکر کی ہے اور حضرت علیٰ کا اثر ذکر کر کے اہل مدینہ کے فعل کی وہی تو جیہ کی ہے جوابن قدامہ کی عبارت میں گزر چکی ہے۔

Y: علامة شهاب الدين احمد بن محمر قسطلاني (م ٩٣٣ه هر) شرح بخاري ميس لكھتے ہيں:

وجمع البيهقى بينها بانهم كانوا يقومون باحدى عشرة ثم قاموا بعشرين واوتروا بثلاث وقد عدواما وقع فى زمن عمر ً كالاجماع.(١)

اور امام بیہ چی سے ان دونوں روایتوں کو اس طرح جمع کیا ہے کہ وہ پہلے گیارہ پڑھتے تھے پھر ہیں تراوح اور تین وتر پڑھنے لگے اور حضرت عمر کے زمانے میں جومعمول جاری ہوااسے علماء نے بمز لہ اجماع کے شار کیا ہے۔

ك: علامه شيخ منصور بن يونس بهوتى حنبلى (م١٠٣٦ه) "كشف السقناع عن متن الاقناع" مين لكهة بين:

وهى عشرون ركعة لما روى مالك عن يزيد بن رومان قال: كان الناس يقومون في زمن عمر في رمضان بثلاث وعُشرين ركعة وهذا في مظنة الشهرة بحضرة الصحابة فكان اجماعا .(٢)

تراوت بیس رکعت بین، چنانچه ام مالک نیرید بن رومان سے روایت کیا ہے کہ اور حضرت عمر کے تعیاد حضرت عمر کے تعیاد حضرت عمر کے نمانے میں رمضان میں نمیس رکعتیں پڑھا کرتے تھے اور حضرت عمر کا صحابہ کی موجودگی میں بیس کا حکم دینا عام شہرت کا موقع تھا اس لئے بیا جماع ہوا۔

۸: مند الہند شاہ ولی اللہ محدث دہلوگ ججة اللہ البالغہ میں لکھتے ہیں:

وزادت الصحابة ومن بعدهم في قيام رمضان ثلاثة اشياء الاجتماع له في مساجد هم ،وذلك لانه يفيد التيسير على خاصتهم

<sup>(</sup>۱) ارشاد السارى لشرح صحيح البخارى - كتاب صلوة التراويح -باب فضل من قام رمضان - ٢٦/٣.

<sup>(</sup>٢) كشف القناع عن متن الإقناع-فصل: التراويح سنة مؤكدة- ١ / ٢٥ / ط: عالم الكتب

وعامتهم واداؤه في اول الليل مع القول بان صلاة آخر الليل مشهودة، وهي افضل كما نبه عمر لهذا التيسير الذي اشرنا اليه وعدده عشرون ركعة. (1)

اور صحابہ کرام اور ان کے بعد کے حضرات نے قیام رمضان میں تین چیزوں کا اضافہ کیا، ا، اس کے لئے مساجد میں جمع کرنا کیونکہ اس سے عام وخاص کو آسانی حاصل ہوتی ہے، ۲، اول شب میں اداکرنا، باوجوداس بات کے قائل ہونے کے کہ آخر شب کی نماز میں فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے اور وہ افضل ہے، جبیبا کہ حضرت عمر شنے اس پر متنبہ فرمایا مگر اول شب کا اختیار کرنا بھی اسی آسانی کے لئے تھا جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا، ۲۰ بیس رکعات کی تعداد۔

### ٣- تر او يح عهد صحابةٌ و تا بعين ميس

حضرت عمر کے زمانہ میں بیس تراوی کا معمول شروع ہوا تو بعد میں بھی کم از کم بیس کا معمول رہا،
بعض صحابہ و تا بعین سے زائد کی روایات تو مروی ہیں، لیکن کسی سے صرف آٹھ کی روایت نہیں۔

ا: حضرت سائب کی روایت او پر گزر چکی ہے جس میں انہوں نے عہد فاروقی میں ۲۰ رکعات کا معمول ذکر کرتے ہوئے اسی سیاق میں عہدعثمانی کا ذکر کیا ہے۔

٢: ابن مسعود جن كاوصال عهدعثانيٌّ كے اواخر میں ہواوہ بھی پڑھا كرتے تھے۔ (۱)

۳: عن ابى عبد الرحمن السلمى عن على انه دعا القراء فى رمضان فامر منهم رجلا يصلى بالناس عشرين ركعة وكان على يوتر بهم ٣٠٠٠

<sup>(</sup>١) حجة الله البالغة-باب النوافل-١٨/٢ - ط: مكتبه رشيديه دهلي.

<sup>(</sup>۲) مختصر قيام الليل وقيام رمضان للمروزى -باب عدد ركعات -ص: ۵۷ .

<sup>(</sup>٣) السنن الكبرى للبيهقي-كتاب الصلوة-باب ماروى في عدد ركعات القيام -٢٩٢/٢.

ابوعبدالرحمٰن سلمی کہتے ہیں کہ حضرت علیؓ نے رمضان میں قاریوں کو بلایا، پس ان میں ایک شخص کو تکم دیا کہ ہیں رکعتیں پڑھا کریں اور ورز حضرت علیؓ خود پڑھایا کرتے تھے۔

اس کی سند میں حماد بن شعیب پرمحدثین نے کلام کیا ہے لیکن اس کے متعدد شوا ہدموجود ہیں ۔ ابو عبد الرحمٰن سلمی کی بیدروایت شخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ ؓ نے ''منہ جا جالسندہ'' میں ذکر کی ہے اور اس سے استدلال کیا ہے کہ حضرت علیؓ نے حضرت عمرؓ کی جاری کردہ تراوی کواپنے دورخلافت میں باقی رکھا۔ (۱)

حافظ ذہی نے 'المستقی مختصر منہاج السنة' میں حافظ ابن تیمیہ کے اس استدلال کو بلانکیر ذکر کیا ہے۔ (۲) اس سے واضح ہے کہ ان دونوں کے نزد یک حضرت علی کے عہد میں ہیں رکعات تراوی کے کامعمول جاری تھا۔

عن عمر بن قیس عن ابی الحسناان علیا امر رجلا یصلی بهم
 فی رمضان عشرین رکعة. (۳)

عمرو بن قیس ،ابوالحسناً سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت علیؓ نے ایک شخص کو حکم دیا کہلوگوں کورمضان میں ہیں رکعتیں پڑھایا کرے۔

عن ابى سعد البقال عن ابى الحسنا ان على بن ابى طالب امر
 رجلا ان يصلى بالناس خمس ترويحات عشرين ركعة وفى
 هذا الاسناد ضعف. ٣)

<sup>(</sup>۱) منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية لابن تيمية -(فصل) قال الرافعي (الثالث عشر) الجواب الرابع - ٢٢٣/٣ - ط: مكتبة الرياض الحديثية الرياض.

 <sup>(</sup>r) المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال -الفصل الخامس: قولهم
 وقولنا في عثمان وخلافته والذين بغوا عليه -ص ٥٣٢.

<sup>(</sup>٣) المصنف لابن أبي شيبة - كتاب الصلوة -باب في صلوة رمضان - ٣٩٣/٢.

<sup>(</sup>٣) السنن الكبرى ٢/٢٩٨.

علامہ ابن التر کمانی ، الجو ہرائقی ، میں لکھتے ہیں کہ ظاہر تربیہ کہ اس سند کا ضعف ابوسعد بقال کی وجہ سے ہے جو متکلم فیدراوی ہے کیان مصنف ابن البی شیبہ کی روایت میں (جواو پر گزر چکی ہے ) اس کا متابع موجود ہے جس سے اس کے ضعف کی تلافی ہوجاتی ہے۔ (۱)

Y: عن شتير بن شكل وكان من اصحاب على انه كان يؤمهم في شهر رمضان بعشرين ركعة ويوتر بثلاث .(٢)

ھتر بن شکل جو حضرت علی کے اصحاب میں سے تھے رمضان مبارک میں لوگوں کوہیں رکعت تر اور تین وتر پڑھایا کرتے تھے۔

امام بیہ فی نے اس اثر کوفل کر کے کہا ہے،''وفسی ذلک قبوۃ'' ،(اوراس میں قوت ہے) پھر اس کی تائید میں انہوں نے ابوعبدالرحمٰن سلمی کا اثر ذکر کیا ہے جواو پر گزرر چکا۔

عن ابى الخصيب قال: كان يؤمنا سويد بن غفلة فى رمضان

فيصلى خمس ترويحات عشرين ركعة قال النيموى: واسناده حسن. (٣)

ابوالخصیب کہتے ہیں کہ سعید بن غفلۃ ہمیں رمضان میں نماز پڑھاتے تھے، پس یانچ ترویحے ہیں رکعتیں پڑھتے تھے،علامہ نیموی فرماتے ہیں کہاس کی سندھن ہے۔

حضرت سوید بن غفلہ کا شار کبار تا بعین میں ہے انہوں نے زمانہ جاہلیت پایا اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں اسلام لائے لیکن آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی کیونکہ مدینہ طیبہ اس ون پہنچے جس دن آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہوئی ،اس لئے صحابیت کے شرف سے مشرف نہ ہو

<sup>(</sup>١) الجوهر النقى -٢ / ٩٩ ٢ . ٣٩ ٩ .

<sup>(</sup>r) السنن الكبرى - ۲ / ۹ م.

<sup>(</sup>r) آثآر السنن للعلامة النيموي -باب في التروايح بعشرين ركعة -ص٩٤ - رقم الحديث: ٨٢.

سکے، بعد میں کوفیہ میں رہائش اختیار کی حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت علیؓ کے خاص اصحاب میں تھے۔ ۸۔ میں ایک سوتمیں برس کی عمر میں انتقال ہوا۔

عن الحارث انه كان يؤم الناس في رمضان بالليل بعشرين

ركعة ويوتر بثلاث ويقنت قبل الركوع.(١)

حارث رمضان میں لوگوں کوہیں تر اوت کا اور تین وتر پڑھاتے تھے اور رکوع سے قبل قنوت پڑھتے تھے۔

9: قیام اللیل میں عبدالرحمٰن بن ابی بکر، سعید بن ابی الحسن اور عمران العبدی ہے نقل کیا ہے کہ وہ بیس را تیں بیس تر اوت کی پڑھایا کرتے تھے اور آخری عشرہ میں ایک تر ویچہ کا اضافہ کردیتے تھے۔ (۲) حارث، عبدالرحمٰن بن ابی بکر (م۸۷ھ) اور سعید بن ابی الحسن (م۸۰ھ) تینوں حضرت علیؓ کے شاگر دہیں۔

ابوالبختر .ی بھی بیس تراوت گاور تین وتر پڑھاتے تھے۔ (۳)

اا: علی بن ربیعة جوحضرت علی کے اصحاب میں تھے ہیں تر اور کے اور تین وتر پڑھاتے تھے۔ (۴)

11: ابن الى مليكه (م ك ااه) بهى بيس تر اوت كريرُ هاتے تھے۔ (ه)

الہ حضرت عطاء (مہمااھ) فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں کو وتر سمیت تیکیس رکعتیں پڑھتے ہوئے پایا ہے۔(۱)

١٢: مؤطا امام مالك ميس عبد الرحمٰن ہر مز الاعرج (م ١١١ه) كى روايت ہے كہ ميس نے

<sup>(</sup>١) المصنف لابن أبي شيبة - كتاب الصلوة - كم يصلي في رمضان من ركعة - ٢ - ٣٩٣.

<sup>(</sup>r) مختصر قيام الليل -اول كتاب قيام رمضان -ص ٥٨ ا -مكتبه سبحانيه رحيم يارخان.

<sup>(</sup>m) المصنف لابن أبي شيبة-المرجع السابق. ٣٩٣/٢.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق .

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق.

لوگوں کواس حالت میں پایا ہے کہ وہ رمضان میں کفار پرلعنت کرتے تھے اور قاری آٹھ رکعتوں میں سورہ بقرہ ہتم کرتا تھا گرے کہ اس نے قرائت میں شخفیف بقرہ ہتم کرتا تو لوگ بیمسوں کرتے کہ اس نے قرائت میں شخفیف کی ہے (۱) اس روایت سے مقصود تو تراوی کا میں طول قرائت کا بیان کرنا ہے لیکن روایت کے سیاق سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف آٹھ رکعات پراکتفانہیں کیا جاتا تھا۔ (۱)

خلاصہ یہ کہ جب سے حضرت عمر شنے تر اورج کی با قاعدہ جماعت جاری کی ہمیشہ ہیں یا زائد تر اورج پڑھی جاتی تھیں ،البتہ ایام حرہ ( ۲۳ ھ ) کے قریب اہل مدینہ نے ہر تر ویحہ کے درمیان چار رکعتوں کا اضافہ کر لیا اس لئے وہ و تر سمیت اکتالیس رکعتیں پڑھتے تھے اور بعض دیگر تا بعین بھی عشرہ اخیرہ میں اضافہ کر لیتے تھے بہر حال صحابہ و تا بعین کے دور میں آٹھ تر اورج کا کوئی گھٹیا سے گھٹیا ثبوت نہیں ملتا اس لئے جن حضرات نے بیفر مایا ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں ہیں تر اورج پر صحابہ کا اجماع ہو گیا تھا ان کا ارشاوہ می برحقیقت ہے کیونکہ حضرات سلف اس تعداد پر اضافہ کے تو قائل تھے گر اس میں کی کا قول کسی سے منقول نہیں اس لئے یہ کہنا تھے ہے کہ اس بات پر سلف کا اجماع تھا کہ تر اورج کی کم سے کم تعداد ہیں رکعات ہیں۔

### ۳-تراوی ائمهار بعه کے نز دیک

امام ابوحنیفہ ہُ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے نز دیک تراوت کی ہیں رکعتیں ہیں ،امام مالک سے اس سلسلہ میں دورواییتیں منقول ہیں ایک ہیں کی اور دوسری چھتیں کی لیکن مالکی مذہب کے متون میں ہیں ہیں کی روایت کو اختیار کیا گیا ہے فقہ حنفی کے حوالے دینے کی ضرورت نہیں دوسرے مذہب کی مستند کتابوں کے حوالے پیش کئے جاتے ہیں۔

فقه مالكي:

قاضى ابوالوليدا بن رشد مالكي (م٥٩٥) بداية المجتهد ميس لكهة بين:

واختلفوا في المختار من عدد الركعات التي يقوم بها الناس في

<sup>(</sup>١) الموطا للإمام مالك-ماجاء في قيام رمضان -ص ٩٩-ط: ميرمحمد.

رمضان ، فاختار مالک فی احد قولیه و ابوحنیفة و الشافعی و احمد و داؤد القیام بعشرین رکعة سوی الوتر ، و ذکر ابن القاسم عن مالک انه کان یستحسن ستا و ثلاثین رکعة و الوتر ثلاث. (۱)

رمضان میں کتنی رکعات پڑھنا مختارہے؟ اس میں علماء کا اختلاف ہے امام مالک ؓ نے ایک قول میں اور امام ابو حنیفہ ؓ، شافعیؓ ، احمدؓ، اور داؤدؓ نے وتر کے علاوہ ہیں رکعات کو اختیار کیا ہے اور ابن قاسم نے امام مالک ؓ سے نقل کیا ہے وہ تین وتر اور چھتیں رکعات تراوت کو پہند فرماتے تھے۔

مخضر خلیل کے شارح علامہ شیخ احمد الدر دریر مالکی (م ١٠٠١ه) لکھتے ہیں:

وهی (ثلاث وعشرون) رکعة بالشفع والوتو کما کان علیه العمل (ثم جعلت) فی زمن عمر بن عبد العزیز (ستا وثلاثین) بغیر الشفع والوتو لکن الذی جری علیه العمل سلفا و خلفا الاول. (۲) الشفع والوتر لکن الذی جری علیه العمل سلفا و خلفا الاول. (۲) اور تراوی و رسمیت تیکیس رکعتیں ہیں جیسا کہ ای کے مطابق (صحابہ وتابعین کا) عمل تھا پھر حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ کے زمانہ میں وتر کے علاوہ چھتیں کردی گئیں لیکن جس تعداد پرسلف وخلف کاعمل ہمیشہ رہا وہ اول ہے (یعنی بیس تراوی اور تین ور)

فقهشافعي:

امام محى الدين نوويّ (م ٧٧٦) المجموع شرح مهذب ميں لکھتے ہيں:

(فرع) في مذاهب العلماء في عدد ركعات التراويح ،مذهبنا

 <sup>(</sup>۱) بداية المجتهد ونهاية المقتصد الابن رشد - كتاب الصلوة - الباب الخامس في قيام
 رمضان - ۱ / ۱ / ۱ - ط: دار المعرفة بيروت لبنان.

<sup>(</sup>r) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدر دير احمد (المتوفى: ١٢٠١ه) - فصل في بيان حكم الصلوة النافلة ومايتعلق بها - ١/١٩- ط: مصر.

انها عشرون ركعة بعشر تسليمات غير الوتر وذالك خمس ترويحات والترويحة اربع ركعات بتسليمتين هذا مذهبنا وبه قال ابو حنيفة واصحابه واحمد و داؤد وغيرهم ونقله القاضى عياض عن جمهور العلماء وحكى ان الاسود بن مزيد كان يقوم بار بعين ركعة ويوتر بسبع وقال مالك التراويح تسع ترويحات وهى ستة وثلاثون ركعة غير الوتر .(١)

رکعات تراوت کی تعداد میں علماء کے مذاہب کا بیان ، ہمارا مذہب ہے کہ تراوت کی بیس رکعتیں ہیں دس سلاموں کے ساتھ علاوہ وتر کے بیہ پانچ ترویحے ہوئے ایک ترویحہ چا رکعات کا دوسلاموں کے ساتھ امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب ، امام احمد اور امام داؤد وغیرہ بھی اسی کے قائل ہیں اور قاضی عیاض نے اسے جمہور علماء سے نقل کیا ہے ، نقل کیا گیا ہے کہ اسود بن مزید اکتالیس تراوت کے اور سات وتر پڑھا کرتے تھے اور امام مالک فرماتے ہیں کہ تراوت کو نوتر و سے ہیں اور یہ وتر کے علاوہ چھتیں رکعتیں ہیں۔

فقه بلی:

حافظ ابن قد امه المقدى حنبلي (م ٦٢٠ هـ) المغني ميں لکھتے ہيں:

والمختار عند ابسی عبد الله فیها عشرون رکعه وبهذا قال الثوری و ابو حنیفه والشافعی وقال مالک : سته وثلاثون (۲) الثوری و ابو حنیفه والشافعی وقال مالک : سته وثلاثون (۲) امام احد کے نزدیک تراوی میں بیس رکعتیں مختار ہیں ،امام ثوری ،ابوحنیف اورشافعی بھی اسی کے قائل ہیں اورامام مالک چھتیں کے قائل ہیں۔

<sup>(</sup>١) المجموع شرح المهذب-باب صلوة التطوع-٣٢/٣-ط: دار الفكر بيروت.

 <sup>(</sup>r) المغنى والشرح الكبير لابن قدامة -باب ساعات التي نهى عن الصلوة فيها -(فصل) حكم
 صلوة التراويح - ١ / ٨٣٣٠ - رقم المسئلة: ٩٥ - ١ - ط: دار الفكر بيروت.

## خاتمه بحث چندضروری فوائد

مك الختام كے طور پر چندفوائد گوش گزار كرنا چاہتا ہوں تا كہ بيں تراوت كى اہميت ذہن نثين ہوسكے۔ ا - بيس تر اور كے سنت مؤكدہ ہيں :

حضرت عمر کا اکابر صحابہ کی موجودگی میں ہیں تراوت کے جاری کرنا ، صحابہ کرام کا اس پر نکیر نہ کرنا اور عہد صحابہ سے لے کر آج تک شرقاً وغرباً ہیں تراوت کی کامسلسل زیر تعامل رہنا اس امر کی دلیل ہے کہ بیاللہ تعالیٰ کے پہندیدہ دین میں داخل ہے لقولہ تعالیٰ میں داخل ہے لائے کہ بیانہ بیانہ بیانہ بیانہ بیانہ کا میں داخل ہے لقولہ تعالیٰ میں داخل ہے لیانہ بیانہ بیانہ

وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم (١)

الله تعالی خلفائے راشدین کیلئے ان کے اس دین کو قرار ومکین بخشیں گے جواللہ تعالیٰ نے ان کیلئے پیند فر مایا ہے'۔

الاختيارشرح المخارمين ب:

روى اسد بن عمرو عن أبى يوسف قال سألت أباحنيفة المحمد الله - عن التراويح وما فعله عمر، قال: التراويح سنة مؤكدة ولم يتخرصه عمر من تلقاء نفسه ولم يكن فيه مبتدعا ولم يأمر به إلا عن أصل لديه وعهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد سن عمر هذا وجمع الناس على ابى بن كعب فصلاها جماعة والصحابة متوافرون منهم عشمان وعلى وابن مسعود والعباس وابنه وطلحة وزبير ومعاذ وأبى وغيرهم من المهاجرين والانصار رضى الله عنهم ومارد عليهم واحد منهم بل ساعدوه ووافقوه وامروا بذلك (٢)

<sup>(</sup>۱) النور:۵۵.

<sup>(</sup>r) الاختيار لتعليل المختار -كتاب الصلوة-فصل في التراويح- ١٩،٦٨١ - ط: دار المعرفة.

"اسد بن عمروامام ابو یوسف سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام ابو یوسف سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام ابو یوسف سے روایت کرتے ہیں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ تر اور کے سنت موکدہ ہے اور حضرت عمر نے اس کواپی طرف سے اختر اع نہیں کیا نہ وہ کوئی بدعت ایجاد کرنے والے تھے انہوں نے جو تھم دیاوہ کسی اصل کی بناء پر تھا جوان کے پاس موجود تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی عہد پر بہنی تھا، حضرت عمر نے بیسنت جاری کی اور لوگوں کو ابی بن کعب پر جمع کیا پس انہوں نے تر اور کے کی جماعت کر ائی اس وقت صحابہ کرام کثیر تعداد میں موجود تھے حضرت عثمان علی ، ابن مسعود ، عباس ، ابن عباس ، طلحہ ، زبیر ، معاذ ، ابی اور دیگر مہاجرین وانصار رضی اللہ عنہم اجمعین سب موجود تھے ، مگر ایک طلحہ ، زبیر ، معاذ ، ابی اور دیگر مہاجرین وانصار رضی اللہ عنہم اجمعین سب موجود تھے ، مگر ایک نے بھی اس کور ذبیس کیا ، بلکہ سب نے حضرت عمر سے موافقت کی اور اس کا تھم دیا۔ "

۲-خلفاءراشدین کی جاری کردہ سنت کے بارے میں وصیت نبوی:

او پرمعلوم ہو چکا ہے کہ ہیں تر اوت کے تین خلفاءِ راشدین کی سنت ہے اور سنت خلفاءِ راشدین کے بارے میں آنچضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادگرامی ہے:

إنه من يعيش منكم بعدى فسيرى اختلافاً كثيرا فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الامور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة رواه احمد وابوداود (١)

جوشخص تم میں سے میرے بعد جیتا رہا وہ بہت سے اختلاف دیکھے گا پس میری سنت کواور خلفائے راشدین مہدیین کی سنت کولازم پکڑواسے مضبوط تھام لواور دانتوں سے مضبوط پکڑلواور نئی نئی باتوں سے احتر از کرو کیونکہ ہرنگ بات بدعت ہے اور ہر بدعت گراہی ہے۔

<sup>(</sup>۱) مشكوة المصابيح -باب الاعتصام بالكتاب والسنة -الفصل الثاني - ۱ / ۳۰ - ط:قديمي.

اس حدیث پاک سے سنت خلفاء راشدین کی پیروی کی تاکید معلوم ہوتی ہے اور یہ کہ اس کی مخالفت بدعت وگمراہی ہے۔

### ٣- ائمهار بعد کے مذاہب سے خروج:

اوپرمعلوم ہو چکاہے کہ ائمہ اربعہ کم ہیں تراوی کے قائل ہیں ائمہ اربعہ کے فدہب کا اتباع سواد اعظم کا اتباع ہے اور فدا ہب اربعہ سے خروج سواد اعظم سے خروج ہے ، مسند الہند شاہ ولی اللہ محدث دہلوی''عقد الجید'' میں لکھتے ہیں:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتبعوا السواد الاعظم ولما اندرست المذاهب الحقة إلا هذه الاربعة كان اتباعها اتباعا للسواد الاعظم والخروج عنها خروجا عن السواد الاعظم والخروج عنها خروجا عن السواد الاعظم كل ييروى كرو "رسول الله على الله عليه وللم كا ارشاد كرامى ب كه سواد الخطم كى پيروى كرو اورجبكه ان ندا بب اربعه كسواباتى ندا بب حقد مث يكي بين توان كا اتباع سواد اعظم كا اتباع بوگا اوران سے خروج سواد اعظم مے خروج بوگا "د

### ۴- بیس تراویج کی حکمت:

حکماءامت نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق ہیں تر اوت کے حکمتیں بھی ارشادفر مائی ہیں ، یہاں تین ا کابر کے ارشادات نقل کئے جاتے ہیں :

ا: البحرالرائق میں شیخ ابراہیم الحلمی الحقی (م ۹۵۹ ھ) نے قتل کیا ہے:

وذكر العلامة الحلبي أن الحكمة في كونها عشرين أن السنن شرعت مكملات للواجبات وهي عشرون بالوتر فكانت التراويح كذلك لتقع المساوات بين المكمل والمكمل -انتهى (١)

<sup>(</sup>١) عقد الجيد مترجم -باب تاكيد اخذ هذه المذاهب الأربعة والتشديد في تركهاو الخروج عنها -ص٥٦.

<sup>(</sup>٢) البحر الرائق - كتاب الصلوة -باب الوتر والنوافل - ١٤/٢ ا - تحت قوله وسن في رمضان.

"علامه طبی نے ذکر کیا ہے کہ تراوت کے ہیں رکعات ہونے میں حکمت یہ ہے کہ سنن ، فرائض وواجبات کی تکمیل کے لئے مشروع ہوئی ہیں اور فرائض پنجگانہ وترسمیت ہیں رکعات ہوئی تا کہ "مُگُمِّل" اور درمیان مساوات ہوجائے۔"

علامه منصور بن يونس حنبلي (م٢ ٢٠ ١٥ هـ) كشف القناع مين لكھتے ہيں:

والسرفيه أن الراتبة عشر فضوعفت في رمضان الأنه وقت جد (١) اوربيس تراوح بين حكمت بير كسنن موكده دس بين پس رمضان بين ان كودو چندكيا گيا كيونكه وه محنت اور رياضت كاوقت ہے۔''

۳: تحکیم الامت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اس امر مذکور کو ذکر کرتے ہوئے کہ صحابہ کرام نے تر اوت کے کہ سے ابہ کرام کی بیس رکعتیں قر اردیں اس کی حکمت بیربیان فر ماتے ہیں :

وذلك أنهم رأوا النبى الشمرع للمحسنين احدى عشرة ركعة في جميع السنة فحكموا انه لاينبغني أن يكون حظ المسلم في رمضان عند قصده الاقتحام في لجة التشبه بالملكوت اقل من ضعفها (٢)

اوربیاس کے کہانہوں نے دیکھا کہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسنین کیلئے
(صلاۃ اللیل) کی گیارہ رکعتیں پورے سال میں مشروع فرمائی ہیں پس ان کا فیصلہ یہ ہوا
کہ رمضان مبارک میں جب مسلمان تو تخبہ بالملکوت کے دریا میں غوطہ لگانے کا قصد
رکھتا ہے تو اس کا حصہ سال بھرکی رکعتوں کے دوگنا سے کم نہیں ہونا چاہئے۔
واخر دعوانا ان الحمد للدرب العالمین

کتبه: محمد یوسف لدهیانوی بینات- جمادی الا ولی ۲۰۰۴ ه

<sup>(</sup>١) كشف القناع عن متن الاقناع -فصل: التراويح سنة مؤكدة - ٢٥/١ -عالم الكتب بيروت.

<sup>(</sup>۲) حجة الله البالغة -باب النوافل-۱۸/۲ - ط: مكتبه رشيديه دهلى.

# مسجد میں خواتین کا تر اوت کے میں شرکت کا حکم

کیا فرماتے ہیں علمائے کرام اس مسئلہ سے متعلق کہ چند سالوں سے مساجد اور دیگر مقامات پر رمضان المبارک میں خواتین اہتمام کے ساتھ تراوت کی جماعت کے لئے حاضر ہوتی ہیں خواتین کا اس طرح جماعت میں شریک ہونا اور باجماعت فرض نماز اور صلوۃ تراوت کا اداکرنا کیسا ہے اور شریعت کا اس کے متعلق کیا تھم ہے؟ براہ کرم جواب تفصیل کے ساتھ بمع حوالہ جات کے عنایت فرما کیں۔
سائل:عبدالرحمٰن سائل:عبدالرحمٰن کے براہ کرم جواب تعلیم کے براہ کرم کے براہ کرم کے براہ کرم جواب تعلیم کے براہ کرم کے براہ کرم جواب تعلیم کے براہ کرم کے براہ کے براہ کے براہ کرم کے براہ کرم کے براہ

# الجواسب بإسسبهتعالي

رمضان المبارک میں چندسالوں سے تراوی میں شرکت کرنے کے لئے مساجد میں آنے کا جو طریقہ خواتین میں رواج پارہا ہے وہ درست نہیں اس فتنداور فساد کے زمانہ میں خواتین کا گھروں سے نکل کر فرض نماز اور تراوی کا مردوں کے ساتھ باجماعت ادا کرنا مکروہ ہے انہیں چاہیئے کہ دیگر نمازوں کی طرح تراوی کی طرح تراوی کی میں ادا کریں یہی ان کے لئے افضل ہے۔

قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصہ کے ذیل میں ان کی اہلیہ حضرت سارہ کواہل بیت فرمایا(۱)، اسی طرح رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی از واج مطہرات امہات المؤمنین کوقر آن مجید میں اللہ تعالی نے اہل بیت فرمایا (۲) ہرزبان ہر لغت میں اہل بیت گھروالی بیوی ہی کو کہا جاتا ہے الله تعالی نے خواتین کو پیدا ہی اس کئے فرمایا کہ وہ گھر میں رہیں اور گھر میں رہتے ہوئے جوامور دینیہ گھر میں اوا ہوسکیں تو بلا وجہان کے لئے گھرسے ہا ہرنہ کلیں۔

رہی ہیہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین مسجد نبوی میں جا کرنمازیں ادا کرتی تھیں تواگر چہآپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانہ میں عورتوں کومسجد میں جانے کی اجازت تھی کیکن

<sup>(</sup>١) الذاريات - الاية: ٢٦. (٢) الاحزاب - الاية: ٣٣.

ساتھ ہی بیارشاد بھی تھا کہ ''بیوتھن خیر لھن ''یعنی ان کے گھر ان کے لئے مسجد سے بہتر ہیں (۱)

نسائکم عن لبس النوینة والتبختر فی المسجد فان بنی اسرائیل لم یلعنوا حتی لبس نسائهم الزینة و تبختون فی المساجد، ترجمه: ایک مرتبه رسول الله سلی الله علیه وسلم مجد میں تشریف فرما تصابح میں قبیله مزینه کی ایک عورت زیب وزینت کالباس پہنے ہوئے اتراتی ہوئی مجد میں آئی رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: اے لوگو! اپنی عورتوں کوزیب وزینت کالباس پہنے اور مجد میں اترانے سے روک دو کیونکہ بنی اسرائیل پراس وجہ سے لعنت کی گئی کہ ان کی عورتوں نے زیب وزینت کالباس پہننا اور مسجد میں اترانا شروع کردیا تھا۔

حفرت زينب سے روايت ہے:

ان احادیث سے بیہ بات صراحت کے ساتھ ثابت ہوئی کہ عورتوں کو مسجد میں آنے کی جواجازت تھی وہ اس دور میں بھی ان خاص شرا لُط کے ساتھ تھی۔

پھرآپ سلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس بات کا بھی لحاظ رکھا جاتا تھا کہ نمازختم ہونے کے بعد مردوں کے اٹھنے سے پہلے عور تیں اٹھ کر چلی جاتی تھیں اور اس کے لئے با قاعدہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے سحابہ اپنی جگہوں پر بیٹھے رہتے تھے تا کہ ایک ساتھ اٹھنے کی وجہ سے مردوں اور عور توں کا اختلاط نہ ہو چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے:

ان النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كن اذا

<sup>(</sup>١) مشكوة المصابيح -باب الجماعة وفضلها-الفصل الاول - ١ / ٢ ٩ - ط:قديمي .

<sup>(</sup>r) سنن ابن ماجه -ابواب الفتن -باب فتنة النساء - ص ٢٨٨ -ط: قديمي .

<sup>(</sup>٣) مشكوة المصابيح -باب الجماعة وفضلها -الفصل الأول - ١ / ١٩ . ط:قديمي .

سلمن من المحتوبة قمن وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى من الرجال ماشاء الله،فاذا قام رسول الله الله المرجال ().

ترجمه: رسول الله صلى الله عليه وسلم كزمان مين عورتين جب فرض نماز سے سلام پھير ليتين تو كھڑى ہوجاتى تھيں (اور گھروں كى طرف چلى جاتيں) رسول الله صلى الله عليه وسلم اور بقيه نمازى (يعن صحابه كرام ") بيٹھے رہتے پھر جب رسول الله صلى الله عليه وسلم جانے كے لئے كھڑے ہوتے تولوگ بھى كھڑے ہوجاتے۔

جانے كے لئے كھڑے ہوتے تولوگ بھى كھڑے ہوجاتے۔

ايك اور روايت مين حضرت امسلم "فرماتى بين :

کان رسول الله صلبی الله علیه وسلم اذا سلم مکث قلیلا
و کانوا یرون ان ذلک کیما ینفذالنساء قبل الرجال (۲)
ترجمہ: رسول الله جی جب سلام پھیر لیتے تو تھوڑی در پھیر تے اور صحابهٔ کرام مسجھتے
عظے کہ یہ (کھیرنا) اس لئے ہوتا تھا کہ عورتیں مردوں سے پہلے چلی جا کیں۔
جب حضرت عمر فاروق می کے زمانے میں عورتوں کی حالت میں تبدیلی ظاہر ہونے لگی اور آزادی
اور بے احتیاطی عام ہونے لگی اور فتنہ کا اندیشہ ہوا تو امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق می جاری فرمایا کہ
اب عورتیں مسجد میں نہ آیا کریں ، چنا نجے علامہ کا سانی میں فرماتے ہیں :

ولایباح للشواب منهن الخروج الی الجماعات بدلیل ماروی عن عمر الله نهی الشواب عن الخروج ولان خروجهن الی الجماعة سبب الفتنة والفتنة حرام وما ادی الی الحرام فهو حرام (م) ترجمه: جوان عورتول کے لئے جماعتوں میں حاضر ہونا مباح نہیں اس روایت کے ترجمہ: جوان عورتول کے لئے جماعتوں میں حاضر ہونا مباح نہیں اس روایت کے

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري - كتاب الاذان -باب خروج النساء إلى المساجدبالليل - ١٩/١ ا -قديمي

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داؤد -كتاب الصلوة -باب انصراف النساء قبل الرجال- ١ ٩ / ١ -ط:ميرمحمد

 <sup>(</sup>٣) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للامام علاء الدين ابي بكربن مسعود الكاساني (المتوفى: ٢٥٥٥)
 كتاب الصلوة -فصل في بيان من يصلح للإمامة في الجملة- ١/٣٨٨-ط: دار احياء التراث

ہے منع کرناشروع کردیا۔

پیش نظر جوحفرت عمر اسے مروی ہے کہ انہوں نے جوان عورتوں کو جماعت کی نماز کے لئے گرسے باہر نکلنے سے منع فرمایا تھا اور اس لئے بھی کہ نماز باجماعت کے لئے عورتوں کا گھروں سے نکلنا فتنہ کا سبب ہے اور فتنہ حرام ہے اور جو چیز حرام تک پہنچ جائے وہ بھی حرام ہے '۔

حضرت علر ت علم کوتمام صحابہ کرام نے پیند کیا ،البتہ بعض عورتوں نے حضرت عائشہ صدیقہ " سے اس کی شکایت کی تو حضرت عائشہ نے بھی فیصلہ فاروقی سے اتفاق کرتے ہوئے فرمایا:

> لوادرك رسول الله صلى الله عليه وسلم مااحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني اسرائيل()

ترجمہ: ''اگررسول اللہ ﷺ نے جواب عورتوں میں نظر آتی ہیں تو ان کومسجد
میں آنے سے ضرورروک دیتے جس طرح بنی اسرائیل کی عورتیں روک دی گئی تھیں''۔
ان تمام روایات سے بیربات واضح ہوگئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں عورتوں کومسجد میں آنے کی اجازت مشروط تھی لیکن آپ کے زمانے کے بعد صحابہ کرام ٹے خود ہی عورتوں کومساجد میں آنے کے اجازت مشروط تھی لیکن آپ کے زمانے کے بعد صحابہ کرام ٹے خود ہی عورتوں کومساجد میں آنے

انہی تمام روایات اور آثار کو مدنظر رکھتے ہوئے فقہاءاحناف نے فرمایا کہ عورتوں کیلئے اب بیہ اجازت نہیں کہ وہ باجاعت نماز کی غرض سے مساجد میں حاضر ہوں بلکہ ان کا گھر میں نماز پڑھناحضور کے زمانے میں توافضل اور بہتر تھالیکن اب ضروری ہوگیا ہے۔

قرآن وحدیث کی روشی میں حضرات فقہاء کرائم کے اقوال جن سے صاف صاف مسجد کی نماز باجماعت کی غرض سے خواہ وہ تراوح کی جماعت ہوخواتین کے لئے شرکت کے لئے حاضر ہونا ناجائز معلوم ہور ہاہے۔ چنانچہ الدرالمختار میں ہے:

ويكره حضور هن الجماعةولو لجمعة وعيد ووعظ مطلقا

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري - كتاب الاذان -باب خروج النساء إلى المساجدبالليل - ١ / ١ ١ ١ -قديمي

ولو عجوزاليلا على المذهب المفتى به لفساد الزمان (١)

ترجمہ: زمانہ کی خرابیوں کی وجہ ہے عورتوں کا جماعت میں شریک ہونا مکروہ ہے چاہے جمعہ وعیدین کی نماز ہویا مجلس وعظ ہو، چاہے وہ عمر رسیدہ ہوں یا جوان ہوں رات ہویا دن ہومفتی بہذہب یہی ہے۔

اورفقاوی عالمگیری میں ہے:

والفتوى اليوم على الكراهة في كل الصلواة لظهور الفساد كذا في الكافي وهو المختار كذا في التبيين(٢)

ترجمہ:''اس زمانے میں فساد کے ظہور کی وجہ سے تمام نمازوں میں عورتوں کا جماعت میں حاضر ہونا مکروہ ہےاوراسی پرفتوی ہے''۔

اوراسی قتم کامضمون البحرالرائق میں بھی مذکور ہے، چنانچہ البحرالرائق میں ہے:

ترجمہ:اورعورتیں نماز باجماعت کے لئے (مسجد میں) حاضر نہ ہوں اللہ کے قول وقون فی بیوتکن ،اوررسول اللہ کے فرمان صلاتها فی قعر بیتھا ،الی احر الحدیث کی بناء پراور چونکہ ان کے نکنے میں فتنہ کا اندیشہ ہے اس لئے بی فساد زمانہ کی بناء پرجوان اور عمر رسیدہ سب عور توں کوشامل ہے ای طرح چاہے دن کی نماز

<sup>(</sup>١) الدرالمختار -باب الامامة -مطلب إذا صلى الشافعي قبل الحنفي.....الخ- ١ / ٢ ٢ ٥ .

 <sup>(</sup>۲) الفتاوى الهندية - كتاب الصلوة - الفصل الخامس في بيان مقام الإمام - ١ / ٨٩ / ط: مكتبه رشيديه .

 <sup>(</sup>٣) البحر الرائق - كتاب الصلوة - باب الإمامة - ١٢٢١ - ط: رشيديه كوئته.

ہو یا رات کی نماز ہو، آج کے زمانہ میں فتوی کراہیت پر ہے ( یعنی عورتوں کا نماز باجماعت کی نیت سے مسجد میں حاضر ہونا مکروہ ہے )

ان تمام تصریحات کا خلاصہ بیہ ہے کہ خواتین کا صلاۃ تراوت کی فرض نمازیا جمعہ کی دائیگی کے لئے مسجد کی جماعت میں شریک ہونے کے واسطے مسجد میں حاضر ہونا مکروہ تحریمی ہے بعنی ناجائز ہے اس لئے خواتین کو مسجد میں حاضر ہونے سے اجتناب کرنا چاہیئے اور نمازیں خواہ فرض ہویا صلاۃ تراوت کے ہوا پنے گھروں میں بلکہ گھروں کے اندرونی حصوں میں اداکریں یہی ان کے لئے افضل اور بہتر ہے اسی میں تمام فتنوں اور دیگر گناہوں سے عافیت اور سلامتی ہے اور یہی سیدھاراستہ ہے۔

حاصل کلام ہیہ ہے کہ عورتوں کا نماز کے لئے (خواہ فرض ہویا تراوی کا مسجد میں جانا مکروہ اور ممنوع ہے بالحضوص اس پرفتن دور میں۔

جب نمازے مقصودا جروثواب ہی حاصل کرنا ہے اور اجروثواب ان کے لئے گھر میں پڑھنے میں زیادہ ہے (جیسا کہ حضور ﷺ کے ارشادات ہے واضح ہے) تو پھر مسجد جانے کا جواز تلاش کرنا دین پڑمل کرنے کے بجائے شوق پورا کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کیونکہ دین سراسراللہ اور اس کے رسول ﷺ کی انتباع کانام ہے۔

بعض لوگوں کے ذہن میں بیاستدلال ہوتا ہے کہ جبعورتیں بے پردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مارکیٹ اور بازارجاتی رہتی ہیں تواگروہ باپردہ متجدمیں جاتی ہیں تواس میں کیا حرج ہے؟

یہ استدلال ٹھیک نہیں کیونکہ جوعورتیں بازاروں میں بے پردہ پھرتی رہتی ہیں تواسے کوئی بھی جائز نہیں کہتا اگران کے اندرعقل سلیم ہوتو وہ خود بھی اس کو جائز نہیں سمجھتیں لیکن جب عبادت کی ادائیگی کے لئے مسجد میں جائیں گی تو ان کا پیطرزعمل ان کے دلوں میں بیاحساس پیدانہیں کرے گا کہ وہ ٹھیک نہیں کرتیں اور نہ ہی زندگی بھراس غلطی کا احساس کریں گی اس طرح ایک طرف تو وہ گھر میں عبادت نہ کر کے زیادہ اجرو تو اب سے محروم ہوں گی ، دوم وہ گھر سے باہر نکل کرفتنہ کا دروازہ کھول کر گناہ گار ہوں گی اور ان تمام وعیدوں کی مستوجب ہوں گی جوعورتوں کے گھر سے نکلنے پر وارد ہیں۔اللہ تعالی تمام امت مسلمہ کو دین کی صبحے سمجھ عطا فرمائے۔فقط واللہ اعلم

کتبه:امداداللهالعباسی بینات-رمضان ۲۲۳ماه

# ہمار ہے جنگی قیدی اورنماز قصر

کیم و رانڈیا) سے بیاستفتاء بھیجاتھا کہ پاکستانی جنگی قیدی جو بھارت میں محبوس ہیں پوری نماز کیم سے کیم انڈیا) سے بیاستفتاء بھیجاتھا کہ پاکستانی جنگی قیدی جو بھارت میں محبوس ہیں پوری نماز پڑھیں یا قصر کریں؟ چونکہ ہمارے بزدیک بیمسلہ بالکل صاف اور واضح تھا اسلئے بہاں سے اس کا مخضر جواب بھیج دیا گیا کہ ہمارے جنگی قیدی بھارت میں مقیم نہیں، بلکہ محبوس ہیں اسلئے وہ جب تک آزاد ہوکرا پنے وطن واپس نہیں آ جاتے تب تک وہ مسافر رہیں گے اور وہ قصر کریں گے اور حوالے کے لئے فقہ وفقاوی کی مشہور کتاب 'در مختار'' کی عبارت بھی لکھ دی گئی تھی ۔ مولانا محمد فیروز ملک صاحب نے اس فتوی سے اختلاف کرتے ہوئے کافی رئج وغصہ کا اظہار فرمایا۔ برادرم مولوی عبدالسلام صاحب نے ان کے اشکالات کوسامنے رکھ کراس مسئلہ پرایک مفصل تحریم تب کی مناسب معلوم ہوا کہ بیا میں بحث قارئین 'نبینات'' کی خدمت میں پیش کی جائے ، پہلے مولا نامحمہ فیروز ملک کا خط بلفظہ ملاحظہ فرما ہے۔

(مدیر)

جناب مولانا صاحب! گزارش ہے کہ آپ نے ''الدر المخار' کے حوالہ سے فتوی بھیجا ہے کہ ہندوستان میں پاکستانی جنگی قیدی نماز قصرادا کریں گے، ہمیں اس بات کا افسوس ہے کہ آپ نے الدر المخار سے ہی دلیل کی ابتداء کی حالا نکہ ہماری شریعت کے چار اصول ہیں جن کو اصول اربعہ کہا جاتا ہے اور ان میں اصل اول یعنی پہلی دلیل قرآن پاک ہے اور آپ نے قرآن پاک سے اس مسئلہ کاحل تلاش نہیں کیا ہے۔ قرآن پاک ''سورۃ البقرہ'' کی آیات نمبر ۱۲۳۸ اور سورۃ النساء کی آیات نمبر ۱۱۰ اور آیات نمبر ۱۰ اور آیات نمبر ۱۰ اور آیات نمبر ۱۰ اور آیات نمبر ۱۰ و در المعاد فرماویں کہ سفر اور دشمن کے خوف ، بیدونوں شرط جب موجود ہوں تب نماز قصر ہو عتی ہے ور نہیں اور حدیث نبوی عظیف ہے عابت ہے کہ شری سفر میں آدمی نماز قصر کرسکتا ہے ۔ اگر چہ دشمن کا خوف نہ بھی ہو لیکن آپ ہمیں می مطلع فرمادیں کہ قید خانہ میں ، جہاں نماز کی ہرفتم کی سہولت با قاعدہ اذان ، پانی کا صیح بندو بست ، اسلامی درس و قدریس کی تھی اجازت اور سہولت ہو یہاں پرنماز قصر کرنے کے لئے اللہ تعالی نے اجازت دی ہو، اگر ہے تو ان حدیثوں کو باسند قامبند فرمادیں تاکہ اجازت دی ہو، اگر ہے تو ان حدیثوں کو باسند قامبند فرمادیں تاکہ اجازت دی ہو، اگر ہے تو ان حدیثوں کو باسند قامبند فرمادیں تاکہ اجازت دی ہو، اگر ہے تو ان حدیثوں کو باسند قامبند فرمادیں تاکہ اجازت دی ہو، اگر ہے تو ان حدیثوں کو باسند قامبند فرمادیں تاکہ

ہمیں تسلی ہوجائے ،یا تو آپ کے نزدیک قید،سنر ،دارالحرب میں کوئی فرق نہیں ہے آپ ہمیں قیدیوں ک نماز کے بارے میں اہل سنت والجماعت کے بڑے بڑے اماموں کی رائے پیش کریں ،آپ کوسوائے احمد بن صنبان کے کسی سے نہیں ملے گا۔ جوقید میں نمازقصر کی اجازت دیتے ہیں ہمیں اس بات پر بڑا افسوں ہے کہ آپ لوگوں نے قرآن پاک کوصرف تلاوت کرنے کے لئے رکھا ہوا ہے اورفتوی کے لئے انسانی تالیفات کو استعال کرتے ہیں ،آپ قرآن پاک کی ''سورة البقرہ'' آیت نمبر ۲۱۲ ملاحظ فرماویں ، مختلف فید چیزوں کے فیصلے کے لئے پینمبروں کو کتاب دی جاتی ہے ، نہ تو صرف تلاوت کرنے کے لئے ایسنا سورة الکہف آیت نمبر ۵۳ دیکھیں ، گتا فی معاف فرماویں ، میرامطلب کہنے کا بیہ ہے کہ سب سے پہلے قرآن شریف سے فیصلہ لینے کی کوشش کرنی چاہئے اگر نہ ہو سے تو پھر سنت سے پھرا جماع پھر قیاس سے لیکن پہلے شریف سے فیصلہ لینے کی کوشش کرنی چاہئے اگر نہ ہو سے تو پھر سنت سے پھرا جماع پھر قیاس سے لیکن پہلے شریف سے فیصلہ لینے کی کوشش کرنی چاہئے اگر نہ ہو سے تو پھر سنت سے پھرا جماع پھر قیاس سے لیکن پہلے شریف سے فیصلہ لینے کی کوشش کرنی چاہئے اگر نہ ہو سے تو پھر سنت سے پھرا جماع پھر قیاس سے لیکن پہلے میں دوسری طرف دوڑ نا قرآن کی تو ہیں ہے ،نعوذ باللہ من ذلک ، جواب سے جلدآگاہ کریں۔

#### الجواسب باستستهتعالي

حامداً ومصلياً ومسلماً اما بعد:

اینکدگرشته دنوں میں آپ کے دوخطوط ملے ہیں جس میں مولا نامحمد شاہد صاحب کے فتوی پر آپ نے تنقیدی نظر ڈالی ہے جس میں آپ کا انداز بیان کافی درشت تھا، تا ہم دوبارہ جواب حاضر ہے ، جناب محتر م آپ نے بنیادی طور پر تین چار غلطیاں کی ہیں پہلے ان غلطیوں کا از الدفر مالیجئے ، وہ غلطیاں حسب ذیل ہیں۔ الف: آپ نے صلوۃ قصر کے تھم شرعی کا مدار صرف آیات قرآنی پرر کھنے کی کوشش کی ہے جس کی وجہ سے آپ کونہم آیت اور اس کے معانی ومقاصد سجھنے میں خبط ہوگیا ہے حالا نکہ احکام شرعیہ کی تمام تر تفصیلات اور احکام کے متعلق آیات کے معانی ومطالب اس وقت تک سمجھ میں نہیں آسکتے جب تک قرآن اور آیات قرآنی کا مطالعہ حامل قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفصیلات وتشریحات کی روشنی میں نہ کیا جائے ۔ اس لئے آپ کوا گرصلوۃ قصر کی آیت سے نماز قصر کے سارے احکام معلوم کرنے ہیں تو بیان رسول حالی سالہ علیہ وسلم احاد بیٹ اور آثار صحابہ کی روشنی میں معلوم کرنا ہوگا۔

ب: صلوة قصر كاسباب وعلل كي مجهن مين بهي آپ سے كوتا بى موئى ہے كيونكه آپ صلوة

قصر کے جواز کے لئے خوف وہراس کا موجود ہونا ضروری سمجھتے ہیں حالانکہ احادیث رسول، آثار صحابہ اور اجماع امت کا اتفاق اس کےخلاف ہے۔

ج: آپ نے مدت اقامت یا اس سے زیادہ گھہر نے کوخواہ بہ نیت اقامت ہویا بلانیت اقامت دونوں کو برابر سمجھا ہے حالا نکہ واقعہ اس کے خلاف اور برعکس ہے۔

د: آپ نے بینکتہ بھی ملحوظ نہیں رکھا کہ کون ہی جگہ نیت اقامت کی صلاحیت رکھتی ہے اور
کون ہی جگہ ہے جواس صلاحیت سے محروم ہے؟ اور بید کہ س شخص کی نیت اقامت معتبر ہے اور کس کی نہیں؟
اس نکتہ کوفراموش کردینے کی وجہ ہے آپ نے ہمارے جنگی قیدیوں کو بھارت میں مقیم بنادیا جبکہ وہاں اپنے
ارادہ واختیار سے مقیم نہیں بلکہ جبری طور پر محبوس اور نظر بند ہیں ۔ ان غلط نہیوں کے علاوہ آپ نے صلوۃ قصر
کے سلسلہ میں جتنی آبیتیں پیش کی ہیں ان میں سوائے آبیت ﴿وا ذاصر بسم فی الارض ﴾ الآبية کے
ساری آبیتیں غیر متعلق ہیں ، اس لئے یہاں ان غیر متعلق آبیوں سے بحث نہیں کی جائے گی البتہ آبیت قصر پر
احادیث وآثار کی روشنی میں غور فرما ہے تاکہ آپ کی پہلی اور دوسری غلط نہی رفع ہو۔ ارشاد باری تعالی ہے:

واذاضربتم في الارض فليس عليكم أن تقصرو من الصلوة ان خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ،ان الكافرين كانوا لكم عدواً مبيناً واذاكنت فيهم فاقمت لهم الصلوة فلتقم طائفة منهم معك ولياخذوا اسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة اخرى لم يصلوا فليصلوا معك (النساء: ١٠١)

''اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم کو اس میں کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز میں کچھ کم کرواگر تم کو بیاندیشہ ہو کہ تم کو کا فرلوگ پریشان کریں گے بلاشبہ کا فرلوگ تمہارے صرح کو تمن ہیں اور جب آپ ان میں تشریف رکھتے ہوں پھر آپ ان کونماز پڑھانا چا ہیں تو ان کا ایک گروہ تو آپ کے ساتھ کھڑا ہوجائے اور وہ لوگ اپنے ہتھیار لیے ہتھیار لے لیس پھر جب بیلوگ بجدہ کر چکے ہوں تو تمہارے ہجھے ہوجا کیں اور دوسرا گروہ جنہوں نے ابھی نماز نہیں پڑھی آ جا کیں اور آپ کے ساتھ نماز پڑھ لیں'' الحے۔

یدوہ آبیس ہیں جوسلو ق خوف اور صلو ق قصر ہے متعلق ہیں لیکن ان کی پوری تفصیلات کا ذکر قر آن
میں موجو ذہیں ہے، اس لئے ضروری اور مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آبت کا شان نزول بیان کر دیا جائے۔
مفسرین نے لکھا ہے کہ بن نجار کے بعض لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا
کہ یارسول اللہ ہم زور درازشہروں کا سفر کرتے ہیں اور وہاں مختلف قتم کے حالات پیش آتے ہیں تو ہم ایسے
حالات میں کس طرح نماز اوا کریں آیا پوری نماز پڑھیں یا رکعتوں میں کچھ کی کر سکتے ہیں تو اس پر آبیت
مذکور انزی، فرمایا گیا کہ تم اگر دور دراز مقامات کا سفر کروتو تم نماز میں قصر کر سکتے ہواور چونکہ جس وقت صلو ق
قصر کے متعلق سوال کیا گیا اس وقت صحابہ کا سفر عموما خوف و خطر سے خالی نہیں ہوتا تھا اور اکثر و بیشتر ان کا سفر
جہاد اور کا فروں سے لانے کے لئے ہوتا تھا اس لئے آبت میں حالات کے اعتبار سے خوف کا ذکر بھی کر دیا
گیا ور نہ دیکوئی شرط نہیں کہ قصر کے لئے خوف و خطر ہی موجود ہو۔
گیا ور نہ دیکوئی شرط نہیں کہ قصر کے لئے خوف و خطر ہی موجود ہو۔
گیا ور نہ دیکوئی شرط نہیں کہ قصر کے لئے خوف و خطر ہی موجود ہو۔

"اللہ تعالی کے قول ان خفتم کے ظاہر ہے معلوم ہوتا ہے کہ قصر کے لئے خوف شرط ہے اور یہی خارجیوں کی رائے ہے لیکن امت محمد بیاکا جماع اس پر ہے کہ قصر کے

<sup>(</sup>١) التفسير المظهري لقاضي ثناء الله م٢٢٥ ١٥-سورة النساء: ....-٢١١-ط: بلوچستان بكذيو.

لئے حالت سفر میں خوف کا ہونا ضروری نہیں اور قرآن مجید میں خوف کا ذکر ، غالب اور اکثر حالات کے اعتبار ہے ہے کیونکہ بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر سفر خوف کے احتمال سے خالی نہیں ہوتا تھا (چونکہ بیقیداحترازی ہرگر نہیں بلکہ قیدا تفاقی ہے) اس لئے اس قید کی وجہ سے حالت امن میں سفر کے وقت قصر پڑھنے پرکوئی اثر نہیں پڑے گا ، حالت امن میں صلوۃ قصر کے بارے میں بہت ہی حدیثیں آچکی ہیں جیسا کہ ہم نے محر کی حدیث یعلی کی روایت نے قل کردی ہے ، امام شافعی این عباس سے روایت کرتے ہیں کہ بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ ومدینہ کا سفر ایسی امن کی حالت میں کیا کہ خدا کے سواکسی کا ڈرنہیں تھا اندریں حالت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوگانہ قصر ادافر ماتے سے ، اور بخاری وسلم میں حضرت حارثہ بن وہب الخزاعی سے روایت ہے کہ آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ججۃ الوداع کے موقع پرمنی میں ہمیں دوگانہ قصر پڑھایا ، حالانکہ نہ الیک کثر ت تعداد بھی ہمیں نصیب ہوئی تھی نہ ایسا امن بھی میسر آیا تھا۔

تفیرمظہری کی اس عبارت اور یعلی وابن عباس اور حارثہ بن وہب کی روایات سے صاف ظاہر ہوا کہ آیت کریمہ ان حصفتم کی قیدا تفاقیہ اور غالب احوال کی بناء پر ہے قیداحتر ازی یا شرط کے لئے ہیں اس لئے حالت سفر میں خوف وہراس موجود ہویا نہ ہوقصر کرنالازم اور ضروری ہے'۔

نے یہ آیت وافد اصر بت می الارض فلیس علیکم جناح ان تقصر وا من الصلواۃ ، تازل فرمائی پھروتی بندہوگئ، جب ایک سال بعد نبی سلی البُدعلیہ وسلم غزوہ کے سلسلہ بیس نگے اور میدان جہاد میں نماز ظہرادا کی تو مشرکوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ محرصلی البُدعلیہ وسلم اوراس کے ساتھیوں پر حملہ کرنے کا بہترین موقع تھاتم نے حملہ کیوں نہیں کیا؟ ان میں سے ایک نے کہا کہ مسلمانوں کی اس کے بعداس جیسی اور نماز ہے اس میں حملہ کیا جا ساتھ ہوا سی پر اللہ تعالی نے آیت، ﴿ان خصفت مان مفت کے اللہ یعن کفروا ان الکافرین کانوا لکم عدواً مبیناً واذا کنت فیہ مفاقہ مت لھم الصلواۃ کی۔۔۔۔الخ، نازل فرمائی اور نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم فیھم فاقہ مت لھم الصلواۃ کی۔۔۔۔الخ، نازل فرمائی اور نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم فیھم فاقہ میں ناکر صلوۃ خوف ادافرمائی۔۔(۱)

اس سلسله میں صاحب تفسیر مظہری لکھتے ہیں:

<sup>(</sup>١) الدر المنثورفي التفسير الماثور -النساء-الاية: ١ • ١ - ٢٥٦/٢ - ط: دار الفكر.

ہوجانے کے بعداس کے ساتھ دوسری خبر کوبھی منسلک کردیا جاتا ہے ظاہری اعتبار سے دونوں جملے متصل معلوم ہوتے ہیں ، حالانکہ حقیقت اور معنی کے لحاظ سے دونوں ایک دوسر سے سے الگ اور جدا ہوتے ہیں ابن جریر نے حضرت علی سے بیحد بیث روایت کی ہے کہ بی نجار کے بعض لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یارسول اللہ ہم مختلف جگہوں کا سفر کرتے ہیں تو حالت سفر میں کس طرح نماز پڑھیں؟ اس پر اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت ہو اذا صربت م فسی الارض ان تقصروا من الصلو ق کی تیت ہو اذا صربت م فسی الارض ان تقصروا من الصلو ق کی کناز ادا کی اس کود کھی کرمشرکوں میں سے الصلو ق کہا تہ ہیں محرصلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں نے تملہ کرنے کا موقع دیا تھا بعض نے کہا تہ ہیں محرصلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں نے تملہ کرنے کا موقع دیا تھا تم نے ان پر تملہ کیوں نہیں کیا ، ان میں سے ایک نے کہا کہ ان کے لئے اس طرح کی اور ایک نماز ہو کی آیت تا کہ نماز ہو توف کی آیت ان خوفت میں سے ایک نماز ہو ای اللہ تعالی نے صلو ق خوف کی آیت ان خوفت میں سے عذا با مھینا نازل فرمائی '۔ (۱)

ندکورہ بالاتفیر اور روایات سے بات بالکل صاف ہوگئی کہ ان خصف کی شرط نماز قصر سے متعلق نہیں بلکہ خوف سے متعلق ہے، جس سے واضح ہوا کہ نماز قصر کے لئے خوف کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہے، خوف کی شرط لگانے کی کوئی وجہ نہیں ہے، خوف ہونہ ہو بہر صورت سفر میں قصر واجب اور لازم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاءِ راشدین سمیت تمام صحابہ کرام کا ممل یہی ہے اور اسی پرامت کا اجماع ہے کے مصافعی البدائع (۲) ان تفاسیر کے علاوہ دوجا رحدیثیں بھی ملاحظ فرما ہے:

(۱): عن عائشة زوج النبى الله قالت: فرض الله الصلواة حين فرضها ركعتين ثم اتمها في الحضر فاقرت صلوة السفر على

<sup>(</sup>١) التفسير المظهري لقاضي ثناء الله -سورة النساء: .... - ٢ / ١ ٢ - ط: بلوچستان بكذيو.

<sup>(</sup>٢) "والقصرعن الركعات لايتعلق بشرط الحوف بل يحوزمن غير حوف "-بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للعلامة الكاساني -كتاب الصلوة - فصل في صلوة المسافر - ١ / ٢ ٢ - ط: ايچ ايم سعيد كمپني

الفريضة الاولى (١)

حضرت عائشہ صدیقہ ہے روایت ہے وہ فرماتی ہیں کہ جب اللہ تعالی نے نماز کوفرض قرار دیا ہے تو ابتداء وودور کعت کرے فرض کیا تھا اور حالت حضر میں بعد میں چار رکعتیں پڑھنے کا حکم دیا ہے اور حالت سفر میں دور کعت کا حکم باتی رکھا گیا جیسا کہ پہلے سے دودور کعت تھی۔

حضرت صدیقة گی روایت ہے معلوم ہوا کہ حالت سفر کے لئے دراصل دور کعتیں ہی مشروع ہو کیں اس لئے حالت سفر میں اگر چار رکعتیں پڑھی جا کیں گی تو گویا شریعت کے ایک رکن اور فرض میں اضافہ لازم آئے کا اس لئے ہمارے فقہاء نے لکھا ہے کہ سفر میں قصر واجب ہے اتمام کرنا گناہ اور معصیت ہے۔

(٢): عن عبدالله قال صليت مع النبى صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين وابى بكر وعمر ومع عثمان صدرا من امارته ثم اتمها.....الخ (۱)

"عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منی میں دور کعتیں پڑھی ہیں اور حضرت ابو بکڑ کے ساتھ اور حضرت عمر کے ساتھ ان کے زمانہ خلافت کی ابتداء ان کے زمانہ خلافت کی ابتداء میں، بعد میں انہوں نے یوری نماز پڑھی"۔

روایت مذکورہ سے واضح ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاءِ راشدین کامعمول یہی تھا کہ وہ عالت سفر میں دوہی رکعت پڑھا کرتے تھے اور حضرت عثمان ابتدائی زمانہ میں دور کعت پڑھا کرتے تھے اور بعد میں اقامت کی نیت سے جارر کعتیں پڑھیں۔

(٣): عن ابن عمرقال: انى صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله ثم صحبت ابابكر فلم

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم - كتاب الصلواة - المسافرين وقصرها - ۱ / ۲۳۱ - ط:قديمي كتب خانه. صحيح البخاري - ابواب تقصير الصلواة - باب الصلواة بمنيّ ..... ا / ۲۳۱ - ط:قديمي كتب خانه.

''حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں رہنے کا اتفاق ہوا آپ نے سفر میں دورکعتوں سے زیادہ بھی نہیں پڑھیں ، یہاں تک کہ آپ وفات پاگئے پھر ابو بکرصدیق سے کے ساتھ رہنے کا موقع ملاانہوں نے بھی دورکعتوں سے زائد بھی نہیں پڑھیں یہاں تک کہ ان کی وفات ہوگئی پھر عمر کے ساتھ رہنا ہوانہوں نے بھی دورکعتوں سے زائد ادانہیں کیس یہاں تک کہ ان کی وفات ہوگئی پھر حضرت عثمان گار فیق سفر رہاانہوں نے بھی دورکعتوں پر اضافہ نہیں کیا یہاں تک کہ ان کی وفات ہوگئی بعد ازاں (ابن عمر نے بی آیت تلاوت کی کہ ) اللہ تعالی نے فرمایا، لیقد کیان فیی دسول اللہ اسو قہ حسنہ ، رسول اللہ میں تہارے لئے اسوہ حسنہ ، رسول اللہ اسو وحسنہ ، رسول اللہ میں تہارے لئے اسوہ حسنہ موجود ہے۔

دیکھے حضرت عبداللہ بن عمر صلوۃ قصر کی اہمیت اور اس کی شان وجوب کو کیسے بیان فرمارہے ہیں پہلے تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بتایا پھر حضرت ابو بکر صدیق گا پھر حضرت عمر فاروق کا پھر حضرت عثمان غی گا اس کے بعدانہوں نے قرآنی آیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے تعامل کے مات کے لئے معمول اور مملی نمونہ ہونے پر استدلال کیا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا تخصیص خوف وعدم خوف پوری زندگی میں دوران سفر قصر ثابت ہے تواس کے بعد کون ہے کہ اس کا انکار کرے اور خلیفہ اول وثانی ثالث کا عمل بھی وہی تھا جو حضور صاحب شریعت اور خلفاءِ راشدین ودیگر صحابہ کرام سے ثابت ہے یعنی حالت سفر میں خواہ خوف ہویا نہ ہودونوں صور توں میں نماز قصر واجب ہے اور اس کا تارک گنہگار ہے۔

(٣): عن حارثة بن وهب قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>۱) الصحيح لمسلم - كتاب صلواة المسافرين وقصرها - فصل في قصر الصلواة في السفر من غير خوف - ۲۳۲/۱ - ط:قديمي كتب خانه

امن ماكان بمنى ركعتين (١)

" حضرت حارثہ بن وهب سے روایت ہے کہ منی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دور کعتیں پڑھائی تھیں حالا نکہ اس وقت ایساامن وا مان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا کہ ایساساری عمر میں بھی نصیب نہیں ہوا''۔

(۵): عن يعلى بن امية قال: قلت لعمربن خطاب: قال الله تعالى: لَيسَ عليكم جناح ان تقصروا من الصلواة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروافقد امن الناس فقال عجبت مما عجبت منه، فسالت رسول الله عن ذالك، فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. (۲)

حضرت یعلی بن امیہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عمر سے حوض کیا کہ اللہ تعالی نے فرمایا کوئی گناہ نہیں کہ نماز میں سے پچھ قصر کروا گردشمن کا خوف ہوسوآج کل تو صالات پرامن ہیں (قصر کیوں پڑھی جاتی ہے ) فرمایاتم کوجس سے تعجب ہے میں بھی اس پرمتعجب ہواتھا، چنانچہ میں نے نبی گئے کے پاس جا کرسوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ صلوق قصر بیاللہ تعالی کی طرف سے ایک انعامی صدقہ ہے اس لئے تم اس کو ضرور قبول کرو۔ قصر بیاللہ تعالی کی طرف سے ایک انعامی صدقہ ہے اس لئے تم اس کو ضرور قبول کرو۔ (۱) : عن ابن عباس قال: صلینا مع رسول اللہ بین مکہ والمدینة و نحن آمنون لانخاف شیئا، رکھتین. اخوجہ ابن ابی شیبہ والتر مذی و صححہ سی ابن عباس سے سے کہ ہم نے مکہ اور مدینہ کے سفر کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دور کعتیں پڑھی ہیں حالا تکہ ہم بالکل امن وامان سے تھے کی قسم اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دور کعتیں پڑھی ہیں حالا تکہ ہم بالکل امن وامان سے تھے کی قسم

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري - ابواب تقصير الصلواة - باب الصلواة بمنى - ا ۱ مدر ا - ط: قديمي كراچي. الصحيح لمسلم - كتاب صلواة المسافرين وقصرها - ١ ٢٣٣٧ - ط: قديمي كراچي.

<sup>(</sup>r) الصحيح لمسلم - كتاب صلواة المسافين وقصرها - ١/١٣١ - ط:قديمي كتب خانه.

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن ابى شيبة -باب من كان يقصر الصلو'ة -٣٨/٢ - ط: ادارة القرآن و العلوم الاسلامية وسنن الامام الترمذى -باب التقصير فى القصر -ص ١٢٢. ج ا -ط: ايج. ايم. سعيد. ولفظه:

<sup>&</sup>quot;عن ابن عباس ان النبى خرج من المدينة الى مكة لايخاف الارب العالمين فصلى ركعتين قال ابوعيسي هذاحديث صحيح".

کاخوف نہیں تھا۔ اس حدیث کی ابن ابی شیبہ اور تر مذی نے تخ تنج کی ہے اور امام تر مذی نے اس کی تصحیح فر مائی ہے۔''

اسلے آپ کا بیکہنا کہ قرآن مجید میں صلوۃ قصرخوف کے ساتھ مشروط ہے غلط ہے اور بیابل سنت والجماعة کے خلاف خارجیوں کاعقیدہ ہے ، کیماقال المظہری ، ۳)،

(۳) تیسری بات بید که آپ کا بیقصور کی صلوة قصری اجازت اس وقت ہے جبکہ مسافر کو پندرہ دن یا اس سے زیادہ گھر نے کا موقع ہوخواہ اقامت کی نیت ہو اس سے زیادہ گھر نے کا موقع ہوخواہ اقامت کی نیت ہو یا نہ ہوقت ہو گھر نے کا موقع ہوخواہ اقامت کی نیت ہو یا نہ ہوقت نہیں پڑھ سکتا، یہ بھی غلط اور محض خیال باطل ہے کیونکہ اس میں مدار پندرہ روزیا اس سے زیادہ گھر نے کی نیت پر ہے اگر نیت اقامت کی ہے تو وہ مسافر کے موقع پرنہیں ہے بلکہ پندرہ روزیا اس سے زیادہ گھر نے کی نیت پر ہے اگر نیت اقامت کی ہے تو وہ مسافر نہیں رہے گا اس لئے پوری نماز پڑھے گا اور اگر اقامت کی نیت نہیں تو قصر کرے گا خواہ برسوں رہنے کا اندیشہ ہو، اس طرح اگر مسافر کو کسی وجہ سے یہ معلوم نہ ہو کہ سفر سے واپسی کب ہوگی تو ایس صورت میں بھی قصر واجب ہے خواہ اس حالت تذبذ ب میں مدت گزرجائے مندرجہ ذیل احادیث اس کی دلیل ہیں۔

(۱) امام طحاویؒ نے عبداللہ ابن عباسؒ اور ابن عمر سے روایت کیا ہے وہ دونوں فرماتے ہیں کہ اگرتم لوگوں کوکسی شہر میں مسافر ہوکر جانا پڑے اور تمہاری نیت وہاں پندرہ دن گھبر نے کی ہوتو وہاں پوری نماز پڑھا کرواور اگر پندرہ دن گھبر نے کی نیت نہیں (یاکسی وجہ سے معلوم نہیں کب تک واپسی ہوگی) تو ایسی حالت میں وہاں قصر کیا کرو۔ (۴)

<sup>(</sup>١) المبسوط للسرخسي - كتاب الصلواة. باب صلواة المسافر ..... ١ / ٨ • ٣ - ط: مكة المكرمة .

 <sup>(</sup>۲) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - كتاب الصلواة - فصل في صلواة المسافر - ۱ / ۹۳ - ط: ايچ ايم
 سعيد. ولفظه: " وعلى هذا الأصل يبني أن المسافر لو اختار الأربع لايقع الكل فرضا "\_

<sup>(</sup>٣) التفسير المظهري - ٢ / ١ / ١ - المرجع السابق. (٣) المرجع السابق- ٢ / ٢ / ٢ .

(۲) ابن ابی شیبہ نے اپنی سند کے ساتھ مجاہد سے روایت کیا ہے کہ ابن عمر کامعمول بیتھا کہ اگر کسی سفر میں پندرہ روز کھیرنے کی نیت ہوتی تو یوری نماز اداکرتے تھے۔ (۱)

(۳) امام محدؓ نے کتاب الآثار میں ابو صنیفہ گی سند سے ابن عمرؓ سے نقل ہے کہ ابن عمرؓ نے کہا کہ تم اگر مسافر ہوا در تمہارے دل میں پندرہ دن تھہرنے کی نیت ہوتو پوری نماز پڑھوا وراگر تمہاری نیت پندرہ دن تھہرنے کی نہیں یا کسی وجہ سے مجے مدت تھہرنے کی معلوم نہیں تو ایسے حالات میں قصرا دا کیا کرو۔(۱)

روایات مذکورہ اور صحابہ گئے آثار سے واضح ہوا کہ حالت سفر میں قصر واتمام کا مدار نیت اقامت پر ہے اگر پندرہ روز کھہرنے کی نیت نہیں یا مسافر کو اس بات کا قطعی علم حاصل نہیں کہ سفر سے کب واپسی ہوگی مدت اقامت تک کھہر ناہوگایا اس سے قبل واپس ہونا پڑے گا تو ایسی صورت میں قصر واجب ہے، اتمام جائز نہیں۔ واضح رہے کہ کسی مسئلہ پر حدیث رسول یا آثار صحابہ آگر موجود ہوں تو اس مسئلہ پر محض قیاس آرائی کا کوئی اعتبار نہیں کیونکہ احادیث وروایات کی بنیا دوجی ہوتی ہے جس میں قیاس آرائی یا رائے زنی کا کوئی امکان نہیں، چنا نجے 'صاحب طبی کہیر آثار' مذکورہ کوفل کرنے کے بعد امام محد کے حوالہ سے نقل کرتے ہیں۔ امکان نہیں، چنا نجے ' صاحب طبی کہیر آثار' مذکورہ کوفل کرنے کے بعد امام محد کے حوالہ سے نقل کرتے ہیں۔

قال محمد في كتاب الآثار: والاثر في مثل هذا كالخبر اذلامدخل للراى في التقديرات الشرعية ٣

"امام محمد نے کتاب الآثار میں کہا ہے کہ اس جیسے مسائل میں آثار صحابہ کی حیثیت حدیث رسول کی ہے ہاں گئے کہ تقدیرات شرعیہ میں رائے اور قیاس کا کوئی فی خطن مہیں، ۔ وظن مہیں''۔

اس اصول کے تخت فقہاء کرام اور علماء اسلام نے لکھا ہے کہ بدون نیت اقامت کے اگر کسی جگہ سالہا سال رہنے کا اتفاق ہو پھر بھی قصر واجب ہے اتمام درست نہیں۔ چنانچہ ' ملک العلماء علامہ کا سانی'' لکھتے ہیں: "رہاا قامت کا مسئلہ ،سو ہمارے نزدیک مسافر کے مقیم ہونے کے لئے

<sup>(</sup>١) مصنف ابن ابي شيبة -كتاب الصلوة - من قال إذا اجمع على اقامة خمسة عشر اتم-٢٥٥٠٨.

<sup>(</sup>r) كتاب الاثار للإمام ابي حنيفة-باب صلوة المسافر - ١ / ٣٨٩ - ط: دار الكتب العلمية بيروت.

 <sup>(</sup>٣)غنية المستملى في شرح منية المصلى المعروف بحلبي كبير – ص ٥٣٩ – ط: سهيل اكيثمي الهور

نیت اقامت ضروری ہے پس اگر کوئی شخص شہر میں داخل ہوتا ہے اور وہاں قافلے کے انتظار میں یا اور کسی ضرورت کے لئے ایک مہینہ یا اس سے بھی زیادہ مدت تک تھہرنا پڑے اور اس کے دل میں یہ خیال ہو کہ آج نکلوں گایا کل ،اور ابھی تک اقامت کی نیت نہیں کی تو شخص مقیم نہیں ہوگا۔ آگے چل کر لکھتے ہیں کہ 'اس پر صحابہ کا اجماع ہے'۔

چنانچے سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے کہ وہ نیسابور کی کسی بستی میں دو مہینے تھی ہر ے اور اس دوران نماز قصر اداکرتے رہے اور عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ آپ آ ذربا بیجان میں ایک مہینہ تک مقیم رہے اس مدت میں دوگانہ قصر پڑھتے رہے اور علقمہ سے منقول ہے کہ وہ خوارزم میں دوسال تک اقامت پذیر رہے اس مدت میں رسول وہ قصر ہی اداکرتے رہے عمران بن حصین سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع پر موجود تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اللہ علیہ وسلم نے مرایا اور آپ وہاں دوگانہ پڑھا کرتے تھے اور اہل مکہ سے فرمایا کہ تم چار رکعت اداکر وہم تو مسافر ہیں 'صاحب بدائع'' فرماتے ہیں نص اور اجماع کے مقابلہ میں قیاس حجے نہیں بلکہ باطل ہے اور نا قابل اعتبار ہے''۔ (۱)

علامہ کاسانی "کی مذکورہ بالاعبارت اور انھوں نے جوروایات نقل کی ہیں ان سے معلوم ہوا کہ نیت اقامت کے بغیر سفر میں صرف پندرہ روز نہیں بلکہ سالہا سال رہنے سے بھی مسافر مقیم نہیں ہوتا بلکہ مسافر ہی رہتا ہے اس کے ذمہ اتمام واجب نہیں بلکہ ایسے موقع پر اتمام کرنا گناہ ہے کیونکہ قصر کا تھم قرآن وصدیث سے ثابت ہے اور اس پر صحابہ کرام بلکہ تمام امت محمد بیکا اجماع ہے اس لئے اس کے مقابلہ میں کسی عقلی دلیل یا قیاس کو پیش کرنا قطعاً صحیح نہیں ہوگا بلکہ باطل اور استدلال فاسد ہوگا۔ نصوص شرعیہ اور روایات مذکورہ سے جب بیدونوں با تیں ثابت ہوگئیں کہ حالت سفر میں قصر کے لئے خوف وغیرہ کا ہونا بالکل ضروری نہیں اور حالت امن وامان میں بھی نماز قصر واجب ہے اتمام درست نہیں تو معترض کے وہ متذکرہ دونوں تصور غلط ثابت ہوگئے ہیں جن کی بنیا دیروہ جنگی قیدیوں پر اتمام کے واجب ہونے پر مصر ہیں۔
تصور غلط ثابت ہوگئے ہیں جن کی بنیا دیروہ جنگی قیدیوں پر اتمام کے واجب ہونے پر مصر ہیں۔

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع - كتاب الصلواة -فصل وأما بيان مايصيد المسافربه مقيما- ١ / ٩ - ط: ايج ايم.

(۴) رہا کا فروں کے ہاتھ میں جنگی قیدیوں کی نیت اقامت کا مسلہ؟اس سلسلہ میں مذکورہ بالا دونوں ضابطوں کو پیش نظرر کھتے ہوئے فقہاء کرام نے دواصول قائم کئے ہیں۔

(الف) اول یہ کہ دارالحرب (کافرممالک) مسلمان افواج کے لئے جائے اقامت نہیں،اس لئے جنگی فوج اور مجاہدین کے لئے دارالحرب میں اقامت کی نیت ہی صحیح نہیں کیونکہ کافروں کا ملک مسلمان افواج کے لئے جائے قرار نہیں بلکہ جائے فرار ہے ، دارالاسلام میں وہ جس آزادی سے رہ سکتے ہیں انہیں دارالحرب میں طہرنے کی وہ آزادی حاصل نہیں ،خصوصاً وہ جنگی قیدی جو جنگ کےسلسلہ میں قید داسپر ہوکر دشمن کے چنگل میں بھش گئے ہوں ان کوکوئی اختیارات حاصل نہیں بلکہ وہ تو بے دست پا ہیں۔ بس بے سروسامانی کی زندگی گزارر ہے ہیں (ہماری اطلاعات کے مطابق ہمارے جنگی قیدی ہوئی صحوبت اور مصیبتوں میں بسراوقات کررہے ہیں،اگر چہ جناب معترض صاحب نے اس کے خلاف رپورٹ پیش کی ہے) حاصل یہ کہ دارالحرب ،سلم افواج کی اقامت کامل ہی نہیں اس لئے اگر وہ وہاں آزاد اور خود مختار بھی ہوں اور بالفرض پندرہ دن قیام کی نیت بھی کرلیں تو بھی ان کی نیت معتر نہیں اور وہ برستور مسافر ہی رہیں گے۔

(ب) دوسرااصول بیہ کہ جوافراد دوسرے کے تابع ہوں ان کی نیت کا کوئی اعتبار نہیں بلکہ ان کے لئے نیت متبوع معتبر ہے، یعنی بیافراد جن کے ماتحت رہتے ہیں اور جن کی مرضی واختیار کے تحت ان کی نقل وحرکت ہوتی ہے انہیں کی نیت کا اعتبار ہے وہ اگر سفر کی نیت کرتے ہیں تو تابعین ماتحت افراد بھی جیعاً مسافر ہیں اور اگر وہ اقامت کی نیت کرتے ہیں تو تابعین بھی مقیم ہیں، فقہاء کی تصریحات ملاحظہوں: مشمس الائمہ علامہ سرجسی کی کھتے ہیں:

وتوطين اهل العسكر انفسهم على الاقامة وهم فى دارالحرب محاصرون لاهل المدينة ساقط وهم مسافرون لحديث ابن عباس ان رجلاً ساله فقال: انا نطيل الثوى فى دارالحرب فقال: صل ركعتين حتى ترجع الى اهلك. ولان نية الاقامة لاتصح الافى موضع الاقامة ودار الحرب ليس بموضع للاقامة للمحاربين من المسلمين لانه غير متمكن من الفرار بنفسه بل هوبين ان يهزم العد و فيفرو بين ان ينهزم متمكن من الفرار بنفسه بل هوبين ان يهزم العد و فيفرو بين ان ينهزم

فيفرو لان فناء البلدة لجوفيها والبلدة في يداهل الحرب فالموضع الذي فيه العسكر كان في ايديهم ايضاً حكمارا)

اور 'بدائع' میں بھی قریب قریب یہی عبارت ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں:

ولان نية الاقامة نية القرار وانما تصح في محل صالح للقرار ودار المحرب ليست موضع قرار المسلمين المحاربين الى قوله. فلم تصادف النية محلها فلغت

''اوردارالحرب میں نیت اقامت صحیح نه ہونا اس لئے ہے کہ نیت اقامت

<sup>(</sup>١) المبسوط للسرخسي - كتاب الصلواة -باب صلواة المسافر - ١١٤١ -ط: بيروت

<sup>(</sup>r) بدائع الصنائع - كتاب الصلواة فصل واما بيان مايصير المسافر به مقيماً - ١ / ٩٨ . ط: ايج . ايم . سعيد

سے مقصدا پنے اراد ہے اور اختیار کے ساتھ قیام کرنا ہوتا ہے اور اس کی نیت الیم جگہ ہی سے مقصدا پنے اراد ہے اور اختیار کے ساتھ قیام کرنے کے لئے لائق اور قابل بھی بنے اور چونکہ دارالحرب مسلمان افواج کے قرار وقیام کی جگہیں اس لئے وہاں اقامت کی نیت بے محل ہونے کی وجہ سے لغو ہے'۔

ان دونوں عبارتوں سے جو بات بھراحت معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ مسلمان افواج کے لئے دارالحرب ا قامت اور قرار کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا ،لہذا وہ لا کھ نیت کریں نیت اقامت ہی ساقط الاعتبار ہے اور بیتو اس صورت میں ہے جبکہ مسلمان افواج اینے ارادے سے دارالحرب میں داخل ہوئی ہوں اور ان کوایک اعتبار سے فرار وقرار دونوں کا اختیار حاصل ہولیکن چونکہ ان کواپنے فرار اور قرار کاصیحے وقت معلوم نہیں اور نہوہ دارالحرب میں ہوتے ہوئے یقینی طور پر قرار واقامت کی قدرت رکھتے ہیں اس کئے ان کی نیت غیر سی اور فاسد ہے لہذا وہ ایسے حالات میں قصر ہی اداکریں گے۔لیکن جنگی سیاہی جوایئے ارادے کے بغیر دشمن کے ہاتھ میں گرفتار ہوکر جنگی قیدی کی حیثیت سے دار الحرب میں داخل ہوں اور اب وہ کیمپوں میں محصور ولا حیار مسلوب الاختیار اور تابع محض ہیں ایسے حالات میں ان کی نیت اقامت کیسے بھی ہوگی ان میں تو نیت اقامت کی اہلیت ہی نہیں کیونکہ ان کے قرار وفرار قیام وعدم قیام اور اپنے اپنے گھروں میں واپسی کاعلم ان کوقطعی حاصل نہیں جبکہ صورت مسئولہ (فی الاستفتاء) میں دشمن صاف طور پر بتاتے نہیں کہ جنگی قید یوں کومدت اقامت سے زائد عرصہ تک تھہر نا ہوگا یا اس سے قبل رہا کردیئے جائیں گے بلکہ اس کے بر عکس وہ تو یہ کہتے ہیں کہ متعلقہ مسائل حل ہوتے ہی فوراُ تمام جنگی قیدی رہا کردیئے جا ئیں گےایک دن بھی تا خیرنہیں کی جائے گی اور متنازعہ مسائل ایک دن میں حل ہو سکتے ہیں اور اس میں ایک ماہ بلکہ سال بھی لگ سكتا بوايسے غيريقيني حالات ميں ان كى نيت اقامت كيے بھي ہوگى؟(١)

دارالحرب کی بات تو اور ہے دارالسلام میں بھی عام سپاہیوں کی نیت اقامت کا کوئی اعتبار نہیں بلکہ ان کی نیت اقامت اورسفر کا مداران فوجی افسروں کی نیت پر ہے جن کی ہدایات واحکامات سے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتے ہیں اگر فوجی افسر کہتا ہے کہ ہم تیم ہیں تو تمام سپاہی مع متعلقہ افراد تیم ہوں گاورا گرفوجی افسر کہتا ہے کہ ہم مقیم ہیں تو تمام سپاہی مع متعلقہ افراد تیم ہوں گاورا گرفوجی افسر کہتا ہے کہ ہم مسافر، تو جملہ اشخاص جبعاً مسافر ہیں، پہلی صورت میں اتمام واجب ہے قصر درست نہیں دوسری صورت میں قصر واجب ہے اتمام درست نہیں۔ بیددارالاسلام میں رہنے والے مجاہدین وافواج کا تھم ہے اور وہ افواج جو آج کل جنگی قیدی بن کر دارالحرب میں محبوس ہیں یا جنگ لڑتے ہوئے دارالحرب میں گھس گئی ہوں وہ ایک طرح دشمن کے ہاتھ کھنے ہوئے اور دارالحرب میں محصور ہیں جہاں عام فوجوں کو کیا ہڑے بڑے افسروں اور جرنلوں اور کرنلوں کو بھی بیمعلوم نہیں کہ کب تک قید و بند کی زندگی گزار نی ہوگی اور کب رہا ہوکر اپنے گھروں کی طرف واپسی ہوگی تو ایسی صورت حال میں ان جنگی قیدیوں گئی نیت اقامت کی کیا حقیقت ہے؟ اسی وجہ سے فقہاء نے کہ تا تھر ہوگی تو اسے قامت کی کیا حقیقت ہے؟ اسی وجہ سے فقہاء نے کہ تا تھر ہوگی تو است کی کیا حقیقت ہے؟ اسی وجہ سے فقہاء نے کہ تا تھر ہوگی تو اسے تا قامت کی کیا حقیقت ہے؟ اسی وجہ سے فقہاء نے کہ تا تھر ان کی خور کیا ہوگی ہوگی تو انہوں ہوگی تو انہوں کہ کیا تھوں کی کیا ہوگی ہوگی تو انہوں کیا کہ کہ کیا تھوں کی کیا ہوگی تو انہوں کی کیا تو کیا ہوگی تو انہوں کی کیا تو کہ بیا تھوں کیا ہوگی کیا ہوگی ہوگی تو تاتھ کیا تھوں کی کیا ہوگی ہوگی تو انہوں کیا ہوگی کیا ہوگی تو تاتھ کیا ہوگی ہوگی تو تاتھ کیا ہوگی کیا ہوگی کیا ہوگی کیا ہوگی کیا ہوگی کیا ہوگی کو کیا ہوگی کیا ہوگی کیا ہوگی کیا ہوگی کی کیا ہوگی کی کیا ہوگی کی کیا ہوگی کی کیا ہوگی کیا گوگی کیا ہوگی کیا ہوگی کیا ہوگی کیا ہوگی کیا ہوگی کیا ہوگی

وحكم الاسير في دارالحرب حكم العبد لاتعتبر نيته" (١)

<sup>(</sup>بقیص فحکدشته) قرابرکاند فرار کا، بلکه ان کا قیام اور عدم قیام اغیار کے اشار ہو چھم و آبرو کا منتظر ہے آئییں کی خیر نہیں کہ انہیں کب کے جو نہیں کہ انہیں کہ انہیں کہ کہ کا فر مان صادر ہوتا ہے اندریں حالات معمولی عقل وہوش کا آدی بھی سمجھ سکتا ہے کہ جب قیام وعدم قیام میں ان کی رائے کا کوئی وظر نہیں نہ کی جگہ کا تھم برنان تھم برنا ان کی مرضی اور اراد ہے پر مخصر ہے تو ایسی ہے کہ جات میں ان کی نبیت اقامت کیسے تھے ہوگی اور وہ بھارت کی قید میں رہنے کی اجازت دے کئی اسلامی یا غیر اسلامی عافیر اسلامی عافیر اسلامی علیہ بیندرہ دن نہیں بلکہ پندرہ منٹ بھی وشمن کی قید میں رہنے کی اجازت دے کئی ہے؟ (بے بسی اور جبوری کی بات اور ہے) اگر نہیں اور قطعاً نہیں تو اسلامی شریعت کر کے اور ان کی بیندرہ دن رہنے کی نبیت کر کے مقیم بن جا کیں؟ الغرض ہمارے جنگی بہادر نہ دشمن کی جانب سے اس امر کے بجانہ بین اسلام کا فروں کی قید میں پندرہ دن رہنے کی نبیت کر کے مقیم بن جا کیں؟ الغرض ہمارے جنگی بہادر نہ دشمن کی جانب سے اس امر کے بجانہ بین کہ وہ وہ ال تھم نے یا نہ تھم ہو گئے؟ اور ان کی نبیت کر کے معافر میں ہوئے گرا خرات کی معافر کی اور نبیاں کی اجازت دیت کی میں اور قطر کے اسلامی شریعت کی میں اور قطر کے اسلامی شریعت کی میں اور قطر کی اور ان کی معافر تیں معافر تی افران کی معافر تی معافر تی اور نفسیاتی پہلوؤں کو محوالے افسوں کی معافر تی ہماری بر کیاں ان کی کا تعدم نبیت کی میں اس کی معافر تی معافر تی ہماری شریعت کی میں اس کی کیاں ان کی نبیا کر دہ اذان اور پانی کی سہولتوں میں ایسے غرق ہوئے کہ اسلامی شریعت کی میں اردیر کیاں ان کی نبید کیں ہے کہ مستفتی صاحب بھارت کی مہیا کر دہ اذان اور پانی کی سہولتوں میں ایسے غرق ہوئے کہ اسلامی شریعت کی میں اردیر کیاں ان کی سہولتوں میں ایسے غرق ہوئے کہ اسلامی شریعت کی میں اس کی سہر کی کہ کیاں ان کی سہولتوں میں ایسے غرق ہوئے کہ اسلامی شریعت کی میں اس کی کی سہر کی کیاں ان کی سہر کیں کیا کہ کیاں کی کی کہر کی کی کہر کیاں کی کیاں کی کی کی کو کو کی کی کی کو کو کی کی کو کی کی کی کو کر کی کی کو کو کی کی کی کی کو کی کی کو کر کی کی کو کی کو کر کی کی کی کو کر کی کی کو کر کی کو کی کو کر کی کی کو کر کی کو کر کی کو کی کو کر کی کی کو کر کی کو کر کی کی کی کو کر کی کر کی کو ک

<sup>(</sup>١) البحر الرائق -كتاب الصلوة - باب صلوة المسافر - ١٣٣/٢ - ط: ايج ايم سعيد كراتشي

'' دارالحرب میں جنگی قید یوں کا حکم مثل غلام کے ہے اس لئے ان کی نیت کا کوئی اعتبار نہیں''۔

صاحب'' تنویرالابصار''نے ان لوگوں کی فہرست بیان کی ہے جن کی نیت کا کوئی اعتبار نہیں ، بلکہ ان کے متبوع جن کے وہ ماتحت ہیں انہیں کی نیت کا اعتبار ہوگا۔ چنانچے کھتے ہیں:

> والمعتبر نية المتبوع لا التابع كامرأة وعبد و جندى واجير مع زوج ومولى وامير ومستاجر (١)

"اورصلوة قصر کے سلسلہ میں متبوع کی نبیت کا اعتبار ہے نہ کہ تا ہع کی مثلاً عورت ، غلام ، فوجی ، ملازم ہیں۔ عورت شوہر کے ساتھ ہو، غلام مولی کے ساتھ ، فوجی اللہ عورت شوہر کے ساتھ ہوتو متبوع کی نبیت کا اعتبار ہے امیر کے ساتھ اور ملازم اپنے مستاجر کے ساتھ ہوتو متبوع کی نبیت کا اعتبار ہے تا ہع کا نہیں ''۔

جس سے واضح ہوا کہ جنگی قیدی اور ان کی طرح وہ تمام افراد جن کواستقلال رائے حاصل نہیں ان کی نیت اقامت اور نیت سفر شرعاً غیر معتبر اور کا لعدم ہے کیونکہ نیت سفریا نیت اقامت صحیح ہونے کے لئے استقلال رائے شرط ہے۔ چنانچہ '' درمختار'' میں ہے۔

والحاصل ان شروط الاتمام ستة: النية والمدة واستقلال الراى وترك السير واتحاد الموضع وصلاحيته قهستانى (۲)

" حاصل كلام يه كماتمام چيشرطول كساته جائز ب، اقامت كى نيت مو، مدت اقامت بو، مدت اقامت بو، استقلال رائع حاصل بو، ترك سفر، اقامت ايك جگه بو، جس جگه اقامت كى فيت كى جائے وہ جگه اقامت كى صلاحيت بھى ركھتى ہو، -

<sup>(</sup>۱) الدر المختار مع رد المحتار - كتاب الصلوة - باب صلوة المسافر - مطلب في الوطن الاصلى ووطن الاقامة - ۱۳۳/۲ - ط: ايج ايم سعيد

<sup>(</sup>٢) الدر المختار مع رد المحتار - كتاب الصلواة - باب صلواة المسافر . ٢٨ ١ / ٢ - ط: ايچ ايم سعيد

''درمختار''کی اس عبارت سے جہاں بیمعلوم ہوا کہ اتمام کے لئے دوران سفر استقلال رائے کی ضرورت ہے وہاں بیمحی معلوم ہوا کہ جائے اقامت الیں ہو جوا قامت اور قرار کے لائق بھی ہونیز جائے اقامت صرف ایک ہی جگہ ہواب اگر ہمارے جنگی قیدیوں کے ساتھ ان مسائل کی تطبیق دی جائے تو واضح ہوتا ہے کہ اولا ہندوستان کا فر ملک ہے مسلمان افواج کے لئے وہ جگہ اقامت وقر ارکی جگہ نہیں ۔اس لئے وہ اب ان کی نیت اقامت کا کوئی اعتبار ہی نہیں ، دوم بیکہ ان جنگی قیدیوں کو استقلال رائے حاصل نہیں جو کہ اتمام صلوٰ ق کے لئے شرط ہے بلکہ وہ انڈیا کے گرانِ جیل کے تابع ہیں ۔

تیسرے یہ کہ ان کو ہندوستان میں ایک ہی کیمپ میں نہیں رکھا جاتا بلکہ مختلف وقتوں میں مختلف کیمپوں میں منتقل کئے جاتے ہیں لہذا اتحاد موضع کی شرط بھی فوت ہوگئی اس لئے ہم نے حدیث وآثار اور فقہاء امت کی آراء کی روشنی میں کہا تھا کہ پاک فوج کے جو مجاہد ہندوستان میں بحثیت جنگی قیدیوں کے محبوس ہیں وہ مقیم نہیں بلکہ مسافر ہیں۔ وہ احکام سفر کے مکلف ہیں اور ہم نے بیمض قیاس اور رائے سے نہیں بلکہ احادیث رسول اور فقہ اسلامی کی روشنی میں فیصلہ کیا ہے خصوصاً حضرت ابن عباس اور حضرت ابن عمر گی حدیث اس سلسلہ میں ایک امول کی حیثیت رکھتی ہے فرماتے ہیں:

ان کنت لاتدری متی تظعن فاقصر (۱) ''اگرتم کوسفر ہے واپسی کا حال معلوم نہیں تو قصر ہی پڑھؤ'۔ اس پرصاحب''البدائع''نے خوب ککھاہے:

وهذا باب لا يوصل اليه الاجتهاد لانه من جملة المقادير (٢)

" يشرى حكم اليا ہے كه اس ميں اجتهاد كى كوئى گنجائش نہيں كيونكه مجمله مقادير كا يشرى حكم اليا ہے كه اس ميں اجتهاد كى كوئى گنجائش نہيں كيونكه مجمله مقادير كے ہاور مقادير شرعيه تك قياس اور رائے كى رسائى نہيں ،

لہذا " نيوٹاؤن " سے جنگى قيد يول كے سلسله ميں جوفتوى صادر كيا گيا ہے وہ با ہمى مشورہ اور تحقيق للهذا " نيوٹاؤن " سے جنگى قيد يول كے سلسله ميں جوفتوى صادر كيا گيا ہے وہ با ہمى مشورہ اور تحقيق

 <sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع كتاب الصلوة ، فصل و امابيان مايصير المسافر به مقيماً –
 ۱ / ۲۷۰،۲۲۹ ط: دارا حياء التراث العربي .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق .

ے لکھا گیا ہے اور چونکہ اختصاریا کسی اور وجہ ہے اس ہے آپ کوغلط نہمی ہوگئی ہے اس لئے جواب مذکور کوطول دے کر دوبارہ ترتیب دینا پڑا۔ امید ہے کہ انشاء اللہ تعالیٰ نماز قصر کے سلسلہ میں تمام اعتراض دور ہوجا کیں گے، اور آپ کے سامنے بچے صورت حال واضح ہوجائے گی لیکن قلب سلیم اور نہم بچے باید۔

هداكم الله و ايانا الى سواء السبيل، وحفظكم وايانامن المفاسد والاباطيل.

والله اعلم كتبه محمر عبدالسلام جإ نگامی بینات- ذیقعد، ذی الحبه ۱۳۹۳ه

www.ahlehaq.org

# حواس کم کردہ مریض کے احکام

كيافر ماتے ہيں مفتيان كرام اس مسكے كے بارے ميں كه:

میری والدہ کی عمرتقر بیانو ہے برس ہے، بھول کا عارضہ ہوگیا ہے، یا دواشت کافی کمزور ہوگئ ہے،
پیچا نے میں دشواری ہوگئ ہے اورگا ہے بالکل نہیں پیچانی ، ثناء ہعوذ ہتمیداورالتحیات سنادیں گی لیکن یہ یاد
نہیں رہتا کہ التحیات بھی نماز میں پڑھی جاتی ہے، اسی طرح پوچھنے پریہ بھی نہیں بتا سکتی کہ پنچ وقتہ نمازوں
میں کتنی کتنی رکعتیں ہوتی ہیں اور نہ ہی نماز سنا سکتی ہیں اور کئی ماہ سے نمازیں بھی چھوڑی ہوئی ہیں، کئی ماہ پیشتر
جب نماز پڑھتی تھیں تو چاررکعت والی نماز میں دورکعت پر سلام پھیردیتی تھیں اور اب زیادہ وقت لیٹی رہتی
ہیں، پیشا ب، پا خانہ بستر پر خطا ہوتا رہتا ہے، جس کی بناء پر اکثر وقت گندگی میں ملوث پڑی رہتی ہیں، بو،
خوشبو کا بھی اب احساس باتی نہیں رہا، دوسری با تیں تو کرلیں گی مگر بول و ہراز کے تقاضے کی اطلاع نہیں
دیتیں، معلوم یہ کرنا ہے کہ کیا نہ کورہ حالات میں نماز معاف ہوجائے گی؟ نیز روز ہے کے بارے میں کیا تھم
ہے؟ از راہ کرم جواب دے کرمشکور فرما کیں۔

سائل:محدسعید باری-باری کیسٹ دوکان نمبر ۸ بنوری ٹا وُن کراچی

#### الجواسب باسسبهتعالیٰ

واضح رہے کہ تکلیف کا مدارعقل پرہے، جب تک عقل باقی اورحواس بحال ہیں ،انسان احکام شریعت کا مکلّف ہے ،اگر کسی بیاری ،آفت یا غیر اختیاری فعل کی وجہ سے انسان ہوش وحواس کھو بیٹھے یا یادداشت چلی جائے تو شریعت کے احکام اس کے ذمہ سے ساقط ہوجاتے ہیں۔ صورت مسئولہ میں اگر سائل کی والدہ کا حافظہ اس قدر کمزور ہو چکا ہے کہ احکام شریعت کا احساس بالکل باقی نہیں ہے اور سمجھ ختم ہوگئ ہے، تو نماز روزہ وغیرہ تمام احکام شرع اس سے ساقط ہو چکے ہیں ، البتۃ اگر بھی اس بیاری سے افاقہ ہوجائے تو شریعت کے احکام حالت ِصحت کی طرح دوبارہ لوٹ آئیں ، البتۃ اگر بھی اس بیاری سے افاقہ ہوجائے تو شریعت کے احکام حالت ِصحت کی طرح دوبارہ لوٹ آئیں گے اور پورے رمضان المبارک میں اگر تھوری دیرے لئے بھی مرض سے افاقہ ہوگیا تو پورے مہینے کا فدیداداکر ناپڑے گا۔

اوراگرابھی پچھیمچھ ہاتی ہے، مثلاً نماز، روزہ وغیرہ کوفرض پمچھتی ہے لیکن عمل کے وقت غلطی کر جاتی ہے مثلاً علی کر جاتی ہے۔ مثلاً علی کر جاتی ہے۔ مثلاً علی رہائے دورکعت پڑھ لیتی ہیں یا تشہد، قومہ، قر اُت وغیرہ بھول جاتی ہیں، تو اہلِ خانہ نماز میں مریضہ کی مددکریں، جس کی صورت ہے ہوگی کہ نماز کے وقت گھر کا کوئی ایک فر دمریضہ کے قریب بیٹھ جائے اور مریضہ کو ہدایات دیتارہے کہ اب رکوع کرو، اب مجدہ کرلووغیرہ۔

یا گھر کی خواتین نماز کے وقت مریضہ کواپنے ساتھ شامل کرلیا کریں اور مریضہ دیکھا دیکھی میں جیسے ہوسکے،نماز ادا کرلے،اگرتشہد وغیرہ بھول بھی جائے تو کوئی حرج نہیں۔

یا مجبوری کی بناء پرگھر کی کوئی خاتون ،مریضہ کو باجماعت نماز پڑھا دیا کرےاور بیصورت زیادہ بہتر ہے،جبیبا کہ درج ذیل عبارات فقہاء سے واضح ہے:

الف: مصل أقعد عند نفسه إنسانا فيخبره إذا سها عن ركوع أو سجود يجزيه إذا لم يمكنه إلا بهذا كذا في القنية(١)

ب: وفي القنية مريض لا يمكنه الصلاة إلابأصوات مثل "اوه"،
 ونحوه يجب عليه أن يصلي (٢)

ج: وفي التجريد: ويفعل المريض في صلاته من القراءة والتسبيح والتشهد مايفعله الصحيح ،وإن عجز عن ذلك كله تركه ص

<sup>(</sup>۱) الفتاوى الهندية - كتاب الصلوة - الباب الرابع عشر في صلاة المريض - ١٣٨١ . ط: ماجديه وكثه

<sup>(</sup>٢) البحر الرائق شرح كنز الدقائق- كتاب الصلوة-باب صلوة المريض- ١٥/٢ ا . ط: التج ايم سعيد

<sup>(</sup>m) الفتاوى الهندية-كتاب الصلوة -الباب الرابع عشر في صلوة المريض - ١٣٤١. المرجع السابق

د: وفي الخلاصة وهو المختار، لأن مجرد العقل لايكفي لتوجه

الخطاب(١).

كتبه شعيب عالم

الجواب سحيح محمد عبدالمجيد دين پوري

بينات-رئيج الثاني ١٣٢٨ ١٥

<sup>(</sup>۱) البحر الرائق شرح كنز الدقائق- كتاب الصلوة-باب صلوة المريض- ۱۵/۲ .

### گاڑی اور کرسی پر بیٹھ کرنماز پڑھنے کا حکم

MAA

'' درج ذیل فتوی اگر چه ہمارے دار الافقاء سے جاری شدہ نہیں ہے بلکہ دار الافقاء جامعہ دار العلوم کراچی سے جاری شدہ ہے گر بینات میں '' مسائل واحکام'' کے زیرعنوان چھپنے کی وجہ سے شامل اشاعت کیا جارہ ہے اور یہ گویا دار الافقاء بنوری ٹاؤن کی تقیدیق کے ساتھ شائع ہے اس کئے یہ بھی دار الافقاء کے فقاوی کی فہرست میں شامل کیا گیا''۔

کیا فرماتے ہیں علاء دین اس بارے میں کہ آج کل حرم شریف میں اور دیگر مساجد میں دیکھا جارہا ہے کہ بہت سے نمازی جن کے گھٹنوں یا قدموں میں در دیا کئی تکیف ہے وہ کری یا گاڑی پر بیٹے کر نماز پڑھتے ہیں گاڑی میں چلے آتے ہیں اور گاڑی ہی کوصف میں لگا دیا جاتا ہے اس پر اشارے سے نماز پڑھ لیتے ہیں کری پر نماز پڑھنے والے بعض تو اپنے سامنے کوئی ٹیبل رکھ لیتے ہیں اس پر سجدہ کر لیتے ہیں ان سب صور توں کا کیا تھم ہے؟ کیاز مین پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی طاقت ہوتے ہوئے اس طرح گاڑی یا کری پر بیٹھ کر نماز ہوجاتی ہے؟ اگر بیٹھ کر نماز پڑھیں تو آئتی پائتی مارکر دائیں بائیں ٹائیس نکال کر رکوع سجدہ کر سکتے ہیں دلائل فقہ یہ کے ساتھ جو ابتح ریفر مائیں

سائل: احقرخالد

#### الجواسب باسسبهتعالیٰ

گھٹنوں یا قدموں میں معمولی تکلیف کی وجہ سے فرض نماز میں قیام کوترک کردینا اور بیٹھ کرنماز پڑھنا جائز نہیں ہاں اگر تکلیف اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ آ دمی کھڑے ہوتے ہی گرجا تا ہے یا مرض کے بڑھ جانے یا شفایا بی میں دیرلگ جانے کاظن غالب ہویا نا قابل برداشت تکلیف پہنچتی ہوتو بیٹھ کرنماز پڑھنا جائز ہے لیکن اگر تھوڑی دیر کیلئے ہی کھڑے ہونے کی طاقت ہوتب بھی اتنی دیر کھڑا ہونا فرض ہے اگر چہ دیواریالاٹھی وغیرہ کے ساتھ ٹیک لگانی پڑے اس صورت میں بیٹھ کرنماز پڑھنا جائز نہیں۔

اگر قیام پرقدرت ہومگررکوع و بحدہ پرقدرت نہ ہوتو بیٹھ کرنماز پڑھنا اور اشارے کے ساتھ بحدہ کرنا جائز ہے تاہم اس صورت میں بیٹھ کرنماز پڑھنا بہتر ہے، اسی طرح اگررکوع و بحدہ کرنے کی طاقت ہوتو بیٹھ کراشارے کے ساتھ رکوع و بحدہ کرنا جائز نہیں، بلکہ رکوع و بحدہ کرنا فرض ہے اس کے بغیر نماز نہ ہوگ ۔ بیٹھ کراشارے کے ساتھ رکوع و بحدہ کرنا جائز نہیں ہوتو اشارے کے ذریعہ سے رکوع بحدہ کیا جاسکتا ہے لیکن بحدہ کا اشارہ رکوع کے اشارے سے زیادہ پست ہونا جا ہے۔

ندکورہ تفصیل ہے یہ بات واضح ہوگئ کہ قیام پر قدرت نہ ہونے کی صورت میں مریض کیلئے بنائی گاڑی میں نماز پڑھنا جائز ہے بشرطیکہ رکوع و بجدہ پر بھی قدرت نہ ہواگر قیام پر تو قدرت نہیں مگر رکوع سجدہ پر قدرت ہے تو رکوع و بحدہ کرنا فرض ہے۔الیمی صورت میں اگر مذکورہ گاڑی میں سامنے ٹیبل وغیرہ رکھ کر بجدہ ادا ہوسکتا ہے تو اس میں نماز جائز ہے ور نہیں

عذر کی حالت میں آلتی پالتی مارکریا جیسے آسانی ہونماز پڑھنا جائز ہے۔رکوع و سجدہ پرقدرت کی حالت میں بہرحال رکوع و سجدہ کرنا پڑے گا۔'' فی الدرالمختار''

من تعذر عليه القيام أى كله لمرض حقيقى وحده ان يلحقه بالقيام ضرربه يفتى، قال ابن عابدين ناقلاً عن البهر، التعذر الحقيقى بحيث لو قام سقط او بان خاف زيادته او بطء برئه لقيامه او دوران رأسه او وجد لقيامه الما شديداً (صلى قاعداً كيف شاء) على المنهسب لأن المريض اسقط عنه الاركان فالهيئات اولى (بركوع وسجود وان قدر على بعض القيام) ولو متكئا على عصا او حائط رقام) لزوما بقدر مايقدر ولو قدر آية او تكبيرة على المذهب لأن البعض معتبر بالكل (وان تعذرا) ليس تعذرهما شرطاً بل تعذر

السجود كافٍ أوماً قاعدا وهو افضل من الإيماء لقربه من الارض. (١)
كتبه: محمطا برمسعود

جواب سیجے ہے اور خلاصہ بیہ کہ جب قیام پر قدرت نہ ہوتو زمین پر بیٹھ کر بھی نہاز جائز ہے اور گاڑی پر بیٹھ کر بھی لیکن دونوں صورتوں میں اگر سجدے پر قدرت ہوتو سیدہ کرنا ضروری ہوگا،خواہ زمین پر کرے یا گاڑی کے سامنے کوئی تختہ یا میزر کھ کر۔ جب اس طرح سجدے پر قدرت نہ ہوتب اشارہ جائز ہوگا ور نہیں ۔ واللہ سبحانہ اعلم احتر محمد تقی عثانی ۱۲ ار ۲۲ سر ۱۳ سام

بينات-رجب٣١١١٥

<sup>(</sup>١) التنوير مع الدر والردكتاب الصلواة ،باب صلواة المريض ٥/٢ و ٨ - ط: ايج ايم سعيد

# فضائى عمله كى نمازروز ه كاحكم

علاء کرام اور مفتیان شرع متین سے مندرجہ ذیل صورت مسئولہ کی بابت تحریری وتفصیلی فتوی درکارہے:
صورت حال کچھ یوں ہے کہ پاکستان ایئر فورس اور نیوی وغیرہ یا دیگر عرب ریاستوں اور مسلمان
مملکتوں کی فضائیہ کے تمام پائلٹ اپنی فضائی خدمات کچھاس طرح انجام دیتے ہیں۔
واضح رہے کہ بید فضائی خدمات تقریباً تین انواع پر مشتمل ہیں:

(۱) د فاعی پروازیں

(۲) نگرانی وحفاظتی پروازیں

(۳)اورتر بیتی پروازیں (بیتر بیتی پروازیں مادر وطن میں بھی سرانجام دی جاتی ہیں اور کسی دیگر اسلامی یاغیراسلامی ممالک میں بھی انجام پذیر ہوتی ہیں )۔

علاوہ ازیں تمام ممالک کے تیار کردہ لڑا کا طیاروں کی ساخت میں بیت حکمت عملی کارفر ماہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ دفاعی سامان رکھنے کی گنجائش رکھی جائے اور تمام تر دفاعی ضروریات کی تحمیل مقصود ہوتی ہے دوران پروازیا کلٹ حضرات کی سہولیات کا تصوریکسال مفقود ہوتا ہے۔

فقدان سہولیات کی صورت حال ہے ہے کہ ہرلڑا کا طیارے میں ایک پائلٹ یا دو پائلٹ ہوتے ہیں اور وہ اس قدر تختی سے جکڑے ہوتے ہیں کہ وہ اس جکڑاؤ سے قطعاً آزاد نہیں ہو سکتے ،ساتھ ساتھ ان کی آئی میں ،دل وہ ماغ اور دیگر سارے جسمانی اعضاء بڑی چا بک دی اور مسلسل مستعدی کا مظاہرہ کرتے ہیں ،چتی کہ انسانی حاجات بھی اس جکڑاؤ کی حالت میں پوری کی جاتی ہیں ، پرواز کا دورانیے عموماً چھے گھنٹے سے بیں ،چتی کہ انسانی حاجات بھی اس جکڑاؤ کی حالت میں اوری کی جاتی ہیں ،پرواز کا دورانیے عموماً جھے گھنٹے سے کے کر چودہ گھنٹے پرمجیط ہوتا ہے اور یہ دورانیے سال بھر یا ساری فضائی سروس میں لاز مابدلتار ہتا ہے بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس دورانیے میں یا نچوں نماز وں کے اوقات گزرجاتے ہیں یا کم از کم تین اور چارنماز وں کے اوقات گزرجاتے ہیں یا کم از کم تین اور چارنماز وں کے اوقات گزر جاتے ہیں یا کم از کم تین اور جارٹاؤ کی صورت میں کے اوقات گزرگئے۔اس صورت میں وضو کا بقاء ناممکن اور نا قابل تصور امرے اور جکڑاؤ کی صورت میں

ارکان نماز مثلاً قیام ،رکوع ہبجود ،اور جلوس ،تشہد وغیر ہ سب فوت ہوجاتے ہیں صرف اور صرف ادھورا تیمّم اورادھورےاشاروں پر کفایت کر کے بروقت نمازادا کی جاسکتی ہے۔

ماہ رمضان میں پائلٹ کے لئے دوران پرواز روزہ رکھنا قانونا ممنوع ہے، کیونکہ روزے کی صورت میں اس کے قوائے جسمانی میں اضمحلال پیداہوجا تا ہے اوراس صورت میں اس کی اپنی فیمتی جان اور ساتھی کی جان کے ضیاع اور طیارے کی تباہی کے خطرات منڈلاتے رہتے ہیں ، لہذا پائلٹ حضرات روزہ بھی نہیں رکھ کتے۔ اسی وجہ سے فضائی اڈوں پر رمضان کے مہینے میں صیام کا ماحول مفقود رہتا ہے۔ اس ضمن میں عرض ہے کہ پائلٹ حضرات دیگر ایام یعنی تعطیلات میں بھی روزوں کی گفتی پوری نہیں کرتے۔ ایک وجہ تو ان کی اپنی غفلت اور سستی ہے اور دوسری وجہ عام صورتوں میں رمضان کا ماحول نہیں کرتے۔ ایک وجہ تو ان کی اپنی غفلت اور سستی ہے اور دوسری وجہ عام صورتوں میں رمضان کا ماحول ہوتی ہو کہ دوزے دارکورمضان میں نصیب

مندرجه بالاصورت كى بابت درج ذيل چندسوالات بيل كه!

(۱) پائلٹ حضرات کے لئے اداعِ صلوة کامناسب ومشروع اور قابل عمل طریقه کون ساہونا چاہیے؟

(٢) ماه رمضان يا بعداز رمضان صيام كى ادائيكى كاكون ساطريقه اپنانا چاپيئے؟

(٣) دونوں اركان دين كى عدم ادائيگى كى صورت ميں كفاره وغيره كى كياشكل ہوسكتى ہے؟

( ٣ ) كوئى اورصورت مكنة قابل عمل ہے تواس كى وضاحت فر مادى جائے؟

فتوی کی وصولیا بی بربندہ از حدمشکور وممنون ہوگا۔

سائل:عبدالقيوم وينس،كراچي

#### الجواسب باستسمة تعالى

شریعت اسلامیہ نے عبادات کا ایک مکمل نظام ترتیب دیا ہے،ان عبادات کی ادائیگی کے لئے اوقات اور طریقه کا تعین بھی کردیا ہے، عام معمول کے حالات میں ان کی بروفت اور جیح طریقہ سے ادائیگی کے لئے اوقات کی حیثیت اور عبادات کے آ داب کا مکمل خاکہ پیش کیا ہے۔عام حالات سے ہٹ کر جو حالات وعوارضات غیرا ختیاری طور پرآسکتے ہیں ان کے لئے انسانوں کی ضروریات اور کمزوریوں کو مدنظر رکھتے ہوئے اس کے مطابق احکامات صادر فرمائے ہیں مثلاً نماز میں اگر مرض وغیرہ عذر کی وجہ سے قیام ممکن نہیں تو بیٹھ کررکوع و بچود کے ساتھ پڑھنے کی اجازت عطافر مائی ،اگر بیٹھنے کی بھی طافت نہیں تولیث کر اشاروں کے ساتھ نمازادا کی جاسکتی ہے۔

روزہ میں مرض وسفر کی وجہ سے دشواری محسوس ہوتو ان اعذار کے زائل ہونے کے بعداس کی قضاء
کا حکم دیا گیا ہے۔ شریعت کی طرف سے ان اعذار کی وجہ سے سہولیات بہم پہنچا نے سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ
ان کی ادائیگی میں آسانی تو کی جاسکتی ہے، لیکن نہ تو ان عوارضات کی وجہ سے ان کو کلی طور پرترک کیا جاسکتا
ہے اور نہ ہی بیدا جازت ہے کہ باوجود قدرت کے کچھ مالی فدیدادا کر کے اس عبادت ما مورہ سے سبکدوش
ہو سکتے ہیں۔

(۱)مسلمان اپنے نظام زندگی سول اور عسکری دونوں کوشریعت کے تابع کرنے کا پابند ہے، نہ کہ شریعت کواپنے اختیار کر دہ طریقۂ کار کا پابند بنانے کا۔

(۲) مسلمان پراپ عسکری نظام کوشریت کے احکام کا تابع بنانا ضرور کی ہے ، نہ کہ دشمنان اسلام یورپ وامریکہ کے نظام کے تابع للہذاتمام مسلمان حکمرانوں اوراعلی فوجی افسروں کا اپنافریضہ ہے کہ عام حالات یعنی امن کے حالات میں فوجیوں اور پائلٹوں کی تربیت اورا پنے دیگر امور کوشر کی نظام الا وقات کے تابع بنائیں ، اوقات نماز وروزہ کا خیال رکھتے ہوئے تربیتی پروازیں اور مشقیس ترتیب دی جائیں ، مالی نقصان اللہ کے حکم کی تعمیل کے مقابلہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا اورا گرائلہ تعالی کے مقرر کردہ اوقات عبادات کے متصادم پروگرام ترتیب دیا جاتا ہے تو پھر ان مشقوں اور تربیتی پروازوں میں شرکت کا جائز ہونا محل اشکال ہے ، امن کے حالات میں اللہ تعالی کی طرف سے اوقات کی قید کے ساتھ مقرر کردہ عبادات محل اشکال ہے ، امن کے حالات میں اللہ تعالی کی طرف سے اوقات کی قید کے ساتھ مقرر کردہ عبادات کا عاب کردہ عبادات کے اعتبار سے نہوں وارخ ہونا ہی صحیح نہیں قالات کا حکم مختلف ہے ) اصل کے اعتبار سے نہوں ہونا ہی صحیح نہیں قالات کا حکم مختلف ہے ) اصل کے اعتبار سے نہوں ہونا ہی صحیح نہیں تھا گین آگر خفلت یا لاعلمی کی وجہ سے اس میدان میں قدم رکھ چکے ہیں اوراب تنبیہ کے بعد نہ تو حالات کو بدلنا آپ کے اختیار میں کی وجہ سے اس میدان میں قدم رکھ چکے ہیں اوراب تنبیہ کے بعد نہ تو حالات کو بدلنا آپ کے اختیار میں کی وجہ سے اس میدان میں قدم رکھ چکے ہیں اوراب تنبیہ کے بعد نہ تو حالات کو بدلنا آپ کے اختیار میں

ہے اور نہ شری ضرر (جان کا خطرہ یا مفلوک الحال ہونے کے اندیشہ ) کے بغیراس سے چھٹکارہ ممکن ہے تواگر وضوی قدرت نہیں ہے تو تیم کے لئے پہلے سے ڈھلے وغیرہ کا انتظام رکھا جائے تیم کے بعدا گر کھڑے ہوکر یا بیٹے کررکوع وجود کے ساتھ ادائے صلوٰ قیمکن نہ ہوتو محض بیٹے کراشارہ کے ساتھ اپنے وقت میں اداکی جائے فرض شری طریقہ سے قریب تر ممکنہ کیفیت کے ساتھ جس طرح نمازکی ادائیگی ممکن ہوا داکر دی جائے جب اس جکڑن اور بندھن سے خلاص ملے اس ایک یازیادہ نمازوں کی قضاء کرلیا کریں۔

(۳) جیسا کہ مذکور ہوا کہ اصل میں تو ماہ رمضان میں مشقیں یا تربیتی پروازیں ترتیب ہی نہ دی جائیں یا پھران کا دورانیہ اس قدر مخضر ہو کہ اس میں روزہ رکھناممنوع اور دشوار نہ ہو،اگر مذکورہ بالا شرعی مجبوری کی وجہ ہے نہ تبدیلی ممکن ہواور نہ چھوڑناممکن ہے تو پھر جوروز نے نہیں رکھ سکتے ان کی قضاء بعد رمضان لازم ہے، سستی یا ماحول کے نہ ہونے کی وجہ سے قضاء کوترک نہیں کیا جاسکتا۔

(۳) جب تک زندگی ہے اور ان ارکان کی ادائیگی بصورت قضاء ممکن ہے ان کے کفارہ اور فدیہ مالی اداکرنے کی کوئی صورت نہیں۔فقط واللہ اعلم

کتبه: محمرعبدالمجید دین پوری عفی عنه الجواب صحيح محرعبدالسلام عفاالله عنه

بينات-شعبان المعظم ١٩١٩ ١٥

## باتصورينمازكي كتاب كاحكم

کیا فرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ عام طور پر ہمارے مسلمان بھائی بہنیں اپنی نماز کی ادائیگی صحیح طریقہ سے نہیں کرتے ،خصوصاً رکوع اور سجدہ وغیرہ ٹھیک طرح سے ادانہیں کرتے ،جس کی وجہ سے ان کی نمازیں ضائع ہوجاتی ہیں ،اس سلسلے میں ہم دینی خدمت کے طور پران لوگوں کے لئے ایک نماز کی کتاب تصویر والی شائع کرنا چاہتے ہیں ،جس میں مردو ورت دونوں کی تصویریں ہوں گی اور نماز کی کیفیت کی نشاندہ ہی کی جائے گی کہ س طرح سنت کے مطابق رکوع کیا جائے ،کس طرح سنت کے مطابق رکوع کیا جائے ،کس طرح سخدے کئے جائیں ،کس طرح قعدہ وغیرہ کرے ،کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں ؟

اسلام میں تصویر کی ممانعت ہے لیکن بہت جگہ حالات اور ضرورت کے پیش نظر مثلاً شناختی کارڈ اور پاسپورٹ وغیرہ کے لئے علماءا جازت دیتے ہیں ،اس لئے اس مسئلہ میں بھی دور کے تقاضوں کو دیکھے کر اجتہا دکا پہلو مدنظر رکھا جائے تو مناسب ہوگا۔

سائل:فريدالدين، پيرالېي بخش کالونی

#### الجواسب باستسبرتعالي

واضح رہے کہ اشاعت دین کے جذبہ کے ساتھ دینی کتابوں کی اشاعت مستحسن اور باعث سعادت کام ہے اور بیکا متبھی کارِثواب ہوگا جب اسے شریعت کے دائر ہ وحدود میں رہ کرانجام دیا جائے، خلاف شرع اور ناجائز طریقہ اختیار کر کے دینی کتابوں کی اشاعت در حقیقت دینی اشاعت اور کارسعادت نہیں بلکہ خلاف شرع اور گناہ ہے۔

تصویر بنانے اور اسے گھر میں رکھنے کی حرمت اور ممانعت متعدداحادیث میں وارد ہے اور آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے جاندار چیزوں کی تصویر بنانے کی ممانعت فرمائی ہے، چنانچہ بخاری اور مسلم

شریف میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے:

دوسری روایت میں ہے:

عن أبى طلحة قال :قال النبى ﷺ : لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب و لاتصاوير متفق عليه (٢)

'' حضرت ابوطلحہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺنے فرمایا فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتااور تصویریں ہوں۔''

ندکورہ روایت سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ تصویر،اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کتنی ناپندیدہ اورمبغوض چیز ہے کہ جس گھر میں تصویر ہواس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ ایک اور حدیث میں حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے:

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري - كتاب اللباس-باب عذاب المصورين يوم القيامة-٢٠٠٨. الصحيح لمسلم - كتاب اللباس-باب تحريم صورة الحيوان وتحريم اتخاذه .....٢٠١٠.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري -باب التصاوير-٢/٠٨٨.

الصحيح لمسلم - ٢ / ٢٠٠٠.

لهم احيوا ما خلقتم وقال ان البيت الذي فيه الصورة لاتدخله الملائكة متفق عليه()

''حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک تکمی خریدا جس میں تصویریں تھیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تو دروازہ کے پاس کھڑے ہوگئے اور داخل نہ ہوئے (حضرت عائشہ صدیقہ قد فرماتی ہیں) کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پر ناگواری کے آثار دیکھے۔ میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول! میں اللہ اوراس کے رسول کی طرف تو بہ کرتی ہوں میں نے کیا گناہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس تکیہ کا کیا حال ہے؟ میں نے کہا کہ یہ آپ کے کئے خریدا تا کہ آپ اس پر بیٹھیں اور فیک لگا کیں ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تصویروں کے بنانے والے کو تیا مت کے دن عذاب دیا جائے گا اوران کو کہا جائے گا کہ جوتم نے بنایا تھا اس کو زندہ کر واور آپ نے فرمایا کہ جس گھر میں اور ان کو کہا جائے گا کہ جوتم نے بنایا تھا اس کو زندہ کر واور آپ نے فرمایا کہ جس گھر میں تصویریں ہون اس میں (رحمت کے ) فرشتے داخل نہیں ہوتے''۔

فقه حنفی کی مشہور کتاب ' فقاوی شامی' میں ہے:

وظاهر كلام النووى في شرح لمسلم الاجماع على تحريم تصوير الحيوان مطلقاً سواء كان مما يمتهن او لغيره فصنعه حرام بكل حال(٢)

"امام نووی کے کلام سے ظاہر ہوتا ہے جو کہ سلم شریف کی شرح میں ہے کہ مطلقاً جاندار کی تصویر بنانے کی حرمت پر اجماع ہے ،خواہ اہانت کے طور پر بنائے یا بغیراہانت کے اس کا بنانا ہر صورت میں حرام ہے "۔

<sup>(</sup>۱) صحيح البخارى -باب من لم يدخل بيتا فيه صورة- ۱/۲ م. الصحيح لمسلم- ۱/۲ .

<sup>(</sup>٢) رد المحتار على الدر المختار - كتاب الصلونة. باب مايفسدالصلونة ومايكره فيها. ١٧٧١.

علاوہ ازیں متعددا حادیث اور تمام کتب فقہ وفتاوی میں واضح طور پرموجود ہے کہ جاندار کی تصویر ناناحرام ہے۔

باقی رہی ہے بات کہ شناختی کارڈ اور پاسپورٹ وغیرہ کے لئے تصویر کے جواز کا مسئلہ چونکہ یہ حکومت کا قانون ہے کہ بغیر تصویر کے بیہ چیزیں نہیں بن سکتیں ،عوام الناس کا اختیاری معاملہ نہیں ہے اورعوام الناس بامرمجوری اس میں مبتلاء ہوتے ہیں لہٰذااس کی جواب دہ حکومت ہوگی ،عوام نہیں ہوں گے،اس لئے شناختی کارڈ اور پاسپورٹ یا اس قتم کی چیزوں پر مذکورہ مسئلہ کا قیاس کرنا سجے نہیں۔

نیز سائل نے اس مسئلہ کے جواز کے لئے موجودہ دور کے جدید نقاضے کو مدنظرر کھ کراجتہا دکی ضرورت پرزور دیا،اس لئے مناسب معلوم ہوا کہ اولاً اجتہا داوراس کی اہلیت وضرورت کو مخضر أبیان کر دیا جائے۔ صاحب''عقد الجید'' اجتہا دے متعلق لکھتے ہیں:

استفراغ الجهد في إدراك الأحكام الشريعة الفرعية عن أدلتها التفصيلية الراجعة كلياتها إلى أربعة اقسام الكتاب والسنة والإجماع والقياس.(١)

"اجتهاد كہتے ہیں احكام شرعیہ كے فروعی مسائل كے ادراك میں اس كے تفصیلی دلائل پرجتجو كرناجن كے كليات چارتم پرمنقسم ہیں۔ كتاب الله، سنت رسول، اجماع اور قیاس "۔

#### دوم ضرورت اجتها دوصلاحيت \_

واضح رہے کہ اجتہاد کی ضرورت تب ہوتی ہے جب کوئی ایسا مسئلہ در پیش ہوجس کے متعلق دلائل اربعہ، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع اور قیاس میں سے کسی میں کوئی واضح دلیل وثبوت موجود نہ ہو۔ ایسے حالات میں دلائل اربعہ کے اصول وکلیات پر نظر دقیق سے غور وخوض کر کے بذر بعہ اجتہا داس مسئلہ کا حل نکالا جائے۔ یہ ظیم کام وہی آ دمی انجام دے سکتا ہے جن کواحکام شرع اور دلائل اربعہ پر پوری طرح

<sup>(</sup>١) عقد الجيد -الشاه ولى الله الدهلوى مترجم باب في بيان حقيقة الاجتهاد-ص٨-ط: قرآن محل

عبورحاصل ہو۔

باقی جن مسائل کے متعلق نصوص شرعیہ موجود ہوں ان کے متعلق نصوص شرعیہ کو پس پشت ڈال کر ذاتی رائے قائم کرنا دین میں دخل اندازی ہے جس کی شرعاً کوئی گنجائش نہیں۔ حضرت عمرٌ قرماتے ہیں :

إياكم وأصحاب الرائي فإنهم أعداء السنن (١)

''اصحاب رائے سے اپنے آپ کو بچاؤ وہ سنت کے دشمن ہیں۔''

تصویر کی حرمت کا مسئلہ بالکل واضح اور منصوص علیہ ہے آنخضرت ﷺ نے واضح طور پراس کی حرمت وقباحت کی نشان دہی فر مائی ہے اس لئے صریح حدیث کے مقابلے میں اجتہا داور کسی کی ذاتی رائے کی کوئی گنجائش نہیں بلکہ بیگراہی ہے۔

نیز سائل کی بیہ بات کہ ہمارے مسلمان بھائی بہن پریکٹیکلی تصویروں میں رکوع و بجود کی کیفیات د کیے کراپنی نمازوں کی اصلاح کریں گے میمض خوش فہمی ہے جن لوگوں کے دل میں دین اورایمان کی فکر ہے وہ کتابیں مطالعہ کر کے اور دینی معلومات رکھنے والے حضرات سے رجوع کر کے بآسانی اپنی نماز درست کرسکتے ہیں، نیزیہ کوئی نیا مسکلہ نہیں بلکہ آنحضرت کے زمانے سے ہی اس طرح لوگ سیکھ کرممل کرتے آرہے ہیں۔

یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیئے کہ دین اسلام دین ہدایت ہے جس کی دعوت آنخضرت کے اور آپ کھے کے بعد صحابہ کرام " وتابعین اور ائمہ دین اور علاء امت نے اس فریضہ کو انجام دیا ، دین کی اور آپ کھیلانے کا کام انہی حضرات کے نقش قدم پرچل کر ہی ہوسکتا ہے ان کے راستے سے ہٹ کرنہیں ہوسکتا ہبلیغ واشاعت دین کے لئے ایسے ذرائع استعال کرنے کی اجازت ہے جو بذات خود مباح ہوں حرام اور ناجائز ذرائع خود شریبیں اور شرکے ذریعہ شرتو پھیل

<sup>(</sup>۱) نهاية السول شرح منهاج الاصول للبيضاوى -الكتاب الرابع في القياس-الباب الأول في بيان أن القياس حجة -١٨/٣ . ط: عالم الكتب .

سکتا ہے شرکے ذریعہ خیراور دین پھیلانے کا تصور غلط ہے۔اس لئے شرعاً تصویر والی نماز کی کتاب شائع کرنا شرعاً جائز نہیں بلکہ نا جائز وحرام ہے۔

واضح رہے کہ بیتھم مکمل تصویر کے متعلق ہے،البتہ اگر تصویر بنائے بغیر یوں ممکن ہوکہ جس عضوکا فعل دکھانا چاہتے ہیں صرف اسی عضوکی تصویر بنائی جائے مثلاً نماز میں کھڑے ہونے کفعل کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں،رکوع کے فعل کو ظاہر کرنے کے لئے جاہتے ہیں،رکوع کے فعل کو ظاہر کرنے کے لئے بدون سرکے پاؤں سے گردن تک ظاہر کرسکتے ہیں یا سجدہ کی کیفیت کو ظاہر کرنے کے لئے صرف پیشانی کی بدون سرکے پاؤں نے گردن تک ظاہر کرسکتے ہیں یا سجدہ کی کیفیت کو ظاہر کرنے کے لئے صرف بیشانی کی جانب پیشانی اور ناک کے اس حصہ کوجس کا تعلق سجدہ سے ہے زمین پر کھتا ہوا ظاہر کرسکتے ہیں،سرکا پچھلا حصہ ظاہر نہ کریں عملی ھا دا القیاس دوسرے اعضاء،اس کی گنجائش ہوگی پوری تصویر کی اشاعت جائز نہیں۔واللہ اعلم

کتبه: محمد عبدالقا در عفی عنه بینات-ربیع الاول ۱۳۱۵ه

# مساجد ميں لا وڈ اسپيکر کاغيرضروری استعال

ایک محلّه میں قریب قریب دومسجدیں ہیں مشکل سے چالیس قدم کا فاصلہ ہوگا اگر ایک مسجد میں نماز
یا خطبہ وتقریر میناروالے لاؤڈ اسپیکر پر ہوتو دوسری مسجد والے نمازیوں کی نماز واذکاروغیرہ میں بہت خلل واقع
ہوتا ہے، لہذا برائے کرم اس مسئلہ کوقر آن وسنت اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں مدل حل فرما کرممنون
ومشکور فرما ئیس کہ دریں صورت لاؤڈ اسپیکر کافل آواز سے استعمال جائز ہے یانہیں میں نوازش ہوگ ۔
مستفتی عبداللہ سلمان سیکشن اقبال کراچی۔

## الجواسب باسسبهتعالیٰ

صورت مسئولہ میں ماہنامہ بینات کے رہے الثانی ۱۳۱۸ھ کے شارہ میں شائع ہونے والے فتوی میں مذکورہ مسئلہ کے متعلق مفصل جواب شائع ہوا تھا کہ آج کل جو بہت می مساجد ومجلسوں میں بیرونی لاؤڈ اپپیکر کے استعال کا سلسلہ عام ہو چکا ہے جس میں بلاضر ورت لاؤڈ اپپیکر کو پوری قوت کے ساتھ کھول کراہل محلّہ اور قرب وجوار کے لوگوں کوزبروتی سنوایا جاتا ہے یہ بالکل غیر شرعی اور غیر اسلامی رکن ہے اور یہ متعدد غیر شرعی امور کا مجموعہ ہے ، مذکورہ فتوی میں وضاحت سے لکھا گیا تھا۔

پیرونی لاؤڈ اسپیکر سے تلاوت قرآن نشر کرنے کی صورت میں تمام اہل محلّہ کا اپنی ذاتی مصروفیات سے کنارہ کش ہوکر کلام الہی کو توجہ کے ساتھ سنناناممکن ہے اور بیہ بے قرآن کریم کے ساتھ بے احترامی کا باعث بنتی ہے جو کہ جائز نہیں۔(۱)

پہنچی ہے۔ پہیے غیرضروری فعل ہےاوراس غیرضروری فعل سے دوسروں کوایڈ او تکلیف پہنچی ہے۔ پہی کیسوئی کے ساتھ مصروف عمل لوگوں کی مصروفیات میں خلل واقع ہوتا ہے۔

<sup>(</sup>۱)رد السحتار -باب صفة الصلولة -فصل في القرأة -مطلب الاستماع للقرآن فرض كفاية- ١ / ٩ ٢٠٨.

اوردیگرآ رام کرنے والے حضرات کے آ رام میں خلل واقع ہوتا ہے۔ پیتمام صورتیں ایذ اء مسلم کی ہیں اوریذ اء مسلم حرام ہے ایذ اء مسلم کے متعلق احادیث میں وعید تی ہے۔

سائل نے جس مسئلہ کی طرف توجہ دلائی کہ جہاں ایک ہی محلّہ میں قریب قریب کئی مساجد ہیں تو جب ایک مساجد ہیں تو جب ایک مسجد کے ہیرونی لاؤڈ اسپیکر پر تقریر خطبہ یا دیگر پروگرام نشر کیا جاتا ہے تو قرب وجوار کی مساجد تک باسانی آ واز پہنچتی ہے جس وجہ سے دوسری مساجد میں تقریر یا خطبہ یا نماز میں مصروف رہنے والے حضرات کی میکسوئی متاثر ہونا اور ان کے لئے حرج واقع ہونا بدیمی بات ہاس لئے ایسے مواقع پر ہیرونی لاؤڈ اسپیکر کا استعال بالکل جائز نہیں ، کیونکہ جب دینوی مصروفیات اور آ رام میں خلل واقع ہونے کی بنا پر ہیرونی لاؤڈ النا اور ، اسپیکر کا استعال ناجائز ہے تو دینی کام اور عبادت الہید میں مشغول حضرات کی یسکوئی میں خلل ڈالنا اور ، عبادت اللی سے ان کی توجہ کو ہٹانا بطریق اولی ناجائز ہوگا۔ ہروہ فعل جونمازیوں کی کیسوئی میں باعث خلل ہوشرعاً جائز نہیں۔

ذکراللہ جو کہ مستقل عبادت ہے، باری تعالیٰ کے فر مان کے مطابق اس سے قلب کوراحت اور اطمینان حاصل ہوتا ہے کیکن یہی ذکر جب مسجد میں او نچی آ واز سے کیا جائے جس سے دوسروں کوخلل واقع ہوتو بیدذکر بالجبر شرعاً جائز ہوجا تا ہے۔ (۱)

اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اونجی آواز سے تلاوت کرنے والوں کوختی کے ساتھ ممانعت فر مائی اور فر مایا کہ دوسروں کو ہرگز ایذانہ پہنچاؤ۔(۲)

تو جب مسجد میں رہتے ہوئے اونچی آواز سے تلاوت قرآن سے دوسروں کے لئے حرج واقع ہونے کی بنا پرممنوع قرار دیا گیا تو ایک مسجد کے بیرونی لاؤڈ اسپیکری کی آواز کے ذریعہ دوسری مساجد کے نمازیوں کوتشویش میں مبتلا کرنا کیسے جائز ہوسکتا ہے؟

<sup>(</sup>١) رد المحتار - كتاب الخطر والاباحة -فصل في البيع - ٣٩٨/٦.

 <sup>(</sup>r) ابو داؤ د - كتاب الصلواة - باب رفع الصرت بالاارة في صلواة الليل - ١٨٨١.

بیرونی لاؤڈ اسپیکر پرنماز یا خطبہ یا تقریر وغیرہ نشر کرنا بالکل غیرضروری اور بلا، مقصد ہے بسا
اوقات دیکھنے میں آتا ہے کہ صف چھوٹی ہی ہے یا مجد میں گئے چئے آدمی موجود ہوتے ہیں جن تک آواز
پہنچانے کے لئے اندرونی اسپیکر کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ،اس کے باوجود خواہ مخواہ مسجد کے اندرونی
و بیرونی دونوں اسپیکرزکو پوری قوت کے ساتھ کھول کر پورے اہل محلّہ کو بلاوجہ کرب اور پریشانی میں مبتلا
کیا جاتا ہے اس طرح بیضرورت کی بنا پر استعال کی جانے والی چیز محض فیشن بن کررہ گئی جو کہ کسی بھی
صورت جائز نہیں۔

مساجدا نظامیہ اور انکہ حضرات کی شرقی اور اخلاقی ذمہ داری ہے کہ اس مسکد کی طرف توجہ دیں،
اگراپی مساجد میں لا وَڈاسپیکر کا بیجا استعال ہور ہا ہے تو اس کی روک تھام کے لئے اقد امات کریں۔
واضح رہے کہ بینات کے گزشتہ شارہ میں شائع ہونے والے فتویٰ کے آخری حصے میں مخصوص شرا لکھا تھا، مگر بعض حضرات کے توجہ دلانے شرا لکھا کے تحت جعد کی تقریر بیرونی اسپیکر پرنشر کی گنجائش کے متعلق لکھا تھا، مگر بعض حضرات واقعی زیادہ بیں نیز اور مسئلہ کے متعلق مزید غور کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ اس کی افا دیت سے مصرات واقعی زیادہ بیں نیز مشاہدہ اور تجربہ سے بہی معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کے لئے ان شرا لکھا کی پابندی کرنا ناممکن نہیں تو دشوار ضرور ہے جس کا نتیجہ بیہ ہوگا کہ شرا لکھا کو نسیا مشاہدہ اور تجربہ سے بہی معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کے لئے ان شرا لکھا کی پابندی کرنا ناممکن نہیں تو دشوار ضرور ہوئے گا، لہذا ہماری رائے یہی ہے کہ جمعہ کی تقریر کے لئے بھی بیرونی لا وَڈ اسپیکر کا استعمال کرنا جا تر نہیں جائے گا، لہذا ہماری رائے یہی ہے کہ جمعہ کی تقریر کے لئے بھی بیرونی لا وَڈ اسپیکر کا استعمال کرنا جا تر نہیں ہوگا، گنجائش کی بات کو کا لعدم سمجھا جائے۔

فقط واللہ اعلم بالصواب۔

کستبه محمدعبدالقادرعفااللهعنه بینات-ربیع الثانی ۱۳۱۸ه النجو اب صحيح محرعبدالسلام عفاالله عنه

# نماز کےدوران اور نماز کےعلاوہ مو بائل فو ن کی گھنٹی کا حکم

کیا فرماتے ہیں علماً کرام ومفتیان عظام اس مسکلہ کے بارے میں کہ:

ا-موبائل فون میں گھنٹی کس قتم کی لگانی چاہیئے؟ بعض لوگ گانے کی گھنٹی لگادیتے ہیں' کیاان کا یہ عمل جائز ہے یانہیں؟ شریعت مطہرہ کی روشنی میں وضاحت فرما ئیں۔

۲-اگرنماز کے دوران موبائل فون کی گھنٹی بجنے لگے اور آ دمی نماز پڑھ رہا ہوتو ایسی صورت میں اسے کیا کرنا چاہئے؟ کیا دورانِ نماز اس گھنٹی کو بند کرسکتا ہے یانہیں؟ کیا اس سے عملِ کثیر لازم آئے گایا نہیں؟ اوراسی طرح یمل مفسد صلوق ہے یانہیں؟

۳-آج کل لوگ موبائل فون میں اللہ اکبراور قرآنِ کریم کی کسی آیت کاالارم سیف (محفوظ)
کرتے ہیں' موبائل کی بیل (گھنٹی) آتے ہی اللہ اکبراور قرآنِ کریم کی تلاوت کی آواز نکلتی ہے' کیا
شریعت کی روسے موبائل فون میں ایسی بیل (گھنٹی) سیف (محفوظ) کرنا اور فون کی گھنٹی بجتے ہی اس آواز
کا نکلنا اور اسے سننا جائز ہے یانہیں؟ وضاحت فرما کرممنون ومشکور فرمائیں۔

مستفتی : محمد لیافت نیوکراچی بلاک ڈی مکان نمبر۲۴

# الجواسب باستسبرتعالي

واضح رہے کہ نماز تمام طاعات وعبادات میں سے ایک الیی عبادت اور دینِ اسلام کا ایسار کنِ اعظم ہے کہ حق تعالی شانہ کی نازل کی ہوئی آخری شریعت '' شریعت محمدی ﷺ'' میں نماز کی شرائط وارکان اورسنن و آ داب اوراس کو اتنی اہمیت دی گئی ۔ اورسنن و آ داب اوراس کو اتنی اہمیت دی گئی ۔ ہے جو کسی دوسری طاعت وعبادت کونہیں دی گئی ۔

اسی طرح شریعت مقدسه میں نماز کے اندرخشوع وخضوع پر بھی بڑا زور دیا گیا ہے اوراس بات کی تاکید فرمائی گئی ہے کہ اللہ تعالی کے حضور نماز اس استحضار کے ساتھ پڑھنی چاہئے گویا کہ آپ اللہ تعالیٰ کو دیم کیے رہے ہیں 'چنانچہ نبی اکرم بھی سے پوچھا گیا کہ: احسان کیا چیز ہے؟ آپ بھی نے فرمایا کہ:

"ان تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك". (١)

ترجمہ: ''اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کر گویا تو اس کود کیورہاہے'اگر تو اس کونہیں د کیورہاہے'اگر تو اس کونہیں د کیورہاہے''۔
اس طرح مساجد اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں' ان کا ادب واحترام ہرمسلمان کے لئے ضروری ہے۔
مساجد کو ہرتئم کے شوروغوغا'لہوولعب اور تمام خرافات وواہیات سے پاک وصاف رکھاجائے' کیونکہ مساجد کا قیام اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لئے ہے'ان مساجد کو تمام خرافات قبیحہ اور ہرتئم کے آلات موسیق سے پاک وصاف رکھا جائے کے گئی سیف کو قیام اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لئے ہے'ان مساجد کو تمام خرافات قبیحہ اور ہرتئم کے آلات موسیق سے پاک وصاف رکھنا ہرمسلمان کا اہم فریضہ ہے'لہذ ااگر موبائل فون میں گانے بجانے اور میوزک کی گھنٹی سیف کردی گئی ہو'اور مسجد میں اس کی بیل بھنے لگرق مسجد کی حرمتی کے متر ادف اور مسجد کی عظمت کے منافی

کردی گئی ہؤاورمسجد میں اس کی بیل بجنے لگے تو بیمسجد کی بے حرمتی کے متر ادف اورمسجد کی عظمت کے منافی ہے' کیونکہ گانا بجانا اورمیوزک وموسیقی فی نفسہ ایک حرام اور فتیج ترین فعل ہے اور قر آن واحادیث میں ان کی شدید مذمت بیان کی گئی ہے۔ جیسا کہ قن تعالی شانہ کا ارشاد ہے:

"ومن الناس من يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا اولئك لهم عذاب مهين". (لقمان: ١)

ترجمہ:''اوروہ لوگ ہیں کہ خریدار ہیں کھیل کی باتوں کے تا کہ بچلائیں اللہ کی راہ سے بن سمجھے اور گھہرائیں اس کوہنسی وہ جو ہیں ان کو ذلت کاعذاب ہے''۔ چنانچہ''لہوالحدیث'' کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت ابن عباس ٌفر ماتے ہیں کہ:

"ان لهو الحديث هو الغناء واشباهه"\_(r)

<sup>(</sup>١) مشكوة المصابيح - كتاب الايمان -الفصل الأول- ١/١.

<sup>(</sup>٢) سنن الكبرى للبيهقى - ١ / ٢٣٢.

یعن''لہوالحدیث' سے مراد گانا بجانا اوراسی شم کی اور بہت سی چیزیں جو گانے بجانے اور میوزک وموسیقی کے مشابہ ہوں۔اور''الدرالمختار''میں ہے:

'وفى السراج: دلت المسالة ان الملاهى كلها حرام' ويدخل عليهم بلا اذنهم لانكار المنكر. قال ابن مسعود: صوت اللهو والغناء ينبت النفاق فى القلب كما ينبت الماء النبات'' ـ(١)

ترجمہ: 'اور سراج میں ہے مسئلہ دلالت کرتا ہے کہ ملاہی (لہولعب کی چیزیں) ساری حرام ہیں ...حضرت ابن مسعود ٌفر ماتے ہیں کہ لہوولعب کی آ واز اور گانے کی آ واز دل میں نفاق اگاتی ہے جیسا کہ یانی یودوں کواگا تا ہے'۔

ندکورہ عبارت سے معلوم ہوا کہ گانے بجانے اورموسیقی کی جملہ اقسام حرام ہیں اوران کاسننا بھی حرام ہے۔ لہذا صورت مسئولہ میں ایک مسلمان کے لئے بحثیت مسلمان موبائل فون کے استعمال میں اس کی گھنٹی سا دی رکھنی جا ہے 'کسی قشم کے گانے اورمیوزگ کی منحوس آ وازنہیں لگانی جا ہے۔

دوم: بیکہ جب نماز کے لئے مسجد میں آئیں تو مسجد میں داخل ہونے سے پہلے ہی موبائل فون یا کم از کم اس کی گھنٹی بند کردینا چاہئے اوراس کواپئی روز مرہ کی عادت بنالینا چاہئے ۔لیکن اگر بتقاضا کے بشریت موبائل فون کی گھنٹی بجنے لگے تو اس بشریت موبائل فون کی گھنٹی بجنے لگے تو اس کے کسی بٹن کو دبا کر اسے بند کردیا جائے اگر دائیں جیب میں موبائل ہوتو دائیں ہاتھ سے اور اگر بائیں جیب میں ہوتو بائیں ہوتو دائیں ہاتھ سے اور اگر بائیں جیب میں ہوتو بائیں ہوتو دائیں ہاتھ سے اور اگر بائیں فاسد ہوتی ہے۔

ہاں اگر کوئی موبائل فون اپنی جیب سے نکال کر پھر بند کرے یا بار بار گھنٹی آنے کی صورت میں وہ موبائل فون بار بار بند کرتار ہے تو اگر ایک رکن میں تین دفعہ یمل دھرایا گیا تو بعض فقہا کے نزدیک بیمل موبائل فون بار بار بند کرتار ہے تو اگر ایک رکن میں تین دفعہ بیمل دھرایا گیا تو بعض فقہا کے نزدیک بیمل کشیر کے زمرے میں آئے گا جس سے نماز فاسد ہوجائے گی۔جیسا کہ'' ردامختار''میں ہے:

<sup>(</sup>١) الدر المختار -كتاب الحظر والاباحة-٣٣٨/٦.

"وقال في شرح التنوير: ويفسدها كل عمل كثير ليس من اعمالها ولا لاصلاحها، وفيه اقوال خمسة: اصحها مالايشك بسببه الناظر من بعيد في فاعله انه ليس فيها. (وفي الشامية) القول الثاني: ان ما يعمل عادة باليدين كثير، وان عمل بواحدة كالتعمم وشد السراويل وما عمل بواحدة قليل. وان عمل بهما كحل السراويل ولبس القلنسوة ونزعها الا اذا تكرر ثلاثا متوالية... قال في شرح المنية... والظاهر ان ثانيهما ليس خارجاً عن الاول، لان ما يقام باليدين عادة يغلب ظن الناظر انه ليس في الصلاة"...(1)

ترجمہ: ''شرح تنویر میں فرماتے ہیں: اور نماز کو ہر عمل کثیر فاسد کرتا ہے جو نماز

کا افعال میں سے نہ ہو اور نہ نماز کی اصلاح کے لئے ہو اس بارے میں پانچ اقوال

ہیں: ضحیح ترقول ہے ہے کہ وہ فعل عمل کثیر میں داخل ہے جس کی وجہ سے دور سے دیکھنے

والا اس کے مرتکب کے بارے میں اس بات کا شک نہ کرے کہ وہ نماز میں نہیں ہے۔
شامی میں ہے: دوسراقول ہے ہے کہ: جو کام عادة وہ ہاتھوں سے کیا جاتا ہے وہ کثیر ہے شامی میں ہے: دوسراقول ہے کہ: جو کام عادة وہ وہ ہتھوں سے کیا جاتا ہے وہ کثیر ہے اگر چدوہ ایک ہاتھ سے کیا گیا ہو جسیا کہ عمامہ باندھنا 'شلوار باندھنا۔ اور ہروہ کام جو ایک ہاتھ سے کیا جاتا ہے وہ قلیل ہے اگر چدونوں ہاتھوں سے کیا جائے ۔ جسیا کہ شلوار ایک ہاتھ ہو ۔.. آگے لکھتے ہیں کہ کھولنا 'ٹو پی پہننا' اتارنا مگر جب سلسل تین بار تکرار کے ساتھ ہو ... آگے لکھتے ہیں کہ شرح مذیہ میں ہے کہ فاہر ہے ہے کہ دوسراقول پہلے قول سے خارج نہیں' اس لئے کہ جو کام عام طور پر دوہ ہتھوں سے کیا جاتا ہے دیکھنے والے کاظن غالب یہی ہوتا ہے کہ اس کا مام عام طور پر دوہ ہتھوں سے کیا جاتا ہے دیکھنے والے کاظن غالب یہی ہوتا ہے کہ اس کا مرتکب نماز میں نہیں' ۔

جیسا کہاو پرلکھا گیا کہفون کی گھنٹی سادی سے سادی ہونی جاہئے گا نااورمیوزک جیسی شیطانی

<sup>(</sup>١) رد المحتار على الدر المختار - كتاب الصلوة - باب مايفسد الصلوة ومايكره فيها - ١٢٣١.

آ واز کی گھنٹی نہیں لگانی چاہئے' اگر کوئی گانے کی آ وازجیسی گھنٹی لگائے گا تو اس کو اتنی دیر گانا سننے کا گناہ ہوگا جتنی دیر تک موبائل سے بیآ واز آئی رہے گی۔ ایسی صورت کومجوری یا غیرارادی بھی قرار نہیں دیا جاسکتا' کیونکہ یہ گھنٹی اور آ واز اس نے اپنے شوق اور اختیار سے لگائی ہے' اور بعض اوقات متعلقہ کمپنی سے گانوں جیسی'' رنگ ٹون' منگوا کر اپنے موبائل فون میں لگا کرحرام لذت حاصل کرتا ہے۔ مسلمان کوچاہیئے کہ سادی سی گھنٹی لگائے اور خود کوحرام آ واز کے سننے سے بچائے۔

واضح رہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات پاک بزرگ وعظیم ہے اسی طرح اس کی تمام صفات بھی عظیم ہیں اللہ تبارک وتعالیٰ کی عظمت اور مدح میں منہمک رہنا ایک قابل ستائش فعل ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کے تمام اساء خواہ ذاتی ہوں یاصفاتی 'ان تمام اساء کی عزت واحترام کرنا ہرایک مسلمان پرواجب ہے اور حق تعالیٰ شانہ کے ان پیارے بیارے اور حق تعالیٰ شانہ کے ان پیارے پیارے ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارواور انہی اساء کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعاً ما تکو ۔ جیسا کہ باری تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے:

"قل ادعو الله او ادعو الرحمن اياما تدعوا فله الاسماء الحسنى" - (الاسراء: ١١١)

ترجمہ: ''کہداللہ کہد کر پکارویار حمٰن کہدکر'جونام لے کر پکارو گے سواس کے

ہیں سب نام خاصے''۔

دوسرے مقام پرحق تعالی شانہ فرماتے ہیں:

"الابذكر الله تطمئن القلوب" (الرعد: ٢٨)

ترجمہ: ' خبر دار! الله كى يا دى سے دل تسكين ياتے ہيں''۔

اس ہے معلوم ہوا کہ کسی د نیوی غرض سے قطع نظر اللہ تعالیٰ کے ناموں کوصرف اس کے ذکر اور اس کی بزرگی بیان کرنے کے لئے لینا اور یا دکر نا درست ہوگا۔لہذا صورت مسئولہ میں جوصورت حال ذکر کی گئی ہے کہ عوام الناس دانستہ یا نا دانستہ طور پرمو بائل فون میں جواللہ اکبریا اللہ تعالیٰ کا کوئی نام یا قرآن کریم کی کوئی آیت سیف کر دیتے ہیں اور کال آنے کی صورت میں بجائے کسی گھنٹی کے اللہ اکبریا قرآن کریم کی کی کوئی آیت سیف کر دیتے ہیں اور کال آنے کی صورت میں بجائے کسی گھنٹی کے اللہ اکبریا قرآن کریم کی

لہذاموبائل فون میں اسے استعال نہ کیا جائے اللہ تعالیٰ کا مبارک نام خالص ذکر الہی کی نیت اور ارادہ سے لینا جائے اپنی کوئی دنیوی غرض پوری کرنے کے لئے اس مبارک نام کو استعال کرنا بہت نامناسب اور ایمانی غیرت کے منافی ہے۔

فقہا کرام نے تصریح فرمائی ہیں کہ اگر کوئی شخص لوگوں کواپی آمدی خبر دینے کے لئے" یااللہ" کے توبید کی خبر دونے کے لئے" واللہ اعلم" کے توبید بھی مکروہ ہے یا کوئی چوکیدارز ورسے" لا الملہ "پڑھے اوراس سے اس کا مقصد اپنے بیدار ہونے کی خبر دینا ہوتو یہ بھی مکروہ ہے جبیبا کہ فتاوی شامی میں ہے:

"وقد كرهوا والله اعلم ونحوه لاعلام ختم الدرس يقرء (قوله لاعلام ختم الدرس) اما اذا لم يكن اعلاما بانتهائه لايكره لانه ذكر وتفويض بخلاف الاول لانه استعمال آلة وللاعلام ونحوه اذا قال الداخل "يا الله" مثلاً ليعلم الجلاس بمجيئة ليهيئوا له محلا ويوقروه واذا قال الحارس لا اله الا الله ونحوه ليعلم باستيقاظه فلم يكن المقصود الذكر اما اذا اجتمع القصد ان يعتبر الغالب كما اعتبر في نظائره".(1)

ترجمہ: ''فقہا کرام نے ''واللہ اعلم' اس طرح کے الفاظ کہنے کو درس کے اختتام کو ہتلانے کے لئے مکروہ کہا ہے۔علامہ شامیؒ فرماتے ہیں کہ اگر اس قتم کے الفاظ کہنے سے درس کے اختتام کو ہتلانا مقصود نہ ہوتو کرا ہیت نہیں' کیونکہ بیذکر ہے اور کسی چیز کے

<sup>(</sup>١) رد المحتار - كتاب الخطر والاباحة - قبيل كتاب الاحياء الموات - ١/١ ٣٣٠.

حقیقی طور پرجانے کواللہ تعالی کے علم کے حوالہ کردینا ہے برخلاف پہلی صورت کے کہاس کے کہنے والے نے اس کلمہ کوخبر دینے کا آلہ اور ذریعے کے طور پر استعال کیا'اس طرح کا حکم اس صورت کا بھی ہے کہ جب داخل ہونے والا''یا اللہ'' کہہ دے اور اس سے مقصود بیٹے فالوں کو اپنے آنے کی خبر دینی ہو تا کہ اس کے بیٹے کے لئے جگہ بنا کیں اور ان کی بیٹے والوں کو اپنے آنے کی خبر دینی ہو تا کہ اس کے بیٹے کے لئے جگہ بنا کیں اور ان کی عزت کریں یا جب کوئی پہرہ دینے والا' لا اللہ "وغیرہ کہا ہے جاگئے کوظاہر کرنے کے لئے تو چونکہ اس طرح کے الفاظ سے اللہ کا ذکر کرنا مقصود تربیں تو اس لئے ایسے مواقع پر اللہ کا نام لینا مگروہ ہے۔ اور اگر لفظ' اللہ'' سے مقصود ذکر بھی ہواور اطلاع دینا بھی تو ایسی صورت میں غالب کا اعتبار کیا جائے گا' جیسا کہ اس کے نظائر میں غالب کا اعتبار کیا جائے گا' جیسا کہ اس کے نظائر میں غالب کا اعتبار کیا جائے گا' جیسا کہ اس کے نظائر میں غالب کا اعتبار کیا جائے گا' جیسا کہ اس کے نظائر میں غالب کا اعتبار کیا جائے گا' جیسا کہ اس کے نظائر میں غالب کا اعتبار کیا جائے گا' جیسا کہ اس کے نظائر میں غالب کا اعتبار کیا جائے گا' جیسا کہ اس کے نظائر میں غالب کا اعتبار کیا جائے گا' جیسا کہ اس کے نظائر میں غالب کا اعتبار کیا جائے گا' جیسا کہ اس کے نظائر میں غالب کا اعتبار کیا جائے گا' جیسا کہ اس کے نظائر میں غالب کا اعتبار کیا جائے گا' جیسا کہ اس کے نظائر میں غالب کا اعتبار کیا جائے گا

کتبه محدانس جهانگیری

الجو اب صحيح محم عبدالقا در الجواب صحیح محرعبدالمجید دین پوری

بینات-رجب۱۳۲۶ه

# كتاب الجنائز

# نماز جنازه ميں غيرمعمولي تاخير

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اور مفتیان شرع متین مسائل ذیل کے بارے میں۔

ا .....نماز جنازے میں تاخیر بایں غرض کرنا کہ انگلینڈ میں نماز جنازہ میں لوگ کم ہوتے ہیں اور میت کو پاکستان بھیج دیا جائے اور وہاں اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے تا کہلوگ زیادہ شریک ہوں۔ یا در ہے کہ یہ فتو کی پاکستان کے ایک عالم کا ہے اس میں لکھا ہے کہ اگر انگلینڈ میں لوگ نماز جنازہ میں کم ہوں تو اس کی میت کو پاکستان بھیج دیا جائے کیونکہ وہاں بہت لوگ نمازہ جنازہ میں شریک ہوتے ہیں۔

اب اس میں غور طلب بات میہ کہ انگلینڈ میں ہرمیت کا پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے، جس میں تقریباً ایک ہفتہ لگ جاتا ہے، ہفتہ بعدمیت ورثاء کو ملتی ہے، ہفتہ کے بعدمیت کی حالت خراب ہونے کا اندیشہ ہے، جس کا تجربہ ہوا ہے کہ میت کو نہلا نامشکل ہوجا تا ہے کیونکہ اوپر کی کھال عسل دینے سے اکھڑتی ہے محض شرط پوری کرنی ہوتی ہے، اگر چہ میت سے بد بونہیں آتی ۔اس کی وجہ سے کہ یہاں دوائی وغیرہ لگادیتے ہیں جس سے بچھ دنوں کے لئے بد بونہیں آتی اور پھر سے کہ ملک بھی ٹھنڈا ہے اور یہی میت جب پاکتان پہنچ گی تو شاید بوجہ گری کے خراب ہوجائے ۔اور دوسری بات سے کہ میت کو پاکستان بھیج کر جنازہ کی نماز پڑھنے میں میہ بھی اندیشہ ہے کہ راستہ میں ہوائی جہاز کا ایکسٹرنٹ ہوجائے تو میت بلانماز جنازہ رہ جائے گی ۔ ان وجوہ کی بنا پر مسئلہ ذیل پر دوشنی ڈالیں، اور مفصل جواب بمع حوالہ جائے کر یفرما ئیں ۔

نیزیہ بھی تحریر فرمائیں کہ نماز جنازہ میں کتنی تاخیر ہوسکتی ہے۔اور نیزیہ بھی ککھیں کہ اگر نماز جنازہ
انگلینڈ میں بھی پڑھ لی جائے اور پھر پاکستان میں بھی پڑھ لی جائے تو اس میں کوئی حرج ہے؟ اور اگر میت
کے اقر ب وارث نے نماز جنازہ نہ پڑھی ہواس کی اجازت کے بغیر بوجہ خطرات مذکورہ بالا ،نماز جنازہ پڑھ
لیگئ تو آیا اس وارث اقر ب کواعادہ نماز جنازہ جائزہ جائزہ

نیز یہ بھی تحریر فرمائیں ،میت کالڑ کا جس کی عمر سولہ سال ہے وہ زیادہ قریب ہے یا کہ میت کا بھائی ؟ نیز یہ بھی تحریر فرمائیں کہ میت کا ایک ملک سے دوسرے ملک منتقل کرنا اس غرض سے کہ ملک میں لوگ دعا کے لئے قبروں پر چلے جاتے ہیں اور یہاں یہبیں ہوسکتا۔کہاں تک صحیح ہے؟ امید ہے کہ مندرجہ بالا امور کامفصل جوابتح ریفر مائیں گے۔

## الجواسب باستسمة تعالى

اس شق میں کئی سوالات جمع ہیں۔جوابات سے قبل چندامور جاننا ضروری ہے۔ (۱) عنسل دینامیت کوواجب ہے۔ چنانچہ 'عالمگیری''میں لکھاہے:

غسل الميت حق واجب على الأحياء بالسنة والاجماع (١)

عنسل دینا جنازہ کے شرائط میں سے ہے۔اگر بغیر عنسل دیئے نماز جنازہ پڑھی گئی توعنسل دیے کر نماز کااعادہ ضروری ہے، بشرطیکہ دنن کرنے سے قبل عنسل دیا جائے۔ چنانچے'' بدائع الصنائع'' میں لکھا ہے:

ولوذكروا بعد الصلاة على الميت انهم لم يغسلوه فهذا على وجهين اما ان ذكروا قبل الدفن اوبعده فان كان قبل الدفن غسلوه وأعادوا الصلاة عليه لان طهارة الميت شرط لجواز الصلاة عليه النجرى المرت ويوجش منااور باتحالگانام عندر موتوصرف يانى بهاناكافى ہے۔ "عالمگيرى" يرس كها ہے:

"ولوكان الميت متفسخاً يتعذر مسحه كفي صب الماء عليه. (٣)

(ب) ایک میت کی نماز ایک سے زیادہ مرتبہ پڑھنا جائز نہیں ،البتہ ولی میت کو جب کہاں کی اجازت کے بغیر نماز کسی غیر مستحق نے پڑھادی ہوتو دوبارہ پڑھنا درست ہے۔ چنانچہ 'بدائع الصنائع'' میں لکھا ہے:

#### ولايصلى على ميت الامرة واحدة لاجماعة ولا وحدانا الا

<sup>(</sup>۱) المفتاوي الهندية - الباب الحادي و العشرون في الجنائز - الفصل الثاني في الغسل - ١٥٨١ - ط: مكتبه رشيديه كوئثه.

 <sup>(</sup>۲) بدائع الصنائع - كتاب الصلوة - فصل وأما بيان ماتصح به وماتفسد وماتكره ، - ۵۵/۲ ط: دار احياء التراث العربي بيروت.

<sup>(</sup>٣)الفتاوي الهندية -المرجع السابق.

ان يكون الذين صلوا عليها أجانب بغير امر الأولياء ثم حضر الولى فحينئذ له ان يعيدها (١)

اوراس سے بل آ دھے جسم پرنمازنہ ہونے کے سلسلہ میں تحریر فرماتے ہیں:

فيؤدى الى التكرار وأنه ليس بمشروع عندنا (٢)

(ج) جس ترتیب سے نکاح کرنے کی ولایت حاصل ہوتی ہے ای ترتیب سے نماز جنازہ میں بھی ہوگی اور ظاہر ہے کہ بیٹا بھائی سے مقدم ہے لہذا بیٹا ولی ہوگا۔البتۃ اگر ولی قریب موجود نہ ہواوراس کا انتظار نہ کیا جا سکے تواس کی ولایت باطل ہوجاتی ہے اور ولی بعید مستحق ہوجاتا ہے '' درمختار'' میں لکھا ہے:

ثم الولى بترتيب عصوبة الانكاح. (٢)

اور "البدائع" میں لکھاہے:

"ولوكان الاقرب غائباً بمكان تفوت الصلاة بحضوره بطلت ولايته وتحولت الولاية إلى الأبعد. (٣)

(د)میت کومرنے کی جگہ ہے دوسری جگہ تالدفن منتقل کرنے میں اختلاف ہے۔ بعض علماء جائز کہتے ہیں بعض نا جائز اورمکر وہ قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ 'شرح المدیہ'' میں لکھا ہے :

"ويستحب في القتيل و الميت دفنه في المكان الذي فيه مقابر اللئك القوم وان نقل قبل الدفن قدر الميل او ميلين فلابأس به. قيل: هذا التقدير من محمد يدل على ان نقله من بلد الى بلد لا يجوز أو مكروه ولأن مقابر بعض البلدان ربما بلغت هذه المسافة ففيه ضرورة

<sup>(</sup>١)بدائع الصنائع -كتاب الصلوة -فصل: والكلام في الجنازة في مواضع ٢-٢٧-ط: دار احياء التراث

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق.

 <sup>(</sup>٣) الدر المختار -كتاب الجنائز -مطلب تعظيم اولى الامر واجبة-٢٢٠/٢-ط: ايچ ايم سعيد.

<sup>(</sup>م) بدائع الصنائع - كتاب الصلونة - فصل في بيان من له و لاية الصلوة على الميت -

<sup>1// 1 -</sup>ط: الشركة المطبوعات العلمية مصر

ولاضرورة في النقل الى بلد اخر وقيل: يجوز ذلك مادون السفر لماروى
ان سعد بن ابي وقاص مات في قرية على أربعة فراسخ من المدينة، فحمل
على أعناق الرجال اليها وقيل: لايكره في مدة السفر ايضاً (١)
ان مندرجه بالاتصريحات كي روشني مين سوالات كجوابات بيهين:

کہ اس میت کونسل دینا ضروری ہے اگر ہاتھ نہیں لگا سکتے تو صرف پانی بہادیا جائے۔جیسا کہ ''عالمگیری'' کے جزئیہ میں مصرح ہے۔(۲)

اوراگرانگلینڈ میں اسلامی طریقہ ہے جہیز و تکفین وغیرہ کی سہوتیں سب میسر ہوں تو میت کووہاں دفن کرنا بہتر ہے کیونکہ جہیز و تکفین میں بہتریہ ہے کہ جلدی عمل میں لائی جائے۔'' مراقی الفلاح'' میں لکھا ہے: یعجل ہتے جھیے وہ اکو اما کہ لما فی الحدیث و عجلوا به فانه

لاينبغي لجيفة مسلم ان يحبس بين ظهراني اهله. (٢)

البنة اگر دارالحرب ہونے کی وجہ ہے اسلامی طریقہ ہے ہولتیں میسر نہ ہوں مثلاً مسلمانوں کا الگ قبرستان نہ ہو، کیونکہ کفار کے مقبرہ میں مسلمان کو دفن کرنا درست نہیں یا اور کوئی دشواری ہوتو ایسی صورت میں یا کتان منتقل کیا جاسکتا ہے۔

اور محض اس وجہ سے منتقل کرنا کہ پاکستان میں لوگ کثیر تعداد میں نماز جنازہ میں شریک ہوجا کیں گے، بیقابل اعتبار نہیں ہے، فقہاء کرام نے تصریح فر مائی ہے کہ محض کثیر تعداد کا جنازہ میں شرکت کرنے کے لئے جمعہ کی نماز تک کے لئے تاخیر کرنا بھی درست نہیں ہے۔ چنانچہ'' درمختار''میں لکھا ہے

"وكره تاخير صلاته ودفنه ليصلى عليه جمع عظم بعد

<sup>(</sup>۱) حلبي كبير للشيخ ابراهيم الحلبي، غنية المستملي في شرح منية المصلى -فصل في الجنائز - البحث الثامن في مسائل متفرقه من الجنائز، ص ٢٠٧ - ط: سهيل اكيدمي لاهور.

 <sup>(</sup>۲) الفتاوى الهندية - كتاب الصلواة. الباب الحادى والعشرون في الجنائز - الفصل الثاني في
 الغسل - ۱ ۵۸ / ا - ط: مكتبه رشيديه كوئثه .

<sup>(</sup>r) مراقى الفلاح -باب احكام الجنائز - 9 · ٢ - ط: مكتبة دار الباز مكة المكرمة.

صلاة الجمعة(1)

بہرحال اگر انگلینڈ میں شرقی دشواریاں ہوں تو پاکتان میں میت کومنتقل کیا جاسکتا ہے ایس صورت میں اولی یہ ہے کہ نماز پاکتان میں پڑھی جائے۔ایک تو اس میں نماز جنازہ اور فن کرنے کے درمیان تا خیراور وقفہ لازم نہیں آئے گا۔ کیونکہ مسنون یہ ہے کہ نماز جنازہ کے فور اُبعد تد فین عمل میں لائی جائے۔چنا نچے علامہ نووی''شرح المہذب' میں تحریر فرماتے ہیں:

"اذا صلى عليه فالسنة ان يبادربدفنه سالخ (٢)

اور دوسرے بید کہ جب منتقل کرنا ہے تو اس میں بہت سے لوگوں کی شرکت کا مقصد بھی حاصل ہوگا۔اورا یکسیڈنٹ وغیرہ خطرات کا اعتبار نہیں کیونکہ بیشاذ و نا در ہی ہوا کرتے ہیں۔

اوراگرانگلینڈ میں نماز جنازہ پڑھی گئی تو دوبارہ پاکستان میں نہیں پڑھی جاسکتی۔البتہ اگرانگلینڈ۔ میں کسی غیرمستحق نے نماز پڑھی تو ولی اقر ب کو دوبارہ پڑھنے کی اجازت ہے۔جبیبا کہ فقہاء کی تصریحات سے معلوم ہو چکا ہے۔

میت کا سوله ساله بیٹا ولی ہوگا۔اس کی موجود گی میں بھائی کوولا یت حاصل نہ ہوگی ۔ فقط واللہ اعلم

بینات محرم الحرام ۱۳۸۷ ه

المراكب المراكب الراكب الحلي عبدة المستنبلي في بأو ب مرة المشتلي حقيل في الحدر

البحث الناس في مساناً منظر قدمان الحنائرة عن ١٠٠١ - ١٠٠٠ - من النامي لاهون. (١) الفضاوي الهستانية - كساب الصادة الناب الحادي والعند و إلى الحنائر - القصل النابر في

<sup>(</sup>۱) الدر المختار - كتاب الجنائز - مطلب في حمل الميت - ٢٣٣١/ - ط: آيچ ايم سعيد. هم حمل المحتار على المحتار ال

# رافضى كى نماز جناز ہ

کیافر ماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ:

شیعه کی نماز جنازه میں سنی کی شرکت ازروئے شرع کیسی ہے؟ جبکه ۲۱ دسمبر ۱۹۷۳ء کو اخبار
''روز نامه جنگ کراچی' میں ہمار ہے بعض علماء کرام کی شرکت کی خبرشائع ہو چکی ہے۔ لہذا اگر شیعه کی نماز
جنازہ میں شرکت کرنا شرعاً جائز ہے تو خیر، ورندان علماء کرام کی شرکت کیامعنی؟ امید ہے کہ جواب باصواب
ہے ہماری شفی فرما ئیں گے۔

مستفتی: محمدعثمان کشکری، زمیندارحسن کشکری ولیج گلی نمبر ۱۶ - کراچی نمبر ۳-

## الجواب باستسهتعالی

روافض جن کے عقا کہ کفری حد تک پہنچ چکے ہوں، آج کل اس قتم کے روافض بکثرت موجود ہیں، یہ یوگ معاذ اللہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی الوہیت کے قائل ہیں' حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پراتہام لگاتے ہیں' قرآن کریم کومخر ف کہتے ہیں، حضرت صدیق اکبررضی اللہ عنہ کی صحابیت کا انکار کرتے ہیں۔ جبحہ قرآن کے نصوص قطعیہ ان کے عقا کہ کے خلاف شاہد عدل ہیں۔ ایسے خص کی نماز جنازہ پڑھنا درست نہیں۔ کیونکہ شرائط صلّوۃ جنازہ میں سے اسلام میت بھی ہے۔

علاوہ ازیں نماز جنازہ دعا ہے اور کا فر کے لئے دعا بنص قر آنی حرام ہے۔علاءامت نے اھل ھوٹی کی نماز جنازہ پڑھنے کوصراحة منع فرمایا ہے۔

حضرت علامہ تشمیری رحمہ اللہ نے اپنی بے نظیر کتاب 'اکفاد الملحدین' میں حضرات عبداللہ بن عمر خرات عبداللہ بن عمر جابر بن عبداللہ بن عامر الجہنی رضوان میں عبراللہ بن ابی اوفی ،عقبہ بن عامر الجہنی رضوان اللہ تعالی میں مقبہ بن عامر الجہنی رضوان اللہ تعالی میں مافقوی 'قدریہ' کے بارے میں نیقل کیا ہے:

لایسلموا علی القدریة و لایصلواعلی جنائزهم و لایعودوا مرضاهم (بحوله الفرق بین الفرق وعقیدة السفارینی) (۱) 
"کوقدریول کونه سلام کرے ندان کی نماز جنازه پڑھی جائے، ندان کے بیارول کی عیادت کی جائے۔

صحابہ کرام کا بیفتو کی حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے عین مطابق ہے۔

كماروى احمد وابوداؤد عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القدرية مجوس هذه الامة، ان مرضوا فلا تعودوا وان ماتوا فلاتشهدوهم (٢)

'' یعنی ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: منکرین تقدیراس امت کے مجوسی ہیں' وہ بیار پڑیں تو ان کی عیادت نہ کر واور وہ مریں تو ان کے جنازوں میں شرکت نہ کرو۔

روافض قدریہ سے کمنہیں۔ بلکہ اپنے عقا کد کفریہ اور خبث باطنی میں ان سے کہیں زیادہ ہیں ، امام دار البحر قالک بن انسے کے ان کے حق میں فرمایا ہے کہ ' السرو افسض مسجو س ھذہ الامة '' (روافض اس سے مجوی ہیں)۔

ای طرح ایک اورموقع پرفر مایا ہے کہ' اک ذب السطوائف" (گمراہ فرقوں میں سب ہے جوٹے ہیں) (بحوالہ اختصار منہاج السنداز امام ذہبی طبع جدید)

اگرکسی رافضی کے مندرجہ بالا کفریہ عقائد نہ بھی ہوں تب بھی علماء دین کے لئے ان کی نماز جنازہ پڑھنا مداہنت ہے اور قطعاً جائز نہیں۔حضرت تھا نوی قدس سرہ العزیز اپنے فتاوی میں لکھتے ہیں:
'' رافضی دونتم کے ہیں۔ایک وہ جن کے عقائد حد کفر تک پہنچے گئے ہوں
ایسے محض کے جنازہ کی نماز اصلا درست نہیں کیونکہ شرائط صلوٰۃ جنازہ میں اسلام میت

 <sup>(</sup>۱)مجموعه رسائل الكشميرى - اكفار الملحدين. ٣٨/٣. ط: ادارة القرآن و العلوم الاسلامية .
 (۲) مشكوة المصابيح - باب الايمان بالقدر - الفصل الثاني - ۱ / ۲۲ / . ط: قديمي كتب خانه

بھی ہے اور دوسراوہ جس کے عقائد صرف حد بدعت تک ہوں اُس کا تھم یہ ہے کہ اگر اس کے جنازہ کی نماز کسی نے نہ بڑھی ہوت تو پڑھ لینا چاہیئے کیونکہ جنازہ مسلم کی نماز فرض علی الکفایہ ہے اور کسی نے پڑھ لی ہومثلاً اس کے ہم مذہب لوگ موجود ہیں اور وہ پڑھ لیس گے تو اس صورت میں اہل سنت ہرگزنہ پڑھیں۔ (۱)
فقط واللہ اعلم

كتبه. ولى حسن ٹونكى بينات-ذوالحبة ١٣٩٣ھ

<sup>(</sup>١) امداد الفتاوي - كتاب الصلوة -باب الجنائز - ١٨٥١ -سوال : ١٣٣ - ط: مكتبه دار العلوم.

### غائبانهنماز جنازه

کیا فرماتے ہیں علماء دین وشرع متین بھج ان مندرجہ ذیل مسئلوں کے:

ا: کیاغا ئبانیہ نماز جنازہ حضرت امام ابوحنیفہ ؓ کے مسلک کے مطابق شرعاً جائز ہے ؟ عمر حوم امام کے متن کی وضاحت سے تشریح فر ماد بچئے تا کہ شک وشبہ کی کوئی گنجائش ندر ہے۔ اس ضمن میں دیگرائمہ حضرات کے نقطہ نظر کی بھی وضاحت کرد بچئے تا کہ نمازیوں کو بیفرق واضح طریقہ سے معلوم ہوجائے۔

۲: مساجد میں عام طور پرکسی فرد کے انقال پردوسرے یا تیسرے روزاس کے قریبی عزیز وا قارب امام مسجد کے ذریعیہ مسجد میں قرآن خوانی کے لئے اعلان کرتے ہیں، کیاامام کا بیاعلان مکروہ تخریف ہے؟ حضرت امام ابوحنیفہ کے مسلک کی روشنی میں اس ضمن میں صحیح شری حیثیت کی وضاحت کردیجئے تا کہاس پرمختی سے ممل کیا جائے۔شکریہ

## الجواسب باسسبه تعالیٰ

احناف اور مالکیہ کے نز دیک غائبانہ نماز جنازہ نہیں ہے ،البتہ شوافع اور حنابلہ کے نز دیک جائز ہے۔ یہ حضرات نجاشی کے واقعہ کواستدلال میں ذکر کرتے ہیں۔

عن ابسى هريرة رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشى اليوم الذى مات فيه و خرج بهم الى المصلى فصف لهم و كبراربع تكبيرات متفق عليه. (١)

"حضرت ابوهريه رضى الله تعالى عنه فرمات بيل كه بي كه بي كريم صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>۱) مشكوة المصابيح - كتاب الجنائز - باب المشى بالجنازة والصلوة عليها - ١ ٣٣ / ١ . ط:قديمى. الصحيح للبخارى - كتاب الجنائز ،باب التكبير على الجنازة اربعاً - ١ / ١ / ١ / ١ ٨٠ . ط:قديمى. والصحيح لمسلم - كتاب الجنائز - فصل في النعى للناس الميت - ١ / ٣٠٩ - ط:قديمى .

نے حضرت نجاشی (کے انتقال) کی خبرلوگوں کواسی روز پہنچائی جس دن اس کا انتقال ہوا تھا۔ ہو حضرت نجاشی (کے انتقال) کی خبرلوگوں کواسی روز پہنچائی جس دن اس کا انتقال ہوا تھا، پھر صحابہ کرامؓ کے ہمراہ عیدگاہ تشریف لے گئے، وہاں سب کے ہمراہ نماز جنازہ کے لئے صف بندی فرمائی اور جارتکبیریں کہیں''۔

شرّ اح حضرات نے دیگرروایات کی روشنی میں مذکورہ روایت کے متعدد جوابات دیئے ہیں:

ففى اعلاء السنن عن عمران بن حصين رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم قال: ان اخاكم النجاشى رضى الله عنه توفى فقومو اصلواعليه. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفوا خلفه، فكبر اربعاً وهم لايظنون الاان جنازته بين يديه. رواه ابن حبان في صحيحه كذا في نصب الراية.

وفى فتح البارى بعدنقله مانصه: اخرجه (ابن حبان) من طريق الأوزعى عن يحي بن ابى كثير عن ابى قلابة عن ابى الملهب عنه (اى عن عمران) و لابى عوانة (فى صحيحه) من طريق ابان وغيره عن يحي فصلينا خلفه و نحن لانرى الاان الجنازة قدامنا. .....الخرا)

وفي لامع الدراري . وقال بعضهم يصلى على الغائب لحديث النجاشي و الجمهور على انه خاص للنجاشي وحده .....الخ

وقال ابن عبدالبر: دلائل الخصوصية واضحة لايجوزان

<sup>(</sup>۱) اعلاء السنن للعلامه ظفر احمدالعثماني -كتاب الجنائز -باب ان صلاته صلى الله عليه وسلم على الجنازة الغائبة عند كانت لحضورها عنده على الطريق المعجزة -٨٧ ٢٨ تا ٢٨٦ -ط: ادارة القرآن

يشركه فيهاغيره لأنه والله اعلم أحضرروحه بين يديه او ارتفعت له جنازته حتى شاهدها كمارفع له بيت المقدس حين ساله قريش عن صفته فتكون صلاته كصلاة الامام على ميت رآه ولم يره المأمومون ولاخلاف في جوازها(١)

ندکورہ عبارات ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نجاشی کا جنازہ حضور علیہ السلام کے سامنے بطور مجزہ کے پیش کیا گیا، دوسری بات بیہ ہے کہ حضرت نجاشی کا انقال کفار کے درمیان ہواتھا اوران کے جنازے کی نماز پڑھی نہیں گئی تھی، اس لئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز پڑھائی اور یہی امام ابن تیمیہ کا مسلک بھی ہے۔

یا تو ندکورہ واقعہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت پرمجمول ہے وگر نہ اگر غائبانہ نماز جنازہ جائز ہوتی توسب سے پہلے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پرصحابہ کرام غائبانہ نماز جنازہ پڑھتے۔

جائز ہوتی توسب سے پہلے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پرصحابہ کرام غائبانہ نماز جنازہ پڑھتے۔

شروحات احادیث میں اس سے متعلق پوری بحث تفصیل سے ذکر ہے ، یہاں پراختصاراً صرف کتب فاوی کے چندحوالہ جات براکتفاء کیا جاتا ہے:

قال ملك العلماء الكاساني : وعلى هذا قال اصحابنا لايصلى على ميت غائب (٢)

وقال المحقق بن الهمام: فلهذاالقيدلاتجوزعلى غائب (٣) ومن شروطه حضور الميت ووضعه وكونه امام المصلى فلاتصح على غائب. (٣)

<sup>(</sup>۱) الامع الدرارى على جامع البخارى -للشيخ رشيداحمد كنگوهي ٢٢٣،٣٢٣/- ط: المكتبة الامدادية مكة (۲) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع -للعلامه الكاساني -كتاب الجنائز - فصل في كيفية الصلاة على الجنازة - ٣٨/٢ -ط: دار احياء التراث العربي بيروت.

<sup>(</sup>٣) فتح القدير لكمال الدين ابن الهمام شرح الهدايه -كتاب الصلوة -باب الصلوة على الميت- ٨٠/٢ - ط: رشيديه كوئته .

<sup>(</sup>٣) الفتاوي الهنديه - كتاب الصلوة ، الباب الحادى والعشرون في الجنائز الفصل الخامس في الصلوة على الميت ١ ٦٣/١ - ط: ايج ايم سعيد كراچي .

وفي الدرالمختار على هامش رد المحتار فلاتصح على غائب طلب في صلواة الجنازة. (١)

وفی منح الجلیل شرح مختصر الخلیل المالکی : و لایصلی علی غائب و صلاته صلی الله علی النجاشی یوم موته بارض الحبشة من خصوصیته صلی الله علیه و سلم بدلیل عدم صلواة امته علیه صلی الله علیه و سلم بدلیل عدم صلواة امته علیه صلی الله علیه و سلم، و فیها اعظم الرغبة، و ایضاً الأرض رفعته له فصلی علیه و هو مشاهدله قبل دفنه فهی کصلواة امام علی میت ر آه و لم یره المامومون (۲) لهذا جولوگ خنی مسلک کتبع بین ان کے لئے غائبانه نماز جنازه پر هنا جائز نہیں خصوصاً جب که اراده نماز جنازه کا نه و بلکہ کوئی سیاسی مقصد ہو پھر تو بہت ہی بری بات ہے۔

۲: میت کے ایصال ثواب کے لئے اپنے طور پر تلاوت 'تبیج وہلیل ،صدقات نافلہ وغیرہ کرنا حدیث اور فقہ ہے ثابت ہے ،البتہ ایصال ثواب کے لئے کسی دن اور تاریخ کامقرر کرنا اور اجتماع کا اہتمام کرنا چھرلا وَڈ اللیسیکر ہے اس کا اعلان کرنا پیمام بدعت اور ناجا مَزہے۔'' کما فی ردالمختار'':

"ويكره اتخاذ الضيافة ....واتخاذ الدعوة لقرائة القرآن وجمع الصلحاء والقراء للختم اوالقرائة سورة الانعام أو الاخلاص . (٣)

کتبه:عبدالقادر بینات-شوال ۱۳۱۶

(۱)الدر المختار مع ردالمختار كتاب الصلواة ، باب صلواة الجنائز . مطلب هل يسقط فرض الكفاية بفعل الصبي - ۲ - ۲ - ط: ايچ ايم سعيد كراچي .

 <sup>(</sup>۲) منح الجليل شرح المختصر العلامة خليل فصل فيما يتعلق بالميت - ۱ ۳۵۴، ط: عباس احمد
 الباز مكة المكرمة

<sup>(</sup>٣) ردالمختارعلى الدرالمختار - كتاب الصلواة - باب صلواة الجنائز - مطلب في كراهة الضيافة من اهل الميت - ٢ / ٢ ٢٠ - ط: ايچ ايم سعيد كراچي .

# وعابعد جنازه كىشرعى حثييت

نماز جنازہ کے بعدو ہیں بیٹھ کرقبل از فن دعا کرنا فرض ، واجب ، سنت یا مستحب ہے؟ نیز کتب فقہ حنی ( درسی وفقاویٰ) میں اس کی کیا حثیت ہے؟ اگر اس کی شرعی حثیت کچھ نہیں تو اس کوشعار اہل سنت اور سنت نبوی قرار دینا اور اس کے تارک کوملامت شدیدہ سے پریشان کرنا کیسا ہے؟ اگر کوئی شخص اس کو سنت نبوی یا شعار اہل سنت تصور کر ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس کے ساتھ ہی ہی جھی ہتلا کیس کہ اگر ایک شخص اس کوفرض ، واجب ، سنت اور مستحب تو نہیں کہتا بلکہ ممنوع کہتے ہوئے بھی اس بارہ میں نرمی کرتا ہے تو اس کا موقف از روئے شرع کیسا ہے؟

سائل: چومډريمنيرحسين فاروقي ،عثان آباد

## الجواسب باسسه تعالىٰ

جیسا کہ سوال میں ذکر کیا گیاہے کہ بعض لوگ دعا کونماز جنازہ کا جزء اور اہل سنت کا شعار تصور کرتے ہیں۔ مگر ذخیرہ احادیث نبویہ میں اس کا کہیں ثبوت نہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جنازہ کے بعد دعا کی ہواور نہ صحابہ "بتا بعین "اور ائمہ ہدی کے دور میں اس کا کہیں ثبوت ماتا ہے۔ تمام فقہاء اور محد ثین نے بشمول مؤلفین صحاح ستہ فرائض سے لے کرمستجات تک کے عنوان باندھ کر دین کے ہر ہر مسئلہ کی حیثیت اجا گرفر مادی ہے۔ مگر نماز جنازہ کے بعد دعاء کے جواز سے متعلق عنوان کے بجائے اس کی کراہت اور عدم جواز پر فقہاء کرام کی عبارتیں کثرت سے موجود ہیں۔ البتہ ذمن کرنے کے بعد دعا کرنانہ صرف جائز بلکہ مسنون ہے۔

اصول بیہ ہے کہ ہروہ کام جس کا داعیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خیرالقرون کے زمانہ میں موجود تھا مگرانہوں نے اس کو جاری نہیں کیا۔ تو بعد میں اس کا اجراء بدعت کہلائے گا۔لہذا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسحابہؓ،فقہاءاورمحد ثینؑ کا نماز جنازہ پردعانہ مانگنااس بات کی واضح دلیل ہے کہ دعابعدالجنازہ بدعت

ہے۔اورآپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

"جس نے ہمارے دین میں کوئی نئی بات جاری کی جواس میں ہے نہیں وہ

مردود ہے۔'(۱)

للبذاد عابعدالجنازه كااضافه ازروئ حديث مردود ہى ہوگا۔

اس کےعلاوہ جنازہ پر''نماز'' کااطلاق بھی مشاکلۂ ہے ورنہ نماز جنازہ بذات خودایک دعا ہی ہے۔

چنانچەذىل مىں ہم ان فقہاء كى عبارتيں پيش كرتے ہيں جو جناز ہ كو بجائے نماز كے ايك دعا كہتے ہيں۔

ابوحنیفة ثانی علامه زین الدین ابن نجیم حنفی ککھتے ہیں کہ نماز جناز واصل میں دعاہے جومشا کلیة نماز

كهلاتى ہے۔ چنانچة 'البحرالرائق شرح كنز الدقائق' ميں لكھتے ہيں:

ان صلواة الجنازة ليست بصلواة بل هي دعاء ....الخ (٢)

'' بے شک نماز جناز ہ حقیقتاً نماز نہیں ، بلکہ دعا ہے۔''

اس كے علاوہ ملك العلماء علامه كاساني " '' بدائع الصنائع'' میں لکھتے لیں :

"وهذالان صلوة الجنازة دعاء للميت سيالخ"رس

'' بیاس کئے کہ نماز جنازہ درحقیقت میت کے لئے دعا کرنے کا نام ہے۔''

علامه كاساني "اس سے آ گے ذراوضاحت سے بیان كرتے ہوئے لکھتے ہیں:

لانهاليست بصلوة على الحقيقة انماهي دعاء واستغفار للميت

<sup>(</sup>١)مشكواة المصابيح -باب الاعتصام بالكتاب والسنة - ١ / ٢٤ ط:قديمي -مانصه:

عن عائشة رضى الله تعالى عنهاقالت: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: "من احدث في امرناهذاماليس منه فهورد "متفق عليه

<sup>(</sup>٢) البحر الرائق مين فدكوره عبارت على جلتى عبارت ملى ب: ملاحظ فرما تين:

وهو انها الدعاء لا الصلومة المخصوصة ( البحر الرائق – كتاب الجنائز – فصل السلطان احق بصلاته – ٣١٥/٢ – طبع جديد ،مكتبه رشيديه كوئنه .

 <sup>(</sup>٣) بدائع الصنائع للكاساني - كتاب الصلوة، فصل وأما بيان كيفية الصلوة على الجنازة ١/٢ - ط: دار احياء التراث العربي، بيروت.

الاتری انه لیس فیهاالار کان التی تتر کب منها الصلوة من الرکوع والسجو دالاانهاتسمی صلولة لمافیهامن الدعاء واشتراط الطهارة والستقبال القبلة فیهالایدل علی کونهاصلوة حقیقیة کسجدة التلاوة (۱) دریاس لقبلة فیهالایدل علی کونهاصلوة حقیقیة کسجدة التلاوة (۱) دریاس لئے که جنازه حقیقتانمازنہیں بلکہ میت کے لئے دعااوراستغفار جمیسا که اس میں وہ ارکان بھی نہیں جن سے نمازم کب ہے۔ جیسے رکوع ، بجودوغیرہ ، باقی اسے نمازاس لئے کہاجاتا ہے کہاس میں دعاہوتی ہے۔ اس کے علاوہ استقبال قبلہ اورطہارة اسے نمازاس لئے کہاجاتا ہے کہاس میں دعاہوتی ہے۔ اس کے علاوہ استقبال قبلہ اورطہارة کے شرط ہونے سے اس کو بھی بجدہ تلاوۃ کی طرح حقیقی نماز کا درجہ نہیں دیاجا سکتا۔"

ولوصلى راكباً او قاعداً من غيرعذولم تجزهم استحساناً والقياس ان تجزأهم كسجدة التلاوة ولان المقصود منها دعاء للميت وهو لا يختلف. (٢)

اگرکسی نے بلاعذر بیٹھے ہوئے یاسواری پرنماز جنازہ پڑھ لی تو استحسانا نماز نہیں ہونی چاہیے (کیونکہ نماز میں قیام فرض ہے جو بلاعذر نہیں چھوڑ باچاہیے) گرسجدہ تلاوۃ پرقیاس کرنے سے پیۃ چلتاہے کہ جیسے وہ ادا ہوجا تاہے ایسے ہی بیجی ہوجائے گا،اس لئے کہ مقصد ہے دعا کرنا جوقیام وقعوداور سوار ہونے سے تبدیل نہیں ہوتا۔

گویاعلامہ کاسانی نماز جنازہ کو سجدہ تلاوت پر قیاس کر کے فرماتے ہیں کہ جس طرح سجدہ تلاوت نماز نہیں وہ بیٹھ کریاسواری پرادا کرنے سے اداہوجا تاہے،اسی طرح نماز جنازہ بھی چونکہ محض دعاہے لہذااس کے لئے بھی قیام شرطنہیں اور یہ بھی بیٹھ کراداہوجاتی ہے۔

ر ہایہ سوال کہا گر'' جنازہ''نماز ہی نہیں تو اس پرتمام احادیث اورتمام کتب فقہ میں لفظ''صلوٰۃ'' کا

<sup>(</sup>۱) بـدائـع الـصنائع-كتاب الصلواة ، صلواة الجنازة ، فصل، وامابيان كيفية الصلاة على الجنازة -۵۳٬۵۲/۲ ط.داراحياء التراث العربي بيروت .

<sup>(</sup>۲)ايضاً - فصل وأمابيان ماتصح به وماتفسدومايكره - ۲/۵۴ ط: داراحياء التراث العربي بيروت.

اطلاق کیونکرکیا گیا؟اس کاجواب میہ کہ یہاں صلوۃ جمعنیٰ دعاکے ہے۔ چنانچیمفسرین کا اتفاق ہے کہ ﴿ وصل علیهم ان صلوتک سکن لهم ﴾ "سورۃ التوبۃ: ۱۰۳ 'میں صلوۃ سے مراددعاً ہے علامہ ابن نجیم بھی اس آیت کے بارے میں لکھتے ہیں:

والصلواة في الأية بمنزلة الدعاء (١)

فقہاء کی ان تصریحات سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ جنازہ اپنی اصل کے اعتبار سے محض ایک دعاء ہے۔ جواس ہیئت مخصوصہ سے میت کے لئے کی جاتی ہے۔ اب دعاء کے بعد دعاء کرنے کا مطلب میہ ہوگا کہ شارع کے مقرر کر دہ طریقة کوہم نے کافی نہیں سمجھا۔

ان معروضات سے واضح ہوا ہوگا کہ اگر بالفرض دعاء بعد البخازہ کی ممانعت پرکوئی اور صرح دلیل نہ بھی ہوتی تب بھی اس کے عدم جواز پریمی ایک وزنی دلیل تھی (کہ جب جنازہ دعاء کانام ہے تو دعاء بعد الدعاء کیوں کر جائز ہوگی؟) مگر اس کے باوجود فقہاء ،محدثین اور ائمہ ہدیٰ کی طرف سے صاف اور صرح طور پراس کی ممانعت بھی وار دہوچکی ہے۔ملاحظہ ہو' علامہ شامی' اس سلسلہ میں فرماتے ہیں:

فقدصر حواعن آخرهم بأن صلواة الجنازة هي الدعاء للميت اذهو المقصودمنها (انتهي) (٢)

پس متأخرین ہے تصری کے کہ نماز جنازہ درحقیقت میت کے لئے دعا ہے کیونکہ جنازہ کا مقصد بھی یہی ہے (اس کےعلاوہ کسی اور دعاء کی ضرورت نہیں )۔ اس کےعلاوہ'' علامہ ابن نجیم حفقی'' لکھتے ہیں:

وقيد بقوله بعدالثالثة لانه لايدعو بعدالتسليم كمافي الخلاصة . (٣)

<sup>(</sup>١) البحر الرائق لابن نجيم -باب الجنائز -فصل السلطان احق بصلاته ٢٠/٣٠ - ط: مكتبه رشيديه .

 <sup>(</sup>۲) ردالمختار على الدرالمختار - كتاب الصلوة مطلب هل يسقط فرض الكفاية بفعل الصبى ۲۱۰/۲ ط: ایچ ایم سعید كمپنى.

<sup>(</sup>٣) البحر الرائق لابن نجيم - كتاب الصلواة. باب الجنائز - فصل السلطان احق بصلاته - ٢ / ١ ٣٠ -مكتبة رشيدية كوئثه.

''اور''بعدالثالثہ''(تیسری تکبیر کے بعددعامانگنے) کی قیداس لئے لگائی کہنماز جنازہ میں سلام کے بعددعاً کرناجائز نہیں''۔ اورعلامة علی قاریؓ مالک ابن مہیر ہؓ کی حدیث کے ذیل میں تحریر کرتے ہیں:

و لايدعوللميت بعدصلواة الجنازة لانه يشبه الزيادة في صلواة

الجنازة .(١)

نماز جنازہ کے بعداس لئے دعاً نہیں کرنی چاہیئے کہ یہ ایک گونہ جنازہ (مسنونہ) میں زیادتی ہے۔

اگران تمام حقائق ہے صرف نظر کر کے صرف اور صرف فقہ حفیٰ کو مدنظر رکھا جائے تو مسکلہ اور بھی آسان دکھائی دیتا ہے فقہ حفیٰ سے تو مزید بیا بھی معلوم ہوتا ہے کہ جنازہ میں دعا کے بجائے ہیئت مسنونہ اپنانا ہی شرط ہے حتیٰ کہ اگر جنازہ میں شریک ایک آدمی کو دعاً یا ذہیں تو اس کا محض تکبیرات کہنا بھی تو اب اور دحت سے خالی نہیں۔

چنانچه علامه ابن نجيمٌ اس سلسله مين "الدعا بعد الثالثة" كتحت لكصته بين:

وهو لا يقتضى ركنية الدعا كماتوهمه في فتح القدير لان نفس التكبيرات رحمة للميت وان لم يدع له .

"اوریه رکنیت دعا کا تقاضانہیں کرتاجیسا کہ فتح القدیر میں شبہ کیا گیااس لئے کمحض تکبیرات بھی میت کے لئے رحمت ہیں جا ہے دعا نہ بھی کرے'۔

اس سے صاف اور واضح طور پریہی معلوم ہوتا ہے کہ جب جنازہ کے اندر بھی دعاً پڑھنا کوئی رکن نہیں تو پھر دعاً بعد الجنازہ پراس قدر شدت غلوم میں ہے جو بدعت مذمومہ ہے کیونکہ جس ذات سے دعاً کی جارہی ہے اس کے ہاں ہماری دعاؤں سے زیادہ اتباع سنت کی قدر واہمیت ہے اس لے کہ محبت الہی

<sup>(</sup>۱) مرقدة المفاتيح - كتباب الجنائز - باب المشى بالجنازة والصلوة عليها - ٣٠ / ١٣ - مكتبه امداديه ملتان - نيزطع جديد مكتبدرشيدييكوئيد ويكهيئ ج٣ص١١٨

<sup>(</sup>٢) البحر الرائق لابن نجيم-كتاب الصلواة ،باب الجنائز -فصل السلطان احق بصلاته ٢٠٠٠.

کامعیار در حقیقت اطاعت نبوی صلی الله علیه وسلم ہے۔لہٰذااعمال کی قبولیت اتباع سنت پرموقوف ہے اس لتح فرمايا:

قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله "(ال عمران: ١٣)

اس تفصیل کے بعدامیدے کہ حقیت مسئلہ سمجھنے میں کافی حد تک مدد ملے گی۔ کیونکہ اس سے اندازہ ہوجا تا ہے کہ کتب فقہ میں احناف کے نز دیک'' دعاً بعدالجنازہ'' کی کیاحثیت ہے؟ مزید ہے کہ جولوگ اے اہل سنت کا شعار بتلاتے ہیں ،ان کا بیقول کس قدرصدافت بیبنی ہے؟ پھرستم بالائے ستم ہیک جو خص اس بدعت ہے احتر از کرے اسے نہ صرف ملامت کی جاتی ہے بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے وہ اہل سنت کے زمرے سے خارج کر دیاجا تاہے اور بمصداق''الٹاچورکوتوال کو ڈانٹے''مرتکب بدعت اپنی حیا بکد تی ہے اتباع سنت کے بجائے اتباع ہوئی کو میچ موقف جتلانے کی نا کام کوشش میں مصروف ہیں فیااسفا!!! اس پرمتنزاد اسے (دعاً بعدالجنازہ) سنت نبوی قراردینے میں ڈھٹائی سے کام لینا آنخضرت صلی الله علیہ وسلم پرافتر اء پر دازی کی ایک گھنا ؤنی حرکت ہے،اوراس قشم کی جرأت کرنے والوں کو بھوائے حديث "من كذب على متعمداً فليتبو أمقعده من النار" (جوفض جان بوجه كرميري طرف جمولي ل بات منسوب کرے وہ اپناٹھ کا ناجہنم میں بنائے )اے اپنے انجام کی فکر کرنی چاہئے۔ نیزاس سے پیجھی واضح ہوا کہ جو محض بھی ارتکاب بدعت ( دعاً بعد الجناز ہ ) میں مداہنت ہے کام لیتا ہے وہ قابل ملامت اور

عندالله مجرم ہے۔واللہ اعلم بالصواب۔ بالمان کے اسمال کے لیٹالمت میں استال کا استان کا استان کا استان کا استان کا كتبه: سعيداحد جلال بوري ف الله والله عدالة المراه الماحد للقاء الذال بینات \_ربیج الثانی ۴۰۰۱ ه

يَّوَا إِنَّانَ الْمَا أَمُونَ أَنْ مَا يَالِيهِ هِي قَالِ الْقِرَادِي وَهَا يَرْمُولَ عِلَيْهِ وَوَوَوِدِ كَاوُلُولَ كَ の問かし上れたがいといいでは、これにはいかいというというというというというという

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم لمسلم بن الحجاج القشيري -باب تغليظ الكذب على رسول الله - ١ / ٧ -(- امقدمة مير + الإقاب من : ١٥ ١ - مل مكيمه امداديد ملعان ط:قديمي كتب خانه كراچي.

#### وعابعد جنازه

چنداشكالات كاجواب

سوال: امام محمد بن فضل فرماتے ہیں کہ نماز جنازہ کے بعد دعاما تکنے میں کوئی حرج نہیں۔

"قال محمد بن الفضل لاباس به"

محد بن فضل فرماتے ہیں کہ اس دعامیں کوئی حرج نہیں

جواب: اکثر فقہااس دعا کومکروہ کہتے ہیں لہذاا کثریت کا قول ایک محمد بن افضل رحمہ اللہ کے قول پررائے ہوگا۔ نیز لاب اس بدہ کے لفظ سے اس دعا کی فرضیت ، وجوب پاسنیت واستحباب ثابت نہیں ہوتا بلکہ غیراولیٰ ہونا ثابت ہوتا ہے۔ چنانچے کبی کبیر شرح منیہ میں ہے

ولفظ "لاباس" يفيد في الغالب أن تركه أفضل . (١)

یعنی جس کام پر ممل نہ کرنا بہتر ہواس کی متعلق لاب اس بے کالفظ استعال کیا جاتا ہے آخراس کا مال کراہت تنزیبی نکلتا ہے۔

ای طرح شرح وقایہ کے مقدمہ میں ہے:

کلمة "لاباس" اکثر استعمالها فی المباح وماتر که أولی . (۲)

"لعنی لاباس به ے اس طرف اشاره نکلتا ہے کہ اس کام پراجرنہ ملے گالیکن کرنے
پر گناه بھی نہ ہوگا"۔

جواب۲: امام محمر بن فضل رحمه الله عليه كاقول انفرادى دعا پرمحمول ہے۔ورنه موجودہ دور كے لوگوں كے اس اجتماعي عمل كے بارے ميں 'لا باس به'' تبھى نه فرماتے ،انفرادى دعا يعنى اسكيے اسكيے ہر شخص بلاالتزام

<sup>(</sup>۱) حلبي كبير شرح منية المصلى -ص: ٢١١-ط: سهيل اكيدمي الهور.

<sup>(</sup>r) مقدمة شرح الوقاية ص: ۵ ا - ط: مكبته امداديه ملتان.

دعا کرلےاس میں واقعی کوئی قباحت موجودنہیں۔

س**وال۲**: مجموعه خانی میں ہے:

وبعداز تکبیر چہارم سلام گوید و باید ہر دوجانب بگوید و دعا بخواند وفتویٰ بریں قول است یعنی چوتھی تکبیر کے بعد سلام دونوں پھیرے اور دعا پڑھے اور اسی پرفتویٰ ہے۔

جواب: مجموعہ خانی کے موجودہ مجموعہ نسخ میں دعا بخواند غلط حجب گیاہے ورنہ مکھڈ کے کتب خانہ کے دو قلمی نسخوں اور کا فور کوٹ ضلع بیثا ور کے ایک کتب خانہ میں جوموجود نسخ میں''نخواند'' کالفظ موجود ہے سہو کا تب کوئی دلیل نہیں۔()

سوال سع: مفتاح الصلوة ص ۱۱۲ میں ہے:

چوں از نماز فارغ شوندمستحب ست که امام یا صالح دیگر فاتحه بقره تامفلحون طرف سر جنازه و خاتمه بقره یعنی آمن الرسول پائین بخواند که حدیث واردست در بعضے احادیث بعداز وفن واقع ست ہردووفت که میسرشود مجوزست ۔(۱)

جواب ا: مفتاح الصلوة كى مذكوره عبارت بھى ايك آ دى كے دعا پڑھنے پرمحمول ہے اس ميں دعا بعد صلوة الجنازه بہيئت اجتماعيه كا ثبوت نہيں ہے۔

جواب۲: حصن حصین،سنن المصطفیٰ ہنن الکبریٰ بیہی ،جمع الفوائد،شعب الایمان بیہی ، وشرح الصدور للسیوطی (۳)ان تمام کتابوں میں تصریح موجود ہے کہ فاتحہ وبقرہ کااول اور آخر دفن کے بعد پڑھا جائے دفن

<sup>(</sup>١) مجموعه خاني -باب سي و دوم دربيان نماز جنازه -ص: ٩ • ١ -ط: مطبع مصطفائي لاهور.

<sup>(</sup>۲) مفتاح الصلوة – ص: ۱۱۲.

<sup>(</sup>٣) الحصن الحصين- وفن ع فارغ مونے كے بعد كى دعا-ص: ٣٥٣.

سسن المصطفى -باب ماجاء في القراة على الجنازة - ١ / ٥٥ / ٥.

سنن الكبرى -باب ماورد في قراءة القرآن عند القبر - ١٠٨٥ - ط: مكتبة نشر السنة.

جمع الفوائد -باب تشيع الجنائز وحملها ودفنها- ١ / ١ ٣٠ - ط: مكتبه ابن كثير.

شعب الايمان -باب في الصلوة على من مات من اهل القلبة-فصل في زيارة القبور - ١٦/٧ . شرح الصدور للسيوطي-باب مايقال عند الدفن والتلقين - ١٠٠٠ ادار الكتب العلمية .

ہے۔ قبل پڑھنے کے متعلق قول حدیث میں وہم ہے۔

سوال ۲۰: حضرت عبدالله بن سلام حضرت عمر کا جناز ہ ہو چکنے کے بعد پہنچے تو فر مایا

ان سبقتموني بالصلوة فلاتسبقوني بالدعا

''اگرنماز جنازہ تم مجھے پہلے پڑھ چکے ہوتو خدارادعاما نگنے میں مجھے پہل نہ کرؤ'۔ ( یعنی مجھے دعا میں شریک ہونے دو )معلوم ہوا کہ نماز جنازہ کے بعد متصل اجتماعی دعا مانگنے کا

عہد صحابہ میں بھی دستورتھا۔ ۔

جواب ا: یہ حدیث دفن کے بعد والی اجتماعی دعا پرمحمول ہے۔

جواب : فتح المعین میں ہے:

عن عبدالله بن سلام لما فاتته الصلواة على عمر قال أن سبقت بالصلواة فلم أسبق بالدعاء.

یعنی جب عبدالله بن سلام رضی الله عنه کو جناب خلیفه دوم امام عمر کے جنازه کی نماز نه ملی تو فرمایا اگر نماز میر سام رضی الله عنه کو جناب خلیفه دوم امام عمر کے جنازه کی نماز نه ملی تو فرمایا اگر نماز میر سے آنے نے قبل ہو چکی ہے تو دعا کی بندش نہیں میں اکیلا دعا کروں گا۔ (ترجمه احمد رضاخان بریلوی) دررساله النهی الحجاج زعن تکوار الصلواة الجنائز۔

معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ بن سلام نے اسکیے دعا کی نہ بہیئة اجتماعیہ اسکیے دعاما نگنا توسب کے

نزد یک درست ہے

سوال ۵: نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا''اذا صلیت علی الجناز ق فاحلصوا له الدعا یعنی جبتم جناز ه کی نماز پڑھ چکوتواس کے بعد متصل بڑے خلوص سے دعاما نگا کرو۔

جواب ا: اس دعا ہے مرادنماز جنازہ کے اندروالی دعا ہے نہ کہ جنازہ کے بعدوالی دعا۔

قرینه: ابن ماجه میں حدیث باب المدعا فی صلواۃ المجنازۃ کے تحت درج ہے اوراس باب کی پہلی حدیث بہی ہے جس کا اوپر ذکر ہوا۔ چونکہ اس حدیث میں صرف بیذ کر ہے کہ خلوص سے دعا مانگولیکن بیمعلوم نہیں ہوتا کہ وہ کون می دعا ہے اس لئے اس کے بعد متصل دوسری حدیث جوذ کر کی ،اس کے الفاظ بیہ ہیں:

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى على جنازة يقول اللهم

#### - اغفرلحينا وميتنا .....الخ

دوسری حدیث نے پہلی حدیث کی تشریح کردی جس دعا کوخلوص سے مانگنے کا حکم آیا ہے وہ نماز
کے اندروالی دعا ہے۔اگر بیمطلب مراد نہ لیا جائے تو حدیث اول کی ترجمہ الباب سے مناسبت نہ رہے گی۔
جواب ۲: اس حدیث سے اگر نماز جنازہ کے بعد والی دعا ثابت ہو سکتی تو شارحین حدیث جیسے ملاعلی
قاریؓ اس سے منع نہ فرماتے۔

سوال ۲: قرآن مجید میں دعاما نگنے کا حکم موجود ہے اور میت کے لئے دعاما نگنے کا حکم حدیث پاک میں وارد ہے ہیں اسے مکروہ کہنا حکم شرع کی مخالفت ہے۔ یا کراہت کے لئے کہیں ،قرآن وحدیث ہے اس دعا سے منع ثابت کیجئے۔

جواب الزامی: قرآن مجید میں دعا ما نگنے کا حکم واقعی موجود ہے اور نماز میں دعا ما نگنے کا حکم احادیث میں آیا ہے پس نماز کے قعد ہُ اول کے بعد درود شریف پڑھنے اور دعا ما نگنے سے کیوں منع کرتے ہو۔ جب کہا تا یا ہے پس نماز کے قعد ہُ اول کے بعد درود شریف پڑھنے اور دعا ما نگنے سے کیوں منع کرتے ہو۔ جب کہا جادیث ہے اس کی ممانعت ثابت نہیں – اس طرح اذان کے آخر میں موذن صرف لا الدالا اللہ کہتا ہے محدرسول اللہ نہیں کہتا ، کیا اس کی بھی کہیں ممانعت وارد ہے؟

جواب ۲: قرآن مجید میں دعاما نگنے کا جن آیات واحادیث میں ذکر ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے سامنے تھیں۔ اگر اُن آیات واحادیث کا دعابعد صلوٰ ق نے تعلق ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو بیان جواز کے لئے دعاما نگ لیتے اور صحابہ کرام بھی اس پڑمل کرتے ۔ ان آیات واحادیث کے علم کے باوجود دعائہ ما نگنا اس بات کی بین دلیل ہے کہ بید دعا ان آیات واحادیث متعلقہ کے تکم سے خارج ہے ورنہ لازم آئے گا کہ پنجم سلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مامور شرعی کے تارک ہوں نعوذ باللہ من ذلک۔ واللہ زم باطل و کذا الملزوم

سوال 2: فتح القدير ميں ہے كہ جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم نے زيد بن حارثه كى شهادت كى خبر سوال ك : فتح القدير ميں ہے كہ جناب رسول الله عليه وسلم و دعاله و قال استغفروا له (١) يعنى اس

<sup>(</sup>١) فتح القدير شرح الهداية - ٢ / ١ ٨ - ط: مكتبه رشيدية

پرنماز جنازہ پڑھی اوراس کی لئے دعا فرمائی اور صحابہ کرام رضوان اللّٰہ علیہم اجمعین کو حکم دیا کہ اس کے لئے مغفرت کی دعا کریں۔

جواب ا: یه غائبانه جنازہ کے جواز پر شافعیہ حضرات کی دلیل ہے۔ فتح القدیر میں اس کا جواب یہ دیا گیا کہ بیصدیث مرسل ہے جو قابل ججت نہیں نیز اس کاراوی واقدی کذاب ہے۔(۱)

جواب۲: اس روایت فیصلی علیه سے نماز جنازه مراز نہیں ( کبیری ص ۴۲۹ وفتح القدیر ۴۵۸ پر ملاحظہ فرمائیں) ان کتب سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے منبر پرتشریف رکھتے ہوئے میدان جنگ کا نظاره فرمایا اور حضرت زید اور جعفر کی شہادت کی خبر کیے بعد دیگرے دی۔ اور اس حالت میں منبر پرتشریف فرمایا اور حضرت زید اور جعفر کی شہادت کی خبر کے بعد دیگرے دی۔ اور اس حالت میں منبر پرتشریف فرماتے ہوئے ان کے لئے کیے بعد دیگر دعافر مائی۔ اس روایت میں صلّی علیه جمعنی دعا لہ کے ہے اور بعد کا جملہ "دعاله" بذریعہ واوعطف تفییری ہے جو کلام عرب میں شائع و ذائع ہے۔ چنانچہ شیخ اجل شیخ عبد الحق دہلوی رحمہ اللہ علیہ مدارج النبوت ص ۴۲۸ میں فرماتے ہیں کہ

حضرت بروے دعا خیر کردیاراں فرمود کہ برائے وے طلب امرزش کنید یعنی حضور پرنورصلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کے لئے دعا خیر فر مائی اوراصحاب کو فر مایا کہ وہ بھی اس کی لئے دعاءِ مغفرت کریں۔

سوال ۸: ابراہیم ہجیری کہتے ہیں کہ ابن اونی صحابی رسول الله صلی الله علیہ وسلم چوتھی تکبیر کے بعد کھڑے کھڑے دعا کرتے رہے اور فرمایا کہ جنازہ پررسول الله صلی الله علیہ وسلم اسی طرح کرتے تھے۔ معلوم ہوا کہ رسول خداصلی الله علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا یہی وستورتھا کہ نماز جنازہ کے بعد دعا مانگا کرتے تھے۔ جواب: ہیم بی نے اس روایت کو اس باب کے تحت درج کیا ہے 'باب ما روی فسی الاستغفار والسعفار فلاستغفار کے بارے میں ہے جو چوتھی والدعاء بین التکبیرة الرابعة و السلام" یعنی یہ باب اس دعا واستغفار کے بارے میں ہے جو چوتھی تکبیر اور اور سلام کے درمیان کئے جاتے ہیں در حقیقت احناف وشوافع حضرات کا اس مسئلہ کے بارے میں اختلاف ہے چوتھی تکبیر جنازہ کے بعد سلام سے پہلے کوئی دعا پڑھنا جائز ہے یا نہیں۔ شوافع حضرات

<sup>(</sup>١) فتح القدير شرح الهداية - ١ / ١ ٨ - ط: مكتبه رشيدية

اس کے قائل ہیں اور دلیل میں یہی حدیث پیش کرتے ہیں اور احناف اس دعا کے قائل نہیں ،اس راویت کا جواب بید دیتے ہیں کہ اس کا راوی ابر اہیم ہجیری ہے جسے ابوحاتم وابن معین وغیرہ محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے۔لہذا ضعیف روایت جسے نہیں۔

### خلاصه جواب:

اولاً: پیروایت ضعف کی وجہ سے قابل استناد نہیں۔

ثانیاً: اس کاتعلق سلام سے قبل والی دعا ہے ہے سلام کے بعد والی دعا سے اس روایت کا قطعاً کوئی تعلق نہیں۔

غرض: نماز جنازہ کے بعد متصلاً دعا مانگنے کا جواز ثابت کرنا ایک بدعت کے جواز کا اثبات ہے جواہل علم ودانش کی شان سے کوسوں بعید ہے۔

الله تعالیٰ تمام مسلمانوں کو سنت رسول صلی الله علیه وسلم کی پیروی نصیب فرمائے اور بدعت وضلالت سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین

بينات \_شوال المكرّم ١٩٠٠،١٥

## جنازہ کے بعد کی دعا

کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ:

ا- جنازے کے بعد ہاتھ متصلا اُٹھا کر دعا کرنامشروع ہے یانہیں؟اگرکوئی شخص ضروری سمجھے تواس کا کیا حکم ہے؟

۲ اورمیت کو فن کرنے کے بعد ہاتھ اُٹھا کر دعا کرنا ازروئے شریعت جائز ہے یائہیں؟
 بینوا بالدلائل العقلیہ والنقلیہ شافیا وافیا۔

### الجواسب باستسمة تعالىٰ

صورت مسئولہ میں نماز جنازہ کے بعد متصلا میت کو دفنانے ہے بل میت کے لئے ہاتھ اُٹھا کر دعا کرنے کے متعلق کہیں جبوت ہے بلکہ احادیث اور کتب فقہ کی تصریحات سے صرف اتنا ثابت ہوتا ہے کہ اس وقت میت کی خوبیاں اور بھلائی کا تذکرہ کیا جائے یا صرف انفرادی طور پر بغیر رفع یدین کے جو چاہے دعا کرے مگر ہاتھ اُٹھا کر دعا کرنے یا اجتماعی طور پر دعا کرنے کے متعلق کہیں جبوت نہیں ہے لہذا نماز جنازہ کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا اس کو ضروری سمجھنایا اس پر مداومت اور اصرار کرنا بدعت اور ناجائز ہے جب کسی مستحب فعل پر مداومت اور اصرار کرنے سے وہ فعل بدعت ہوجا تا ہے تو جو فعل سرے ناجائز ہے جب کسی مستحب فعل پر مداورت اور اصرار کرنے سے وہ فعل بدعت ہوجا تا ہے تو جو فعل سرے خابت ہی نہیں ۔ اس کا بدعت ہونا اور قابل ترک ہونا بدیہی بات ہے۔

۲ میت کودفنانے کے بعد میت کے لئے دعا کرنا ہاتھا اُٹھانا ثابت ہے جیسا کہ فتح الباری
شرح بخاری میں ہے:

"وفي حديث بن مسعود سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبر عبدالله ذي النجارينفلما فرغ من دفن ستقبل القبلة رافعا يديها اخرجه ابوعوانة في صحيحه". (١)

ترجمہ: ''حضرت ابن مسعودؓ کی روایت میں ہے (کہ وہ فرماتے ہیں) کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ذوالنجادین'' کی قبر پر دیکھا۔۔۔۔پس جب آپ اس کے دفن سے فارغ ہوئے تو دونوں ہاتھا گھاتے ہوئے قبلہ کی طرف متوجہ ہوئے''۔

مشكوة شريف ك "باب اثبات القبر" ميس ب:

"وعن عشمان قال كان النبى صلى الله عليه وسلم اذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا الاخيكم ثم سلوله بالتثبيت فانه الان يسئال". (٢)

ترجمہ: ''حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم میت کے فن سے فارغ ہوتے تو وہاں کھڑے ہو کر فرماتے کہ اپنے بھائی کے لئے مغفرت طلب کرواوران کے لئے اللہ سے ثابت قدمی کا سوال کرو کیونکہ ابھی سوال کیا جائے گا''۔

مسلم شریف کی روایت میں: '

'جاء البقيع فاطال القيام ثم رفع يديه ثلاث مرات''. (۲) ترجمه:''حضورصلی الله عليه وسلم جنت البقيع ميں تشريف لائے اورطويل قيام فرمايا پھر تين مرتبه دونوں ہاتھوں کو بلندفر مايا''۔

ندکورہ بالا روایات اور فقہاءِ کرام کی تصریحات ہے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ میت کو ڈن کرنے کے بعداس کے لئے دعا کرنامستحب ہے خواہ ہاتھا گھا کر دعا کی جائے یا بغیر ہاتھا گھا کر' دونوں جائز ہیں۔

<sup>(</sup>۱) فتح البارى -باب الدعامستقبل القبلة - ۱ ۱ ۳۳ ۱ - مكتبة رئاسة ادارات البحوث العلمية مكة ا (۲) مشكوة المصابيح -باب اثبات عذاب القبر -ص ۲ ۲ ۲ رقم الحديث ۲۵ ا -ط: ايج. ايم. سعيد (۳) صحيح مسلم - كتاب الجنائز فصل في التسليم على اهل القبور والدعاء والاستغفار لهم-

ص ۱۳ س-ط: قديمي

البته ہاتھا کردعا کرنامستحب ہے۔

واضح رہے کہ ہر چیز کواپنے درجے میں رکھنا چاہئے اس سے تجاوز کرنا سیحے نہیں اور بعد نماز جنازہ مصلاً رفع یدین کے ساتھ دعا کرنا اور اس کو ضروری سمجھنا اور نہ کرنے والوں پرنکیر کرنا گناہ ہے جیسا کہ مرقاۃ شرح مشکوۃ میں ہے:

"من اصر على امر مندوب وجعله عزما ولم يعمل بالرخصة فقد اصاب منه الشيطان من الاضلال فكيف من اصر على بدعة أومنكر انتهى". (1)

ترجمہ: ''جوشخص کسی مستحب کام پر اصرار کرے اوراس کو ضروری قرار دے اور وہ رخصت پڑھل ہی نہ کرے تو شیطان اس کو گمراہی کی طرف پہنچادیتا ہے پس کیا حال ہوگااس شخص کا جوکسی بدعت اور منکر کام پراصرار کرے؟۔

بینات-محرم ۱۳۱۷ه

<sup>(</sup>۱)مرقادة المفاتيح شرح مشكوة المصابيح -باب الدعاء في التشهد ٣/ ١ ٣. رقم الحديث ٩٣١ -ط: رشيديه كوئثه

# میت کی حیار پائی کو کندها دینا

جب کسی شخص کا جنازہ اس کے گھر سے اٹھایا جاتا ہے تو اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ جنازہ کو کندھا دیتے ہیں اور پھر پچھ مخصوص قدم چلنے کے بعد بدل دیتے ہیں۔اس ممل (دوقدم) کی اصل حقیقت کیا ہے ذرا تفصیل سے سمجھائے، کیونکہ جس علاقہ کا میں رہنے والا ہوں وہاں پرصد فیصدلوگ ایسا کرتے ہیں۔

### الجواسب باسسمة تعالىٰ

میت کے جنازہ کو کندھادینامسنون ہے۔اوربعض احادیث میں جنازہ کے جاروں طرف کندھا دینے کی فضیلت بھی آئی ہے۔طبرانی کی مجم اوسط میں بسندضعیف حضرت انس بن مالک رضی اللّٰدعنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللّٰه صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فر مایا:

من حمل جوانب السرير الاربع كفر الله عنه اربعين كبيرة (١)
"جس شخص نے ميت كے جنازہ كے چاروں پايوں كوكندها ديا الله تعالى اسے اس كے جاليس بڑے گناموں كا كفارہ بناديں گے۔"

ا مام سیوطیؓ نے الجامع الصغیر بروایت ابن عسا کر،حضرت واثله رضی اللّه عنه سے بھی بیرحدیث نقل کی ہے۔ (۲)

فقہائے امت نے جنازہ کو کندھا دینے کا سنت طریقہ بیلکھا ہے کہ پہلے دِس قدم تک دائیں جانب کے اگلے پائے کو کندھا دے ، پھر دس قدم تک اس جانب پچھلے پائے کو ، پھر دس قدم تک بائیں

<sup>(</sup>۱)المعجم الاوسط لطبراني حديث نمبر ٢ ١ ٩ ٥. ٢ ٨ ٨ ٣ ٨. المكتبة المعارف الرياض مجمع الزوائد ومنبع الفوائد- باب حمل السرير. ٣ ٢ ٦ / ٣ - ط: دار الكتاب بيروت.

<sup>(</sup>r) الجامع الصغير في احاديث البشير النذير للامام جلال الدين السيوطي (١١٩هـ)....٠٠٠٥- - ٥٢٣/٢٠ وقم الحديث: ٨٦٣٨.

جانب اگلے پائے کو پھر دس قدم تک بائیں جانب پچھلے پائے کو، پس اگر بغیر ایذاد ہی کے اس طریقہ پڑمل ہو سکے تو بہتر ہے۔(۱)

كتبه: محمر يوسف لد صيانوى بينات:ربيع الثانى ١٣٠٠ ه

<sup>(</sup>١)الفتاوي الهندية-كتاب الصلوة -الفصل الرابع في حمل الجنازة- ١ ٦٣٠١.

## جنازہ کے ساتھوذ کر کرنا

بعض لوگ جنازہ کے ساتھ جھوٹی چھوٹی ٹولیاں بنا کر بلند آ واز کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھتے رہتے ہیں۔اوربعض اس کی مخالفت کرتے ہیں۔آپ ذرایہ بتائیے کہ کیا سچھے ہے میں آپ کا دل کی گہرائیوں سے مشکور وممنون رہوں گا۔

### الجواسب باسسمة تعالى

فآویٰ عالمگیری میں ہے:

وعلى متبعى الجنازة الصمت ويكره لهم رفع الصوت بالذكروقراءة القرآن، كذافي شرح الطحاوي فان أراد أن يذكر الله، يذكر في نفسه كذافي فتاوي قاضي خان .

جنازہ کے ساتھ چلنے والوں کو خاموش رہنالازم ہے اور بلندآ واز سے ذکر کرنااور قرآن مجید کی تلاوت کرنا مگروہ ہے (شرح الطحاوی) اورا گرکوئی شخص ذکر اللہ کرنا چاہے تو دل میں ذکر کرے۔ (قاضی خان)

اس روایت ہے معلوم ہوا کہ آپ نے ٹولیاں بنا کرکلمہ طیبہ پڑھنے کے جس رواج کا ذکر کیا ہے وہ مگروہ بدعت ہے۔اور جولوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں وہ تیجے کہتے ہیں۔

بینات \_ربیع الثانی ۴۰۰ اھ

<sup>(</sup>١) الفتاوي الهندية - كتاب الصلوة - الفضل الرابع في حمل الجنازة - ١٦٣١١.

## قطبالارشاد حضرت مولا ناشاه عبدالقا دررائے بوری قدس الله روحه کی تدفین اور قبر کی حقیقت

دارالا فتاءمدرسهر بيداسلاميه كاايك سابقة فتوى اوراس سے رجوع

ماہنامہ الفرقان 'لکھؤ بابت ماؤمرم ۱۳۹۱ھ کا داریہ نوشتہ حضرت مولا نامحہ منظور صاحب نعمانی ''بعنوان شاہ عبدالقادر صاحب رائے پوری کی تدفین کا قضیہ اور حضرت مہتم صاحب دارالعلوم دیو بند کا بیان 'نظر سے گزرا اس اداریہ کی بنیاد مولوی عبدالجلیل صاحب کی طرف سے شائع شدہ ایک مطبوعہ فتویٰ ہے(۱) جس کا عنوان ہے ''حضرت اقدس رائے پوری نوراللہ مرقدہ کی تدفین اور لاش مبارک کی منتقلی کے بارے میں ہندویا کستان کے علاء کرام کا فتویٰ 'ان ہردو کے سلسلہ میں چند سطور بطور اظہار حقیقت حال مع تحقیقِ شرعی درج ہیں۔

حضرت اقدس شاہ عبدالقادر صاحب رائے پوری قدس اللہ سرہم کی تدفین کو اکثر علماء ہندویا کستان نے اپنے مجموعہ فقاوی میں ادلہ شرعیہ منصوصہ و کتب فقہ معتبرہ کے حوالہ جات کے پیش نظر''غیرشرع'' قرار دیا ہے اور چونکہ اس صورت میں فریضہ'' تدفین''ادانہیں ہوااس لئے موجودہ تدفین کو کا لعدم کر کے اعادہ تدفین شرعی کو ضروری اور واجب قرار دیا ہے۔

اس سلسله میں دارالعلوم دیوبند کے دارالافتاء ہے بھی اہم فتاوی جاری ہوئے ہیں ،انہیں فتاوی اور دیگر تحقیقات شرعیه کو مدنظر رکھ کر مولینا قاری محد طیب صاحب ادام الله فیوضہم مہتم دارالعلوم دیوبند نے قطب الارشاد مرجع العلماء والفصلاء منبع شریعت وطریقت مولانا شاہ عبدالقادر صاحب رحمہ الله تعالیٰ کی موجودہ تدفین کو غیر شرعی قرار دیتے ہوئے اعادہ تدفین کو بصورت '' قبر شرعی' ضروری قرار دیا ہے اور موجودہ تدفین کو بدعت سیند فرمایا ہے۔

<sup>(</sup>۱) تفصیل کیلئے ملاحظہ فرمائے ماہنا مہ''الفرقان'' بابت ماہ محرم ۱۹۳۱ھ مطبوعہ بیفلٹ بعنوان تمہید مطبوعی بیفلٹ بعنوان''التحریرالنادر''

ہم حضرت مولینا قاری محمد طیب صاحب کی شخفیق شرعی سے پوری طرح اتفاق کا اظہار کر چکے ہیں۔ لیکن مولینا محمد منظور صاحب نے جواپنے اداریہ میں مولوی عبدالجلیل صاحب کے سوال اور مولئنا مفتی زین العابدین صاحب کے فتو کی کومدار بنایا ہے ہمارے نزدیک بیفتو کی غلط اور نا قابلِ قبول ہے۔

مفتی صاحب موصوف نے متذکرہ بالافتوی کے جواب میں کتب فقہ کی جن عبارتوں سے استدلال کیاہے وہ سب خوداس کے خلاف ہیں جو وہ جواب دے رہے ہیں۔ کیونکہ وہ تمام عبارتیں'' قبر شرع' سے متعلق ہیں جس کی ماہیت اور حقیقت میں '' هزِ ارض' واخل ہے نہ کہ بلاهزِ ارض میت کو بہنا علی الارض مستور کرنے کے متعلق ،اور نہ اس فتم کی جگہ سے میت کے نکالنے کو' نبشِ قبر' اور حرام کہا جا سکتا ہے الارض مستور کرنے کے متعلق ،اور نہ اس فتم کی جگہ سے میت کے نکالنے کو' نبشِ قبر' اور حرام کہا جا سکتا ہے اور نہ وہاں سے تابوت کو کسی دوسرے مقام پر منتقل کرنے کو حرام یا ناجائز کہا جا سکتا ہے جب کہ فقہاءِ کرام وفن سے پہلے بلاکراہت اس کی اجازت دے رہے ہیں۔ و لا باس بنقلہ قبل دفنہ (۱)

مفتی زین العابدین صاحب نے مطبوعہ فتوی دارالعلوم دیوبندسے جوسوال وجواب اس سلسلہ میں نقل کیا ہے وہ بھی ادلہ شرعیہ اورعباراتِ کتب فقہ کی روشنی میں قابل قبول نہیں ہے کیونکہ اس میں تحفیر اور تعمیق کو' سنت' قرار دیا ہے حالا نکہ بیادلہ مذکورہ کے پیشِ نظر فرض و واجب ہے، اس لئے اس صورت کو' قبر شرع' فر ارنہیں دیا سکتا اور اس پرعدم عبش یاعدم انقال من مقام الی مقام کے احکام نافذ نہیں کئے جاسکتے۔ حاصیۃ ابن عابدین علی ' الدر المختار' میں مصرح طور پر مذکور ہے:

قوله: حفر قبره ومفاده انه يجزئ دفنه على وجه الأرض ببناء عليه. (٢) أور" كتاب الفقه على المذاهب الاربعه" مين ع:

ولا يجوز وضع الميت على وجه االارض والبناء عليه من

غير حفرة. (٣)

<sup>(</sup>۱)رد المحتار على الدر المختار - كتاب الجنائز مطلب في دفن الميت - ۲ / ۲۳۹ - ط: ايچ ايم سعيد (۲) المرجع السابق. - ۲۳۳/۲.

<sup>(</sup>٣) كتاب الفقه على المذاهب الأربعة - مبحث الشهيد -حكم دفن الميت وما يتعلق به - ا / ٥٣٣ - ط: الهيئة العامة لشئون المطابع الاميرية ،القاهرة

اور نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے جنگ احد میں تا کیداً حکم فر مایا تھا:

"إحفر وا وأوسعوا وأعمقوا وأحسنوا". الحديث رواه

أحمد والترمذي وأبو داؤد والنسائي (١)

حضرت مولا نا شاہ خلیل احمد صاحب رحمہ اللّٰہ تعالیٰ اپنی بے نظیر تالیف' بذل المجہود' میں جس کی تر تیب وتح بر میں حضرت شیخ الحدیث مولا نامحمدز کریاصاحب مظلہم العالی شریک رہے ہیں فرماتے ہیں :

"أعمقوا أى احفروا القبر عميقا فهذايدل على أنه لا بد من تعميق القبر فانه صلى الله عليه وسلم أمرهم بتعميقه مع حالة الشدة والبحروح والمشقة والتعب للانصار ولهذا قالت الحنفية أن يعمق القبر إلى الصدر وإلافإلى السرة ".(٢)

قبرِ شرعی میں دفن کے بارے میں ابن العربی فرماتے ہیں۔

"فصار ذالك سنة باقية في الخلق و فرضا على جميع الناس

على الكفاية من فعله منهم سقط عن الباقين فرضه"(٢)

ان دلائل کی روشن میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ مذکورہ بالامطبوعہ فتو کی دارالعلوم دیو بند میں تسامح ہوا ہے جس کا ثبوت خود دارالعلوم کے مفتیین کے حالیہ فتاویٰ ہیں۔

### قبر کی حقیقت:

مفتی زین العابدین صاحب کے مطبوعہ پمفلٹ بابت فتو کی مذکورہ کے آخر میں صفحہ 4 پر حضرت شیخ الحدیث مدخللہ نے اپنے مکتوب بنام مفتی عزیز الرحمٰن صاحب دارالا فتاء بجنور میں قبر کی حقیقت ان

<sup>(</sup>۱)سنن أبي داؤد – كتاب الجنائز –باب في تعميق القبر –۲/۹۵۹ ط: مير محمد كراچي

<sup>(</sup>r)بذل المجهود في حل أبي داؤد للشيخ خليل احمد السهارنفوري (المتوفى: ١٣٣٦ هـ)-٢١٠/٥-

 <sup>(</sup>٣) احكام القرآن لابن العربي (المتوفى: ٥٣٣ هـ) تحت قوله تعالى: فبعث الله غرابا يبحث الله الاية –
 ٥٨٤/٢ ط: داراحياء الكتب العربية

الفاظ میں تحریر کی ہے۔

''زمین کے اوپر اینٹوں کا فرش کر کے اس پر رکھ کر چاروں طرف دیوار بنا کر اس پرڈاٹ لگادی گئی اس کے بعد چاروں طرف دور تک مٹی ڈال کر اس سطح کومسجد کی سطح کے برابر۔جوبہت اونچی ہے اور اس پر کچی قبر کا نشان بنادیا گیا''۔

اس کے جواب میں مفتی عزیز الرحمٰن مدنی دارلا فتاء بجنور نے برخلاف تمام ادلہ شرعیہ وعبارات کتب فقہ محض اپنی رائے سے قبر کی اس صودت غیر شرعی کوشرعی قرار دے کر بصورت فتو کاتح ریکیا ہے۔اس لئے محسوس ہوا کہ صورت حال کومزید واضح کرنے کی حاجت ہے اور حضرات ارباب فتو کی یا ارباب اقلام نے جن عبارات سے استدلال فرمایا ہے ان کا جائزہ لیا جائے۔ارشاد ہے:

صاحب "فتح القدير" فرماتے ہيں:

"و لاينبش القبر بعد اهالة التراب "(١)

اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے تابوت پراھالہ کر اب کاعمل ہو چکا ہے اس لئے اب اس کوعر فأوشر عا تابوت نہیں کہا جاسکتا بلکہ قبریا مزار ہی کہا جائے گا۔

یہ جواب بھی ادلہ شرعیہ منصوصہ وعبارات کتب فقہ متذکرہ بالا کی روشنی میں قطعاً غلط اور نا قابل قبول ہے بیصرف ان کی اپنی ذاتی رائے ہے کتب فقہ میں بصراحت مذکور ہے:

"ثم یھال علیہ التراب الذی اخرج من القبرو لایزیدعلیہ "۲) اس سے قطعاً ظاہر ہے کہا ھالہُ تراب سے مرادوہ ٹی ہے جوحفر کے ممل سے نکلی ہووہ مٹی مراد نہیں ہے جو کھیتوں سے لاکرڈال دی گئی ہو۔

غرض به جواب بھی صحیح نہیں ہے ادلہ مذکورہ اور توارث و تعاملِ امت سراسراس کے خلاف ہے۔ مولا نامنظور احمد صاحب نعمانی الفرقان بابت ماہ محرم ۱۳۹۱ھ کے ادار بیمیں لکھتے ہیں: ''لیعنی تابوت، لحدیاشق کی شکل میں قبر کھود کرزیرز مین دفن نہیں کیا گیا بلکہ زمین

<sup>(</sup>١) فتح القدير -فصل في الدفن-٢/١٠١-ط: مكتبه رشيديه.

<sup>(</sup>٢) رد المحتار على الدر المختار -مطلب في دفن الميت-٢٣٢/٢.

کے اوپر کے حصہ میں اینٹوں کے فرش پر دیواروں کے درمیان رکھا گیا ہے اور دیواروں کے اوپر کے حصہ میں اینٹوں کے فرش پر دیواروں کے درمیان رکھا گیا ہے اور دیواروں کے اوپر سے اینٹوں ہی کی ڈاٹ لگادی گئی اور پھر ہر طرف سے مٹی ڈال دی گئی۔'' اس کے بعد مولا نا موصوف نے اپنے ذاتی تاثر کا اظہار بایں الفاظ کیا ہے:

''آخر میں اپنے اس احساس و تاثر کا اظہار بھی ضروری ہے کہ حضرت اقد س رحمۃ اللہ علیہ کی تدفین جس طرح ہوئی کاش اس طرح نہ ہوئی ہوتی اور زیر زمین ہی شق کی شکل بنا کر فن کیا گیا ہوتالیکن ظاہر ہے کہ لطمی اگر ہوئی تو نادانستہ ہی ہوئی اللہ تعالیٰ ہم سب کی غلطیاں اور کوتا ہیاں معاف فرمائے اور اتباع سنت وشریعت کی توفیق دے۔'' اور ان الفاظ میں تدفین مندرجہ بالا کوخلاف شریعت اور معصیت قر ار دے کرنا دانستہ غلطی کا تھم لگایا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت گناہ کی استدعاکی ہے۔

قاعدہ شریعہ کے ہموجب چونکہ فریضہ تدفین مولا نا کے اعتراف کے مطابق مذکورہ بالاصورت میں ادانہیں ہواجو کہ فرض کفامیہ ہے لہذا جب تک اس غیر شرعی تدفین کو کالعدم قرار دے کرفریضہ تدفین بصورت قبر شرعی تحفیر تعمیقِ ارض کے ساتھ بطریق سنت متوارث ممل میں نہیں لا یا جائے گا برابر تدفین شرعی میں تاخیر کی وجہ سے معصیت اور گناہ کبیرہ کا ارتکاب باقی رہے گا اور اعادہ تدفین بصورت قبر شرعی سب کے ذمہ فرض وواجب رہے گی اور اس صورت میں تابوت کا ایک مقام سے دوسرے مقام پنتقل کرنا بھی جائز ہوگا۔ رہے گی اور اس صورت میں تابوت کا ایک مقام سے دوسرے مقام و احکم .

### رجوع

اس موقعہ پراس امر کا اظہار ضروری ہے کہ ایک استفتاء دارالا فباء مدرسہ عربیہ اسلامیہ میں ۲ ذک قعد ۸۲۶ھ بابت سوال نمبر(۱) میت کو قبر سے فن کرنے کے بعد نکالنا جائز ہے یانہیں؟

(۲) اگر کوئی شخص وصیت کر جائے کہ مجھے فلال جگہ دفن کیا جائے تو اس وصیت پڑمل کرنا جائز ہے یانہیں؟ سابقہ عبارت کے ساتھ وصول ہوا کہ اس پرصورتِ مسئولہ کے مطابق جوابت تحریر کیا گیا جور جسٹر جلد فیمبری پر درج ہے لیکن اسی روز مولوی عبد الجلیل صاحب کے سوال اور مولا نامفتی زین العابدین کے جواب

پر مشمل ایک فنوی دسی طور پر دارالا فتاء میں آیا جس پر حضرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحب مدخلهم کی تصدیق وتصویب موجود تھی اس پر بھی بطور تصدیق دستخط ثبت کر دیئے گئے۔

بعد میں جب مطبوعہ فتا ویٰ کی صورت میں حقیقتِ تدفین حضرت رحمۃ اللہ علیہ پوری طرح ہمارے سامنے آئی اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ادلہ شرعیہ منصوصہ اور عبارات کتب فقہ میں غور فکر کا موقع ملا تو اپنے سابقہ فتو کی سے رجوع کرلیا گیا۔

#### استفتاء

کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مندرجہ ذیل سوالات کے بارے میں؟

ا: کتاب البخائز کے تحت فقہاء کی کتب معتبرہ میں "باب دفن المیت" یا" فصل فی الدفن" کے بعد منقول ہے:

"دفن المیت فرض علی کفایة" کذا فی "السراج الوهاج" (۱) اس دفن سے فقہاء کی مراد قبر میں دفن ہے یا محض لوگوں کی نظروں سے چھپادینا فرض ہے؟ نیز کیا تحفیر قبر فرض نہیں بلکہ سنت ہے؟

"فصل في الدفن" المقصود منه ستر سوءة الميت واليه الاشارة في قوله تعالى فبعث الله غرابايبحث في الارض ليريه كيف يوارى سوأة أخيه " وهو واجب اجماعاً (٢)

<sup>(</sup>١) الفتاوى الهندية -الفصل السادس في القبر والدفن والنقل من مكان الى مكان- ١ ٦٥٠١.

<sup>(</sup>٢) البناية شرح الهدايةللعلامة العيني (المتوفي٥٨٥هـ) - فصل في الدفن - ٢٨٤/٣ - ط: مكتبه رشيديه كوئته

ان عبارات میں ''المقصود منه سترسورة المیت'' ہے دفن فی الارض مراد ہے لیمن تعمین الارض مراد ہے کھیے تعمین ارض کے ساتھ دفن کرنا اور اس کو واجب اجماعاً کہا ہے یا بیا عبارت محض نظروں سے چھپا دینا بیناء علی الارض کو بھی شامل ہے۔

سسبدائع" في السنة الحفر فالسنة فيه اللحد عندنا وعند الشافعي الشق "() عمرادصاحب بدائع كي وه حفر جوك فرض وواجب بي ياحفر كاصرف مسنون مونا مراد بي الشق "() مع برادصاحب بدائع كي وه حفر بي جوك فرض وواجب بي ياحفر كاصرف مسنون مونا مراد بي الركيا اس عبارت سے بيا ستدلال كيا جاسكتا ہے كہ حفر سنت ہے۔واجب نہيں۔

مسن المحطاوى "شرح الدرالمخار: "و حفوقبره القبر مقر الميت طوله على قدر طول الميت وعرضه إلى نصف قامته سسالخ (۲) "القبر مقر الميت " ئ تحفير ارض " ك بعد قبر كامقر الميت بونامراد ب حس كي تعريف "طوله على قدر طول الميت وعرضه الى نصف المقامة " سيان كي بيان فوق الارض " جهال بحي ميت كور كوديا جائ الرجي بغير تحفير كي بوده بحى قبر بهوكي \_

۵.....فتح القدير 'والسنة عندنااللحد الايكون ضرورة من رخوالأرض ''(۳) ال عفوق الارض ميت كاركهنا مرادم ياتحفير قبرك بعد قبركاندر؟

۲..... 'طحطا وی علی مراقی الفلاح''میں لکھا ہے''ویہ کرہ الدفن فی الأماکن اللتی تسمی السفساقی ''میں کھا ہے''ویہ کرہ الدفن فی الأماکن اللتی تسمی السفساقی "می کیا اس عبارت سے بیاستدلال کیا جاسکتا ہے کہ بیصورت فساقی کی حفر قبر کے بغیر فوق اللہ ضرکھ دینے سے واقع ہوتی ہے یا تحفیر قبر کے بعد دفن کرنے ہے؟

ندکورہ بالاعبارات کتب فقہ کی بنیاد پرایک مفتی صاحب کے چندا قتباسات درج ذیل ہیں۔کیا اپنی رائے سےان کابیاستدلال درست ہے یاتحریف وتلبیس کامصداق ہے؟

 <sup>(</sup>۱)بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع- فصل في سنة الحفر-٢٠/٢-ط: دار احياء التراث العربي .

<sup>(</sup>r) حاشية الطحطاوي على الدر المختار -باب صلوة الجنازة - 1 / 1 ٣٨ - ط: دار الطباعة العامرة

<sup>(</sup>r)فتح القدير شرح الهداية - 4// P-ط: مكتبه رشيديه كوئته.

 <sup>(</sup>٣)حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح-٣٣٦-ط: قديمي كتب خانه .

ا ..... فن کی کوئی خاص صورت فرض وواجب نہیں ، کیکن سنت ہے ہاں لوگوں کی نظروں سے مستقل طور پر چھیادینا پیدفن ہے جوفرض ہے۔

الشافعية ولم أره لائمتنا صريحاً (١) عشبعدم تدفين كابوسكتا جه الارض ببناء عليه كماذكره الشافعية ولم أره لائمتنا صريحاً (١) عشبعدم تدفين كابوسكتا جهراو پر كي صراحتول معلوم بوچكا بحكه لايجزى كمعنى فن ككافى بهونے كنبيس بلكسنت فن ميں كافى نه بونے كبيں۔ دوسرى بات بيہ كه يہ فائده حفر قبر كا به اور حفر قبر خودسنت بے جيسا كه "برائع" كالفاظ" سسنة الحفر" واضح كررہ بينى كايه كهنا كه "المقصود منه ستوسوء قالميت" واضح كررہا به تير سے "فساقى" مينى مستوركرنا فوق الارض بى به جس كے مكروه بونے كى وجه عدم لحداور بناء وغيره ہے۔

بينوا توجروا

### الجواسب باستسهتعالي

(الف) خشکی میں دُن میت بلاحفرارض جائز نہیں اور ایبا دُن کا بعدم ہے کیونکہ دُن کی حقیقت شرعیہ وعرفیہ میں 'داخل ہے اس پرقر آن وسنت واجماع امت اور عبارات کتب مذاہب اربعہ میں دلائل کثیرہ موجود ہیں یہاں ہم چند پراکتفا کرتے ہیں۔

(الف) قرآن كريم ميں ارشادر بانی ہے:

فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليويه كيف يوارى سوءة اخيه (المائدة: ١٣)

آيت كريم وفن كسلم بين اصلى كلى ب كسا صرح به الامام ابوبكر الرازى
الجصاص وكذا العلامة ابن العربي في احكامه.

يبحث كي بين علام محمود آلوى تفير "روح المعانى" مين لكھتے ہيں:

<sup>(</sup>۱) ر دالمحتار علی الدر المختار -مطلب فی دفن المیت-۲۳۳/-ط: ایچ ایم سعید (۳) کیف یسو اری سے واضح ہے کہ صرف موارات (چھپادینا) کی تعلیم دینامقصود نہیں بلکہ چھپادینے کی مخصوص کیفیت اور صورت (زمین کھودکراس میں چھپادینے) کی تعلیم دینامطلوب ہے اور یہی شرعافرض ہے (حاشیہ بینات)

"و البحث في الاصل التفتش عن الشئى مطلقاً او في التراب والمراد به هنا الحفر ".(١)

ای طرح آیتِ کریمه میں غراب کے ذریعہ دفن کی جس الہامی تعلیم کا ذکر ہے اس کے سلسلہ میں کھتے ہیں:

"أخرج عبد بن حميد وابن جرير عن عطية قال لما قتله ندم فضمه إليه حتى أروح وعكفت عليه الطير والسباع تنتظر متى يرمى به فتأكله وكره أن يأتى به آدم عليه السلام فيحزنه وتحير في امره إذ كان اول ميت من بني آدم عليه السلام فبعث الله تعالى غرابين قتل أحدهما الآخر وهو ينظر إليه ثم حفر له بمنقاره وبرجله حتى مكن له ثم رفعه برأسه ختى ألقاه في الحفرة ثم بحث عليه برجله حتى واراه" (۲)

خود آیت کریمہ سے صراحتاً واضح ہے کہ اس سے دنن کی کیفیت تعلیم کرنامقصود ہے اور کیفیت دفن میں حفر اصل کلی کی حیثیت ہے۔ میں کوبطور نتیجہ میں حفر اصل کلی کی حیثیت سے شامل ہے اور اس دفن مع الحفر کی حکمت موارا قاسوء قانحیہ ہے جس کوبطور نتیجہ اس کیفیت پرمرتب کیا گیا ہے ،صرف موارا قابعنی چھپادینا آیت کریمہ کا مدلول ہر گرنہیں ہے۔

ب: قرآن کریم کے بعد جب ہم احادیث نبویہ علی صاحبہا الف الف تحیہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو اس سلسلہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صرح اور واضح ہدایت ملتی ہے آپ نے غزوہ احد میں حکم فرمایا:

"احفروا وأوسعوا وأعمقوا وأحسنوا وأدفنوا رواه احمد والترمذی وابو داؤ د والنسائی وابن ماجه (۳) بی حکم آپ نے اس وقت ارشاد فرمایا تھا، جب کہ غزوہ احد میں صحابہ کافی زخمی ہو چکے تھے،اور

<sup>(</sup>۱)روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني -١٦،١١١١-ط: ادارة الطباعة المنيرية (٢)المرجع السابق.

<sup>(</sup>٣)سنن أبي داؤد - كتاب الجنائز -باب في تعميق القبر -٢ / ٩٥٩ - ط: مير محمد كراچي

تخفیف کی ضرورت تھی ، یعنی وہ چا ہے تھے کہ حفر اور تعمیق میں کچھ تخفیف ہوجائے کے مانب علیہ العلامة ابوالحسن السندھی فی حاشیتہ علی سنن النسائی ۔ لیکن آپ نے اس طلب تخفیف کور دفر مایا اور تخفیر وقعتی کا ضروری تھم دیا اگر حفر اور تعمیق میں شرعا کوئی تخفیف ممکن ہوتی تو آپ اس میں ضرور تخفیف فرماتے جیسا کہ آپ نے چند نعشوں کوایک ہی قبر میں دفن کرنے کا تھم دے کرایک گونہ تخفیف پیدا کردی حضرت مولا ناشاہ خلیل احمد صاحب رحمہ اللہ '' بذل المجود'' میں تحریر فرماتے ہیں

"أعمقوا أى احفروا القبر عميقا فهذايدل على أنه لا بد من تعميق القبر فإنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بتعميقه مع حالة الشدة والحروح والمشقة والتعب للانصار ولهذا قالت الحنفية أن يعمق القبر الى الصدر والافإلى السرة ".(١)

(ج) اجماع کے سلسلہ میں تعامل اور تو ارثِ امت اس کی واضح دلیل ہے کہ قرون مشہود لہا ہالخیر اور بعد کے ادوار میں کوئی ایک بھی مثال نہیں پیش کی جاسکتی کہ بلاحفر کسی میت کوز مین پررکھ کر پختہ عمارت بنادی گئی ہواوراس کو فن شرعی یا قبر شرعی کہا گیا ہو۔ (۲)

(د) حاشیه ابن عابدین علی الدرالمختار میں مصرح طوریر مذکورہے:

قوله: حفر قبره ومفاده انه لايجزى دفنه على وجه الارض ببناء عليه (٣)

جن مفتیان کرام نے اس صرح اور واضح جزئیہ پر خامہ فرسائی کی ہے اور کہا ہے کہ اس میں اجزاء کی نفی ہے جس کے معنی میہ ہیں کہ سنت ادانہیں ہوتی انتہائی قابل جیرت ہے اور پھر فرماتے ہیں

<sup>(</sup>۱)بذل المجهود في حل أبي داؤد للشيخ خليل احمد السهارنفوري -١٠/٥ - ٢ ا -ط:مكتبه قاسميه نزد سول هسپتال ملتان.

<sup>(</sup>۲) بعض سحابہ کرام ہے جوغلبۂ خوف کی بناء پراپنے فن سے متعلق وصیت منقول ہے اس میں بھی زمین کھود کر لحدیاشق بنائے بغیر صرف چبرہ کو بچا کر باقی جسم کوائ مٹی میں دبادینے کی تصریح موجود ہے اس ہے بھی زمین کھود ہے بغیر تابوت کو پختہ فرش پر رکھ کر چاروں طرف پختہ عمارت بنا کرمستور کردینے کے جواز پراستدلال نہیں کیا جاسکتا۔ ( حاشیہ بینات )

<sup>(</sup>٣) رد المحتار على الدر المختار - ٢٣٣/٢ - ط: ايچ ايم سعيد.

اگر"لایجوز" ہوتاتوعدم جواز فن پرزیادہ واضح ہوتا۔ان حضرات کومعلوم ہونا چاہئے اس جگہ کا "لایسجسزی" اور "لایسجسوز" دونوں ہم معنی ہیں بلکہ اصطلاح فقہ کے اعتبار سے ہمارے نزدیک "لایسجزی" نفی فن پر"لایہجوز" سے زیادہ واضح ہے کیونکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ سی طرح بھی فریضہ تدفین ادانہیں ہوتا۔اوراگران حضرات کو"لایہجوز" ہی پراصرار ہےتو" الفقہ علی المنذ اہب الاربعہ" میں صراحتاً مذکور ہے:

"و لا يجوز وضع الميت على وجه الارض و البناء عليه من غير حفرة (١) فقه شافعي كي مشهور ومعتبر كتاب "تحفة المحتاج" مين لكهائد:

"فصل في الدفن وما يتبعه (أقل القبر) المحصل للواجب (حفرة تمنع) بعد طمها (الرائحة)إن تظهر فتوذي (والسبع) أن ينبشه ويأكله لأن حكمه وجوب الدفن مع عدم انتهاك حرمته بانتشار ريحه واستقرار جيفته وأكل سبع لاتحصل إلا بذلك وخرج بحفره وضعه بوجه الأرض وستره بكثير نحو تراب أو حجارة فإنه لايجزئ عند إمكان الحفر وإن منع الريح والسبع لأنه ليس بدفن

وقال عبدالحميد الشرواني تحت قوله عند امكان الحفر وعدم الامكان في البحر وقال تحت قوله وضعه بوجه الارض والبناء عليه بمايمنع .....الخ في حكمه حفرة لاتمنع مامر إذا وضع فيها ثم بني عليه ما يمنع ذلك فلايكفي انتهى (٢) ان دونول عبارتول عصب ذيل امورمتفادهو \_\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) كتاب الفقه على المذاهب الأربعة -مبحث الشهيد-حكم دفن الميت - ا -٥٣٨-ط: المكتب البحارية الكبرى مصر

 <sup>(</sup>۲) حاشية تحفة المحتاج شرح المنهاج لابن حجر الهيثمي والحاشية للشيخ عبدالحميد الشرواني –
 فصل في الدفن ومايتبعه – ۲۷/۳ ا .

(۱) اس قدر حفر ( زمین کھودنا ) جو مانع ریح وسیع ہوفرض وواجب ہے ( شوافع کے نز دیک فرض وواجب میں کوئی فرق نہیں ہے )

(۲)میت کوز مین پررکھ کرمٹی اور پھروں کی عمارت سے چھپادینا اگر چہوہ مانع ریج وسبع ہوتب بھی وننہیں ہے کیونکہاس میں فریضہ تدفین شرعی کوچھوڑ دیا گیا ہے۔

(۳) امکان حفر، زمین پر ہرجگہ تحقق ہوتا ہے۔عدم امکان کی صورت صرف بحر میں ہے۔ دریا تا میں منتقد بین سے متحقد بین سے متحقد بین سے

( ۴ ) اگر بلاحفرز مین پرمیت رکھ کرعمارت بنادی جائے تب بھی تد فین شرعی متحقق نہیں ہوگی۔

(۵)اگرگڑ ھااس قدر گہرا نہ ہو کہ وہ مانع ریح ہوسکے اور اس پرعمارت بنادی جائے۔ تب بھی تد فین شرعی متحقق نہیں ہوگی۔

اس تمہید کے بعد سوالات کے جوابات علی التر تیب تحریر ہیں۔

الدفن " كذيل مين نصوص قرآن وحديث كالتباع به حين "باب دفن الميت و فصل في الدفن " كذيل مين نصوص قرآن وحديث كالتباع به حين خين إب دفن الميت "كتحت حديث مين "احفروا واوسعوا" مصرح طور پر بالترتيب وارد به پهلخفير تعميق ارض احسن طريق پر ، بعده دفن ميت في القير ، فلهذا يمفهوم كتاب الجنائز باب دفن الميت وفصل في الدفن ك ذيل مين شرعاً متعين به صرف چهاد ينالوگوں كي نظروں سے يا بلاتحفير ارض مستوركرد ينا برگز مراز بين به اسى طرح مسائل قبر مين قبر سے مراديبي قبر شرى بهاس كے علاوه مراد لينا جهل يا تلبيس به مستوركرد ينا برگز مراد بين به قبر شرى به اس كے علاوه مراد لينا جهل يا تلبيس به مراديبي قبر شرى به اس كے علاوه مراد لينا جهل يا تلبيس به مراديبي قبر شرى به اس كے علاوه مراد لينا جهل يا تلبيس به مراديبي قبر شرى به اس كے علاوه مراد لينا جهل يا تلبيس به د

۲ بعد جو کھ فرمایا ہے وہ وفن شرع کے الدفن "کے بعد جو کھ فرمایا ہے وہ وفن شرع کے متعلق ہے، علامہ موصوف نے صاحب ہدایہ کے قول 'یسلحہ دالمقبر ویشق" کے ذیل میں مذکورہ بالا عبارت تحریر کی ہے ، جس سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ قبر شرعی اور وفن شرعی کے بارے میں یہ کہا جارہا ہے کہ 'اس قبر شرعی اور وفن شرعی کا مقصد ستر سوء قالمیت ہے' ۔ بلا تدفین شرعی صرف نظروں سے چھ پا دینے سے یہ مقصد حاصل نہیں ہوتا کہ مابیناہ مفصلافی التمھید۔ (۱)

<sup>(</sup>١)البناية في شرح الهداية - فصل في الدفن -٢٨٧/ -ط: مكتبه رشيديه كوئته .

(٣) ''بدائع الصنائع'' کی عبارت' اُما سنة الحفر" ہے مرادید لینا کہ خفرسنت ہے، قابل تعجب اور قابل افسوس ہے، سیاق وسباق عبارت اور'' ترکیبِ اضافی'' اس کا واضح ثبوت ہیں ، چنانچہ صاحب بدائع نے پہلے تو وجوب وفرضیتِ فن کو بیان کیا ہے، اس کے بعد فرضیت حفر کی مسنون صورت بصورت لحدیا شق بیان کی ہے۔(۱)

(۳) ططاوی شرح الدرالمخارص ۴۸۸ کی عبارت 'و حضر قبرہ والمقبر مقر المیت' کی مراد ہرگزینہیں ہے کہ فوق الارض جہاں بھی میت کور کھ دیا جائے وہی قبرہے ، بلکہ اس سے مراد کحد یاشت کا وہ اندرونی حصہ ہے ، جہاں میت کور کھا جاتا ہے ، جس کی لمبائی طول میت کے برابر ، اور چوڑ ائی نصفِ قامتِ میت کے برابر ہوتی ہے ، اور ظاہر ہے کہ لحد یاشت کا اندرونی حصہ تخیر قعمیت کے بعد ہی حاصل ہوتا ہے ، اس میت کے برابر ہوتی ہے ، اور ظاہر ہے کہ لحد یاشت کا اندرونی حصہ تخیر قعمیت کے بعد ہی حاصل ہوتا ہے ، اس سے بیمراد لینا کہ میت کو اگر فوق الارض جہاں بھی رکھ دیا جائے قبر ہے ، انتہائی جہالت اور نادانی ہے یا مقصد براری کے لئے تحریف قلمیس اور شخ شرائع کا مصداق ہے ۔ (۱)

(۵)''فتح القدر''كى عبارت''والسنة عندنا اللحد إلا أن يكون ضرورة من رخو الارض .....الخ'' ين بحى ميت كو تفير ارض كے بعد فن كرنا مراد ہے، فتح القدركى پورى عبارت يہ ہے:

"والسنة عندنا اللحد إلا أن يكون ضرورة من رخو الارض فيخاف أن ينهار اللحد فيصار إلى الشق بل ذكر لى ان بعض الأرضين من الرمال يسكنها بعض الأعراب لا يتحقق فيها الشق أيضا بل يوضع الميت و يهال عليه نفسه "رم

عبارت کا مطلب ہیہے کہ'' دفن میں سنت لحدہے، زمین کی نرمی وغیرہ کی وجہ سے اگر لحد برقر ارنہ رہ سکے، توشق کواختیار کیا جائیگا، ابن ہما م فر ماتے ہیں کہ مجھ سے ذکر کیا گیا کہ بعض لوگ ایسے ریگستانی علاقہ میں رہتے ہیں ، جہاں شق بھی پوری طرح نہیں بن سکتی ، بلکہ میت کو گڑھے میں رکھ کر اوپر سے مٹی ڈال دی

<sup>(</sup>١)بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - فصل في سنة الحفر -٢٠٠٢ -ط: دار احياء التراث

<sup>(</sup>r) حاشية الطحطاوي على الدر المختار -باب صلوة الجنازة ، ص٨٨ -ط: دار الطباعة

<sup>(</sup>r) فتح القدير شرح الهداية لابن الهمام - ١ / ٢٩ ٢ م. ط: بولاق مصر.

جاتی ہے'اس کا مطلب ہرگزنہیں ہے کہ حفر کے بغیر میت کو زمین کی سطح پر رکھ کراوراس پر پختہ عمارت بنا کر مٹی ڈال دی جائے ، بلکہ بیشق قائم ندر ہنے کی صورت کا بیان ہے کہا گرشق بھی قائم ندرہ سکے تو گڑھا کھودکر میت کور کھ دیا جائے اوراو پر سے وہی مٹی ڈال دی جائے۔

۲-'' فساقی''میں فرنی کرنا فاوق الارض قطعانہیں ہوتا'' فساقی''ایسے نہ خانوں کو کہتے ہیں جوز مین کھود کرز ریز مین بنائے جاتے ہیں چنا تیجہ صاحب'' تخفۃ المحتاج''علامہ ابن حجرالہیٹمی تحریر کرتے ہیں :

"كالفساقى" فانها بيوت تحت الارض وقد قطع ابن الصلاح والسبكى وغير، هما بحرمة الدرفن فيها مع ما فيها من اختلاط الرجال بالنساء وإدخال ميت على ميت قبرل بلاء الأول ومنعها للسبع واضح وعدم الرائحة مشاهد و"قال الشرو انى" ولايكفى وضع الميت فى القبر كماهو المعهود الان أى فى الدنساقى والناس اثمون بترك الدفن فى اللحد أو الشق .(1)

وفى فترح القدير "ويكره الدفن دفى الأماكن التي تسمى فساقى الله وهي من وجوه:

الأول: عدم اللحد، الثانى: دفن الجماعة فى قبر واحد بغير ضرور-ة، الثالث: اختلاط الرجال بالنساء من غير، حاجز كما هو الواقع فى كثير منها، الرابع: تجصيصها والبناء عليها اللحر، البحر، ويكره الدفن فى الفساقى وهى كبيت معقود بالبناء يسع جماعة قياما لمخالفها السنة والكراهة من و جوه عدم اللحد ودفن الجماعة فى قبر واحد بلاضرورة واختلاط الر، جال بالنساء

<sup>(</sup>۱) حاشية تحفة المحتاج شرح المنهاج لابن حجر الهيثمي وحاشية عبدالحميد الشرواني فصل الدفن ومايتعبه -٣١/٢ ١ ١٨٠١

<sup>(</sup>٢) البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم كتاب الجنائز -١٩٥/٢ - ط: ايچ ايم سعيد

بلاحاجز وتجصيصها والبناء عليها لم يجز (١)

اس وضاحت کے بعد کوئی شک وشبہ باقی نہیں رہتا کہ میت کو'' فساقی'' میں حفر کے بغیر فوق الارض نہیں رکھاجا تا۔

دلائل مذکورہ بالا اور تصریحات کتب فقہ سے روز روشن کی طرح ثابت ہے کہ زمین کھود کر اس میں میت کو فن کرنا فرض ہے اور لحد یاشق اس کی مسنون صورت ہے اس کے بعد کسی بھی مفتی یا عالم کا بیکہنا کہ '' فن کی کوئی خاص صورت فرض وواجب نہیں ہے ، ہاں لوگوں کی نظروں سے مکمل طور پر چھپادینا بیفرض ہے''قطعا غلط اور نا قابل قبول ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب

كتــبـه

ولى حسن ٹونكى غفرلە

دارالا فتاءمدرسهم ببياسلاميه نيوثا ؤن كراجي

محدیوسف بنوری محمد اسحاق محمد ادریس محمد بدیع الزمال سید مصباح الله محمد احمد قادری عبدالله کاکاخیل احمد الرحمٰن آفتاب احمد محمد امین محمد حبیب الله مختار عبدالقیوم محموعفی عبدالحمید

بینات- جمادی الاولی ۱۳۹۱ ص

<sup>(</sup>١) رد المحتار على الدر المختار -٢٣٣/٢. ط: ايج ايم سعيد

#### الاستفتاء

کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مندجہ ذیل مسائل میں لیکن سوالات کا جواب دینے سے قبل مندرجہ ذیل حقائق کو پیش نظر رکھیں۔

ا- قرآن پاک میں صراحتا مذکور ہے: ﴿ فبعث الله غرابا یبحث فی الارض لیریه
 کیف یواری سو أة اخیه ﴿ رَان نیزارشاد ہے کہ ﴿ ثم أماته فأقبره ﴿ رَان لِلهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَ

فقهاءامت انهی نصوص قطعیه کی بناء پر باجماع امت ای طریقه پر فن میت کوجو من لدن آدم
الی یو منا هذا تو ارثا سلفا عن حلف چلاآیا ہے فرض قرار دیتے ہیں اور یہی امت کا معمول رہا ہے۔

۲- احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی قرآنی نصوص قطعیہ کو مدنظر رکھتے ہوئے
متعدد مقامات پر بتا کید''احفروا و اعمقوا و احسنوا و ادفنوا''، ") کے الفاظ صراحتا مذکور ہیں منداحمہ
تریزی، ابوداؤد، نسائی، اور ابن ماجہ میں ہے کہ:

أن النبى صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد احفروا واوسعوا واعمقوا واحسنوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد وقدموا أكثرهم قرآنا (م)

<sup>(</sup>۱) المائدة: ١٣

<sup>(</sup>٢) العبس: ٢١.

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داؤد -كتاب الجنائز - باب في تعمق القبر -٣٥٨/٢-ط: مير محمد

<sup>(</sup>٣) بذل المجهود -باب في تعميق القبر -١٠/٥ - ٢ -ط: مكتبه قاسمية.

<sup>(</sup>۵) الفتاوي الهندية - ا ۱۵/ ا -مكتبه حقانيه بشاور.

شامی (۱) اور کتاب الفقه علی المذاهب الأربعة (۲) وغیره میں تحفیر ارض کے ساتھ دفن میت کو اجماعا فرض کفایہ قرار دیا ہے۔

۳- شامی میں صراحتا مذکورہے:

" ومفاده أنه لا يجزئ دفنه على وجه الارض ببناء عليه (٣) التي طرح كتاب الفقه على المذاهب الاربعة مين مذكور ب:

ولا يجوز وضع الميت على وجه الارض والبناء عليه من حفر (٣)

فقد کی ان تمام کتابوں میں قبر میت صرف اس صورت کوقر اردیا گیا ہے جس میں حفر ارض کے بعد لحدیاشق کی صورت میں تذفین کی تکمیل ہواور اس پراسی قبر سے زکالی ہوئی مٹی ڈالی گئی ہواس تدفین شرعی کے بعد "لہم معرب نافقہ ر" کا میں القبر" کا تھم لگایا گیا ہے ان حقائق کے ہوتے ہوئے بتلائے:

ا- اگر کسی مسلمان میت کو تابوت میں رکھ کر بلاقبر کھود نے زمین پر پختہ اینٹوں کا چبوترہ بنا کررکھ دیا جائے اور تابوت کے چاروں جانب پختہ دیواریں بنا کراو پرسے پختہ ڈاٹ لگادی جائے اور سیمنٹ سے لپائی کردی جائے اور کھیتوں سے مٹی لاکراس تغمیر کے اوپراوراردگردڈال کر قبر کی شکل بنادی جائے تو یہ قبر شرعی ہے یانہیں؟ اور کیا ہے تد فین مندرجہ بالانصوص قطعیہ کے خلاف نہیں؟

۲- کیاصورت مسئولہ کو قبر شرعی کہا جاسکتا ہے؟ اور کیا اس غیر شرعی تدفیین کوشرعی تدفیین کی شرعی تدفیین کی صورت میں لانے کی غرض سے اس غیر شرعی قبر کے کا لعدم کرنے کو ممنوع اور نا جائز قرار دیا جاسکتا ہے؟ اور اس پر' نبش قبر' کے احکام لگائے جاسکتے ہیں۔

<sup>(</sup>١)ر دالمحتار على الدر المختار - كتاب الصلواة -باب صلواه الجنازة -مطلب في دفن الميت. ٢٣٣/٢

<sup>(</sup>٢) كتباب الفقه على المذاهب الأربعة - كتاب الجنائز -حكم دفن الميت- ١ / ٩ ٩ م-ط: الهيئة العامة لشئون المطابع الاميرية. القاهرة

<sup>(</sup>٣)ر دالمحتار على الدر المختار - كتاب الصلواة - باب صلواه الجنازة - مطلب في دفن الميت - ٢٣٣/٢

<sup>(</sup>٣) كتاب الفقه على المذاهب الأربعة - كتاب الجنائز -حكم دفن الميت- ١ / ٩ ٩ ٣-ط: الهيئة العامة لشئون المطابع الاميرية. القاهرة

۳- کیامیت کوتحفیر ارض کے بغیرمٹی میں مستور کردینے کوشر ٹی اعتبار ہے'' قبرمیت'' کہا جا سکتا ہے اورا س طرح پر فریضہ تد فیین شرعی ۔ جوتحفیر ارض کے سماتھ ضروری تھا۔ ادا ہوجا تا ہے؟

ہا۔ کیا تحفیر ارض جو تد فیمن کیلئے نصوص قطعیہ اور تعامل امت اورا قوال فقہا ء کی بناء پر فرض ہے کیا اے محض سنت قرار دینا درست ہے؟

2- کیا مفتیان کرام کو بیت حاصل ہے کہ وہ ادلہ قطعیہ منصوصہ کے ہوتے ہوئے اپنی رائے کوبطور فتو کی منصوص صورت کے خلاف استعال کریں؟ اور کیا ان کا یمل شرعا قابل قبول ہوگا؟

7- فقہ کی کتابول کی عبارت اپنے مقصد کیلئے غیر متفرع صورت پر اپنی رائے سے متفرع کر کے استعال کرنا مثلاً فتح القدر کی عبارت ''بعد اہالة التو اب لم ینبش القبو'' کو جوشری قبر کے لئے ہاں غیر شرعی قبر اور غیر شرعی تدفین پر جواس عبارت میں مذکور نہیں منطبق کرنا درست ہے؟

2- کیا تدفین اور قبر کی شرعی صورت کے برخلاف اپنے قول سے غیر شرعی تدفین اور غیر شرعی قبر اور کیا ہیا اس بدعت کی بنیا دو النے اور اس کی شرعی قبر اور کیا ہیا سے بھور کی بھور اور کیا ہیا سے بھور اور کیا ہیا سے بھور اور کیا ہیا سے بھور کیا ہیا ہور کیا ہیا سے بھور کی بھور کیا ہیا ہور کیا ہیا سے بھور کیا ہیا ہور کیا ہور کیا

آنجناب سے گزارش ہے کہ پیش کردہ شرعی ادلہ کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے شخصی رائے اور اپنے رجحانات سے بالاتر ہوکرصورت مسئولہ کا جواب باصواب عنایت فر ماکر بینواتو جروا کے ستحق بنیں۔ واجر کم علی اللہ۔

### الجواسب باستسبهتعالیٰ

- (۱) ادلہ شرعیہ منصوصہ مندرجہ استفتاء از ایک تا تین کی روشنی میں تدفین کی صورت مسئولہ سراسرنا جائز اور غیر شرعی تدفین ہے جس کو تدفین شرعی ہر گزنہیں کہا جاسکتا۔
- (۲) اس قبر کوقبر شرعی نہیں کہا جا سکتا فریضہ تدفین صرف قبر شرعی کی صورت میں ادا ہوسکتا ہے اس کے علاوہ کسی صورت سے ادانہیں ہوسکتا اس لئے صورت مسئولہ میں اعاد ۂ تدفین ضروری ہے اور اس

اعادہ کونبش قبرنہیں کہاجائے گا۔

(۳) ادلہ شرعیہ مذکورہ مندجہ بالا استفتاء کی روشنی میں صورت مسئولہ کو قبر شرعی ہر گزنہیں کہا جاسکتا اور نہ اس طرح فریضہ تدفین ادا ہوسکتا ہے کیونکہ ادلہ شرعیہ کتاب وسنت واجماع اور عبارات وتضریحات فقہ میں دفنِ میت سے مراد تحفیر وقعمیق ارض کے بعد قبر کا بطریق سنت متوارثہ بنانا ضروری ہے صرف مستورکر دینا ببنا علی الارض تدفین شرعی نہیں ہے۔

(۴) ازروۓ شرع فرض کوسنت سمجھنایا سنت قرار دیناکسی طرح درست نہیں شریعت مطہرہ جس امرکوفرض قرار دے اس کوسنت سمجھنایا تلا نامر دود ہے۔

(۵) کسی مفتی کو بیدن حاصل نہیں کہ وہ ادلہ قطعیہ منصوصہ کی موجودگی میں متعین صورتوں میں اپنی رائے کوبطور فتوی مقررہ شرعی صورت کے خلاف استعمال کرے الیبی خلاف شرع رائے استعمال کرنے پر شخت وعید وارد ہے کیونکہ بیام تحریف فی الدین کے مرادف ہے مفتیان کا ایسا قول ہرگز قابل قبول نہیں ہوسکتا اور رد کئے جانے کے قابل ہے اس زمانے کے مفتی صاحبان مجہز نہیں ہیں ان لوگوں کے لئے آ داب افتاء علماء امت نے مرتب و مدون کرد یئے ہیں جن میں سے ایک ایم مدایت بیہے کہ:

فأماغير المجتهد ممن يحفظ أقوال فليس بمفت والواجب عليه إذا سئل أن يذكر قول المجتهد كالإمام على وجه الحكاية فعرف أن مايكون في زماننا من فتوى الموجودين ليس بفتوى بل نقل كلام المفتى ليأخذ به المستفتى .....الخ (١)

(۲)ان صورتوں کوکوئی شخص اپنے مقصد کے لئے استعمال نہیں کرسکتا اس کا حکم وہی ہے جو جواب نمبر (۵) میں گزرا۔

(2) صورت مسئولہ کا ارتکاب کرنے والا یقیناً مبتدع فی الدین ہےاور بیغل یقیناً بدعت سیئہ ہے کیوں کہ اس فتوی کی بناء پریہی غلط طریقہ اختیار کرلیا جائے گا اور اس طرح تعامل وتو ارث امت جودفن

<sup>(</sup>١) رد المحتار على الدر المختار - ١ / ١٩ -ط: ايچ ايم سعيد

کے لئے فرض ہے ختم ہوجائیگا اور ایسا کرنے والے پر نصوص قطعیہ کے خلاف عمل کرنے کی وعید کا حکم لگایا جائیگا۔ فقط واللّٰداعلم

> **كتب** ولى حسن رائونكى

> > الجواب صواب

محدیوسف بنوری محداسحاق محدادریس محدیدیا الزمان سیدمصباح الله محداحمدقادری عبدالله کاکاخیل احمدالرحمٰن آفتاب احمد محمد امین محمد میب الله مختار

# مسلمانوں کے قبرستان میں قادیا نیوں کودفن کرنا جائز نہیں

سوال: اگرکوئی امام کسی مرزائی کا جناز ہ پڑھادے اورامام کو بیٹلم بھی نہیں تھا کہ وہ مرزائی ہے جب کہ محلے سے مسلمانوں کو معلوم تھا کہ بیمرزائی ہے۔ اور کفن دفن کا انتظام بھی محلے والے مسلمانوں نے کیا ہے اور مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفنا دیا ہے۔

مسلمانوں کا مذکورہ مرزائی کے ساتھ بیہ معاملہ کرنا کیسا ہے؟ نیز امام کے نماز جنازہ پڑھانے سے اس کا نکاح باقی ہے یا ٹوٹ گیا؟ اور اس طرح ان مسلمانوں کا نکاح جنہوں نے اس کے پیچھے نماز جنازہ اس کا نکاح باقی ہے یا ٹوٹ گیا؟ اور اس طرح ان مسلمانوں کا نکاح جنہوں نے اس کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی (مرزائی کاعلم ہونے کے باوجود) باقی ہے یا ٹوٹ گیا؟ برائے کرم دلائل سے جواب عنایت فرما کیں۔ پڑھی (مرزائی کاعلم ہونے کے باوجود) باقی ہے یا ٹوٹ گیا؟ برائے کرم دلائل سے جواب عنایت فرما کیں۔ مستفتی غوث بخش سکھر

### الجواسب باستسمة تعالى

صورت مسئولہ میں اولاً یہ بات مجھنی چاہئیے کہ مرزائی با تفاق علماءِ امت کا فر ،محارب ، زندیق اور مرتد ہیں ان کوکسی بھی اعتبار ہے عزت وشان کا مرتبہ ہیں دینا چاہئیے ، اور اسلام کی غیرت ایک لمحہ کے لیے مرتد ہیں ان کوکسی بھی اعتبار سے عزت وشان کا مرتبہ ہیں دینا چاہئیے ، اور اسلام کی غیرت ایک لمحہ کے لیے یہ برداشت نہیں کرتی کہ اسلام اور ملت اسلامیہ کے دشمنوں سے کسی نوعیت کا کوئی تعلق اور رابطہ رکھا یہ برداشت نہیں کرتی میں ایسے لوگوں کے ساتھ کلیتًا قطع تعلق کا تھم دیا گیا ہے۔ چنا نچے ارشاد ہے:

یاایهاالدین آمنوا لاتتخذوا الیهود والنصاری اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولهم منکم فانه منهم إن الله لایهدی القوم الظلمین (المائدة: ۵۱) ترجمه ایمان والو! مت بناؤیموداورنصاری کودوست، وه آپس میں دوست بین ایک دوسرے کے،اور جوکوئی تم میں سے دوستی کرے ان سے تو وه انہی میں ہے،اللہ مدایت نہیں کرتا ظالم لوگول کو۔

اس آیت کے تحت امام ابو بکر جصاص رازی تفسیر "احکام القرآن" میں لکھتے ہیں:

وفى هذه الآية دلالة على ان الكفار لايكون وليا للمسلم لافى التصرف ولا فى النصر ة ويدل على وجوب البراء ة عن الكفار والعداوة لهم لأن الولاية ضد العداوة فإذا امرنا بمعاداة اليهود والنصرى لكفرهم فغيرهم من الكفار بمنزلتهم ويدل على أن الكفر كله ملة واحدة .()

ترجمہ ....ای آیت میں اس امر پر دلالت ہے کہ کا فرمسلمانوں کے ولی ( دوست ) نہیں ہو سکتے ، نہ تو معاملات میں اور نہ امداد و تعاون میں ، اور اس سے بیام بھی واضح ہوجا تا ہے کہ کا فروں سے براءت اختیار کرنا اور اس سے عبداوت رکھنا واجب ہے کیونکہ ولایت عداوت کی ضد ہے اور جب ہم کو یہود و نصار کی سے ان کے کفر کی وجہ سے عداوت رکھنے کا تھم ہے تو دوسرے کا فربھی انہی کے تھم میں ہیں کیونکہ سارے کا فربھی انہی کے تھم میں ہیں کیونکہ سارے کا فربھی انہی کے تھم میں ہیں کیونکہ سارے کا فرائی سے عداوت رکھنے کا تھم میں ہیں ہیں۔

نیز دوسری جگه "سوره انعام" میں حق تعالی شانه کاارشاد ہے:

واذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلاتقعد بعد الذكري مع القوم الظلمين (الانعام: ١٨)

ترجمہ .....اور جب تو دیکھے ان لوگوں کو کہ جھگڑتے ہیں ہماری آیتوں میں تو ان سے کنارہ کر، یہاں تک کہ مشغول ہوجاویں کسی اور بات میں ،اور اگر بھلادے تجھ کو شیطان تو مت بیٹھ یاد آجانے کے بعد ظالموں کے ساتھ۔

اس آیت کے ذیل میں 'امام ابو بکر جصاص رازی ''رقمطراز ہیں:

وهذا يدل على أن علينا ترك مجالسة الملحدين وسائر الكفار عند

<sup>(</sup>١) احكام القرآن للجصاص ابوبكر احمدبن على - ٥٥٥/٢ - ط: مكتبة دار البازمكة المكرمة

اظهارهم الكفر والشرك ومالايجوز على الله تعالى إذا لم يمكن انكاره .(١)

ترجمہ .....یہ آیت اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ ہم (مسلمانوں) پرضروری ہے کہ ملاحدہ اور تمام کفار سے جب ان کے کفروشرک اور اللہ تعالیٰ پر نا جائز باتیں کہنے کی روک تھام نہ کرسکیں توان کے ساتھ نشست و برخاست ترک کردیں۔

مندرجہ بالاعبارات کی رو ہے معلوم ہوا کہ قادیا نیوں کے ساتھ مکمل قطع تعلق کرنا چاہیے۔ رہا ہیہ سوال کہ اگر کسی کا کوئی رشتہ دار قادیا نی ہواوروہ مرجائے تو اس کی تجہیز و تکفین کی کیا صورت ہوگی ؟ اوراسلامی نقط کہ نظر سے ایسے شخص کے بارے میں کیا رویہ اختیار کرنا چاہئے ؟ کیونکہ بیسوال بہت سارے ذہنوں کی خلس کا ذریعہ ہے اس لیے ذیل میں ہم مخضراً ان کو بیان کے دیتے ہیں۔

اول: اگراس کافر ومرتد قادیانی کے ہم مذہب موجود ہوں تو اس مردار کوانہی کے سپر دکر دیا جائے۔اس صورت میں کسی مسلمان کواس کی جنہیز و تکفین میں شرکت کرنا درست نہیں۔

ووم: اگراس کا کوئی ہم مذہب موجود نہیں تواہی مجبوری کی صورت میں ایسے خص کونسل اس طرح دیاجائے جیسے ایک ناپاک کیڑے کو دھویا جاتا ہے اور اسے ایک گیڑے میں لپیٹ دیاجائے مگران میں سے کسی کام میں بھی سنت کی رعایت نہ کی جائے بلکہ بیسارے کام سرسے بوجھا تارنے کے لیے انجام دیئے جائیں۔

چنانچه ورمختار على بامش ردالحتار "ميس ہے:

فيغسله غسل الثوب النجس ويلفه في خرقة هكذا في الهندية والعناية (٢)

العناية على هامش فتح القدير -فصل في الصلواة على الميت - ١٩٣/٢. ط: رشيديه كو تله

<sup>(</sup>١) احكام القرآن للجصاص احمدبن على الرازي (المتوفى: ٢٥ هـ) .... ٣/٣ - ط: مكتبة دار الباز

<sup>(</sup>r) الدر المختار -كتاب الصلوة -باب صلوة الجنازة - ۲۳۱،۲۳۰. ط: ايج. ايم. سعيد الفتاوى الهندية -كتاب الصلوة -الفصل الثاني في الغسل. الباب الحادي والعشرون ا ٧٠١ اط: رشيديه

ترجمہ:''اسے اس طرح (کراہت) سے عسل دیا جائے جیسے ناپاک کپڑے کو دھویا جاتا ہے اوراسے کسی کپڑے میں لپیٹ دیا جائے''۔

اس وجہ سے فقہاء نے لکھا ہے کہ مرتد کومسنون طریقے سے عسل وکفن دینا ممنوع اور گناہ ہے۔ چنانچہ'' فتاویٰ خیریۂ'میں ہے:

فان راعى مانصت العلماء عليه في غسل المسلم وتكفينه و دفنه فقد ارتكب محظوراً بلاشك لانه ممنوع عنه شرعاً()

ترجمہ .....اگر کسی مخص نے کسی غیر مسلم کی جہیز و تلفین اور دفن میں علماء کے ذکر کردہ ان امور مسنونہ کی رعایت کی جو مسلمانوں کے لیے ہیں ، تو وہ گناہ کا مرتکب ہوا کیونکہ بلاشبہ ان تمام امور کی رعایت کفار کے حق میں ممنوع ہے۔

سوم: جس طرح کافر کوسنت کے مطابق عنسل وکفن دینا جائز نہیں اسی طرح کسی کافر کی نماز جنازہ پڑھنا بھی جائز نہیں۔جیسا کہ'' سورۂ تو بہ''میں ارشاد باری ہے:

> ولاتصل على احدمنهم مات أبداً ولاتقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون . (التوبة: ٨٣)

ترجمہ: ''اورنمازنہ پڑھان میں ہے کسی پرجومرجائے بھی اورنہ کھڑا ہواس کی قبر پروہ منکر ہوئے اللہ سے اوراس کے رسول سے اوروہ مرگئے نافر مان''۔ اس آیت کے تحت امام جصاص تفییر''احکام القرآن' میں لکھتے ہیں:

وحظر ها(اى الصلوة) على موتى الكفار .....الخرم)

ترجمه.....اوراس میں کفار کے موتی پر جنازہ پڑھنے کی ممانعت ہے۔

پس جن مسلمانوں نے مرزائی مرتد کا جنازہ پڑھا ہے اگروہ اس کے عقا کدسے واقف تھے کہ بیہ شخص مرزاغلام احد کو نبی مانتا ہے ،اس کی وحی پرایمان رکھتا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے

<sup>(</sup>١) الفتاوى النحيرية لنفع البرية خير الدين الرملي - ١ ٣/١. ط: بولاق، مصر.

<sup>(</sup>r) احكام القرآن للجصاص - ١٨٥/٣ - ط: مكتبة دار الباز مكة المكرمة.

کامنکرے،اس علم کے باجودا گرانہوں نے اس کومسلمان سمجھااورمسلمان سمجھ کرہی اس کا جنازہ پڑھا تو ان تمام لوگوں کو جو جنازے میں شریک تھے اپنے ایمان اور نکاح کی تجدید کرنی چاہیے، کیونکہ ایک مرتد کے عقائد کو اسلام سمجھنا کفر ہے اس لیے ان کا ایمان جاتار ہااور نکاح بھی باطل ہو گیا،ان میں سے اگر کسی نے جج کیا تھا تو اس پردو ہارہ جج کرنا بھی لازم ہے۔ چنانچہ ''البحر الرائق''میں ہے:

والاصل ان من اعتقد الحرام حلالاً فان كان حراماًلغيره كمال الغير لايكفر وإن كان لعينه فإن كان دليله قطعياً كفر وإلا فلا. وقيل: التفصيل في العالم، أما الجاهل فلايفرق بين الحلال والحرام لعينه ولغيره وانما الفرق في حقه إنما كان قطعياً كفر به وإلا فلايكفر إذا قال الخمر ليس بحرام .....الخ هكذا في رد المحتار والهندية (١) ترجمہ: '( تکفیر کے باب میں ) قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ جوشخص کسی حرام چیز کے حلال ہونے کا اعتقادر کھتا ہواوروہ شکی فی نفسہ حرام نہیں (جیسے غیر کا مال) تواہے کا فرنہیں کہا جائے گا۔اگروہ چیز فی نفسہ حرام ہے تو اس کے حلال ماننے والے کو کا فرکہا جائے گا بشرطیکہاں کی حرمت قطعی دلیل سے ثابت ہو (جیسے شراب خنزیر وغیرہ) ورنہ ہیں۔ حضرات علماء میں سے بعض کی رائے یہ ہے کہ پینفصیل اس شخص کے لیے ہے جوحرام لعینہ اور حرام لغیر ہ کے فرق کو سمجھتا ہولیکن جواس فرق کونہیں سمجھتا اس کے لیے اصول میہ ہے کہا گرکسی امرقطعی کی حرمت کا اٹکار کرے تو کا فرہوجائے گاور نہیں۔جیسے اگر کوئی کے کہ شراب حرام نہیں ،تواس کو کا فرکہا جائے گا۔'' البيته اگرامام صاحب کوميت کا مرزائي ، کا فراورمريّد ہونامعلومنېيں تفااورلاعلمي ميںمسلمان سمجھ کر

<sup>(</sup>۱)البحر الرائق شرح كنزالدقائق، لابن نجيم.باب احكام المرتدين.....١٢٣،١٢٢٥ ط:ايج.ايم.سعيدكراچي

نماز جنازہ پڑھادی تو ان کوتجدیدایمان نکاح کی ضرورت نہ ہوگی، یہی حکم ہراس شخص کا ہوگا جس نے لاعلمی میں اس جنازے میں شرکت کی۔البتہ بے احتیاطی ہوئی کیونکہ تحقیق نہیں کی گئی،اس لیے تو بہاستغفار کریں۔ میں اس جنازے میں شرکت کی۔البتہ بے احتیاطی ہوئی کیونکہ تحقیق نہیں کی گئی،اس لیے تو بہاستغفار کریں۔ چہارم: مسنون طریقے سے کا فرکو دفن کرنا بھی جائز نہیں، بلکہ ایسے شخص کو مسلمانون کے قبرستان میں دفن کرنا ہی جائز نہیں، چنا نچہ ' در مختار علی ھامش روالمختار'' میں ہے:

اماالمرتد فیلقی فی حفرة كالكلب، هكذا فی الهندیة (۱) ترجمه:اور (مرتد كی میت) كوكتے كی طرح ایک گڑھے میں پچینک دیا جائے۔ مزید علامہ ابن عابدینؓ ''شامی'' میں لکھتے ہیں:

ویکرہ ان ید حل الکافر فی قبر قریبہ المسلم لیدفنہ (۲) ترجمہ ''کسی کافر کا اپنے قریبی رشتہ دارمسلمان کی قبر میں ( دُن کرنے کی غرض سے ) اتر نابھی ممنوع ہے''۔

" کفاییشر تهدایی میں ہے:

فتح القدیر میں بھی ہے کہ اگر کوئی مسلمان مرجائے اور اس کا قریبی رشتہ دار کا فرہو پھروہ کا فراپنے مسلمان رشتہ دار کی میت کو لے کر قبر میں نہ اتر ہے بلکہ عام مسلمان بیرکام انجام دیں۔ چنانچہ لکھتے ہیں :

<sup>(</sup>۱) الدر المختار - كتاب الصلواة - باب صلواة الجنائز - ۲۳۰/۳. ط: ايج. ايم. سعيد الفتاوى الهندية - كتاب الصلواة - الفصل الثاني في الغسل، الباب الحادي والعشرون - ۱۲۰۱ (۲) دالمحتار على الدر المختار - كتاب الصلواة - باب صلواة الجنائز - ۲۲ / ۲۳۱.

<sup>(</sup>٣) الكفاية مع فتح القدير - باب الجنائز -فصل في حمل الجنازة -٢/٩٥. ط:مكتبه رشيديه كوئثه

وينبغي أن لايلي ذلك منه بل يفعله المسلمون هكذا في الهنديه

والبحر الرائق وبدائع الصنائع .(١)

ترجمہ:''اور وہ (کافر) اس کے دنن کا متولی نہیں بن سکتا، بلکہ اس کے بجائے عام مسلمان ہی اس کو دفن کریں''۔

ای لئے فقہاء نے تصریح کی ہے کہ کا فروں کومسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہی نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کوعلیحدہ دفن کیا جائے گا، چنانچہ'' فتاوی خیریہ'' میں ہے:

وقال عقبة بن عامر وواثلة بن الاسقع: يتخذ لها قبر على حدة وهو احوط (٢) ترجمه: "عقبه بن عامر اور واثله بن اسقع كهتم بين كه ان كوفن كى جگه عليحده مونى حامه، " عام اور واثله بن اسقع كهتم بين كه ان كوفن كى جگه عليحده مونى حامه يكنه.

اس طرح کامضمون ''مبسوط'' میں ۵۵، ج امیں بھی ہے۔ (۳)

ان عبارات سے ظاہر ہوجا تا ہے کہ کافر ومسلمان کا ایک ساتھ وفن کرنا قطعاً جائز نہیں ہے۔اب صورت مسئولہ میں چونکہ ایک کافر کومسلمانوں کے قبرستان میں وفن کر دیا ہے اور کافروں پرلعنت برسی ہے ہے جس سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی ہے جس کا ذکر مندرجہ بالاسطور میں آ چکا ہے۔اس لئے اس نعش کو مسلمانوں کے قبرستان سے نکال دینا جائیے۔

چنانچهامام بخاری نے اپنی جامع بخاری میں "نبش قبور مشرکین" کے متعلق ایک ترجمة الباب

(١)المرجع السابق.

الفتاوي الهندية -كتاب الجنائز -الفصل الثاني في الغسل -الباب الحادي والعشرون في الجنائز ١٦٠١ .

البحر الرائق - كتاب الجنائز - فصل السلطان احق بصلاته - ١ / ١ ٩ ١ .

بدائع الصنائع -صلوة الجنائز -فصل في شرائط وجوبه -٢٠٠٣.

(r) الفتاوي الخيرية على هامش فتاوي تنقيح الحامدية -كتاب الصلواة -باب الجنائز - ١٢٦١.

(r) كتاب المبسوط. كتاب الصلواة، باب الشهيد، ١٥/٢ ط: مكتبه عباس احمدالباز، مكة المكرمة

قائم کیا ہے اس کے تحت متعددا حادیث لائے ہیں۔ملاحظہ و بخاری ص ۲۱ جا،ان احادیث کے تحت فقیہ العصر ابوحدیفه ٔ وقت حضرت مولا نارشیدا حمد صاحب گنگوہی نوراللّہ مرقدہ وہر ّ دمضجعہ رقمطراز ہیں:

قوله تنبش قبور المشركين اى دون غيرها من قبور الانبياء واتباعهم لمافى ذلك من الاهانة لهم بخلاف المشركين فانه لاحرمة لهم (١)

ترجمہ: ''مشرکین کی قبریں اکھاڑ دی جائیں اس لیے کہ (اسلام میں) ان کا کوئی احترام ہیں، بخلاف انبیاء کرام اوران کے بعین کے۔کہاس میں ان کی تو ہین ہے'۔ دوسری جگہارقام فرماتے ہیں:

واما الكفرة فانه لاحرج في نبش قبورهم اذ لاحرج في اهانتهم (٢) ترجمه: "البته كفار كي قبرين اكهاڑنے مين كوئي حرج نہيں ، كيونكه ان كي تو ہين كرنے ميں كوئي قباحت نہيں "۔

#### مزيدآ كے لكھتے ہيں:

وان کانت قبور المشرکین فینبغی ان پنبش لانها محل العذاب، ترجمه: "اوراگرمشرکین کی قبرین مول توان کواکھاڑ دینا چاہیئے کیونکہ وہ کل عذاب ہیں"۔ اسی طرح کی عبارات "فتح الباری اور عمدة القاری" میں بھی مذکور ہیں (م)

<sup>(</sup>۱)لامع الدراري -كتاب الصلواة -باب هل ينبش قبور المشركين ويتخذمكانها مسجداً -٣٩٥/٢ ط:المكتبة الامدادية

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٣) فتح البارى -كتاب الصلوة -باب هل ينبش قبور مشركى الجاهلية - ١ ٥٢٣٠. ط: رئاسة ادارات البحوث عسماسة القارى -كتاب الصلوة -باب هل ينبش قبور مشركى الجاهلية -٣٠٠ ٣٠٠. ط: مصطفى البابى الحلبي

فقه کی مشہور کتاب ' مراقی الفلاح' میں ہے:

واما اهل الحرب فلاباس بنبشهم احتیج الیه. هکذا فی عمدةالفقه (۱)
ترجمه: اگر ضرورت موتو حربی کفار کی قبریں اکھاڑ دی جائیں۔
مندرجه بالا تمام عبارات کی روشی میں یہ بات واضح موجاتی ہے کہ اس مرزائی مرتد کی نعش کا مسلمانوں کے قبرستان سے نکالناضروری ہے۔

فقظ واللداعلم

**کتب** عبدالله کلام عفی عنه

> الجواب صحيح ولي احدالرحمان محدعبدالسلام محدولي ابوبكر سعيدالرحمان محد شامد

<sup>(</sup>١)مراقي الفلاح شرح نور الايضاح -احكام الجنائز -فصل في حملها و دفنها-ص٥٠٥.

# مروجه حيلهُ اسقاط كاحكم

کیا فرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلہ کے بارے میں:

ا: مروجہ حیلۂ اسقاط جو کہ جنازہ کے بعد فوراً ایک آدمی قرآن مع کچھ نقدر قم ملاکر کئی باردائرے میں گھماکرآخر میں تقسیم کرتا ہے ،کیااس حیلہ اور فقہاءِ کرام نے حیلہ کا جوطریقہ لکھا ہے کے درمیان فرق ہے یانہیں؟

۲ حیلهٔ اسقاط کیلئے میت کی وصیت شرط ہے یانہیں ؟ نیز حیله اسقاط کا ثبوت قرآن
 وحدیث ہے ہے یانہیں؟

۳: کھھلوگ آ دمی کے مرنے کے بعد تیسرے دن اور سات ہفتے لگا تار ہر شب جمعہ کوخیرات کرتے ہیں، یعنی دیکیس پکاتے ہیں، اسی طرح چہلم اور سال مناتے ہیں۔ آیا اس کا ثبوت قرآن وصدیث میں ہے یانہیں؟ اور اس کا حکم کیا ہے؟ مدل ذکر کریں۔

مستفتی -محدابراہیم \_ نارتھ ناظم آبا دکرا چی

## الجواسب باسسه تعالىٰ

ا- واضح رہے کہ مروجہ حیلہ اسقاط مبتدعین کی ایجاد کردہ بدعت ہے۔اس کا ثبوت نہ قر آن کریم میں ہے کہ اور نہ احادیث مبار کہ میں ،اور نہ ہی فقہاء کرام میں سے کسی فقیہ سے اس کا کوئی ثبوت مات کریم میں اور فقہاء کرام کے لکھے ہوئے حیلہ میں بہت بڑا فرق ہے۔

فقہاء نے جوحیلہ کی صورت لکھی ہے، وہ صرف اس شخص کے لئے ہے کہ جس کے مرنے کے بعداس کا ترکہاس کی فوت شدہ نمازوں اور روزوں وغیرہ کی ادائیگی کا متحمل نہ ہواورور ثا اس کی طرف سے فدیداداکرنا چاہیں تو اس کے لئے خیلہ کی صورت لکھی ہے۔ چنانچی ' مراقی الفلاح'' میں ہے:
فدیداداکرنا چاہیں تو اس کے لئے خیلہ کی صورت لکھی ہے۔ چنانچی ' مراقی الفلاح'' میں ہے:
"اداد احد التبرع بقلیل لایکفی فحیلته لابراء ذمة المیت عن

جميع ماعليه ان يدفع ذلك المقدار اليسير بعد تقديره لشئ من صيام اوصلاة اونحوه ويعطيه للفقير بقصد اسقاط ماير دعن الميت فيسقط عن الميت بقدره ثم بعدقبضه يهبه الفقير للولى اوللاجنبى ويقبضه لتتم الهبة وتملك ثم يدفعه الموهوب له للفقير بجهة الاسقاط متبرعاً به عن الميت فيسقط عن الميت بقدره ايضاً ثم يهبه الفقير للولى اوللاجنبى ويقبضه ثم يدفعه الولى للفقير متبرعاً عن الميت وهكذا يفعل مراراً حتى يسقط ماكان يظنه على الميت من صلاة وصيام "(1)

اورآج کل غریب توغریب مال داروں کے لئے بھی حیلۂ اسقاط کیاجا تاہے ،حالانکہ مرنے والے کے ترکہ سے اس کا فدیداداکرنا آسانی ہے مکن ہے، لہذا پیچیلہ آج کل درست نہیں ہے۔ فقہاء کرام نے جوصورت لکھی ہے وہ بھی صرف مباح کی حد تک ہے، جبکہ آج کل اس کوایک

فقہاء کرام نے جوصورت بھی ہے وہ بی صرف مباح کی حدثک ہے،جبلہ ان کل اس توایک مستقل عبادت سمجھ کرالتزام کے ساتھ کیا جاتا ہے۔

نیز فقہاء کرام کے حیلے میں قرآن کریم گھمانے کی کوئی تصریح نہیں ہے، جبکہ آج کل سارامدارای پرہاور قرآن مجید کے بغیر بید حلیہ کرتے ہی نہیں ۔ فقہاء کرام کے ذکر کردہ حیلہ اسقاط سے اکثر لوگ بلکہ بعض علاء بھی ناواقف ہیں نیز فقہاء کے مل سے صرف مباح ہونامعلوم ہوتا ہے، نہ کہ واجب یاسنت وغیرہ، جبکہ آج کل لوگ اس کو ضروری قرار دے کرنہ کرنے والوں پرطعن و تشنیع اور ملامت کرتے رہتے ہیں اور کوئی مباح عمل جب اس حد تک پہنچ جائے تو اس کا ترک کرنالازم ہوتا ہے۔ جبیا کہ "مرقات المفاتیح" میں ہے:

"من اصرعلى امرمندوب وجعله عزماً ولم يعمل بالرخصة فقد اصاب منه الشيطان من الاضلال فكيف من اصرعلى بدعة اومنكر"(٢)

<sup>(</sup>۱) مراقى الفلاح على حاشية الطحطاوي للعلامة شرنبلالي-باب صلوة المريض قبيل باب قضاء الفوائت..... ٢٣٩-ط: قديمي

 <sup>(</sup>۲) مرقاة المفاتيح شرح مشكوة المصابيح -باب الدعاء في التشهد -الفصل الاول-الاصرار
 على المندوب وجعله عزماً قبله فضلا عن الاصرار على بدعة -٣٥٣/٢ - ط: مكتبه امداديه ملتان

۲- حیلهٔ اسقاط کیلئے میت کی وصیت کرناشرطنہیں ۔ نیز مروجہ حیله ٔ اسقاط کا ثبوت قرآن وحدیث میں نہیں ہے۔

۳- واضح رہے کہ جب کسی کی وفات ہوجائے تواس کے گھروالے چونکہ صدمہ میں مبتلاہوتے ہیں ،اس لئے اہل محلّہ اوررشتہ داروں کو حکم ہے کہ اہل میت کے لئے ایک دن ایک رات کا کھانا تیار کریں۔ جیسا کہ 'فقاویٰ شامی' میں ہے:

"(وباتخاذطعام لهم)قال فی الفتح: ویستحب لجیران اهل المیت والاقرباء الاباعد تهیئة طعام لهم یشبعهم یومهم ولیلتهم لقوله صلی الله علیه وسلم "اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاء هم مایشغلهم" حسنه الترمذی، وصححه الحاکم، ولانه بر ومعروف، مایشغلهم خی الاکل لان الحزن یمنعهم من ذلک فیضعفون "(۱) ویلح علیهم فی الاکل لان الحزن یمنعهم من ذلک فیضعفون "(۱) واضح رج کمیت کے رشته دارول کومیت کے لئے ایصال ثواب کرنا چاہئے ۔ بیان پرایک اخلاقی ذمداری ہاورمیت کواس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ میت سمندر میں وُوبے والے کی مانند ہے اگرکوئی شخص ثواب پہنچا تا ہے تواس کو سہارائل جاتا ہے اوروہ غرق سمندر میں وُوبے والے کی مانند ہے اگرکوئی شخص ثواب پہنچا تا ہے تواس کو سہارائل جاتا ہے اوروہ غرق ہونے سے نے جاتا ہے۔ جیسا کہ "شرح الصدور" میں ہے:

"عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماالميت في قبره الاشبه الغريق المتغوث ينتظر دعوة تلحقه من أب أو أم أو ولد أوصديق ثقة فاذالحقته كانت احب اليه من الدنيا ومافيها وان الله تعالى ليدخل على اهل القبور من دعاء اهل الارض امثال الجبال وان هدية الاحياء الى الاموات الاستغفار لهم. قال البيهقى: قال ابوعلى الحسين بن على الحافظ: حديث غريب من حديث عبدالله

<sup>(</sup>۱) رد المحتار - كتاب الصلواة -باب الجنائز -مطلب في الثواب على المصيبة - ٢ / ٢ - ٢٠٠ - ط: ايج ايم سعيد

بن المبارك ".(١)

البتہ شریعت نے ایصال ثواب کے لئے کوئی دن یا کوئی خاص عمل مقرر نہیں کیا، بلکہ جس دن بھی ممکن ہوایصال ثواب کرنا جائز ہے اوراس کے لئے کوئی خاص عبادت بھی مخصوص نہیں ہے، کسی بھی نیک کام کا ایصال ثواب کرنا جائز ہے، لہذا ایصال ثواب کے لئے تیسرے دن یا ہفتے یا چہلم یاسال منانا قرآن وسنت کا ایصال ثواب کے لئے تیسرے دن یا ہفتے یا چہلم یاسال منانا قرآن وسنت سے ثابت نہ ہونے کی وجہ سے بدعت ہیں۔اس کوترک کرنالازم ہے۔ چنانچہ ''فقاوی شامی'' میں ہے:

"عن جريربن عبدالله قال: كنانعدالاجتماع الى اهل الميت

وصنعة الطعام من النياحة ".(٢)

'' فتاویٰ بزاریهٔ'میں ہے:

"ويكره اتخاذالطعام في اليوم الاول والثالث وبعدالاسبوع

والاعياد''(٣)

فتح القدرييس ہے:

"ويكره اتخاذ الضيافة من الطعام من اهل الميت لانه شرع في السرور لافي الشرور وهي بدعة مستقبحة "٣)

<sup>(</sup>۱) شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور للإمام جلال الدين السيوطى -باب ماينفع الميت في قبره - ص١٣٢ -ط: مطابع الرشيد بالمدينة المنورة.

<sup>(</sup>r) رد المحتار -كتاب الصلواة -باب الجنائز -مطلب في كواهة من اهل الميت-٢٠٠٠.

سنن ابن ماجة -كتاب الصلوة -ابواب ماجاء في الجنائز -باب ماجاء في النهى عن الاجتماع الى اهل الميت وصنعة الطعام - ص ٢ ا ١ - ط: قديمي كتب خانه

 <sup>(</sup>٣) البزازية على هامش الهندية - كتاب الصلواة - الخامس و العشرون في الجنائز وفيه الشهيد - نوع
 آخر ذهب إلى المصلى قبل الجنازة ينتظربها .....الخ - ١٠/١ ٨ - ط: مكتبه رشيديه كوئته

<sup>(</sup>٣)فتح القدير - كتاب الجنائز -٢/٢ - ١ -ط: المكتبة الرشيدية كوئثه

وايضاً في حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح-ص ٩٣٦-ط: قديمي. كراچي

#### ابن جحرشافعیؓ ہے سوال کیا گیا کہ:

"سئل عمايعمل يوم ثالث من موته من تهيئة اكل واطعامه للفقراء وغيرهم وعمايعمل يوم السابع" توانهول نے جواب میں تحریر فرمایا:

"جميع مايفعل مماذكرفي السؤال من البدع المذمومة ".(۱)
مغنى المحتاج الى معرفة معانى الفاظ المنهاج للنووى الشافعي" ين به المدعة المااصلاح اهل الميت طعاماوجمع الناس عليه فبدعة غير مستحب روى احمدوابن ماجة باسنادصحيح عن جريربن عبدالله قال: كنانعدالاجتماع على اهل الميت وصنعهم الطعام النياحة "(۲)
ابن امير الحاج المالكي رحم الله " المير الحرف" مين تحرير فرماتے بين:

"فاماصنع اهل الميت طعاماللناس فمكروه لان فيه زيادة

<sup>(</sup>۱) الفتاوي الكبري الفقهية للعلامة ابن حجر المكي الهيثمي - باب الجنائز - ٢/٢-. ط:عبدالحميد احمد حنفي مصر

 <sup>(</sup>۲) مغنى المحتاج إلى معرفة معانى الفاظ المنهاج للعلامة يحى بن شرف النووى - كتاب
 الجنائز - مسائل منثورة - ۲۸/۲ - ط: دار احياء التراث العربي بيروت لبنان.

<sup>(</sup>٣) المدخل لابن امير الحاج المالكي -فصل في استحباب اطعام اهل الميت-٢٨٨٧ - الطبعة الاولى ١٣٨٠ هـ ١ ١٣٨٠ - الطبعة الاولى ١٣٨٠ هـ ١ ١ ع - ط: شركة مكتبة. بمصر

على مصيبتهم وشغلالهم الى شغلهم وتشبهابصنع اهل الجاهلية "(م) لهزاصورت مسئوله مين مذكوره تمام امور بدعت بين ،ان كوترك كرناوا جب اورضرورى ہے-فقط والله اعلم

كتبه: عبدالله حسن زئی بینات- ذوالحبه ۱۳۲۴ اص

<sup>(</sup>۱) المغنى للإمام موفق الدين وشمس الدين ابنى قدامة-مسئلة استحباب صنع الطعام لأهل الميت-١٣/٢- ط: دار الفكر بيروت

# آ تخضرت صلی الله علیہ وسلم کے لئے ایصال ثواب

کیا فرماتے ہیں مفتیان عظام مندرجہ ذیل مسئلہ کے متعلق کہ' مسلمان جضرات بخدمت اقدی صلی اللّہ علیہ وسلم ایصال جھیجتے ہیں ہمارے ایصال ثواب سے آپ صلی اللّہ علیہ وسلم کو کیا فائدہ پہنچتا ہے؟ جب کہ آپ دوجہانوں کے سرادر ہیں اور جنت کے اعلیٰ ترین مقام آپ کے لیے بقینی ہیں۔

درود وسلام تو اللہ تعالیٰ کے حکم ہے بھیجے ہیں۔ کمافی النص ،اپنے کسی عزیز کو ایصال ثواب کی وجہ معقول ہے(۱) بخشش کے لیے(۲) رفع درجات کے لیے۔

تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایصال ثواب کرنے کی حقیقت پرروشنی ڈالیے، قرآن وسنت کی روشنی میں اس کا صحیح جواب دے کرممنون فرمائیں۔شکریہ سائل محمد اشرف

### الجواب باستمتعالي

امت کی طرف سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایصال ثواب نصوص سے ثابت ہے' چنانچہ ایصال ثواب کی صورت آپ کے لیے ترقی درجات کی دعا اور مقام وسیلہ کی درخواست ہے جیجے مسلم شریف میں ہے۔

اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا على فانه من صلى على صلى على صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لى الوسيلة فانها منزلة في الجنة لاينبغى الالعبد من عباد الله وأرجوا أن أكون أنا هو فمن سأل لى الوسيلة حلت عليه الشفاعة.

''جبتم مؤ ذن کوسنوتو اس کی اذ ان کواسی کے مثل الفاظ سے جواب دو،اور

<sup>(</sup>۱)مشكو ة المصابيح للخطيب التبريزي -كتاب الصلوة ، باب فضل الاذان واجابة المؤذن-١٣٧١ -ط: قديمي كراچي

پھر مجھ پر درود پڑھو کیونکہ جو شخص مجھ پرایک بار درود پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے
اس پر دس رحمتیں نازل فرماتے ہیں پھر میرے لیے اللہ تعالیٰ سے ''وسیلہ'' کی
درخواست کرؤید ایک مرتبہ ہے جنت میں جواللہ تعالیٰ کے بندوں میں صرف ایک
بندے کے شایان شان ہے اور میں امیدر کھتا ہوں کہ وہ بندہ میں ہی ہوں گا۔ پس
جس شخص نے میرے لیے وسیلہ کی درخواست کی اس کومیری شفاعت نصیب ہوگی''۔
اور سیح بخاری میں ہے:

من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلوة القائمة ات محمداً الوسيله والفضيلة وابعثه مقامامحموداً الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامه. (۱)

"جو من از ان س کرید دعا پڑھے: اے اللہ! جو مالک ہے اس کامل دعوت کا اور قائم ہونے والی نماز کا عطا کر حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم کو" وسیلہ" اور فضیلت کا اور کھڑا کر آپ کو معام محمود" میں جس کا آپ نے وعدہ فر مایا ہے قیامت کے دن اس کومیری شفاعت نصیب ہوگی"۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ عمرہ کے لئے تشریف لے جارہے تھے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلبی کے لیے حاضر ہوئے تو آپ نے رخصت ہوتے وفت فرمایا

لاتنسنا باأخى من دعائك وفى رواية اشركنا يا اخى فى دعائك (٢)

''بھائی جان! ہمیں اپنی دعاؤں میں نہ بھولنااور ایک روایت میں ہے کہ بھائی جان!اپی دعامیں ہمیں بھی شریک رکھنا''۔ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ جس طرح حیات طیبہ میں آپ کے لیے دعا مطلوب تھی اس طرح

<sup>(</sup>١)مشكوة المصابيح-كتاب الصلوة ،باب فضل الاذان واجابة المؤذن-١٥.

<sup>(</sup>٢) السنن الكبرى للبيهقي كتاب الحج باب التوديع ١٥٠٠ ١٥١ -ط: دار الباز مكة

وصال شریف کے بعداور بھی آپ کے لیے دعامطلوب ہے۔

ایصال ثواب ہی کی ایک صورت ہیہ کہ آپ کی طرف سے قربانی کی جائے ٔ حدیث میں ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کواس کا حکم فر مایا تھا۔

عن حنش قال رايت علياً رضى الله يضحى بكبش فقلت له ماهذا فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اوصانى ان اضحى عنه فانا اضحى عنه (۱)

وفي رواية امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اضحى عنه بكبشين فانا احب ان افعله (٢)

وفي رواية فلا ادعه له (٦)

"خطش کہتے ہیں کہ میں نے حطرت علی رضی اللہ عنہ کودیکھا کہ وہ میبنڈھوں کی قربانی کرتے ہیں۔ میں نے عرض کیا ہے کیا ہے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی تھی کہ میں آپ کی طرف سے قربانی کیا کروں سومیں آپ کی طرف سے قربانی کیا کروں سومیں آپ کی طرف سے قربانی کرتا ہوں۔

ایک روایت میں ہے کہ رسول التد سلی التدعلیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا تھا کہ میں آ پ کی طرف سے ہمیشہ قربانی کرتا ہوں۔ آپ کی طرف سے ہمیشہ قربانی کرتا ہوں۔ ایک روایت میں ہے کہ میں اس کو بھی نہیں چھوڑ تا''۔

علاوہ ازیں زندوں کی طرف ہے مرحومین کو ہدیہ پیش کرنے کی صورت ایصال تو اب ہے اور کسی محبوب و معظم شخصیت کی خدمت میں ہدیہ پیش کرنے سے بیغرض نہیں ہوتی کہ اس ہدیے سے اس کی ناواری کی مکافات ہوگی ۔کسی بہت بڑے امیر کبیر کواس کے احباب کی طرف سے مدید کا پیش کیا جانا معمول ہے۔

<sup>(</sup>r) المسند للإمام احمد بن حنبل -رقم: الحديث ٢٧٨ ا - ٢٠ ١٣٠ - ط: دار الحديث .

اورکسی کے حاشیہ خیال میں بھی بیہ بات نہیں کہ ہمارے اس حقیر ہدیہ ہے اس کے مال ودولت میں اضافہ ہوجائے گا۔ بلکہ صرف از دیا دمجت کے لیے ہدیہ پیش کیا جاتا ہے۔

ای طرح آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی بارگاہ عالی میں گناہ گارامتیوں کی طرف سے ایصال ثواب کے ذریعہ ہدیہ پیش کرنااس وجہ سے نہیں کہ آپ کواس حقیر ہدیہ کی احتیاج ہے۔ بلکہ ہدیہ پیش کرنے والوں کی طرف سے اظہار تعلق ومحبت کا ایک ذریعہ ہے جس سے جانبین کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے اوراس کا نفع خود ایصال ثواب کرنے والوں کو پہنچتا ہے اور آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے درجات قرب میں بھی اس سے اضافہ ہوتا ہے۔

علامہ ابن عابدین شامیؒ نے ردامختار میں باب الشہید سے قبل اس مسئلہ پرمختصر کلام کیا ہے۔ اتمام فائدے کے لیے اسے نقل کرتا ہوں:

ذكر ابن حجر في الفتاوى الفقهية: ان الحافظ ابن تيمية زعم منع اهدأ ثواب القرأة للنبي صلى الله عليه وسلم لان جنابه الرفيع لا يتجرأ عليه إلا بما اذن فيه وهو الصلوة عليه وسوال الوسيلة له.

قال: وبالغ السبكى وغيره فى الرد عليه بأن مثل ذلك الاسحتاج الاذن الخاص الاترى ان ابن عمر كان يعتمر عنه صلى الله عليه وسلم عمرا بعد موته من غيروصية، وحج ابن الموفق وهو فى طبقة الجنيد عنه سبعين حجة وختم ابن السراج عنه صلى الله عليه وسلم اكثر من عشرة الاف ختمة وضحى عنه مثل ذلك

قلت : رأيت نحو ذلك بخط مفتى الحنفية الشهاب احمد بن الشلبى شيخ صاحب البحر نقلا عن شرح الفية للنويرى ومن جملة ما نقله أن ابن عقيل من الحنابلة قال يستحب اهداؤها له صلى الله عليه وسلم

قلت: وقول علمائنا له ان يجعل ثواب عمله لغيره يدخل فيه

النبى صلى الله عليه وسلم فانه احق بذلك حيث انقذنا من الضلالة ففى ذلك نوع شكر واسداً جميل له والكامل قابل لزيادة الكمال وما استدل به بعض التابعين من انه تحصيل الحاصل لان جميع اعمال امته في ميزانه

يجاب عنه: بانه لامانع من ذلك، فان الله تعالىٰ اخبرنا بانه صلى عليه ثم امرنا بالصلوة عليه بان نقول اللهم صل على محمد والله اعلم (١)

"ابن حجرنے فتاوی فقہیہ میں ذکر کیا ہے کہ حافظ ابن تیمیہ کا خیال ہے کہ آ ہے کہ اللہ علیہ وسلم کو تلاوت کے ثواب کا ہدیہ کرناممنوع ہے۔ کیونکہ آ پ کی بارگاہ عالی میں صرف اس کی جرأت کی جاسکتی ہے جس کا اذن ہواوروہ ہے آ پ پر صلوٰ قوسلام بھیجنا اور آ پ کے لیے دعاءِ وسیلہ کرنا۔

ابن جُرِّ کہتے ہیں کہ امام بگی وغیرہ نے ابن تیمیہ پرخوب ردکیا ہے کہ ایسی چیز اذن خاص کی مختاج نہیں ہوتی۔ دیکھتے نہیں کہ ابن عمر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کی طرف سے عمرے کیا کرتے تھے جب کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس کی وصیت بھی نہیں فر مائی تھی ، ابن الموفق نے جو جنید کے ہم طبقہ ہیں آپ کی طرف سے ستر جج کئے ، ابن السراج نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دس ہز ارختم کئے اور آپ کی طرف سے اتنی ہی قربانیاں کیں۔

میں کہتا ہوں کہ اس مقی حنفیہ شخ شہاب الدین احمد بن شلمی 'جو صاحب بحرالرائق کے استاد ہیں کی تحریر میں بھی دیکھی ہے 'جو موصوف نے علامہ نوری کی'' شرح طیبہ' سے نقل کی ہے۔ اس میں موصوف نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ حنابلہ میں سے ابن عقبل کا قول ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ نواب مستحب ہے۔

<sup>(</sup>١)رد المحتار على الدر المختار - كتاب الصلوة - باب صلوة الجنائز - ٢٣٣/٢.

میں کہنا ہوں ہمارے علماء کا بیقول ہے کہ''آ دمی کو چاہیئے کہ اپنے ممل کا ثواب دوسروں کو بخش دے' اس مین آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی داخل ہیں۔اور آپ زیادہ استحقاق رکھتے ہیں کیونکہ آپ ہی نے ہمیں گراہی سے نجات دلائی' پس آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ثواب کا ہدیہ کرنے میں ایک طرح کا تشکر اور آپ کے احسانات کا اعتراف ہے۔اور (آپ اگر چہ ہراعتبار سے کامل ہیں،گر) کامل زیادت کمال کے قابل ہوتا ہے۔

اوربعض مانعین نے جواستدلال کیا ہے کہ پیخصیل حاصل ہے کیونکہ امت کے تمام عمل خود ہی آپ کے نامہ مل میں درج ہوتے ہیں۔

اس کا جواب سے ہوسکتا ہے کہ سے چیز ایصال تواب سے مانع نہیں چنا نچہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔اس کے باوجود ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم آپ کے لیے رحمت طلب کرنے کے لیے ''اللہ مصل علیٰ محمد'' کہا کریں۔واللہ اعلم

#### سوال:

میں قرآن مجید کی تلاوت اور صدقہ خیرات کر کے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور بعد کے اکابراور بزرگان دین کو ایصال ثواب کرتا ہوں لیکن چندروز ہے ایک خیال ذہن میں آتا ہے جس کی وجہ ہے بے حد پریثان ہوں اور خیال میہ ہے کہ ہم لوگ ان ہستیوں کو ثواب پہنچار ہے ہیں جن پر خدا خود دوردو سلام پیش کرتا ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ۔ تو تو بہ! معاذ اللہ! ہم اسنے بڑے ہیں کہ چند آیات پڑھ کر اس کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور امام حسین رضی اللہ عنہ تک پہنچار ہے ہیں می توسمجھ میں نہ آنے والی بات ہے۔ جو اب جا ۔

ایصال ثواب کی ایک صورت یہ ہے کہ دوسرے کومختاج سمجھ کر ثواب پہنچایا جائے۔ بیصورت آنخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم اور دیگر مقبولان الہی کے حق میں نہیں پائی جاتی اوریہی منشاہے آپ کے شبہ کا اور دوسری صورت ہیہ کہ ان اکابر کے ہم پر بے شارا حسانات ہیں اور احسان شنائ کا تقاضا ہیہ ہم ان کی خدمت میں کوئی ہدیہ پیش کیا کریں ، ظاہر ہے کہ ان اکابر کی خدمت میں ایصال تواب اور دعائے ترتی درجات کے سوااور کیا ہدیہ پیش کیا جاسکتا ہے ، پس ہمارا ایصال تواب اس بنا پڑہیں کہ معافی اللہ یہ حضرات ہمارے ایصال تواب کے ختاج ہیں ، بلکہ بیحتی تعالی شانہ کی ہم پرعنایت ہے کہ ایصال تواب کے ذریعے ہمارے لئے ان کابر کی خدمت میں ہدیہ پیش کرنے کا دروازہ کھول دیا ، جس کی بدولت ہمارا حق احسان شنائی بھی ادا ہوجاتا ہے اور ان اکابر کے ساتھ ہمار نے تعلق و محبت میں بھی اضافہ ہوتا ہے اس سے ان اکابر کے درجات میں بھی مزید ترقی ہوتی ہماں کی برکت سے ہماری سیئات کا کفارہ بھی ہوتا ہے اور ہمیں حق تعالی شانہ کی عنایت ہوں اور وہ اپنے تقاضائے محبت کی بناء پر کوئی ہدیہ بادشاہ کی خدمت میں پیش کرنا چا ہے اور بادشاہ ازراہ مراحم خسر وانہ اس کے ہدیہ کو قبول فرما کرا سے اپنے مزید انعامات کا مورد بنائے ، یہاں کی کویہ شرورت کی بناء پر ہے نہیں! بلکہ یہ خوداس میکنین کی ضرورت کی بناء پر ہے نہیں! بلکہ یہ خوداس میکنین کی ضرورت کی بناء پر ہے نہیں! بلکہ یہ خوداس میکنین کی ضرورت کی بناء پر ہے نہیں! بلکہ یہ خوداس میکنین کی ضرورت ہے۔

كتبه: محمر يوسف لدهيانوى بينات-رجب المرجب ٢ ١٩٠٠ه

## میت والول کوکھانا کھلانا۔

سوال: بعض لوگ کہتے ہیں میت کے گھر والوں کوسوگ کرنا چاہیئے اور گھر میں کھانا نہ پکایاجائے اور برادری والوں میں کھاناتقسیم کیاجائے اس کاشرع حکم کیا ہے۔

## الجواسب باسسبة تعالىٰ

ا۔میت کی بیوہ کے علاوہ گھر والوں کو تین دن تک سوگ کرنے کی اجازت ہے اور بیوہ کو عدت کے ختم ہونے تک سوگ کرنا واجب ہے۔(۱)

۲۔میت کے گھروالوں کوقر بی عزیزیا ہمسائیوں کی طرف سے کھانا بھیجنامستحب ہے۔(۲) ۳۔ برادری والوں کو کھاناتقسیم کرنامحض ریا ونمود کی رسم ہے اور نا جائز ہے۔(۳) بینات: رہیج الثانی ۱۳۹۹ھ

<sup>(</sup>۱) رد المحتار على الدر المختار-باب العدة -فصل في الحداد-٣٠/٥٣٣. ونصه مايلي:

ويساح الحداد على قرابة ثلاثة ايام فقط (وفي الشامية تحته) اى للحديث الصحيح : الايحل الامرأة تومن بالله واليوم الاحر أن تحد فوق ثلاث إلا زوجها فانها تحد أربعة شهر وعشرا".

<sup>(</sup>r) رد المحتار على الدر المختار - كتاب الجنائز - مطلب في الثواب على المصيبة - ٢٠٠٠ .

<sup>(</sup>r) المرجع السابق- مطلب في كراهية الضيافة من اهل الميت .

# ايصال ثواب اورموجوده تخصيصات

کیافرماتے ہیں علماء کرام اس بارے میں کہ تاریخ کے تعین کے بغیر میت کے لئے دعا استغفار اور صدقہ خیرات کا ایصال ثواب مباح ہے یانہیں؟ جب کہ تقریب کی کیفیت نہ ہوتی ہواور ایصال ثواب کے لئے کوئی خاص طریقہ بھی مقرر نہ کیا جاتا ہو۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ایصال ثواب کرتے وقت مرحومین کے نسب نامہ کا ذکر کرنا ضروری ہے۔

کیا بیرجے ہے؟ نیز یہ بھی واضح فرما ئیں کہ'' رسائل مفت مسائل'' حاجی صاحبؓ کی تصنیف ہے یا نہیں اور'' ایصال ثواب ایک علمی مقالہ'' کے ص ۴۴ میں ایصال ثواب کے تعیین ایام کے بارے میں جو ککھا ہے وہ سے جے یانہیں؟

سائله: بیگم قریش ۲۵ پی سی ایج سوسائی کراچی

# الجواسب باستسبتعالي

میت کے لئے دعااوراستغفار کرنااورصدقہ خیرات دینااور بلاا جرت قرآن کریم پڑھ کرایصال ثواب کرنا'اسی طرح نفلی نماز وروزہ اور حج وغیرہ سے میت کوثواب پہنچانا جائز اور سیجے ہے'لیکن ایصال ثواب کے لئے شریعت حقہ نے دنوں اور تاریخوں اور وقت کی کوئی تعیین وتخصیص نہیں کی ہے۔

شریعت نے جن طاعت وعبادات کومطلق جھوڑا ہے ان میں اپنی طرف سے قیو دلگانا یا اس کی کیفیت بدل دینایا اپنی طرف سے ان کواوقات کے ساتھ متعین کر دینا، شریعت کی اصطلاح میں بدعت اور ناجائز ہے۔جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں:

> عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تختصوا ليلة الجمعه بقيام من بين الليالي و لا تختصوا يوم الجمعه بصيام من بين الايام الا

أن يكون في صوم يصوم أحدكم (١) .

''آپ نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کی رات کو دوسری راتوں سے نماز اور قیام

کیلئے خاص نہ کرواور جمعہ کے دن کو دوسرے دنوں سے روزہ کے لئے خاص نہ کرؤ ہاں

اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے اور جمعہ کا دن بھی اس میں آجائے توالگ بات ہے''۔

اس صحیح روایت سے معلوم ہوا کہ جمعہ کی فضیلت نماز جمعہ کی وجہ سے ہے' محض اس فضیلت کے

سبب جمعہ کی رات کونماز وغیرہ کے لئے اور دن کوروزے کے لئے خاص کرنا سیجے نہیں۔

علامہ ابوا سے اق شاطبی برعات کی تعیین اور تر دیر کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں:

ومنها التزام الكيفيات والهيئات المعينة كالذكربهيئة الاجتماع على صوت واحد (والى ان قال) ومنها التزام العبادات المعينة في أوقات معينه لم يجد لها ذلك التعيين في الشريعة (٢) المعينة في أوقات معينه لم يجد لها ذلك التعيين في الشريعة (٢) اورانبيل برعات بيل سے كيفيات مخصوصه اوربيئات معينه كا التزام بح جيها كه بيئت اجتماع كي ساتھا يك آواز پر ذكر كركا ( پيم آ گے فرما يا ) اورانبيل برعات مين كه بيل سے خاص اوقات كے اندرائي عبادات معينه كا التزام كرلينا بھى ہے جن كے شريعت مطبره نے وہ اوقات مقررنبيل كئ بيل '۔

الاعتصام کی دوسری جگه پر ہے:

فالتقييد في المطلقات التي لم يثبت بدليل الشرع تقييدها بما راى في التشريع . (٢)

<sup>(</sup>١) الصحيح لمسلم -باب كراهة افراد يوم الجمعة بصوم لايوافق عادته - ١ / ١ ٣٦-ط: قديمي

 <sup>(</sup>۲) الاعتبصام للإمام ابى اسحاق ابراهيم بن موسى الشاطبى -الباب الاول فى تعريف البدع وبيان
 معناها .....الخ- ۱ / ۲۹ -ط:مكتب الرياض الحديثية .

 <sup>(</sup>٣) الاعتصام - الباب الخامس في احكام البدع الحقيقة والاضافية والفرق بينهما الخ-فصل
 قديكون اصل العمل مشروعا الخ-١٠٣٥/١٣٣٥-ط: مكتبة الرياض الحديثية .

''ان مطلقات کومقید کرنا که جن کی تقیید شریعت میں نہیں ہے دراصل شریعت میں اپنی رائے کودخل دینا ہے''۔

دلائل شرعیہ کی موجودگی میں اپنی رائے سے قیاس کرنے والے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑے مجرم ہیں خصوصاً جب کہ ان میں اجتہاد اور تفقہ کی سے معنوں میں اہلیت بھی موجود نہ ہو۔اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ ولاتقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفترواعلى الله الكذب ﴾ (النحل: ١١١)

''اور جن چیزوں کے بارے میں محض تمہارا جھوٹا زبانی دعویٰ ہے ان کی نسبت یوں مت کہد دینا کہ فلانی چیز حلال ہے اور فلانی چیز حرام ہے جس کا حاصل میہ ہوگا کہ جھوٹی تہمت لگاؤگے۔''

حافظا بن كثيراس كى تفسير ميں لكھتے ہيں:

ويدخل في هذا كل من ابتدع بدعة ليس له فيها مستند شرعى او حلل شيئا مما حرم الله أو حرم شيئا مما أباح الله بمجرد رأيه وتشهيه . (١)

''اس میں ہروہ شخص داخل ہے جس نے بلا دلیل شرعی کے کوئی بدعت گھڑی یا محض اپنی رائے اور خواہش سے اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیز کو حلال یا حرام کی ہوئی کو حلال کر دیا''۔

روح المعانی میں ہے:

لان مدار الحل والحرمة ليس الاحكمه سبحانه. (٢)

"كيونكه حلت اور حرمت كامدار صرف الله تعالى كے حكم پر بـ" ـ

<sup>(</sup>١)تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٢٠٨/٢-ط: قديمي كتب خانه

<sup>(</sup>r) روح المعاني للسيد محمود الالوسى -الجزء الرابع عشر -٢٣٨/٥ - ط: دار الفكر بيروت.

مذکورہ تمام حوالہ جات سے بیہ بات واضح ہوگئی ہے کہ ایصال تو اب کے لئے دن وقت اور تاریخ کا متعین کرنا کہ دوسرے ایام میں غلط یا کم ثو اب سمجھتا ہو قرآن وسنت وشریعت اسلامیہ کے خلاف ہے، باقی منسلکہ کتاب میں جوبیا کھا ہوا ہے کہ:

''بعض حضرات ایصال ثواب کے قائل تو ہیں کیکن تعین ایام کے سخت مخالف ہیں۔اس مخالفت کی وجہ کوئی شرعی دلیل نہیں ہے، نہ تو قر آن مجید میں تعین ایام کی ممانعت ہے اور نہ حدیث وآ ٹار صحابہ سے حرمت کا ثبوت ملتا ہے تعین ایام کے خلاف کسی شرعی ممانعت کانہ ہوناتعین ایام کے جواز کے لئے کافی ہے۔" (صمممر ایصال ثواب) قرآن وسنت اوراقوال اسلاف سے بیہ بات واضح کی گئی ہے کہ جن عبادات وطاعات کے لئے شریعت نے خودوفت،ایام وتاریخ مقررنہیں کی ہےتوان طاعات وعبادات کے لئے وقت،ایام اور تاریخ کا مقرر کرنا بدعت اور نا جائز ہے بلکہ بیشریعت میں دخل اندازی ہے جوسرا سرنا جائز اور حرام ہے۔ شریعت کااصول میہ ہے کہ کی حکم کے اثبات کے لئے قرآن وسنت اوراجماع امت ہے دلیل پیش کی جائے اگران میں دلیل موجود ہے تو وہ حکم ثابت ہوگا اورا گران میں دلیل نہیں ہے تو وہ حکم ثابت نہیں ہوگا۔ لہذا کتاب''ایصال ثواب'' کے مصنف پرلازم تھا کہوہ قرآن وسنت ہے کوئی الیی معتبر دلیل پیش کرتے کہاس سے ایصال ثواب کے لئے تاریخ دن وغیرہ متعین کرنا ثابت ہوتا،تو تاریخ متعین کرنا تھیجے ہوتا۔ حالانکہ مذکورہ مصنف نے قرآن وسنت سے کوئی بھی ایسی دلیل پیش نہیں کی کہ اس سے ایصال ثواب کے لئے تاریخ متعین کرنے کا ثبوت ماتا ہواور جو بھی بات بلادلیل ہواس کا اعتبار کرنا یا اس بیمل کرنا جائز بہیں ہے حالانکمل کے ثبوت کے لئے بھی دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔جیسا کہ احکام الاحکام میں ہے: ان هـذه الخصوصيات بالوقت او بالمحال .....والفعل المخضوص يحتاج إلى دليل خاص يقتصي استحبابه بخصوصه وهذا أقرب. (١)

بحتاج إلى دليل خاص يقتصى استحبابه بخصوصه وهذا أقرب. (۱) «بعني يخصوصيات وقت ياحال اور بيئت وفعل مخصوص كيساته كسي خاص دليل كي

<sup>(</sup>۱) احكام الاحكام شرح عمدة الاحكام بيان الرواتب التي قبل الفرائض وبعده-تخصيص العبادات في وقت يحتاج الى دليل شرعي - ١ / ١ ك ١ -ط: دار الكتب العلمية.

محتاج ہیں جوعلی الخصوص ان کے استحباب پردلالت کرے اور یہی چیز اقر ب الی الصواب ہے'۔ پھر آ کے لکھتے ہیں:

لان الحكم باستحبابه على تلك الهيئةِ الخاصة يحتاج دليلا شرعيا عليه ولابد (۱)

'' کیونکہ کسی چیز کے کسی خاص ہیئت کے ساتھ مستحب ہونے پر لازم اور ضروری ہے کہاس پردلیل شرعی موجود ہو''۔

الغرض''ایصال ثواب ایک علمی مقاله''میں تعیین ایام کے بارے میں جو پچھ لکھاہے وہ بلا دلیل ہےاس کا اعتبار نہیں ہےاوراس پڑمل کرنا نا جائز اور حرام ہے۔

باقی ایصال ثواب کرتے وقت نسب ہے آگاہی کرنا (یعنی برادری میں سے جوحضرات انتقال کر چکے ہیں ان کا تذکرہ اور تعارف کرانا اور ان کے لئے مغفرت کے لئے دعا کی درخواست کرنا) نہ ضروری ہے نہ آگاہی کرنے میں کوئی قباحت ہے،البنة ذکرنسب ضروری سمجھنا سیجے نہیں ہوگا۔

رسالہ 'فت مسائل' 'حضرت حاجی صاحبؓ کے قلم ہے لکھا ہوانہیں ہے۔ بید حضرت مولا نااشرف علی تھانویؓ المتوفی سے ۳۱ ساھ کا لکھا ہوا ہے۔ نفس مضمون حاجی صاحب کا ہے اور عبارت حضرت تھانویؓ کی ہے، جبیبا کہ فتاوی رشید بید کے حاشیہ میں ہے۔ (۲)

اور حضرت تھانویؒ اپنی زندگی کے ابتدائی وور میں اس کے جواز کے قائل تھے ، پھر رجوع کرلیا تھا۔ملاحظہ ہو'' راہ سنت''ص۱۶۶۔ (۳)

اس لئے جب'' رسالۂ فت مسائل'' لکھنے والے مصنف حضرت تھانوی نے اپنی کتاب سے رجوع کرلیا تو اس کتاب سے استدلال کرنا سیجے نہیں ہوگا۔

کتبه:محمدانعام الحق قاسمی بینات-شعبان۱۴۱۴ه

<sup>(</sup>١) المرجع السابق.

<sup>(</sup>r) فقاوی رشید بیمولانارشیداحد گنگوی ص۱۱ کتاب البدعات

<sup>(</sup>٣) راه سنت یعنی المنهاج الواضح -مولا ناسرفراز خان- باب جفتم مجلس میلا د کی تاریخ بص ۲۲۱ط: مکتبه صفدریه

# مزارات کے تقدس کی حدود

سوال: کیافرماتے ہیں علماءِ کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ زید کہتا ہے کہ مزارات مقدسہ کومنہدم کردینا چاہئے چاہے وہ کسی کے بھی ہوں حتیٰ کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ کے بھی ، جب کہ بحر کہتا ہے کہ یہ مل سراسر ہے ادبی ہے ، لہذا دونوں میں سے کس کی بات درست ہے؟ قرآن وحدیث کی روشنی میں مدل جواب دیجئے ۔شکریہ

محمة عمران پي آئي بي ڪالوني

#### الجواسب باستسهتعالي

واضح رہے کہ کسی بھی مسئلہ کی حقیقت یا تہہ تک رسائی تب ہی ممکن ہے جب کہ مسئلہ کے مثبت اور منفی ہر دو پہلوکو منظر رکھتے ہوئے مسئلہ پر بحث کی جائے اور اس مسئلہ ہے متعلق صحیح یا غلط ہونے کا مؤقت اختیار کیا جائے ، ورنہ کسی ایک ہی پہلوکو لے کر جو بھی موقف اختیار کیا جائے وہ درست ہونے میں حتی ولیقی ہوتا ہے نہ اس مؤقف کی تر دیدیا تا ئید ہو گئی ہے ، بلکہ ایسے مؤقف کی تر دیدیا تا ئید ہو گئی ہے ، بلکہ ایسے مؤقف کی تا ئیدیا تر دید غایت درجہ مشکل ہوتی ہے ، جس کی وجہ اس مسئلہ کی اہمیت و نز اکت ہوتی ہے یا پھر حالات تائیدیا تر دید غایت درجہ مشکل ہوتی ہے ، جس کی وجہ اس مسئلہ کی اہمیت و نز اکت ہوتی ہے یا پھر حالات و زمانے کے تعیرات ، جوقد م قدم پر صدائے احتیاط دے رہے ہوتے ہیں ، اگران پر چھ مراحل میں پائے احتیاط ذراسا بھی ڈیگر گا جائے تو انسان لغز شوں کے میدان میں قلابازیاں گھا تا ہوا ضلالت و گراہی کی گہر کی احتیاط ذراسا بھی ڈیگر گا جائے تو انسان لغز شوں کے میدان میں قلابازیاں گھا تا ہوا ضلالت و گراہی کی گہر کی گھا کی سے ہوا کرتے ہیں ، اس لئے ضروری ہے کہ نہ کورہ مسئلہ ہے متعلق اختیار کئے گئے ہر دوموقف کے دونوں پہلوئوں کوسا منے رکھ کرزید یا بکر میں ہے کسی ایک کے موقف کی تصویب اوردوسرے کی تغلیط کریں ، بہر ہوئوں کوسا منے رکھ کرزید یا بکر میں ہے کسی ایک کے موقف کی تصویب اوردوسرے کی تغلیط کریں ، بہر میں خانے کے موقف کی تصویب اوردوسرے کی تغلیط کریں ، بصورت دیگر اس میں خططی و خطأ کا وقوع کا زمی نتیجہ ہوگا ، اللہ تعالی سے راست یابی کیلئے دست بدعا ہیں۔

زید و بکر ہر دو کا موقف من وجہ درست بھی ہے اور من وجہ غلط بھی۔

ا\_مزارات كاحترام\_ ٢: حدود شريعت كي حفاظت\_

ىيىلى جهت:

جاناچاہے کہ مزارات مقدسہ ہوں یاوہ ما ٹرقدیمہ جن سے کوئی روحانی یادین یادوابسۃ ہو،ان کا تقدس واحتر ام لزوم کا درجہ رکھتا ہے،ان کی بے حرمتی کسی طرح بھی جائز نہیں۔ مزارات اور قبروں کے نقدس واحتر ام کا اہتمام تو اس حد تک کیا گیا ہے کہ قبروں پر بیٹھنے ،ٹیک لگانے اور انہیں روندنے تک سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متعددا حادیث مبارکہ میں ممانعت فرائی ہے،ایک روایت میں یوں بھی ارشاد ہے کہ:'' قبر پر بیٹھنے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ انسان انگارے پر بیٹھ جائے جس سے اس کے کپڑے جل کر جلد سے چے ہے بائیں ، جیسا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

> "لان يجلس احدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص في جلده خيرله من ان يجلس على قبر.

> > ای طرح دوسری روایت میں ہے:

"لاتجلسو اعلى القبورو لاتصلو االيها"

"وعن عمروبن حزم قال رأني النبي صلى الله عليه وسلم متكأعليٰ قبر

، فقال لاتؤ ذصاحب هذاالقبر، او لاتؤذه "(١)

شارح مشکوۃ ملاعلی قاری الحفیؒ (الہونی ۱۰۱هے) فرماتے ہیں کہ: قبروں کی بے حرمتی کی بیہ ممانعت عام ہے کسی خاص ہیئت وصورت کے ساتھ خاص نہیں ہے ،کوئی بھی ایسافعل جس سے صاحب قبر کوایذ البہنچی ہویااس کی تو ہین ہوتی ہو یہ ممنوع ہے ، چنانچہ مندرجہ بالا احادیث مبارکہ کی شرح کرتے ہوئے تحریفرماتے ہیں:

"(من ان يجلس على قبر)الظاهر عمومه (الى قوله )فان الميت

<sup>(</sup>١)مشكوة المصابيح -باب دفن الميت - ١٨٨١، ٩٩١ -ط: قديمي كتب خانه

"قوله (ان تؤطا)اي بالارجل لمافيه من الاستخفاف ". (٢)

بنابریں صورت مؤلہ میں مزارات مقدسہ کے نقدس کو پامال کرتے ہوئے ان مزارات کو منہدم کرنااوراس کوراستہ یاسڑک بنانایا کوئی عمارت وغیرہ بناناجس میں کسی قتم کی بے حرمتی ہو،خلاف شرع ہوگا،خصوصاً جب کہ مزارات کسی محترم ہستی کے ہوں ،تو بے ادبی ہی نہیں اخلاقی وشرعی جرم بھی کہلائے گا،مثلاحضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ماجدین کے مقبرہ ومزارکواس لئے منہدم کرنا کہ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ماجدین مذون ہیں یا اے سڑک بنانے کے لئے یاس پردہائتی یاغیررہائتی مکان بنانا، یہ علین جرم اور عظیم جبارت ہے،ایک تواس لیے کہ اس میں صاحب قبرکوایذاء دینے کا جرم ہواہے، دوسرے میکہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ماجدین مونے کی بناء پر بے حرمتی اگر کی جائے توایسے آدمی پر کفرکا خوف حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ماجدین ہونے کی بناء پر بے حرمتی اگر کی جائے توایسے آدمی پر کفرکا خوف ہے،اس معنی سے زید کا موقف کہ مزارات کو منہدم کردینا چاہیئے خواہ وہ مزارات کسی کے بھی ہوں درست نہیں بلکہ بکر کامؤ قف کہ بلاکسی شرعی وجہ کے ان مزارات کے منہدم کرنے میں باد بی ہے،درست ہے۔

#### دوسری جهت:

آ ثارقدیمه یاامکنه مقدسه کے نقدل کالزوم کم از کم دونترطوں کے ساتھ مشروط ہے اگر بیدونترطیں موجود نہوں تو چرمزارات مقدس یادیگر مقدل جگہول کااحترام نہ صرف بید کہ لازم ہی نہیں بلکہ کم از کم بدعت ہوگا۔ بہلی شرط: ۔۔۔۔۔ یہ کہ ان آ ثار قدیمه اور مقامات مقدسه کی صحیح تعین ہو،ان کا وجود خیالی یاوہمی نہ ہو،اگران مزارات یا مقامات کی تعیین مشکل ہوجائے باوجود کیہ پہلے ان کا وجود (ان جگہول میں پایاجانا) ثابت بھی

<sup>(</sup>١)مرقاة المفاتيح لملاعلي القارى -باب دفن الميت ١٨٠٠ -ط: مكتبه امداديه ملتان

<sup>(</sup>r) المرجع السابق - ٢/٢٧.

ہو، تواسے برائے نام مزارات یا مآثر قدیمہ کومٹانے دینے میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے، بلکہ بیجا تزہے جس طرح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے بیعت رضوان والے درخت کو کٹواد یا تھا جس کی ایک وجہ بیجی تھی کہاس کی تعیین مشکل ہو چکی تھی اورلوگ اس کی تعیین میں مختلف ہو گئے تھے اس بناء پر اس مقدس درخت کو جسے اپنی طرف سے متعین کر کے اس کے بیچے بحدہ گاہ بنائی گئی تھی اس کو کٹواد یا، جسے حضرت خلیفہ ٹائی رضی اللہ عنہ کے واسطہ خود حضورت کلیفہ ٹائی رضی اللہ عنہ کے واسطہ خود حضورت کلیفہ ٹائی رضی اللہ عنہ کے واسطہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی قر اردیا جا سکتا ہے چنا نچہ طبقات الکبری لا بن سعد میں ہے:

اخبرناعبدالله بن عون عن نافع قال: كان الناس يآتون الشجرة التي يقال لهاشجرة الرضوان فيصلون عندهاقال: فبلغ ذلك عمربن الخطاب فاوعدهم وامربهافقطعت. (١)

شجرہ بیعت رضوان کو کٹو انے دینے کی مذکورہ وجہ کابیان حضرت سعید بن المسیب رحمہ اللہ تعالی کے طریق سے مروی آثار میں موجود ہے کہ ان تک جب یہ بات پینجی کہ شجرہ بیعت رضوان کے نام سے ایک درخت کے نیچے لوگ سجدہ کرتے ہیں ، نمازیں پڑھتے ہیں تو آپ رحمہ اللہ نے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے والدصاحب خوداس بیعت میں موجود تھے دوسرے سال جب وہ حضرات تشریف لائے تھے تو ان سے اس درخت کی تعیین نہیں ہوسکی تھی ، حضرت سعیدر حمہ اللہ نے میہ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلی کے سے اس درخت کی تیجیان نہیں کر سکے اور تم نے اس کی تیجیان کر لی تو تم ان سے زیادہ جانے والے ہوئے چنا نچر کر فرماتے ہیں:

عن طارق قال انطلقت حاجافمررت بقوم يصلون ، فقلت ماهـذاالـمسجـد ؟قالـواهذه الشجرة حيث بايع النبى صلى اللهعليه وسلم بيعة الرضوان فأتيت سعيد بن المسيب فأخبرته فقال: حدثنى أبى أنه كان فيمن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة قال فلما خرجنا من العام المقبل نسيناها فلم نقدر عليها قال سعيد: إن

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى لابن سعد-غزوة رسول الله عليه الحديبية - ٢٠٠١ - ط: دار صادر بيروت.

كان أصحاب محمد لم يعلموها وعلمتموها انتم فأنتم أعلم الخرار

غرض ہے کہ وہ مقامات مقدسہ اور مزارات جن کا احترام وتقدی باعث نزاع بناہوا ہے اگران کی اصحیح تعیین نصوص شرعیہ ہے ہوجاتی ہے اس طور پر کہ کسی قشم کا شک وشبہ نہ ہومثلاً صحابہ کرام علیہم الرضوان یا بعض تابعین یا پھران کے بعد کے صلحاء وعلماء وشہدا علیہم الرحمة جن کے مزارات کو امت مسلمہ نے یا در کھا اوران کی تعیین میں کسی قشم کا شبہوا تعین ہواان مزارات کا احترام تو اصحاب مزارات کی طرح ہی لازم ہے انہیں منہدم کرنا جرم ہے۔

لیکن وہ مزارات جن کی تعیین ممکن نہیں یا مشکل ہے یا پھر مختلف فیہ ہے بلکہ باعث نزاع وفساد ہیں تو ایسے مزارات کا احترام ضروری نہیں بلکہ ان مزارات موہومہ کوموجب فساد عقیدہ ہونے کی بناء پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی مذکورہ سنت پر ممل کرتے ہوئے منہدم کرنا نہ صرف یہ کہ جائز ہوگا بلکہ مصلحت ہے خالی بھی نہیں کہ فسادوفتنہ ونزاع ہے لوگ جائیں گے۔

دوسری شرط: مزارات مقدسہ کے واجب الاحترام ہونے کیلئے دوسری شرط یہ ہے کہ ان کی بناوٹ وسیاوٹ شرعی ہو غیر شرعی نہ ہونہ وہاں کسی قسم کے خلاف شرع افعال ہوتے ہوں نہ آئندہ کے متعلق خدشہ اور وہم ہوا گرایسے مزارات و مقابر جو بناوٹ و سیاوٹ میں شریعت کے مطابق نہ ہوں یا وہاں پرخلاف شرع افعال ہوتے ہوں تو آئہیں منہدم کرنے میں ہا دبی یا تقدس کی پامالی نہیں بلکہ یہ مین سنت نبوی ہے۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تکم دے کر جھیجا کہ ہراو نچی قبر (جو بناوٹ میں خلاف شرع ہو) کو زمین کے ساتھ برابر کردو چنا نچے مشکو قشریف میں ہے:

عن أبى الهياج الاسدى قال قال على الا ابعثك على ما بعثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لاتدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته. (٢)

<sup>(</sup>١)الطبقات الكبرى - ٢ / ٩ ٩ - المرجع السابق.

<sup>(</sup>٢)مشكوة المصابيح -باب دفن المت - ١٨٨١ - ط: قديمي كراچي

ممتاز حنفی محدث ملاعلی قاری (متوفی ۱۰۱۴ھ)اس قتم کے خلاف شرع مزارات کے منہدم کرنے کومستحب تحریر فرماتے ہیں:

ويكره فوق ذلك ويستحب الهدم .....الخ را)

اوراگران مزارات پرخلاف شرع امور ہوتے ہوں ،شرک وبدعات کا ارتکاب کیا جاتا ہو، سجدے کئے جاتے ہوں یااصخاب قبور سے حوائج مانگی جاتی ہوں اور ہرفتم کی بدعات کا ارتکاب کیا جاتا ہوتو ایسے مزارات کی عمارت کے تقدس سے زیادہ اہم ترین اور واجب العمل بیہے کہ شرک وبدعات کا انسداد کیا جائے کیونکہ احترام کی خاطر شریعت سے بغاوت کسی طرح بھی گوارانہیں ہو عمقی بلکہ شریعت مطہرہ کا دفاع شخص واحد یااس کے مزار مقدس کے احترام سے مقدم اور لازم ہے، کیونکہ بیو وہی دین متین ہے جس کی خاطر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف محاذوں پر اپنی ذات اطہر کو پیش فر مایا اور احد میں اپنے دندان مبارک شہید کروائے اور ہزاروں لاکھوں صحابہ کرام کی داستان شہادت اس بات کی دلیل ہے کہ شریعت کا دفاع شخصیات کے احترام وحفاظت پر مقدم ہے۔

اس بناء پرآئندہ کے متعلق بھی اگر شرک وبدعت کا خدشہ ہویا شریعت کی خلاف ورزی کا اندیشہ ہوتو اس فساد اور خرابی کے انسداد کیلئے حضرت فاروق اعظم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے شریعت مطہرہ کی حفاظت اور دفاع کی غرض ہے محترم ہستیوں کے مزارات کومنہدم کر کے اسے زمین کے برابر کردینا جائز ہی نہیں مستحب و مستحن بلکہ واجب ہے۔

لہذاصورت مسئولہ میں زید کا موقف کہ''مزارات مقدسہ کومنہدم کردینا چاہئے'' علی الاطلاق درست نہیں ہے البتہ جہاں شریعت کی خلاف ورزی لازم آتی ہو وہاں پرزید کا موقف درست ہے اور بکر کا موقف شرعی اصول اور مصالح کے خلاف ہے۔فقط واللہ اعلم۔

الجواب سيح الجواب سيح نظام الدين شامز كى محمد عبدالمجيد دين پورى رفيق احمد بالا كو ئى بينات - رئيج الاول ١٣٢٠ ه

<sup>(</sup>١) مرقاة المفاتيح -باب دفن الميت -٢٨/٣ -ط: مكتبه امداديه ملتان

# مزارات كوچومنا

محترم جناب مفتى صاحب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

میں بیمعلوم کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم کسی مزار پر جائیں تو ہم مزار پر کھڑے ہوکر ہے کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہمارے سکتے ہیں کہ ہماری مشکل آسان کردیں یا کروادیں اور مزار پر جاکر چومنایا سرٹیکنایا چکر لگانایا الٹے پیرمزارے نگانا ہے سب جائز ہے یانا جائز ۔قرآن سے حوالہ دے کرہمیں بتائیں۔ رحیم الدین لیافت آباد

## الجواب باستسبرتعالي

واضح رہے کہ ناواقف لوگ قبروں پرسرشکتے یعنی عجدہ کرتے ہیں اور چکرلگاتے ہیں اور بوسد دیتے ہیں اوران سے مرادیں مانگتے ہیں، یہ تمام افعال شرعاً ناجا مُزہیں ۔ ہمارے اہمُداہل سنت نے ان کے حرام وناجا مُز ہونے کی تضریح کی ہے اس لئے کہ سرٹیکنا، طواف کرنا، بوسہ دینا اور ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا اور مرادی طلب کرنا یہ سب عبادت کی شکلیں ہیں اور قبر کی تعظیم میں الٹے پیرنگلنا ان سب چیزوں سے ہماری شریعت مطہرہ نے ہنے منع کیا ہے اور قبروں کی تعظیم کی کسی صورت میں اجازت نہیں دی ہے کہ ہماری شریعت مطہرہ نے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ پہلی امتیں اس غلوا ورحد سے جوز کرنے پر گراہ اور تباہ ہوئیں اس لئے آپ نے اپنی امت کوان افعال سے نہیے گی تا کیداوروصیت فرمائی ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشے میں گئے آپ کے اپنی امت کوان افعال سے نہیے گی تا کیداوروصیت فرمائی ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشے میں گئے آپ کے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری عمر میں فرماتے تھے:

لعن الله اليهو دو النصاري اتخذو اقبور اانبيائهم مساجدن

اسی طرح ایک اور حدیث شریف میں ہے:

<sup>(</sup>١) مشكوة المصابيح - كتاب الصلوة - باب المساجدومواضع الصلوة - ١٩/١- ط: قديمي

عن جندب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأوان من كان قبلكم كانوايتخذون قبورانبيائهم وصالحهم مساجد ألافلاتتخذواالقبورمساجداني انهاكم عن ذلك (١)

"خضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ساحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبر دارتم سے پہلے لوگ اپنے نبیوں اور ولیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا کرتے تھے خبر دارتم قبروں کو سجدہ کی جگہ نہ بنانا میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں ''۔

ایک اور حدیث میں ہے:

اللهم لاتجعل قبرى وثناً يعبد،اشتدغضب الله على قوم اتخنذوا قبورانبيائهم مساجد. (٢)

''اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا جس کو پوجا جائے ،اللہ کاغضب سخت مجر ُ کتا ہے اللہ کاغضب سخت مجر ُ کتا ہے اس قوم پر جوابیے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنائے''۔

ان احادیث طیبہ پرغور فرمائیے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں قبر پرسی کا خطرہ شدت، سے محسوس فرماتے ہیں اور پھرکتنی تختی سے ممانعت فرماتے ہیں انہی احادیث کی بنا پرعلاء اہل سنت نے قبر پرسر ٹیکنے کوشرک جلی فرمایا ہے قاضی ثناء اللہ پانی پٹی فرماتے ہیں:

"اولیاء کی قبروں کوسجدہ کرنا قبروں کے گردطواف کرنا اوران سے دعامانگناان کے لئے نذرقبول کرناحرام ہے بلکہ ان میں سے بہت ی چیزیں کفرتک بہنچادیتی ہیں۔رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ان چیز وں پرلعنت فرمائی ہے اوران سے منع کیا ہے اورفرمایا ہے کہ میری قبرکو بت نہ بنالینا"

(۳)

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم - كتاب المساجد - باب النهى عن بناء المساجد على القبور - ١/١٠٠ - ط: قديمى مشكوة المصابيح - كتاب الصلوة - باب المساجد ومواضع الصلوة - ١/١٠ - ط: قديمى (۲) المرجع السابق - ١/١٠.

<sup>(</sup>r) مالابد منه فارسى -قاضى ثناء الله -كتاب الجنائز -فصل زيارة قبور -ص • ٨-ط:قديمي كراچي

صاحب مدارج فرماتے ہیں کہ بوسہ لینا قبر کا اوراس کو تجدہ کرنا اورسرر کھنا حرام اور ممنوع ہے یہ عادت اہل کتاب کی ہے اور حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ "من تشب ہ بقوم فھو منھم" لہٰذا اس کفریہ مل سے ہرمسلمان کو پناہ مانگنی جا بیئے اور قبر کو بوسہ دینا یہ بھی عبادت کی شکل ہے لہٰذا یہ بھی قبر کے لئے حرام ہے جبیہا کہ مدارج میں اور فتاوی عالمگیری میں ہے۔

قال برهان الترجمانى لانعرف وضع اليدعلى المقابرسنة ولامستحسناً وقال شمس الائمة المكى بدعة كذافى القنية ولامستحسناً وقال شمس الائمة المكى بدعة كذافى القنية ولايمسح القبرو لايقبله فان ذالك من عادة النصارى ، ، ، ، ولايمسح القبرو يعنى عيسائيوں كى قبروں پر ہاتھ كھيرنا اور قبركو چومنايہ سب بدعت اور ممنوع ہے كيونكہ وہ نصارى يعنى عيسائيوں كى عادت ہے۔

لہذا قبر کو بوسہ دینا بدعت اور حرام ہے اور ہر مسلمان کواس شرکیہ ممل سے اجتناب کرنا چاہیئے اس طرح قبر کا چکر لگانا بید دراصل قبر کا طواف ہے اور طواف کرنا عبادت ہے اور بیعبادت خاص کعبة اللہ کے ساتھ خاص ہے۔امام ملاعلی قاری رحمہ اللہ نے فرماتے ہیں کہ:

و لا يطوف اى يدور حول البقعة الشريفة لأن الطواف من مختصات الكعبة فيحرم حول قبور الانبياء والاولياء و لاعبرة بمايفعله العامة الجهلة ولو كانوافى صورة المشائخ والعلماء (٢) مايفعله العامة الجهلة ولو كانوافى صورة المشائخ والعلماء (٢) داور حضورا كرم صلى التعليه وسلم كمزارا قدس كردطواف نه كياجاك كونكه طواف كعي شريف كساته خاص به پس انبياء واولياء كرام ك قبرول كاطواف كرناحرام بهاورعام جابل لوگول كافعال كاكوئي اعتبار نبيل - اگر چهوه خودكوولي ياعلاء مين سمجهة مول "-

<sup>(</sup>۱) الفتاوى الهندية -كتاب الكراهية -زيارة القبوروقرأة القرآن في المقابر - 1 / 1 صط: ايچ ايم سعيد (۲) الفتاوى الهندية -كتاب الكراهية -زيارة القبوروقرأة القرآن في المقابر - 1 / 1 مناسك ملاعلى (۲) المسلك المنقسط في المنسك المتوسط على لباب المناسك المعروف بمناسك ملاعلى قارى - فصل وليغتنم أيام مقامه بالمدينة المشرفة ص 1 ۲ 9 - ط: المطبعة الميرية مكة

مذکورہ تصریح ہے معلوم ہوا کہ مزارات کے گرد چکرلگانا حرام ہے اور یہی تصریح تمام فقہی کتابوں میں ہے قاضی ثناء اللہ پانی پی فرماتے ہیں کہ قبروں کے گرد چکرلگانا جائز نہیں ہے کیونکہ بیت اللہ کا طواف نماز کا حکام رکھتا ہے اور آنخضرت ﷺ کا ارشاد ہے کہ بیت اللہ کا طواف نماز ہے۔اطراح میں مرقوم ہے:

ولوطاف حول المسجدسوى الكعبة يخشى عليه الكفر: (اطراح) اگرطواف كيامسجد كردكعبة شريف كعلاوه تواس پر كفر كاخطره ہے۔

مسجد کے گردطواف پراتی شدیدوعید ہے تو عام مزارات کا طواف کرنابالا جماع حرام ہے اور قبر کی تعظیم کے لئے الئے پیرمزار سے نکلنا یہ بھی فعل حرام ہے کیونکہ قبروں سے کروڑوں درجہ افضل مقامات کعبۃ اللہ، مسجد نبوی ، مسجد اقصیٰ اور تمام مساجد عالم کے بارے میں جب یہ مل درست نہیں ہے تو کسی عام مزار کے بارے میں یہ تعظیمی عمل بجالا نابدعت اور گمراہی ہے اور صاحب قبر سے یہ کہنا کہ میرے لئے دعا کریں یہ بھی ناجائز اور ممنوع ہے۔

دوسراید که براہ راست صاحب مزارہ کہ میری مشکل حل کردواورای سے دعا کرنا جس طرح اللہ سے دعا کی جاتی ہے یہ بالکل شرکیه ممل ہے جیسا کہ بعض بزرگان دین کے مزارات پرلوگوں کودعا کرتے دیکھاجا تاہے یہ جہالت اورعقیدہ بدکا نتیجہ ہے کہ اللہ ہماری نہیں سنتا بلکہ ان بزرگوں کی سنتا ہاں طرح انہوں نے اللہ تبارک وتعالیٰ کے دربارعالی کودنیا کے شاہی درباروں پرقیاس کیا ہے کہ یہاں براہ راست بادشاہ وقت سے ملاقات واستدعانہیں کرسکتے بیان کی بج فہمی اور کم علمی کا نتیجہ ہے جبکہ فداتعالیٰ کودنیا کے بادشاہوں پرقیاس کرنا سراسرغلط فیصلہ ہے، جبکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں:

﴿نحن اقرب اليه من حبل الوريد﴾ (ق: ١٦)
اورجم اس سے زو يک بين دھر کتی رگوں سے زيادہ۔
﴿ وقا ل ربكم ادعوني استجب لكم ﴾ (المومن: ٢٠)

﴿ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ﴾ (المومن: • اورکہا ہے تہاری پکارکو۔

الله کی شان میہ ہے کہ دنیا کے سارے فرشتے جنات انبانوں اور حیوانات میں سے ایک ایک کی آواز وہ اس طرح سنتے ہیں گویا کہ دوسریٰ ساری کا ئنات خاموش ہے اور صرف وہی بات کررہا ہے۔ حدیث شریف

ہے کہ نہایت تاریک رات میں سنگ سیاہ پرسیاہ چیونی کے چلنے کی آ واز بھی اللہ تعالیٰ سنتے ہیں سبحان اللہ ۔ علامہ مفسرابن کثیر رحمہ اللہ رقمطر از ہیں کہ ایک بارصحابہ نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی اقریب ربنافننا جیہ ام بعید فننادیہ(۱)

کہ ہمارارب ہم سے قریب ہے کہ اسے آہتہ پکاریں یا دور ہے کہ اسے زور سے پکاریں اس پرقر آن کریم کی بیآیت نازل ہوئی:

﴿ واذاسألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوة الداع اذادعانی ﴾ (البقرة: ۱۸۲)

"اورجب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں دریافت کریں کہ

میں ان سے قریب ہوں یادورتوان کو بتائے کہ میں نزدیک ہوں میں پکارنے والے کی پکارسنتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارے''۔

اوردعاعبادت كانچوڑ ہے جبیبا كه خود حضورا كرم صلى الله عليه وسلم نے فرمایا:

الدعاء مخ العبادة . "وعاعباوت كامغز ٢-(١)

وعن النعمان بن بشيرقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة ثم تلاوقال ربكم ادعوني استجب لكم ٣)

" حضرت نعمان بن بشیر فرماتے ہیں کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعاہی اصل عبادت ہے گھریہ آیت تلاوت فرمائی اور تمہارے رب نے فرمایا کہ دعاہی اصل عبادت ہے گھریہ آیت تلاوت فرمائی اور تمہارے رب نے فرمایا ہے کہتم مجھ سے دعا کرومیں تمہاری دعا کوسنوں گا"۔

اس سے ثابت ہوا کہ دعااز خودعبادت ہے اور عبادت کا نچوڑ ہے اور عبادت اللہ تعالیٰ کے سواکسی اور کی کرنا قطعاً حرام ونا جائز ہے کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے:

وقضى ربك الاتعبدواالااياه . (بني اسرائيل: ٢٣)

<sup>(</sup>١)تفسيرالقرآن العظيم لابن كثير . ١ -٣٣٥. ط:مكتبه فاروقيه بشاور

<sup>(</sup>۲) مشكوة المصابيح - كتاب الصلوة - ۱۹۴/ ۱ - ط:قديمى

<sup>(</sup>m) المرجع السابق.

اور تیرے رب نے فیصلہ کیا ہے تم نہیں عبادت کرو گے مگر صرف اللہ ہی گی۔ اس لئے بزرگوں سے دعا کرنا ،مرادوں اور مشکلات کے لئے بیہ بالکل قرآن کے خلاف اور حرام ہے اسی لئے قاضی ثناءاللہ یانی پٹی ارشادفر ماتے ہیں کہ:

"فوت شدہ یازندہ بزرگوں سے اورانبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے دعا تیں مانگناجا ترنہیں ہے"۔ (ارشادالطالبین ص ۱۸) اورآ گے فرماتے ہیں کہ:

"رسول الله عليه وسلم كا ارشاد ہے كه دعا عبادت كا مغز ہے پھر آپ صلى
الله عليه وسلم نے آیت پڑھی" اور تبہارے رب نے فرمایا ہے كه مجھے پكارومیں تبہاری
دعا ئیں سنوں گا ہے شک جولوگ میری عبادت سے تكبر كرتے ہیں وہ جہنم میں ذلیل
وخوار ہوكر داخل ہوں گے" اور جو جاہل لوگ كہتے ہیں یا شخ عبدالقا در جیلا فی یا خواجہ شس
اللہ بن یانی پی شیماً للہ جائز نہیں بلكه كفراور شرك ہے" ۔ (ارشا دالطالبین ہے ۱۸)
اللہ تبارك و تعالیٰ نے اس پر تنبیہ فرمائی اور آپ علیہ السلام کو تھم دیا كہ آپ فرمائیں

﴿قل لااملک لنفسی نفعاو لاضر االاماشاء الله ﴿ (الاعراف: ١٨٨) "اےرسول، کہد دو کہ میرے اختیار میں نہیں ہے اپنی ذات کا نفع ونقصان مگر جواللہ جائے۔

جب حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات اقدس کے نفع ونقصان کے مالک نہیں ہیں تو دوسروں کے کیسے نفع ونقصان میں تصرف کر سکتے ہیں اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکسول کو بیان فر مایا کہ

امابعدفاني ادعوكم الى عبادة اللهمن عبادة العبادوادعوكم الى ولاية اللهمن ولاية العبدر ١)

''میں تمہیں بندوں کی عبادت کے بجائے خدا تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دیتا ہوں اور بجائے اس کے کہتم بندوں کو کارساز سمجھومیں تمہیں اس کی دعوت

<sup>(</sup>١) التفسير للحافظ ابي الفداء اسماعيل بن كثير -ص: ٣٦٩.

دیتا ہوں کہ اللہ ہی کو کا رساز مجھو'۔

اوراللہ کی مثیت کوان بزرگوں کی مثیت کے مطابق سمجھنا بھی شرک ہے ایک حدیث اس مسئلہ کے بارے میں بطور دلیل کھی جاتی ہے۔

عن ابن عباس رضى الله تعالىٰ عنه قال رجل للنبى صلى الله عليه وسلم ماشاء الله وشئت قال جعلت لله نِدًّا ماشاء الله وحده في رواية اجعلتني لله ندا وفي رواية عدلا.(١)

" جضرت ابن عباس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضورا کرم صل الله علیه وسلم سے خدمت میں حاضر ہوکرکہا کہ جوخداکومنظورہوگاوہ کرے گااورآپ کریں گے آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کیا تو نے مجھے الله تعالی کا شریک بنایا (بلکہ کہوو حدہ لاشریک یعنی جوخداکومنظورہوگاوہی ہوگا"۔

حضورا کرم صلی الله علیہ وسلم کے لئے ایسے موہوم کلام استعال کرنے پرحضور نے خوداس کوشرک فرمایا تو کسی قبروالے کومشکل کشا کہنا بدرجہ اولی شرک وکفر ہے اور یہ توسل کاسب سے آخری اور نا جائز اور حرام طریقہ ہے لہذا قبروالے کو یہ کہنا کہ میری مشکل حل کردے شرک صریح ہے اور یہ حرام ہے فقط۔واللہ اعلم

کتبه: شریف اللّدالکوثر ی الجواب صحيح محرعبدالسلام عفاالله عنه

بینات-محرم ۱۳۱۵ ه

<sup>(</sup>۱) الأدب المفرد للإمام البخارى -باب قول الرجل ماشاء الله -رقم الباب: ۹-۳۳ رقم الحديث: ۵/۸۷ ص ۲۲۵ - ط: عالم الكتب

مسند الامام احمد بن حنبل -رقم الحديث: ٢٥٦١ -٣٨٤ - ط: دار الحديث القاهره

# كتاب الزكوة

# آلات حرفت اوران برزكوة كاشرعى حكم

#### ایک اہم استفتاء اوراس کا جواب

فضيلة المفتى!

یہ ثابت ہے کہ '' آلات محترفین' پر زکو ہ نہیں ہے، اب سوال یہ ہے کہ کارخانے ، صنعت کی مشینیں ملیں، فیکٹریاں، جہاز، ہوائی جہاز (شرکات النقل کی ملکیت) یہ سب آلات المحترفین (هما ینتفع بعینها) کے ذیل میں آتے ہیں یانہیں؟ اگر نہیں تو کیوں؟ عروض النجارہ کی صنف میں تو یہ داخل نہیں۔ زمین کی قیمت کچھ بھی ہواس پر زکو ہ نہیں ، اس کی پیداوار پر عشر لیا جائے گا کوئی وجہ نہیں معلوم ہوتی کہ آلات المحترفین میں فرق کیا جائے ، خواہ وہ کسی نوعیت کے ہوں اور انکی قیمت کچھ بھی ہو۔ معاشیات کی روست اس میں یہ مصلحت نظر آتی ہے کہ صنعت کار پر جو بھی ٹیکس لگایا جاتا ہے وہ بھی خود اسکا متحمل نہیں ہوتا بلکہ اسکو بیداوار کے خریداروں (مستہلکین ) کے ذمہ ڈال دیتا ہاس طرح یہ بالواسط شیکس (M Direet Tex) بی جاتا ہے ، جس کی شریعت میں کوئی گئجائش نہیں ، ''لیس بالے مکس و لکنہ النجس'' میں یہی حکمت بنائی گئی ہے۔

تشریف رکھتے ہوں اورا نکااستصواب ممکن ہو۔ تو ''لیطمن قلبی'' کا مصداق ہوگا۔ تشریف رکھتے ہوں اورا نکااستصواب ممکن ہو۔ تو ''لیطمن قلبی'' کا مصداق ہوگا۔

والسلام مع الأكرام

محمر يوسف \_القسم العربي بجامعه كراتثي

الجواب باستسبتعالیٰ

آلات محتر فین (صنعت وحرفت والول کے اوزار )خواہ وہ معمولی حیثیت اور مالیت کے ہول

جیسے کہ بڑھئی کے آلات، سنار کے آلات وغیرہ یا غیر معمولی حیثیت اور مالیت کے ہوں جیسے کہ صنعتی کارخانوں کی مشینیں ، ملیں ، بحری جہاز ، ہوائی جہاز ، بسیں ، ٹیکسیاں وغیرہ ان سب پر قطعاً زکو ۃ واجب نہیں بلکہ ان سے جوآمدنی اور پیداوار حاصل ہوگی اس پر حولان حول کے بعدز کو ۃ کا فریضہ عائد ہوگا ، دلائل مختصراً درج ذیل ہیں۔

(۱) قرآن کریم میں اس فریضہ مالی کو' زکوۃ''کے لفظ سے بیان فرمایا ہے اور زکوۃ کے معنی''نماء اور زیادۃ''کے ہیں جس سے معلوم ہوا کہ' مال نامی' سبب زکوۃ ہے اور آلات المحترفین اموال نامیہ میں سے نہیں ہیں جبکہ ان سے مقصد تجارت نہ ہو، بلکہ پیداوار کا حصول ہو، کیونکہ اموال نامیہ وہ کہلائے جاتے ہیں جن کے مین سے ''نما''مطلوب ہونہ کہ انکے منافع سے 'مش الائمہ سرھی ایک بحث کے ذیل میں بطور کلیہ کے لکھتے ہیں:

ثم مال الزكواة ما يسطلب المنهاء من عينه لامن منافعه(۱)

" پھرز كوة كامال وہ ہے جس كے عين ہے نمو (زيادتی) مطلوب ہونه كه
اس كے منافع ہے۔''
ملک العلماء كاسانی نے شرط نماير بڑی سيرحاصل بحث كی ہے فرماتے ہيں:

منها كون المال نامياً لان معنى الزكوة هو النماء لا يحصل الا من المال النامى ولسنانعنى به حقيقة النماء لان ذلك غير معتبر وانما نعنى به كون المال معد اللاستنماء بالتجارة او بالاسامة لان الاسامة سبب لحصول الدر والنسل والسمن، والتجارة سبب لحصول الدر والنسل والسمن، والتجارة سبب مقام المسبب وتعلق الحكم به كالسفر مع المشقة والنكاح مع الوطء والنوم مع الحدث ونحو ذلك .(٢)

<sup>(</sup>۱) كتاب المبسوط الأبي بكر محمد بن احمد بن ابي سهل السرخسي الحنفي (المتوفى: ٩٠٠ ص)-كتاب الزكوة - ٢٢٢/٢ -ط: مكتبه عباس احمد الباز مكة المكرمة

<sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع -كتاب الزكوة -١٠٢٢ - ط: دار احياء التراث العربي بيروت.

ان (اسباب وجوب زکو ق) میں سے ایک مال کا نامی ہونا ہے اس لئے کہ زکو ق کے معنی ہی نمو (برجوتری) کے ہیں اور بینمو مال نامی (خود برخ صنے والے مال) میں ہی ہوسکتا ہے۔ ہماری مراداس نموسے حقیقا نموکا پایا جا نائہیں ہے اس لئے کہ شریعت میں اس کا اعتبار نہیں ہے بلکہ ہماری مراداس نموسے مال کے نامی ہونے کی صلاحیت ہے خواہ بیر (نمو) تجارت کے ذریعے ہویا (مویشیوں کی) پرورش کے ذریعے ہواس لئے کہ مویشیوں کی پرورش ان کے دودھ ، تھی اورنسل کے حصول کا ذریعہ ہے (اوریہی ان کا نموسے) اور تجارت منافع کے حصول کا ذریعہ ہے (اوریہی منافع مال تجارت کا نمو ہیں) تو سبب (یعنی تجارت یا مویشیوں کی پرورش) کو مسبب (حصول دودھ ، تھی یا افزائش نسل) کے قائم مقام کردیا گیا۔ اور اس سے وجوب زکو ق کا حکم وابستہ کردیا گیا۔ ویرائی میں اور سونے اور وضو ٹو شنے گیا۔ جیسے کہ سفر اور مشقت سفر میں نکاح اور جماع میں اور سونے اور وضو ٹو شنے میں سبب کو مسبب کے قائم مقام کردیا گیا ہے وغیر ذالک۔

الا ان الاعداد للتجارة في الاثمان المطلقة من الذهب والفضة ثابت باصل الخلقة لانهالا تصلح للانتفاع باعيانها في رفع الحوائج الاصلية فلا حاجة الى الاعداد من العبد للتجارة بالنية اذا النية للتعيين وهي متعينة للتجارة باصل الخلقة فلا حاجة الى التعيين بالنية في جب الزكواة فيها نوى التجارة او لم ينو اصلاً او نوى النفقة واما فيما سوى الاثمان من العروض فانما يكون الاعداد فيها للتجارة بالنية لانها كما تصلح للتجارة تصلح الانتفاع باعيانها بل المقصود الاصلى فيها ذلك فلا بد من التعيين للتجارة وذلك بالنية .(١)

<sup>(</sup>١)بدائع الصنائع - ٢/٢ ٩

''لیکن سونا، چاندی وغیرہ زرخالص میں تجارت کرنے کی صلاحیت اصل خلقت کے اعتبار سے رکھی ہوئی ہے کیونکہ ان کی ذات انسان کی بنیادی ضرورت (نجوراک، پوشاک، مکان وغیرہ) کا نفع پہو نچانے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتیں (بجز اس کے کہ ان سے بنیا دی ضرور یات خریدی جائیں )اس لئے انسان کی جانب سے ان میں تجارت کی نیت سے رکھنے کے قصد کی ضرورت نہیں اس لئے کہ نیت تو تعیین کے لئے ہوتی ہے وہ اصل خلقت کے اعتبار ہے متعین ہیں تجارت کے لئے (اورکسی کام آبی نہیں سے کا بندا سونا، چاندی وغیرہ زرخالص میں بہر حال زکو ۃ واجب ہوگی تجارت کی نیت کرے لیکن سونے چاندی وغیرہ زرخالص میں بہر حال زکو ۃ واجب ہوگی تجارت کی نیت کرے لیکن سونے چاندی وغیرہ زرخالص کی نیت کرے لیکن سونے چاندی وغیرہ زرخالص کے علاوہ اور سامان میں تو تجارت کی نیت سے رکھنے کی صورت میں وہ وغیرہ زرخالص کے علاوہ اور سامان میں تو تجارت کی نیت سے رکھنے کی صورت میں وہ مال تجارت کے تھی وہ اور انسانی ضروریات میں بھی کام آسکتے ہیں اس لئے ان کے مال تجارت بننے کے لئے تعین کی ضروریات میں بھی کام آسکتے ہیں اس لئے ان کے مال تجارت بننے کے لئے تعین کی ضروریات میں بھی کام آسکتے ہیں اس لئے ان کے مال تجارت بننے کے لئے تعین کی ضروریات میں بھی کام آسکتے ہیں اس لئے ان کے مال تجارت بننے کے لئے تعین کی ضروریات میں بھی کام آسکتے ہیں اس لئے ان کے مال تجارت بننے کے لئے تعین کی ضرورت ہے اور وہ نیت سے ہوتی ہے۔''

(۲) بوجھلادنے والے بھیتی کے کام آنے والے اونٹ اور بیلوں میں تو حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فریضہ زکو ق کی نفی فرمائی ہے، ایک شخص کے پاس سواونٹ ہیں جو بار برداری اوران سے کرا مید کمانے کے خود فریضہ زکو ق کی نفی فرمائی ہے، ایک شخص کے پاس سواونٹ ہیں جو بار برداری اوران سے کرا مید کمانے کے کام میں استعمال ہوتے ہیں ان پرزکو ق نہیں ہے، اونٹوں اور بیلوں کی حیثیت بالکل آلات المحتر فین ک ہے اس سلسلہ میں احادیث اور آثار صحابہ موجود ہیں جافظ جمال الدین الزیلعی کہتے ہیں:

وفى العوامل احاديث منها ما رواه ابو داو دفى سننه من حديث زهير ثنا ابو اسحاق عن عاصم عن ضمرة والحارث عن على قال زهيروا حسبه عن النبى انه قال هاتوا ربع العشور من كل اربعين درهما درهم فذكر الحديث وقال فيه و ليس على العوامل شئى ،مختصر ورواه الدار قطنى مجز وماً ليس فيه زهير واحسبه قال ابن القطان فى كتابه هذا سند صحيح وكل من فيه ثقة معروف ولا

اعنى رواية الحارث وانما اعنى رواية عاصم . انتهى وهذا منه توثيق لعاصم ورواه ابن ابى شيبه في مصنفه حدثنا ابوبكر بن عياش عن ابى اسحاق به مرفوعاً ووقفه عبد الرزاق في مصنفه (١)

"باربرداری کے جانوروں کے بارے میں متعدد حدیثیں ہیں جن میں سے ایک وہ حدیث ہے جس کوابوداؤد نے اپنی سنن میں زھیر کی حدیث بسند ابواسحاق عن عاصم عن ضمر قاور حارث عن علی کی سند سے روایت کیا ہے جس میں زھیر کہتا ہے کہ میرا گمان ہے کہ بید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمایا ہے : چالیسوال حصد دو بحساب ہر چالیس در ہم میں سے ایک در ہم اورائی حدیث میں فرمایا :بار برداری کے جانوروں میں پچھییں واجب ہوتا دار قطنی نے اسی حدیث کو یقین کے ساتھ مرفوعاً نقل کیا ہے جس میں قبال ذھیسرو احسب نہیں ہے ۔ ابن القطان نے اپنی کتا ہیں کہا ہے کہ: یسند بالکل چیجے ہے اسکے تمام راوی ثقد اور معروف ہیں میری مراد حارث کی روایت نہیں بلکہ میری مراد عاصم کی توثیق ہے اور ابن ابی شیبہ نے بھی اپنی مصنف میں حد ثنا ابو بکر بن عیاش عن ابی استحاق کی سند سے اس حد شکوروایت کیا ہے۔ میں عبد الرزاق نے اپنی مصنف میں موقوقا روایت کیا ہے۔"

غرض بیرحدیث اصل کلی کی حیثیت رکھتی ہے اور اس پر فقہاء امصار نے مذہب کی بنیا در کھی ہے۔ قاضی ابو یوسف کتا ب الخراج میں فرماتے ہیں۔ آج کل کےٹرک اور بار برداری کے جہاز وغیرہ بغیر کسی فرق کے اس زمانے کے عوامل بار برداری کے اونٹوں اور بیلوں کی جگہ ہیں۔

فاما الابل العوامل والبقرالعوامل فليس فيه صدقه لم ياخذ

معاذمنها شئى (٢)

<sup>(</sup>۱) نصب الراية لجمال الدين محمد بن عبدالله بن يوسف الزيلعي ٢٢ ٥٥ - كتاب الزكوة -فصل في الفصلان والحملان والعجاجيل صدقة -٢٥/٢ - ط: دار الحديث

<sup>(</sup>r) كتاب الخراج للإمام ابي يوسف -فصل الصدقات ص ٨٨ - ط: بولاق ٢ • ٣ ا ه

باقی بار برداری کے اونٹ اور بیل تو ان میں زکو ۃ واجب نہیں ہے، معاذبن جبل نے ان اونٹوں اور بیلوں میں سے کچھ کہیں لیا۔''

ابوعبیدقاسم بن سلام نے کتاب الاموال میں حضرت حسن اور دوسرے تابعین کے آثار بھی نقل کئے ہیں اور فیصلہ بیکیا ہے کہ ان میں زکو ق نہیں ہے اوراس کوسفیان توری اور تمام اہل عراق کا قول بتلایا ہے۔(۱)

عوامل پرز کو ۃ نہیں ہا وجود یکہ تو الدو تناسل اور ایک قتم کا''نمو' ان کے اندر ہوتا ہے اور عوامل کی جنس کے بقیداصناف میں زکو ۃ نہیں تو آلات محتر فین جنس کے بقیداصناف میں زکو ۃ واجب ہونے کے باوجود بھی ان میں وجوب زکو ۃ نہیں تو آلات محتر فین بطریق اولی میں زکو ۃ واجب نہ ہوگی۔

نظرفقهی کابھی یہی تقاضہ ہے کہ آلات محترفین پرزکو ۃ نہ ہونی چاہیئے کیونکہ ان کی آمدنی پرحولان حول کے بعدز کو ۃ عائد ہوتی جاگرخودان پر بھی زکو ۃ عائد کر دی توایک ہی چیز پر ایک سال میں دومرتبہ زکو ۃ دینالازم آئے گا،و ھذا لم یعھد فی الشرع و قد صرحوا به دوسرے بیدکہ ذکو ۃ یا بچ قتم کی اشیاء پر آتی ہے:

ا: انعام ۲: ذهب و فضه ۳: عروض التجارة ۴: المعدن و الركاز ۵: الزروع و الثمار.
 آلات المحتر فین ان میں ہے کسی شم میں بھی داخل نہیں ہیں كما هو الظاهر۔
 آلات المحتر فین برز كوة نه آنے كی فقہاء كے يہاں بھی تصریحات ملتی ہیں:

قال في الدر المختار: وكذالك آلات المحترفين قال في ردالمحترفين قال المحتار: اي سواء كانت مما لا تستهلك عينه في الانتفاع كالقدوم والمبرد". (٢)

'' در مختار میں کہا ہے: اور اسی طرح آلات محتر فین میں بھی زکو ۃ نہیں روالحتار میں فرماتے ہیں: یعنی چاہے وہ اوزار ایسے ہوں جو کام لینے میں خراب نہ ہوتے ہوں (گھتے نہ ہوں) جیسے کلہاڑی اور سنسی وغیرہ۔''

<sup>(</sup>١) كتاب الاموال اردوتر جمه ص، ١٢ ج، ٢-

<sup>(</sup>٢) رد المحتار (م ٢٥٢ ١٥) - كتاب الزكواة -٢٦٥/٢ - ط: ايچ ايم سعيد .

وقال الطحطاوى في حاشيته على الدر المختار وكذلك
آلات المحترفين اى لا تجب فيها الزكاة الا اذا نوى بها التجارة (١)

"ططاوى نے درمخار كے حاشيه ميں كہا ہے: كاريگروں كے اوزاريعنى ان
ميں زكوة واجب نہيں بجراس صورت كے كة تجارت كى نيت سے ركھے ہوں۔"
حالانكه مسئوله مشينوں اور عمارتوں ميں تو "استحلاك" ہوتا ہے يعنى وہ كثرت استعال سے گھتے
اور پرانے ہوتے ہيں ان كى قيمتيں گھٹ جاتى ہيں يہى وجہ ہے كہ حكومت نيكس لگاتے وقت اس" استحلاك"

وفی الفقه علی السذاهب الاربعة: و كذالک لا تجب الزكونة فی آلات الصناعة (۲)

الزكونة فی آلات الصناعة (۲)

کتاب الفقه علی المذاجب الاربعه میں لکھا ہے: اور ای طرح صنعت وحرفت کے اوزاروں میں زکوۃ واجب نہیں ہوتی۔

هذا ما عندى والله تعالىٰ اعلم وعلمه اتم واحكم

کتبه: ولی حسن ٹونکی غفراللّٰدله بینات۔جمادی الثانی ۱۳۹۱ھ

<sup>(</sup>۱) حاشية الطحطاوي على الدر المختار لسيد احمد الطحطحاوي - كتاب الزكوة باب-٣٩٢/١ - ط:بولاق مصر.

<sup>(</sup>r) الفقه على مذاهب الاربعة لعبد الرحمن الجزرى ، كتاب الزكواة ، فصل هل تجب الزكواة في دور السكنى .....الخ - ١ - ٥ ٩ ٥ - ط: دار الباز مكة مكرمة.

## بخث ونظر

''بینات'' کے اسامی مقاصد میں یہ چیز داخل ہے کہ عصر حاضر کے جدید مسائل اسلامی فقد کی روشنی میں طل ہوں اس مضمون ہے اگر چہ ہمیں اب تک تشفی نہیں ہوئی کہ سابقہ مختیق غلط ہے اور یہ بالکل صحیح ہے لیکن ایک صاحب فکر وصاحب قلم کامضمون ہے ہم بخوشی شائع کرتے ہیں تا کہ ارباب فکر اور اور ارباب علم مزید محقیق کرتے آخری فیصلہ پر پہنچ سکیس (بنوری)

گرامی قدر دھزت مدیرصاحب ماہنامہ'' بینات''عرض ہے کہ آپ کے مؤ قر ماہنامہ بینات اگست

اکے کے شارہ میں زیرعنوان'' ایک اہم استفتاء اور اس کا جواب'' جومضمون شائع ہوا ہے اس کے متعلق میر ہے کچھ مناقشات ہیں جو میں آپ کے توسط سے فاضل مضمون نگار حضرت مفتی صاحب کی خدمت میں بھیج رہا ہوں ،امید ہے کہ حضرت مفتی صاحب موصوف فراخد کی کے ساتھ ان مناقشات کا جواب تحریر فرما کر دوتی اور علم فرما کیر وگری اور آپ ان کے جوابات کو میر ہے مناقشات کے ساتھ بینات میں شائع فرما کر دوتی اور علم نوازی کا جوت دیں گے تا کہ جن قارئین بینات کی نظر سے محولہ بالا مضمون گزرا ہے ان کی نظر سے ہولہ بالا مضمون گزرا ہے ان کی نظر سے ہولہ بالا مضمون گزرا ہے ان کی نظر سے ہولہ بالا مضمون گزرا ہے ان کی نظر سے ہولہ بالا مضمون گزرا ہے ان کی نظر سے ہولہ بالا مضمون گزرا ہے ان کی نظر سے ہولی گزرے۔

واضح رہے کہ اگر بیمسئلہ نہایت اہم اور دین وملت کیلئے دوررس نتائج کا حامل نہ ہوتا تو میں اس پر قلم نہا تھا تا اور ایسی شخصیت ہے بحث میں نہ الجھتا جس کا میرے دل میں حد درجہ احترام ہے لیکن چونکہ دین کی خیر خواہی اور اس کا احترام باقی ہر خیر خواہی اور احترام پر مقدم ہے لہذا کافی پس و پیش اور ہچکچا ہے کے بعد نا خوش گوار فریضہ کے طور پر مجھے یہ خط لکھنا پڑا ،امید ہے کہ حضرت مفتی صاحب موصوف بھی دینی خیر خواہی کے پیش نظر اس سے بچھ براتا تر نہیں لیں گے۔

قارئین بینات خصوصاً علائے کرام حضرات کی خدمت میں بصدادب گزارش ہے کہ مسئلہ زیر بحث سے متعلق فریقین کے دلائل خاص توجہ کے ساتھ ملا حظہ فر ما ئیں اور اس بحث کومفیداور نتیجہ خیز بنانے

میں علمی طور پر حصہ لیں۔

محولہ بالامضمون کے متعلق میرا بہلا معارضہ یا مناقشہ یہ ہے کہ: فقہائے کرام نے زکوۃ کی بحث میں جن آلات المحتر فین کوزکوۃ ہے متثنی ٹہرایا ہے ان سے ان کی مراد صرف وہ آلات المحتر فین ہیں جو محتر فین کی ملک میں ہوتے ہیں اور وہ ان کے ساتھ خود کام کر کے روزی کماتے ہیں ، وہ آلات المحتر فین مراذ ہیں جن کے ساتھ ان کا مالک خود کا منہیں کرتا بلکہ دوسروں سے اجرت وغیرہ پر کام کرا کے مال ودولت کما تا ہے ، اس پر میرے دلائل حسب ذیل ہیں۔

پہلی دلیل میہ کہ فقہاء کرام نے آلات المحتر فین کو' حوائج اصلیہ' میں شار کیا ہے اور حوائج اصلیہ کی تعریف میں صرف وہ آلات المحتر فین آتے ہیں جن کے ساتھ ان کے مالک صاحب پیشہ خود کام کاج کر کے روزی کماتے ہیں، ان کی تعریف میں وہ آلات نہیں آتے جن کے ساتھ ان کامالک خود کام نہیں کرتا بلکہ دوسروں سے کام کراتا ہے جیسے ایک فیکٹری اور کارخانے کی کلیس اور مشینیں یا کسی جہاز رال کمپنی کے بحری جہازیا کسی فضائی کمپنی کے ہوائی جہاز وغیرہ یا کسی ٹرانسپورٹ کمپنی کے ٹرک اور بسیس وغیرہ۔ جوائج اصلیہ کی تعریف قضیر میں روالمحتار (شامی ) نے لکھا ہے:

ا – ما يدفع الهالاك عن الانسان تحقيقا كالنفقة و دور السكنى و آلات الحرب و الثياب المحتاج اليها لدفع الحرو البرد او تقديرا كالدين فان المديون محتاج الى قضائه بما فى يده من النصاب دفعا عن نفسه الحبس الذى هو كالهلاك و كآلات الحرفة واثاث المنزل و دواب الركوب و كتب العلم لا هلها فان الجهل عندهم كالهلاك . (1)

۲ - وليس في دورالسكني وثياب البدن واثاث البيت و دواب
 الركوب وعبيد الخدمة وسلاح الاستعمال زكاة لانها مشغولة

<sup>(</sup>١) ردالمحتار - كتاب الزكاة-مطلب في زكاة ثمن البيع وفاء-٢٦٢/٢.

بالحاجة الاصلية وليست بنامية ايضاو على هذا كتب العلم لاهلها و آلات المحترفين لما قلنا (١).

"- الحوائج الاصلية وهي دورالسكني وثياب البدن واثاث البيت وسلاح الاستعمال ودواب الركوب وكتب الفقهاء وآلات المحترفين وغير ذلك مما لابد منه في معاشه (٢)

بہلی عبارت میں حاجت اصلیہ یا حوائج اصلیہ کی تعریف کے الفاظ یہ ہیں:

ما يدفع الهلاك عن الانسان تحقيقا او تقديرا

''وہ چیزیں جوانسان کو ہلاک ہونے سے بچاتی ہیں تحقیقی طوریریا تفتریری طوریز'۔

اس تعریف کے تحت جوآلات المحترفین ذکر کئے گئے ہیں ہوتھ تمدانسان بادنی غوروتا مل سجھ سکتا ہے کہ ان سے مراد صرف وہ آلات المحترفین ہیں جن کے ساتھ الرباب حرفہ خود کام کر کے کماتے کھاتے اور زندگی گزارتے ہیں کیونکہ وہ اپنے ہنر و پیشہ کا اظہار کرنے اور روزی کمانے کے لئے اپنے آلات واوزار کے مختاج ہوتے ہیں ، جی کہ وہ اگر ان کے پاس نہ ہوں تو یہام واقعہ ہے کہ وہ اپنے پیشہ کے ذریعے کب محاش سے محروم اور محاثی پریشانی میں ببتلاء ہوجاتے ہیں ، بخلاف ان آلات واوزار اور ان کلوں اور مشینوں کے جن کے ساتھ ان کاما لک خود کام نہیں کرتا بلکہ بسا اوقات وہ بیجانتا بھی نہیں کہ س آلے اور مشین سے کس طرح اور کیا کام لیاجا تا ہے؟ وہ ان آلات واوزار کے ساتھ دوسرے افراد سے جو اس ہنر و پیشہ کوجانتے ہیں اجرت وغیرہ پرکام کراتا ہے تی کہ اگروہ دوسرے افراد نہ ہوں تو اس کے بیآلات واوزار بیکارہ ہوکررہ جاتے ہیں اور وہ ان کوالگ کر کے کوئی دوسراکاروبار شروع کردیتا ہے اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک کار خانہ دار جب یہ و کی کہ دسرے کاروبار میں اس کارخانہ کے مقابلے میں زیادہ نفع مل سکتا ہوتو وہ اپنے کارخانہ دار کہ محاش کے سلسلہ میں اپنی مشینوں کا اس طرح محتاج نہیں ہوتا جو مطرح کہ ایک کارخانہ دار کہ محاش کے سلسلہ میں اپنی مشینوں کا اس طرح محتاج نہیں ہوتا جو کہ ایک کارخانہ دار کہ محاش کے سلسلہ میں اپنی مشینوں کا اس طرح محتاج نہیں ہوتا جو کہ کہ ایک کارخانہ دار کہ محاش کے سلسلہ میں اپنی مشینوں کا اس طرح محتاج نہیں ہوتا جو کہ کہ ایک

<sup>(</sup>١) الهداية - كتاب الزكواة - ١٨٢١ - ط: مكتبه شركة علمية .

 <sup>(</sup>٢) الاختيار لتعليل المختار لعبدالله بن محمود كتاب الزكاة -ط: دار المعرفة بيروت.

بڑھئی،لوہاراوردرزی وغیرہ اپنے آلات واوزار کامختاج ہوتا ہے لبندا کارخانے دار کی مشینیں اوراس فتم کی دوسری چیزیں''حوائے اصلیہ'' کی تعریف میں نہیں آتیں اور ثانی الذکر کوکسی طرح اول الذکر پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔

بیریں فاصل مضمون نگار نے آلات المحتر فین کے زکو ۃ سے خارج ہونے کی بحث میں مذکورہ دلیل کو اسلام فیمون نگار نے آلات المحتر فین کے زکو ۃ سے خارج ہونے کی بحث میں مذکورہ دلیل کو اس طرح نظرانداز کیا ہے کہ گویا کہ فقہ حنفی کی کسی کتاب میں اس کا ذکر ہی نہیں ، بہر حال اپنی پہلی دلیل میں ، میں نے جوعرض کیا ہے وہ فقہ کی کتاب میں موجود ہے۔

دوسری دلیل بیہ کے دفقہائے نے '' آلات المحترفین'' کوجس دوسرے سبب کی بناء پرزکو ہے ہے۔ تقلی قرار دیا ہے وہ ان کاغیرنا می ہونا یعنی ان میں وصف نموکانہ پایا جانا ہے اور بید چیزیں بھی صرف ان آلات المحترفین کی حد تک درست ہیں جن کے ساتھ ان کے مالک ارباب ہنر وحرفہ خود کام کرکے کماتے کھاتے ہیں کیونکہ وہ نامی کی تعریف میں نہیں آتے جبکہ کارخانوں کی مشینیں وغیرہ جن کے ساتھ ان کے مالک خود کام نہیں کرتے بلکہ دوسروں سے اجرت وغیرہ پر کراتے ہیں یاان کواجارہ پر چلاتے ہیں، نامی کی تعریف میں آتے ہیں۔

مال نامی کی تعریف فقہاء کے نزویک بیہے:

كون المال معدالاستنماء بالتجارة او بالاسامة.

'' مال کابڑھوتری کے لئے تیار کیا گیا ہونا بذریعہ تجارت یا بذریعہ اسامت۔''

یعنی جو مال بروسانے کی غرض ہے کسی ایسے معاشی طریقے ہے متعلق کردیا گیا ہوجس میں عام طور پر مال بروستا اور ترقی کرتا ہے تو وہ مال فقہ کی اصطلاح میں'' نامی'' کہلاتا ہے اور ایسے معاشی طریقے دو ہیں ایک تجارت اور دوسرااسامت۔

مال نامی کی تعریف میں تجارت اوراسامت جودولفظ ہیں جب تک ان کامفہوم ومطلب سامنے نہ ہو مال نامی کا تعجے مفہوم ومطلب سمجھ میں نہیں آسکتالہذاؤیل میں ان کے مفہوم ومطلب کوواضح کیا جاتا ہے۔ تجارت کی تعریف مختلف کتابوں میں درج ذیل الفاظ سے کی گئی ہے،

ا- التجارة تقلیب الممال لغرض الربح ، (۱)
نفع کی غرض سے مال میں الٹ بیٹ اورردو بدل کا نام تجارت ہے۔

 <sup>(</sup>۱) تاج العروس -باب الراء - فصل التاء - ۲۱/۳ - ط: دار ليبيا للنشر والتوزيع.

۲ - التجارة التصرف في راس المال طلبا للربح .(١)
 "نفع حاصل كرنے كيلئے راس المال ميں تصرف كرنا تجارت ہے۔"

٣-التجارة هي التصرف في المال للربح ٢٠٠٠

'' نفع کی خاطر مال میں تصرف کرنا تجارت ہے۔''

٣ - التجارة عقداكتساب المال . (٣)

"مال کمانے کے ہرمعاہدہ اورمعاملہ کا نام تجارت ہے۔"

یتعریف قاضی ابو یوسف کی طرف منسوب ہے۔

۵-عقد التجارة هو كسب المال بالمال بعقد الشراء او اجارة او

استقراض . (م)

'' مال کا مال کے ذریعے حاصل کرنا معاملہ تجارت ہے خواہ وہ بیج وشراء کے ذریعے ہویا اجارہ کے ذریعے یا قرض حاصل کرنے کے ذریعے۔''

٢ - التجارة هي مبادلة المال بمال (۵)

"تجارت نام ہے مال کا مال کے ساتھ تبادلہ کرنے کا۔"

٧- التجارة كسب المال ببدل ماهو مال (١)

"تجارت مال كا كمانا ہے بذر بعداس بدل كے جو مال ہو۔"

مختلف کتابوں سے تجارت کی یہ جو چند تعریفیں نقل کی گئی ہیں ان میں اختلاف تو ضرور ہے لیکن

<sup>(</sup>١) المفردات في غريب القرآن كتاب التاء ٢٣ - ط: شركة علمية

<sup>(</sup>٢) كشاف اصطلاحات الفنون - ١ ١٣٢١ - ط: سهيل اكيدمي

<sup>(</sup>٣) اسكة ريب المفهوم عبارت ملى بجوكديب "اعلم بان الله سبحانه وتعالى جعل المال سببا لإقامة مصالح العباد في الدنيا وشرع طريق التجارة لاكسابها "(المبسوط سرحسي ط: دار الكتب العلمية

<sup>(</sup>٣) رد المحتار - كتاب الزكواة - ٢٧٣/٢ - ط: ايچ ايم سعيد .

<sup>(</sup>۵) كشاف اصطلاحات الفنون ١٦٣١ - ط: سهيل اكيدمي

<sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - كتاب الزكواة، مال التجارة ٩٣/٢ -ط: دار احياء التراث

تضاداور تناقض ہر گرنہیں یعنی ایسانہیں کہ بعض کوشیح ماننے ہے دوسری بعض کا غلط ہونالا زم آتا ہو، بلکہ مختلف اعتبارات سے بیسب صحیح ہیں ،ان کے مابین جوفرق ہے وہ بیکہ بعض کے مفہوم کا دائر ہ نہایت وسیع ہے جو تجارت کی تمام شکلوں پر حاوی ہے اور بعض کا دائر ہ اس کی چند شکلوں تک اور بعض کا صرف ایک شکل تک محدود ہے گویاان کے درمیان عموم وخصوص کا اختلاف ہے۔

کہلی دوسری اور تیسری تعریف کامفہوم ایک ہے یعنی یہ کہ منافع کی غرض سے سرمائے میں تصرف اور دوبدل کرنا، عام ہے کہ وہ تصرف نیج وشراء کی شکل میں ہویا اجارہ اور دوسر ہے کسی کار وہار کی شکل میں ، پیتھی تعریف دراصل نفس تجارت کی ہے اس کی کسی خاص عملی شکل کی نہیں ، چوتھی تعریف میں بھی عموم ہے اس کی روسے اکتساب مال کا ہر معاملہ تجارت میں آ جا تا ہے خواہ وہ مال کے بدلے میں ہوجیسے تیج وشراء میں ہوتا ہے یا مال کے بدلے میں نہ ہوجیسے تیج وشراء میں ہوتا کے یا مال کے بدلے میں ہوجیسے تیج وشراء میں ہوتا کے یا مال کے بدلے میں نہ ہوجیسے ہیں ، وصیت اور مہر وغیرہ اور یہ چوتھی تعریف قاضی امام ابو یوسف کی طرف منسوب ہے اور فقہ خفی کی تمام بڑی کتابوں میں اس کا ذکر ہے ، پانچو یں تعریف کامفہوم پہلی چار کی بنسبت کچھ محدود ہے ، لیکن بعد والی تعریف کی تمام بڑی کتابوں میں اس کا ذکر ہے ، پانچو میں جس طرح تیج وشراء داخل ہے بنسبت کچھ محدود ہے ، لیکن بعد والی تعریف کا مقبول کے مقابلہ میں وسیع ہے اس میں جس طرح تیج وشراء داخل ہے اس میں جس طرح تیج وشراء داخل ہے دراصل تجارت کی نمین بلکہ تجارت کی مملی شکل کی ہے جو کشر الوقوع اور عام ہے یعنی تیج وشراء اور اس کا ثبوت سے کہ فقہاء کرام نے کتاب البیوع میں تیج کی تعریف "مباد لمة المال بالمال "کے کی ہے۔

بہرحال بہ حقیقت ہے کہ نیج اور تجارت کامفہوم ایک نہیں بلکہ نیج خاص اور تجارت عام ہے ہر نیج تو تجارت ہے کہ نیج اور تجارت میں مغائرت کا ثبوت قر آن حکیم کی اس آیت ہے بھی تجارت ہے ہوتا ہے، ﴿ رجال لا تلهیه م تجارة و لابیع عن ذکر الله ﴾ کیونکہ معطوف اور معطوف علیہ کے مابین مغائرت کا بایا جانا ضروری ہوتا ہے۔

ابسوال بیرہ جاتا ہے کہ کتب فقہ کے ابواب الزکوۃ میں جولفظ تجارت استعال ہواہے اس کامفہوم ومطلب کیا ہے، سواللہ تعالی جزائے خبر دے صاحب کشاف اصطلاحات الفنون کو کہ انہوں نے صاف لفظوں میں اس کا جواب دے دیا ہے کھھا ہے، و فسی الزکوۃ التجارۃ ھی التصرف فی الممال للربح ، زکوۃ میں تجارت کے معنی ہیں مال میں تصرف اورر دوبدل کرنا نفع حاصل کرنے کے لئے ، فقہ شافعی

کی متند کتاب تحفة المحتاج میں بھی زکوۃ کی بحث میں تجارت کے یہی معنی لکھے ہیں ،الفاظ یہ ہیں:

التجارة وهي تقليب المال بالتصرف فيه ، لطلب النماء (١)

اسی طرح مبسوط سرحسی کی عبارتوں ہے بھی یہی مطلب نکاتا ہے،اسامت کے معنی ہیں قدرتی گھاس وغیرہ چرا کرمویشیوں کی پرورش کرنا یعنی ان کے گھاس چارے پراپنی جیب سے خرچہ نہ کرنا بلکہ چرائی کے طریقہ سے ان کو یا لنااوران سے فائدہ اٹھانا۔

واضح رہے کہ اسامت کے طریقہ سے صرف اس مال کا تعلق قائم ہوتا ہے جو مویشیوں اور جانوروں کی شکل میں ہواوراس میں نمواور بردھوتری کا مطلب ان کے عین میں کمیت و کیفیت کے لحاظ سے اضافہ ہونا ہوتا ہے جبکہ تجارت سے ہرقتم کا مال متعلق ہوسکتا ہے ،مویشی ، زمین ،مکان ، خام اجناس اوران سے تیار شدہ مختلف قتم کا ساز وسامان وغیرہ اور اس میں نمو کا مطلب فقہاء کے نزد یک اس کی مالیت میں اضافہ ہوتا ہے نہ کہ عین میں اضافہ۔

ثم معنى النماء مطلوب في اموال التجارة في قيمتها كما انه مطلوب في السوائم من عينهارم)

''مال نامی''کافقہی مفہوم ومطلب واضح ہوجانے کے بعد اب دیکھیے کہ کون سے آلات المحتر فین اس کے تحت آتے ہیں اور کو نسے نہیں آتے لیکن اس میں اس حقیقت کو کھوظ رکھنا نہایت ضروری ہے کہ ارباب ہنرو پیشہ جن آلات واوز ارکے ساتھ خود کام کرکے کماتے کھاتے ہیں ان آلات واوز ارکے استعال ہونے اور گھنے ٹوٹے سے ان کی قیمت و مالیت میں جو کمی واقع ہوتی ہے اس کو بیلوگ خود برداشت کرتے ہیں گویا وہ ان سے نفع اٹھانے کے ساتھ ساتھ ان کا نقصان بھی برداشت کرتے ہیں لہذا ان کی حیثیت علوفہ جانوروں کی ہی ہوتی ہے، جن برز کو قواجب نہ ہونے کی وجہ فقہاء نے بیکھی ہے کہ:

<sup>(</sup>۱)حاشية تحفة المحتاج شرح المنهاج لابن حجر الهيتمي للشيخ عبدالجميد الشراني – فصل في زكوة التجارة –٢٩٢/٣.

<sup>(</sup>r) المبسوط للسرخسي كتاب الزكواة ، باب ركواة المال- ٢٥٢/٢-ط: دار الكتب العلمية .

لان في العلوفة تتراكم المؤنة فينعدم النماء معنى 🕦

اس لئے کہ پالتو جانوروں پرخر چہ اٹھانا پڑتا ہے اور تکلیف ومشقت برداشت کی جاتی ہے لہذا ایسے جانوروں میں واقع ہونے والانماء کالعدم ہوکررہ جاتا ہے، یعنی ان سے مالک کوجوفا کدہ پہنچتا ہے اگر اس کا اس خرچہ سے موازنہ کیا جائے جوان کے گھاس چارے اور دیکھ بھال پرصرف کیا گیا ہوتا ہے تو ٹوٹل میں کچھ خاص فائدہ ظاہر نہیں ہوتا کسی مال کے غیرنا می ہونے کا فقہاء کے نزدیک بیہ جومفہوم ومطلب ہے زیر بحث مسئلہ میں اس کو کھوظ رکھا جائے تو اس سے مسئلہ مجھنے میں مدد ملے گی۔

بہرکیف یہ واقعہ ہے کہ ارباب ہنر و پیشہ اپنے جن آلات واوزار کے ساتھ کام کر کے کماتے کھاتے ہیں ان کے گھنے اور ٹوٹے بھوٹے کا تمام تر نقصان وہ خود برداشت کرتے ہیں بخلاف ایک مل مالک اور کارخانہ دار کے کہ وہ اپنی مشینوں کے گھنے اور ٹوٹے بھوٹے کا نقصان بالکل برداشت نہیں کرتا بلکہ کارخانہ کی مجموعی آمدنی میں سے اس مدکی رقم بھی ضرور وصول کرتا ہے۔

دراصل ہوتا ہے ہے کہ ایک کارخانہ دار جب کارخانہ لگا تا ہے تو پہلے روز بی ہے چیز اس کے علم میں ہوتی ہے کہ آج اس کی جن مشینوں کی مالیت مثلاً ایک لا کھرو ہے ہے دس سال استعمال ہونے کے بعدان کی مالیت مثلاً ستر ہزار روپے رہ جائے گی لہذا وہ تمیں ہزار کی کمی کو تین ہزار سالانہ کے حساب سے دس سالوں پر تقسیم کردیتا ہے چنانچہ وہ کارخانہ کی سالانہ آمد نی میں سے تین ہزار روپے مشینوں کی گھسائی کے ضرور وصول کرتا ہے جس طرح کہ وہ دیگر تمام رقوم وصول کرتا ہے جواس نے خام مال وغیرہ کی خریداری ، ملازموں ،کاریگروں اور مزدوروں کی تخواہ اور حکومت کے ٹیکسوں وغیرہ پراپی جیب سے خرچ کی جوتی ہیں ، مطلب یہ کہ بکارخانے کامالک کارخانے کی مجموعی آمد نی میں سے اپنے جملہ اخراجات بھی وصول کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک خاص حصہ یہ کہ کرلے لیتا ہے کہ یہ میرے اس سرمائے کا منافعہ ہے جواس کاروبار میں لگا ہوا ہے ،اس طرح اس کا اصل سرمائی محفوظ رہتا ہے اور سال بسال اس میں معتد بدا ضافہ کی ہوتا چلا جاتا ہے چنا نچے بہی وجہ ہے کہ ایک کارخانہ دار جودس سال پہلے مثلاً دی لا کھرو ہے کا مالک تھا

<sup>(</sup>١) الهداية كتابِ الزكاة ، باب صدقة السوائم ، فصل في الخيل ١٩٢/١ – ط: مكتبة شركة علمية

دس سال بعدا گرایک کروڑ کانہیں تو بچاس لا کھ کا مالک ضرور بن جاتا ہے اس کی گنٹی مثالیں ہمارے سامنے ہیں ، پاکتان بننے کے بعد جن لوگوں نے لاکھوں کے سرمائے سے کارخانوں کا کاروبار شروع کیا تھا وہ کروڑ ول اورار بول کے مالک ہیں ، ان کی دولت اور مالیت کا انداز ہ اس آنکم ٹیکس سے لگایا جا سکتا ہے جو وہ پندرہ ہیں سال پہلے اداکر تے تھے اور جواب اداکر رہے ہیں۔

اس حقیقت کوسا منے رکھتے ہوئے دیکھے کہ کارخانے کامشینی سرمایہ مال نامی کی تعریف میں آتا ہے یا نہیں اور بید کہ جس نمواور بڑھوتری کی وجہ سے تجارتی سرمائے کونامی قرار دیا گیا ہے وہ اس مشینی سرمائے کامیں زیادہ پائی جاتی ہے تو پھراس کے میں پائی جاتی ہے اور تجارتی سرمائے سے کہیں زیادہ پائی جاتی ہے تو پھراس کے مال نامی ہونا باعتبارت بھی ہوا، اب اس کامال نامی ہونا باعتبارت کے جوا، اب اس کو بلحاظ غرض ومقصد اور بلحاظ اس کی مخصوص بناوٹ وساخت کے دیکھئے تو اس سے بھی اس کامال نامی ہونا خابت ہونا فابت ہونا اور معلومات خابت ہو وہ ان ہونا کہ کہ یہ اس کامال نامی ہونا کہ جو اس طرح کہ میدامر واقعہ ہے کہ ایک سرمایہ دار کارخانہ لگانے سے بہلے یہ وچنا اور معلومات حاصل کرتا ہے کہ دہ اپنا سرمایہ کس کاروبار میں لگائے جس سے اس کوزیادہ نقع ہوسکتا ہے تو وہ نقع حاصل ہو، چنا نچہ جب اس کووثوق واطمینان ہوجا تا ہے کہ کارخانہ لگانے سے اس کوزیادہ نقع ہوسکتا ہے تو وہ نقع حاصل کرنے کی غرض سے اپنے سرمائے کوکارخانہ گئے دی شکل دے دیتا ہے اور جیسا کہ چھے عرض کیا گیا فقہاء کے زد کیک کرض سے اپنے سرمائے کوکارخانہ کے شکل دے دیتا ہے اور جیسا کہ چھے عرض کیا گیا فقہاء کے زد کیک مشینی سرمائے میں کامل طور پر پائے جاتے ہیں یعنی میرمائے موسکتا ہے تو میں کی کوکیا شہرہ وسکتا ہے وفیصد مال تجارت کی تعریفات میں آتا ہے مشینی سرمائے میں کامل طور پر پائے جاتے ہیں یعنی میرمائے میں کامل طور پر پائے جاتے ہیں یعنی میرمائے میں کامل طور پر پائے جاتے ہیں یعنی میرمائے موسکتا ہے۔ کہ لہذا اس کے مال نامی ہونے میں کی کوکیا شہرہ ہوسکتا ہے۔

اسی طرح اپنی بناوٹ وساخت کے لحاظ ہے بھی ایک کارخانے کی مشینیں ایسی ہوتی ہیں جن میں ذاتی استعال اور ابتذال کے لئے ہونے کا سرے سے احتمال ہی نہیں ہوتالہذاوہ بلانیت تجارت اور بلائمل تجارت ، تجارت کے لئے متعین ہوتی اور مال تجارت کے زمرے میں آتی ہیں ، بالفاظ دیگر جس وجہ سے فقہاء کرام نے سونے چاندی کو مال تجارت قرار دیا ہے اسی وجہ سے ایک کارخانے کی مشینیں بھی مال تجارت قرار دیا ہے اسی وجہ سے ایک کارخانے کی مشینیں بھی مال تجارت قرار یا تی ہیں ، مثلاً بدائع الصنائع کی درج ذیل عبارت ملاحظ فرما ہے۔

ان الاعداد للتجارة في الاثمان المطلقة من الذهب والفضة

ثابت باصل الخلقة لانها لاتصلح للانتفاع باعيانها في دفع الحوائج الاصلية ،فلا حاجة الى الاعداد من العبد للتجارة بالنية، اذ النية للتعيين وهي متعينة للتجارة باصل الخلقة فلاحاجة الى التعيين بالنية فتجب الزكوة فيها نوى التجارة او لم ينو اصلا او نوى النفقة ، وأمافيما سوى الاثمان من العروض فانما يكون الاعداد فيها للتجارة بالنية لانها كما تصلح للتجارة تصلح للانتفاع باعيانها بل المقصود الاصلى منها ذلك فلا بد من التعيين للتجارة وذلك بالنية ..... ثم نية التجارة والا سامة لاتعتبر مالم تتصل بفعل التجارة. (١)

اس عبارت میں سونے چاندی کو جس وجہ سے مال تجارت قرار دیا گیا ہے وہ یہ کہ سونا چاندی اپنی خلقت اور بناوٹ وساخت کے لحاظ سے ایسی چیز ہے جس میں ذاتی طور پرصلاحیت ہی نہیں کہ انسان کی کی بنیادی ضرورت کو پورا کر سکے اور براہ راست اس کے استعال میں آسکے گویاان میں ذاتی استعال کی شے نہ ہونے کا جو وصف ہے اس سے ان کا مال تجارت ہونا متعین ہوجا تا ہے اور چونکہ یہی وصف کا رخانے کی مشینوں میں پایا جا تا ہے یعنی ان میں بھی ذاتی استعال کی شے ہونے کا کوئی احتال نہیں ،فرض کیجیئے کہ کسی مشینوں میں پایا جا تا ہے یعنی ان میں بھی ذاتی استعال کی شے ہونے کا کوئی احتال نہیں ،فرض کیجیئے کہ کسی کے پاس سلائی کی ایک مشین ہے تو اس کے متعلق تو یہ احتال بھی ہوسکتا کہ وہ تجارت کی غرض سے ہواور یہ بھی موسکتا ہے کہ وہ ذاتی استعال کے لئے ہوئے کا موال ہی پیدائہیں ہوتا یا مثلاً ایک شخص کے پاس موٹر کا رہے تو اس کے بارے میں یہ بھی خیال ہوسکتا ہے کہ وہ ذاتی استعال کے لئے ہوئی کہ وہ تا ہوئی استعال کے لئے ہوئی کہ وہ تا ہوئی ہو سکتا ہوئے کہ وہ تجارت کے لئے ہوئین جس کے پاس چند بسیں اورٹرگ ہوں تو ان کے متعلق ذاتی استعال ہونے کا کسی کو خیارت کے لئے ہوئین جس کے پاس چند بسیں اورٹرگ ہوں تو ان کے متعلق ذاتی استعال ہونے کا کسی کو خیال بھی نہیں ہوسکتا بلکہ صرف یہ ہم جھا جائے گا کہ وہ اس کے دھندے اور کا روبار کے لئے ہیں جس سے خیال بھی نہیں ہوسکتا بلکہ صرف یہ ہم جھا جائے گا کہ وہ اس کے دھندے اور کا روبار کے لئے ہیں جس سے خیال بھی نہیں ہوسکتا بلکہ صرف یہ ہم جھا جائے گا کہ وہ اس کے دھندے اور کا روبار کے لئے ہیں جس

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع - كتاب الزكاة - فصل في شرائط الفرضية ٢ / ٢٩ - ط: مكتبة شركة علمية

اگریہاں بیکہاجائے کہ بزنس اور تجارت میں جو چیزیں وسائل وذرائع کی قتم کی ہوتی ہیں ان پر زکو ۃ واجب نہیں ہوتی اوران کے علاوہ جو دوسری چیزیں ہوتی ہیں یا جو منافع حاصل ہوتے ہیں صرف ان پر زکو ۃ واجب نہیں ہوتی ہے لہذا اگر کارخانے کی مشینوں کو مال تجارت تسلیم بھی کرلیا جائے تب بھی ان پرزکو ۃ واجب نہیں ہوگی کیونکہ وہ اس کاروبار میں وسائل اور ذرائع کی حیثیت رکھتی ہیں اور وسائل و ذرائع پرزکوۃ نہیں۔

تواس کا جواب ہے ہے کہ متفد مین ومتاخرین میں سے کسی فقیہ نے یہ بات نہیں کبی اور فقہ کی کسی متند کتاب میں اس کا کوئی ذکر نہیں کہ تجارتی کاروبار میں جن چیزوں کی حیثیت وسائل وذرائع کی ہوتی ہے ان پرزکو ہ واجب نہیں ہوتی مطلب ہے کہ محض وسلم اور ذریعہ ہونے کی وجہ نے فقہاء نے کسی شے کوزکو ہ سے مشتنی نہیں تھہرایا ، جن اشیاء کو انہوں نے زکو ہ سے مشتنی تھہرایا ہے صرف دو وجہ سے تھہرایا ہے د' حوائح اصلیہ'' میں داخل ہونے کی وجہ سے اور''غیرنا می'' ہونے کی وجہ سے مثلاً آلات المحترفین کوزکو ہ سے اس وجہ خارج مانا ہے کہ وہ حوائح اصلیہ میں داخل اور غیرنا می ہیں اس وجہ سے نہیں مانا کہ وہ وسائل وذرائع کی حیثیت رکھتے ہیں ، اس طرح'' عوامل وحوائل'' جانوروں کے زکو ہ سے مشتیٰ ہونے کی وجہ سے بلائی ہے کہ وہ علیا وہ وسیلہ اور خرید کی دریعہ و نے بین ، یہ وجہ کسی خیز کو ذریعہ اور وسیلہ ہونے کی بناء پرزکو ہ سے مشتیٰ ہونے کی جہوئے تا ہیں ، غرضیکہ فقد اسلامی میں کسی چیز کو ذریعہ اور وسیلہ ہونے کی بناء پرزکو ہ سے مشتیٰ نہیں قرار دیا گیا، بلکہ اس کے برعس فقہ کی بنیادی کتابوں میں تصرح موجود ہے کہ مال تجارت سے خرید سے نہیں قرار دیا گیا، بلکہ اس کے برعس فقہ کی بنیادی کتابوں میں تصرح موجود ہے کہ مال تجارت سے خرید سے نہیں قرار دیا گیا، بلکہ اس کے برعس فقہ کی بنیادی کتابوں میں تصرح کی وجب ہوتی ہے ، اس کے شوت میں اوراس طرح کی دوسری تمام اشیاء پر بھی زکو ہ واجب ہوتی ہے ، اس کے شوت میں اورائی عرائی کا درجہ رکھتی ہے ۔ اس کے شوت میں اورائی عرائی عرائی میں نے جواس بارے میں نصر میں نصر میں نصرے کا درجہ رکھتی ہے ۔

رجل دفع الى رجل مالامضاربة فاشترى ببعضه طعاما للتجارة وبما بقى منه حمولة للطعام ولا ينوى شيئا او اشترى ببعضه رقيقا وبما بقى طعاما لهم وكسوة فحال الحول فعلى رب المال زكوة راس ماله وحصته من الربح وعلى المضارب زكوة حصته من الربح وعلى المضارب زكوة حصته من الربح . (۱)

<sup>(</sup>۱) الجامع الكبير للشيباني - كتاب الزكوة -باب زكوة الاموال والبقر والغنم - ص ١٨ -ط: دار الكتب العلمية.

''ایک شخص نے دوسرے کومضار بت پرکاروبارکرنے کے لئے مال دیاس نے اس مال کے کچھ جھے سے غلہ وغیرہ خریدااور کچھ سے اس غلہ کوادھرادھر لے جانے کے لئے بوجھا ٹھانے والا جانور خریدااور کوئی نیت نہیں کی ، یاس نے کچھ مال سے غلام خریدے اور کچھ سے ان کے لئے کھانے پینے کا سامان اور کپڑے خریدے ، سال گزرنے پررب المال پرلازم ہے کہ وہ راس المال اور اپنے حصہ کے نفع کی ذکو ق دے اور کام کرنے والاصرف اپنے حصہ کے نفع کی دے۔''

اس عبارت سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مال مضار بت سے جویقیناً مال تجارت ہوتا ہے جو پھے بھی خریدا جاتا ہے عام ہے کہ وہ اجناس خور دنی یا اشیائے استعمال ہوں یا ان کے حمل وفقل کے ذرائع جیسے بار برداری کے جانور اورٹرک وغیرہ یا اس قتم کی دوسری چیزیں جو تجارت میں بذات خود مقصود نہیں ہوتیں بلکہ اصل مقصود چیزوں کے وجود اور بقا کا ان پر دارومدار ہوتا ہے جیسے تجارتی مویشیوں کے لئے غذائی سامان ، اسی طرح باردانہ، ڈیے ، بوتلیں وغیرہ سال گزرنے کے بعد اس سب مال پر قیمت کے لحاظ سے زکو قواجب ہوتی ہے اوران میں سے کوئی چیز بھی زکو قسے مشتی نہیں ہوتی۔

الجامع الكبير كى مذكوره عبارت كے بعد جواس ہے متصل دوسرى عبارت ہے وہ يہ ہے:

ولواشتري ذالك رب المال ولم يد فعه مضاربة لم يكن

عليه في حمولة الطعام وطعام الرقيق وكسوتهم زكوة ١١٠ .

اس عبارت کی تشریح کرتے ہوئے فقہاء کرام نے لکھان کہ چونکہ حمل وفقل کے جانور اور فلاموں کے لئے خرید ہوئے سامان خور دونوش وغیرہ کے متعلق بیاحتال بھی ہوسکتا ہے کہ مالک نے اس کو تجارت کے مال سے بغرض تجارت خرید اہوا وربیاحتال بھی ہوسکتا ہے کہ غیر تجارتی مال سے غیر تجارتی مال مقصد کیلئے خرید اہولہذا جب تک کسی دلیل اور قرینے سے یہ واضح نہ ہوجائے کہ مالک نے اس کو تجارتی مال سے بخرض تجارت خرید ا ہے اس پرز کو قواجب نہیں ہوتی ،اس بارے میں ملک العلماء کا سانی نے بدائع الصنائع میں جو لکھا ہے وہ بیہے کہ:

<sup>(</sup>١) الجامع الكبير للشيباني - المرجع السابق.

المالك اذااشترى عبيداللتجارة،ثم اشترى لهم ثيابا لكسوة وطعاما للنفقة فانه لايكون للتجارة لان المالك كمايملك الشراء للتجار ةيملك الشراء للنفقة والبذلة وله ان ينفق من مال التجارة وغيرمال التجارة فلاتعيين للتجارة الابدليل زائد.(١)

اس عبارت کے آخری الفاظ یہ بتلاتے ہیں کہ اگر کسی خارجی دلیل سے یہ ثابت ہوجائے کہ مالک نے تجارتی غلاموں کے لئے کھانے پینے اور پہننے اوڑ ھنے کا جوسامان خریدا ہے یا دوسری مثال میں تجارتی غلہ وغیرہ کے لئے حمل فقل کا جوجانور خریدا ہے، وہ تجارتی مال سے تجارتی مقاصد کے لئے خریدا ہے مثلاً مالک خود اس کا اظہار کردے یا دوسرے قرائن وشواہد سے یہ ظاہر ہوتا ہو، تو اس پر بھی زکو ہ ضرور واجب ہوگی۔

علاوہ ازیں آج کل میہ بڑے بڑے ال اور کارخانے مشترک سرمائے سے قائم کئے جاتے ہیں اس طرح کہ ان میں پچاس فی صدسرما میا کیٹر دیا خاندان یا پارٹی کا ہوتا ہے اور پچاس فیصد حصص کی شکل میں دوسر سے سینکڑوں افراد کا ہوتا ہے مثلاً دس لا کھ کے سرمائے سے قائم کردہ ال وکارخانے میں پانچ لا کھ ایک فردیا پارٹی کا اور پانچ لا کھ دس دس روپ کے شیرز اور حصص کی صورت میں دوسر سے کثیر التعداد لوگوں کا ہوتا ہے ، اسی طرح مختلف قتم کے کاروبار چلانے کے لئے آج جوائے شاک کمپنیاں قائم کی جاتی ہیں ان کا قیام بھی کثیر التعداد لوگوں کے مشترک سرمائے سے عمل میں آتا ہے جو صص کی شکل میں ہوتا ہے۔

اورجیسا کہ آپ کومعلوم ہے ایسے منعتی اداروں اور تجارتی کمپنیوں کے صص خرید نے اوران پر نفع لینے کے کاروبار کوبعض علاء نے مضاربت قرار دیتے ہوئے اس کے جواز کا فتوی دیا ہے، اگر میسی جو ایسے کارخانوں اور ٹرانسپورٹ کمپنیوں کا ہرتتم کا سرمایہ، مال مضاربت اور تجارت قرار پاتا ہے اور الجامع الکبیر کی مذکورہ بالاعبارت کی روسے بلا استثناء اس سے خریدی ہوئی ہر شئے پرز کو ہ واجب ہوتی ہے خواہ وہ کسی بھی شکل میں کیوں نہ ہو، لہذا اس میں وسائل و ذرائع اور دوسری اشیاء کے مابین شخصیص و تفریق کرنا ایک بے دلیل اور غلط بات ہے۔

واضح رہے کہ اس بارے میں اس حدیث نبوی فائلیہ سے استدلال کرنا جس میں عوامل وحوامل

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع - كتاب الزكوة باب مايشترط له الحول من الأموال-٢ - ٩٥/٢ - ط: احياء التراث

جانوروں سے زکوۃ کی نفی کی گئی ہے ایک نہایت ہی سطی استدلال ہے ،اس حدیث نبوی علیات میں جن جانوروں کوزکوۃ سے خارج شہرایا گیا ہے۔غور سے دیکھا جائے توان جانوروں اور کارخانے کی مشینوں کے مابین کوئی مما ثلت ومشا بہت نہیں پائی جاتی ،لہذا ثانی الذکر کواول الذکر پر قیاس کرنا،اصول قیاس کے خلاف ہے۔ حدیث میں جن جانوروں سے زکوۃ کی نفی ہے وہ ایک ساربان کے وہ اونٹ ہیں جن کو وہ بار برداری وغیرہ کے کا موں میں استعال کرتا اور روزی کما تا ہے،اور ایک کا شتکار کے وہ بیل ہیں جن کے ساتھ وہ زراعت اور کھیتی باڑی کے کام انجام دیتا اور گذر بسر کرتا ہے۔

فقہاء نے محض اس حدیث کی بناء پر مذکورہ جانوروں کوز کو ق سے مشتیٰ تسلیم کیا ہے یعنی کسی عقلی دلیل کی بناء پر جبونقلی دلیل ہے عوامل وحوامل جانوروں کوز کو ق سے خارج دلیل کی بناء پر جبونقلی دلیل ہے عوامل وحوامل جانوروں کوز کو ق سے خارج تسلیم کیا ہے ہشلیم کر لینے کے بعد انہوں نے اپنے مخصوص فقہی انداز سے بیہ بحث اٹھائی ہے کہ مذکورہ جانوروں کوز کو ق سے مشتیٰ قر اردینے کی وجہاورعلت کیا ہے سواسکے متعلق کئی توجیہات پیش کی گئی ہیں۔

اول یہ کہ چونکہ دوسری احادیث میں یہ تصریح ہے کہ زکو قصرف ان جانوروں پر واجب ہے جو سائمہ ہوں یا تجارت کے لئے ہوں اور چونکہ ریم وحوامل وحوامل جانور عام طور پر سائمہ ہیں ہوتے بلکہ علوفہ ہوتے ہیں، نیز تجارت کی غرض ہے بھی نہیں ہوتے لہذا ان پرزکو قاعا کہ نہیں ہوتی مبسوط میں علامہ سرھی لکھتے ہیں:

واذا لم تكن الابل اوالبقر او الغنم سائمة فلا زكواة فيها وذلك كالحوامل والعوامل الله لقوله عليه السلام : في خمس من الابل السائمة شاة (١)

اور جب اونٹ ، بیل اور بکریاں سائمہ نہ ہوں تو ان میں زکو ہ تنہیں اور سے جو کو ان میں زکو ہ تنہیں اور سے جو کالل اور عوامل جانور، ..... اور بیاس وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ سائمہ اونٹوں میں ایک بکری ہے۔

اس عبارت سے ظاہر ہے کہ مذکورہ جانوروں پرز کو ۃ واجب نہ ہونے کی وجہ بیہ ہے کہ وہ سائمہ

<sup>(</sup>۱)المبسوط - كتاب الزكوة وفيه زكاة الابل ، الفصل الثالث-٢٢٢٢ - ط: دار الكتب العلمية . نبيس بوت اوربية وجيم عقلى نبيس بلك مديث مع منتبط ہے۔

دوم ہیکہ چونکہ عوامل وحوامل جانوروں میں نامی ہونے کی صفت نہیں پائی جاتی جو وجوب زکو ق کا سبب ہے لہذاان پرز کو ق نہیں ،صاحب ھدایہ لکھتے ہیں:

ولان السبب هو المال النامي ودليله الاسامة او الاعداد للتجارة ولم يوجد ولان في العلوفة تتراكم المؤنة فينعدم النماء معنى (١)

مذکورہ جانوروں پرزکو ۃ اس لئے نہیں کہ سبب زکو ۃ مال کا نامی ہونا ہے جس کی علامت،اسامت یا اعدادللتجارۃ ہے اور وہ ان دونوں میں موجود نہیں، دوسری وجہ بیہ ہے کہ ان علوفہ جانوروں پر بے در بے اتنا زیادہ خرچہ آ جا تا ہے کہ ان سے حاصل شدہ فائدہ نیتجتًا بے معنی ہوکررہ جاتا ہے۔

تیسری توجیه به که چونکه به حوامل وعوامل جانورحوائج اصلیه سے تعلق رکھتے ہیں لہذا جس طرح حوائج اصلیه سے تعلق رکھنے والی دوسری چیز وں پرز کو ۃ نہیں اس طرح ان پر بھی ز کو ۃ نہیں ، ردالمحتار میں علامہ شامی کی عبارت بہہے:

> كما لوا سامها للحمل والركوب لانها تصير كثياب البدن وعبيدا لخدمة (٢) پرآ كي چل كركامة بين:

> لان العوامل لاتكون للتجارة وان نواها كمافى النهر ،اى لانها مشغولة بالحاجة الاصلية (٣) نيزالدرالحكام كى عبارت بحى ملاحظ فرمائية:

لا شئى فى حوامل هى التى اعدت لحمل الاثقال، وعوامل هى التى اعدت لحمل الاثقال، وعوامل هى التى اعدت للعمل كاثارة الارض فانها حينئذٍ من الحوائج الاصلية (٣)

<sup>(</sup>١) الهداية - كتاب الزكو'ة - فصل في مالا صدقة فيه - ١ ٩ ٢ / ١ - ط: مكتبه مكتبه شركت علمية

<sup>(</sup>٢)ردالمحتار كتاب الزكاة - باب السائمة - ٢٧٢/ - ط: ايچ ايم سعيد .

<sup>(</sup>٣) ردالمحتار -٢٨٢/٢.

<sup>· (</sup>٣) الدر الحكام في شرح غر الحكام للقاضي ملاخسرو - 1 / 22 1 .

آپ نے دیکھا کہ ان عبارتوں میں حوامل وعوامل جانوروں پرز کو ۃ نہ ہونے کی وجہ بیہ بتلائی گئی ہے کہ ان کا تعلق'' حوائج اصلیہ'' سے ہے جن پرز کو ۃ نہیں۔

چونھی تو جیہہ جوعلامہ سرحسی نے عوامل وحوامل جانوروں پرز کو ۃ نہ ہونے کے متعلق پیش کی ہے وہ بیا کہ مال ذکو ۃ وہ ہوتا ہے جس کے عین سے نما مطلوب ہواس کے منافع سے مطلوب نہ ہواور چونکہ عوامل جانوروں کے عین سے نہیں کے منافع سے نما مطلوب ہوتی ہے لہذاان پرز کو ۃ نہیں ، وہ عبارت بیہ ہے:

ثم مال الزكواة مايطلب النماء من عينه لا من منافعه ،الاترى الى دارالسكنى وعبدالخدمة لازكواة فيها ،والعوامل انما يطلب النماء من منافعها (١)

واضح رہے کہ اس چوتھی تو جیہہ کامفہوم ومطلب جمجھنے میں حضرت مفتی صاحب کو بظاہر خلطی ہوئی چانچے انہوں نے اس کو مال نامی کی تغیین کے لئے قاعدہ کلیے قرار دے کراس سے اپنے دعوے کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہاں تک لکھ دیا ہے کہ' اموال نامیہ وہ کہلاتے ہیں جن کے مین سے نما مطلوب ہونہ کہ ان کے منافع ہے' حالا نکہ بیصرف ان سائمہ جانوروں سے متعلق ہے جو تجارت کی غرض سے نہ ہوں، اس کی وضاحت' المہو ط'' کی بعض دوسری عبارتوں سے ہوتی ہے مثلاً بیکہ:

لان النماء في السائمة مطلوب من عينها وفي مال التجارة انما يطلب النماء من ماليتها (٢)

علاوہ ازیں اس لحاظ ہے بھی بیقاعدہ کچھ زیادہ قابل اعتاد نہیں کہ اس کی تائید میں جودلیل پیش کی گئی ہے وہ نا قابل فہم ہے دلیل بیہ 'الاتوی الی دار السکنی و عبدالحدمة لاز کواۃ فیھما'' اور بینا قابل فہم اس لئے ہے کہ رہائش گھراور خدمت کے غلام پرز کو ۃ نہ ہونے کی وجہ جمہور فقہاء کے نزدیک بیہ ہے کہ بید حوائج اصلیہ میں داخل ہیں اور صاحب مبسوط کے نزدیک دوسری وجہ، ان کا تجارت کے لئے نہ ہونے کی وجہ سے غیرنا می ہونا ہے لکھتے ہیں:

<sup>(</sup>۱) المبسوط - كتاب الزكوة وفيه زكاة الابل الفصل الثالث -۲۲۳/۲ - ط: دار الكتب العلمية . (۲) المبسوط -حواله سابقه ۲۸۸۲.

وليس على التاجر زكوة على مسكنه و خدمه ومركبه وكسو-ة اهله وطعامهم ومايتجمل به من آنية او لولوء وفرس ومتاع لم ينوبه التجارة لان نصاب الزكاة المال النائى ومعنى النماء في هذه الاشياء لايكون بدون نية التجارة (١)

اور کسی فقیہ نے بینہیں کہااور نہیں لکھا کہ دارالسکنی اور عبدالخدمۃ پرز کو ۃ نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے عین سے نما مطلوب نہیں ہوتا بلکہ منافع سے مطلوب ہوتا ہے، کیونکہ یہاں تو سرے سے نما کا وجود ہی نہیں، لہذا دارالسکنی اور عبدالخدمۃ پرز کو ۃ نہ ہونے سے بیکی طرح ثابت نہیں ہوتا کہ زکو ۃ اس مال پر واجب ہوتی ہے جس کے منافع سے نہیں بلکہ عین سے نما مطلوب ہو۔

غالبًا یہی وجہ ہے کہ متقد مین ومتاخرین میں ہے کسی فقیہ نے اس قاعدے کو قابل اعتناء نہیں سمجھا اور کتاب الزکو ۃ میں اس کا کہیں ذکر نہیں کیا۔

یہ چوتھی تو جیہ کے متعلق درمیان میں ایک شمنی بحث تھی ورنہ اصل بحث یہ ہورہی تھی کہ عوامل وحوامل پرزکو ہ نہ ہونے کی وجہ کیا ہے اس کے بارے میں فقہاء کی چند تو جیہات نقل کی گئی ہیں ان کا مصداق ماحصل ہیہ ہے کہ ان پرزکو ہ اس وجہ سے نہیں کیونکہ بیحوائج اصلیہ سے تعلق رکھتے ہیں اور غیر نامی کا مصداق ہیں جبکہ کسی فقیہ نے بیتو جینہیں کی کہ بیجانور چونکہ دولت کمانے کا ذریعہ ووسیلہ ہیں لہذا اس وجہ سے ان پر زکو ہ نہیں بلکہ اس کے برخلاف امام محد کی کتاب الجامع الکبیر میں تصریح ہے کہ مال مضار بت سے خرید سے گئے عوامل وحوامل پر بھی ان کی مالیت کے لئاظ سے زکو ہ ہے جیسا کہ پیچھے عرض کیا گیا ہے۔

مزید برآں اگراس حدیث کا مطلب بیہ وتا کہ عوامل وحوامل جانور، کمائی کا ذریعہ و وسیلہ ہونے کی وجہ سے زکو ق سے مشتیٰ ہیں تو فقہاء کرام آلات انجر فین کوزکو ق سے مشتیٰ کرنے میں اس حدیث کو بطور دلیل پیش کرتے حالانکہ کسی نے اس کو پیش نہیں کیا اور محض حوائے اصلیہ میں داخل ہونے کی وجہ سے خارج للزکو ق شہرایا ہے۔

<sup>(</sup>١) المبسوط للسرخسي- باب زكواة المال-٢٦٣/٢ - ط: دار الكتب العلمية

خلاصہ بیہ ہے کہ حدیث مذکورہ میں جنعوامل وحوامل جانوروں سے زکو ق کی نفی کی گئی ہے فقہاء کے نز دیک اس کی وجہان کا حوائج اصلیہ میں داخل ہونااور نامی کی تعریف میں نہ آنا ہے،اب بتلا پئے کہان عوامل وحوامل جانوروں پر کارخانوں کی مشینوں اور اس قتم کی دوسری چیزوں کو کیسے قیاس کیا جاسکتا ہے جن کا حوائج اصلیہ سے خارج ہونااور نامی کی تعریف میں آنا، پیچھے کافی تفصیل سے عرض کیا جاچکا ہے۔مطلب یہ کہ عوامل وحوامل جانوروں برز کو ۃ واجب نہ ہونے کی جوعلت ہےوہ کارخانوں کی مشینوں وغیرہ میں نہیں یائی جاتی لہذا ثانی الذکر کواول الذکریر قیاس کرناصیح نہیں کیونکہ یہ قیاس اوراستدلال کے مسلمہ اصولوں کے خلاف ہے اس مدعا پر کہ فقہاء نے جن آلات انمحتر فین کوز کو ۃ ہے مشتنیٰ شہرایا ہے ان سے ان کی مراد صرف وہ آلات ہیں جن کے ساتھ ان کے مالک خود کام کر کے کماتے کھاتے ہیں وہ آلات مراز نہیں جن کا ایک شخص مالک تو ہوتا ہے کیکن ان کے ساتھ خود کامنہیں کرتا بلکہ دوسروں سے اجرت وغیرہ پر کام کراتا اور کماتا ہے یا جن کووہ اپنے یاس خرید وفروخت کے لئے رکھتا ہے فقہی دلائل پیش کرنے کے بعد آخر میں ایک لفظی اور لغوی دلیل پیش کر کے بحث ختم کرتا ہوں، وہ یہ کہ لفظ آلات المحترفین جوایک مرکب اضافی ہے اس کاحقیقی مصداق صرف وہ آلات ہیں جو بالفعل محتر فین کے استعمال میں آرہے ہوں اوروہ ان کے ساتھ اپنے ہنروپیشہ کا اظہار کررہے ہوں، وہ آلات اس کاحقیقی مصداق نہیں بلکہ مجازی مصداق ہیں جوکسی کے پاس خرید وفروخت کی غرض سے یا کرایہ پر چلانے کے لئے ہوتے ہیں،مثلا درزی کی مشین کاحقیقی مصداق صرف وہ سلائی کی مشین ہوتی ہے جودرزی کے استعال میں ہوتی ہے اور وہ اس کے ساتھ کام کررہا ہوتا ہے لیکن جوسلائی کی مشین کسی کے پاس فروخت کی غرض ہے یا کرائے پر دینے کے مقصد ہے ہواس کو حقیقی معنوں میں درزی کی مشین نہیں کہہ سکتے بلکہ پہلی صورت میں وہ تا جر کا سامان تجارت اور دوسری صورت میں موجر کا سامان اجارہ ہے یہی وجہ ہے کہ ان دونوں میں کوئی بھی اس سلائی کی مشین کے مالک کودرزی کا نام نہیں دیتا۔

ٹھیک یہی حال ایک کپڑ امل کی مشینوں اور اس کے مالک کا ہے جونہ کپڑ ابننے کا ہنر جانتا ہے اور نہ ان مشینوں کے ساتھ خود کا م کر کے کپڑ ابنتا ہے ، یعنی نہ ان مشینوں کوا پنے مالک کی بہ نسبت جولا ہے کی مشین کہنا درست ہوسکتا ہے اور نہ ان کے مالک کو جولا ہا کہنا چے ہوسکتا ہے چنا نچہ ایک ٹیکٹائل مل کے مالک کوکوئی جولا ہانہیں کہنا بلکہ اس کول مالک اور کا رخانہ دار کہا جاتا ہے اگریہ کہا جائے کہ کا رخانے کی مشین اگر چہ

اس کے مالک کی بہنسبت آلات المحترفین کی تعریف میں نہیں آتی لیکن جوکاریگران کے ساتھ کام کرتے ہیں اس کے مالتھ کام ہیں ان کی بہنسبت تو آلات المحترفین میں آتی ہے لہذ ااس لحاظ سے اس پرز کو ہنہیں ہونی چاہئے۔

اس کاجواب ہے ہے کہ جن آلات المحتر فین پرز کو ہنہیں ان سے مرادوہ آلات ہیں جو محتر فین کی ملک میں ہوں کیونکہ جو ملک ہی میں نہ ہوں ان کے متعلق سرے سے زکو ہ کا سوال ہی پیدائہیں ہوتا ، زکو ہ کیلئے ملک کا ہونا ضروری ہے اور چونکہ کارخانے کی مشینیں کاریگروں کی ملک میں نہیں ہوتیں بلکہ کارخانہ دار کی ملک میں ہوتی ہوتیں بلکہ کارخانہ دار کی ملک میں ہوتی ہیں اور کارخانہ دار کی بنسبت وہ آلات المحتر فین میں داخل نہیں لہذا زکو ہ وغیرہ کے معاملے میں ان کا حکم وہ نہیں ہوسکتا جو آلات المحتر فین کا ہے۔

اور پھر کیا یہ حقیقت نہیں کہ جوآلات المحتر فین کسی شخص کے پاس خرید وفروخت کے لئے ہوں ان پرسب کے بزد کیک زکو ۃ واجب ہوتی ہے حالا نکہ ہونے کو وہ بھی آلات المحتر فین ہوتے ہیں وجہ ظاہر ہے کہ وہ اس صورت میں اپنے مالک کی بہ نسبت آلات المحتر فین نہیں بلکہ عروض تجارت ہوتے ہیں اور ان پر آلات المحتر فین کا اطلاق حقیقتاً نہیں بلکہ مجازا ہے۔

بحث ختم کرنے سے پہلے زیر بحث مضمون کی ایک عبارت پر متنبہ کرنا ضروری ہے جو ۲۲ کے آخر میں مفتی صاحب نے تحریر فرمائی ہے فرماتے ہیں نظر فقہی کا بھی یہ ہی تقاضہ ہے کہ آلات المحترفین پرز کو قانہیں ہونی چاہئے کیونکہ انکی آمدنی (پیداوار) پرحولان حول کے بعدز کو قاعا کد ہوتی ہے، اگر خودان پر بھی زکو قاعا کد کردی جائے توایک ہی چیز پرایک سال میں دومر تبدز کو قادینالازم آئے گا۔و ھلذالے معھدفی الشرع و قد صوحوابه۔

اس عبارت میں اگر آلات المحترفین سے مرادوہ آلات ہیں جن کے ساتھ ان کے ارباب ملک وہنرخودکام کرکے کماتے کھاتے ہیں توان کے زکو ہ سے خارج ہونے کی وجہ تمام فقہاء کے نزدیک ان کاحوائج اصلیہ میں داخل ہونااور نامی کے زمرہ میں نہ آنا ہے لیکن یہ وجہ سی فقیہ کے نزدیک نہیں کہ اگران پرزکو ہ عائد ہوتوایک ہی چیز پرایک سال میں دومر تبہ زکو ہ دینالازم آئے گا، جوشر عاً جائز نہیں ، غور سے دیکھا جائے تو اس تو جیہ کا زیر بحث مسئلہ سے کوئی تعلق ہی نہیں اور بیا یک غیر مفید تو جیہ ہے کیونکہ اس فقم کے آلات المحترفین پرسرے سے کوئی زکو ہ ہی کا قائل نہیں چہ جائیکہ سال میں دومر تبہ۔

اوراگرآلات اُمحتر فین سے مراد ملوں اور فیکٹریوں کی مشینیں اوراس فتم کی دوسری اشیاء ہیں جن کے ساتھ ان کے مالک خود کا منہیں کرتے بلکہ دوسروں سے اجرت وغیرہ پرکام کراتے ہیں تو جولوگ ان پر زکوۃ کے قائل ہیں وہ اسی طرح سے قائل ہیں جس طرح کہ آپ اور تمام خفی فقہاء عروض تجارت اور سائمہ جانوروں پرزکوۃ کے قائل ہیں یعنی ہر سال اصل مال اور اس سے حاصل ہونے والا منافعہ دونوں پرزکوۃ آتی ہے، عروض تجارت پر باعتبار مالیت کے اور سوائم پر باعتبار عین کے ہر سیال ذکوۃ واجب ہے، بالکل یہی صورت ان لوگوں کے نزدیک ملوں اور کارخانوں کی مشینری کی ہے وہ تجارت کی مذکورہ بالا وسیع تعریف کی روسے ان کو اموال تجارت قرار دیتے اور ان پر اسی طرح زکوۃ عائد کرتے ہیں جس طرح کہ دیگر عروض تجارت پر سب کے نزدیک زکوۃ عائد ہوتی ہے۔

یہاں تک کہ جو کچھ لکھا گیا یہ اس مضمون پر بطور مناقشہ کے تھا جومفتی صاحب نے استفتاء کے جواب میں بصورت فتوی تحریر فرمایا اب کچھاس استفتاء کے متعلق بھی ملاحظہ فرمایئے ،اس استفتاء میں محتر م منتفتی صاحب نے جواندازتح سراختیار فرمایا ہے اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مفتی صاحب کومتاثر کر کے اپنی حسب منشا فتوی حاصل کرنا جاہتے ہیں اور پہ چیز ایک مستفتی کے لئے مناسب اور جائز نہیں۔ مثلًا بدلکھنا کہ''معاشیات کی روہے اس میں بیمصلحت نظر آتی ہے کہ صنعت کا ریر جوٹیکس لگایا جا تاہے وہ بھی خوداس کا متحمل نہیں ہوتا بلکہ اس کو پیداوار کےخریداروں (مستہلکین) کے ذمہ ڈال دیتا ہے اس طرح بیہ بالواسط ٹیکس بن جاتا ہے جس کی شریعت میں گنجائش نہیں'' گویامفتی کومرعوب ومتاثر کر کے اپنی خواہش کےمطابق فتوی حاصل کرنے کی کوشش ہے،علاوہ ازیں اس عبارت میں معاشیات کےحوالے سے جوبات کھی گئی ہےوہ سرمایہ دارانہ معاشیات کی حد تک تو درست ہے لیکن اسلامی معاشیات کی روہے بالکل درست نہیں کیونکہ اسلامی معاشیات کی رو سے کارخانہ داری نظام کی جوشکل بنتی ہے اس میں کارخانہ دار پر نہ تو ز کو ۃ کے علاوہ کوئی ٹیکس عائد ہوتا ہے اور نہ کارخانہ دار کو بیچق اور اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنے سرمائے کے استعال پراپی مرضی ہے جتنا جاہے منافع حاصل کرے جبیبا کہ موجودہ سر مایید دارانہ نظام میں ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ اگر اسلامی معاشیات کے مطابق کارخانہ داری نظام کی تشکیل ہوتو کارخانے کی مشینوں پرمحض زکو ۃ عائدہونے ہے وہ خرابی لا زمنہیں آتی جس کا مذکورہ عبارت میں ذکر ہےاور پھر بیہ کہا گر

ہم موجودہ غیر اسلامی سرمایہ دارانہ نظام اور غیر اسلامی سرمایہ دارانہ ذہنیت کے پیش نظر اسلامی احکام کوبدلنا شروع کردیں گے تو بتلا ہے بیسلسلہ کہاں ختم ہوگا، دراصل اس کا نام ہے'' اسلام کو دورِ حاضر کے تقاضوں کے مطابق بنانا''اور بیاسلام پرصرت کے ظلم ہے اللہ اس سے ہرعالم اور محقق کو بچنے کی تو فیق دے۔

كتبه: محمد طاسين بينات- ذوالقعدة ١٣٩١ه

### مشينول برزكوة كامسكله

''ہمیں افسوں ہے کہ یعلمی بحث بڑھتے مناظر ہے کی گ شکل اختیار کر گئی اس کی ابتداء جناب مولا نامفتی ولی حسن صاحب کے ایک فتوی سے ہوئی جو بینات ماہ رہے الثانی ابسارہ میں شائع ہوااس پرمولا نامحہ طاسین صاحب نے ایک اختلافی مضمون لکھا (بینات ذیقعدہ ۱۳۹۱ھ) مولا نامحہ اسحاق صاحب نے مفتی صاحب کی تائید میں ایک مضمون لکھا (بینات ربع الثانی ۱۳۹۱ھ) مولا ناطاسین صاحب نے اس پرایک جوابی مضمون لکھا جو بینات کی دوقسطوں رمضان وشوال ۱۳۹۲ھ میں شائع ہوا۔ اس کے جواب الجواب میں مولا نامحہ اسحاق صاحب نے یہ صفمون تحریکیا جوذیل میں بیش کیا جارہ ہے۔ ہمارے پاس یہ مضمون کئی مہینے سے رکھا ہوا تھا اور محض اس بنا پر کہ بیسلسلہ خواہ مخواہ طول ہمارے پاس یہ مضمون کئی مہینے سے رکھا ہوا تھا اور محض اس بنا پر کہ بیسلسلہ خواہ مخواہ طول ہمارے باس کے جوابات اہم اشاعت میں یہ مصلحت معلوم ہوئی کہ فریقین کے کرائل اور دلائل کے جوابات اہل علم کے سامنے آجا کیں ، اب ہم یہ پوری بحث ملک کے مشہوراہل فقہ وفتوی کی خدمت میں بیش کریں گے اور ان حضرات کی جانب سے جوفیصلہ مشہوراہل فقہ وفتوی کی خدمت میں بیش کریں گے اور ان حضرات کی جانب سے جوفیصلہ مشہوراہل فقہ وفتوی کی خدمت میں بیش کریں گے اور ان حضرات کی جانب سے جوفیصلہ مشہوراہل فقہ وفتوی کی خدمت میں بیش کریں گے اور ان حضرات کی جانب سے جوفیصلہ موگا ضرورت ہوئی تو اسے بینات میں شائع کردیا جائے گا۔' (مدیر)

رمضان المبارک اورشوال ۱۳۹۲ھ کے بینات میں مولا نامحرطاسین صاحب کا ایک مضمون مندرجہ بالاموضوع پرمیرے مضمون کے جواب میں شائع ہواہے، اسے دیکھنے سے معلوم ہوا کہ موصوف نے میرے مضمون کوغور سے نہیں دیکھا ورنہ انہیں مضمون لکھنے کی زحمت نہ کرنا پڑتی، جوصا حب علم میرے اور موصوف کے مضمون کوسا منے رکھ کرغور فرما ئیں گے انہیں ان سب باتوں کا جواب میرے سابق مضمون میں اس جائے گا، جومولا نا موصوف نے اپنے تازہ مضمون میں تحریر فرمائی ہیں۔ اس وجہ سے اس کا جواب کھنے کا ارادہ نہیں تھا لیکن بعض حضرات نے فرما یا کہ موصوف کے مضمون سے ایسے حضرات جن کی استعداد علوم

دینیہ پختہ نہیں ہے، غلط نہمی میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔اس لئے چندسطری تحریر کررہا ہوں مولانانے درحقیقت اس مضمون میں کوئی نئی بات نہیں فرمائی ہے بلکہ انہی باتوں کو جووہ پہلے فرما چکے ہیں بعنوان مختلف دہرایا ہے۔ جن کا جواب شافی میرے سابق مضمون میں ملتا ہے۔

موصوف کادعوی ہے کہ کارخانوں میں جوشینیں مصنوعات تیار کرنے کے لئے لگائی جاتی ہیں،ان
کی مالیت پر بھی زکو ہ فرض ہے مثلاً شکر کے ایک کارخانہ میں شکر تیار ہوتی ہے جو کارخانہ دار فروخت کرتا ہے
اس شکر پرزکو ہ بالا تفاق فرض ہے لیکن جوشین بیشکر تیار کرتی ہے کیااس کی مالیت پر بھی ہرسال زکو ہ فرض
ہوگی؟ مولا نافر ماتے ہیں کہ اس پر بھی زکو ہ فرض ہوگی یعنی ما لک کارخانہ کوایک زکو ہ شکر کی اداکر نا پڑے گ

''یعنی جب یہ مان لیاجائے کہ تجارت اور اسامت کے ساتھ وجوب زکو ة کاتعلق اس وجہ ہے کہ وہ مال میں نما پیدا ہونے کا سبب ہیں ۔ تو پھر عقلاً اور قیاساً یہ ماننا ضروری ہوجا تا ہے کہ کاروبار کے ہراس طریقے کے ساتھ وجوب زکو قاکاتعلق ماننا ضروری ہوجا تا ہے کہ کاروبار کے ہراس طریقے کے ساتھ وجوب زکو قاکاتعلق ہے جو مال میں نما پیدا ہونے کا سبب ثابت ہوچکا ہوکیونکہ علت کا اشتراک تھم کے اشتراک کوچا ہتا ہے۔ اب بید دیکھئے کہ آج دنیا میں انڈسٹری کا جو کاروبار یا بلڈنگوں کو اشتراک کوچا ہتا ہے۔ اب بید دیکھئے کہ آج دنیا میں نما پیدا ہونے کا سبب ہے یا نہیں؟ کرائے پرچلانے کا جو کاروبار ہے یہ مال میں نما پیدا ہونے کا سبب ہے یا نہیں؟ اگر ہے اور یقیناً ہے اور تجارت سے کہیں زیادہ ہے تو پھراس کے ساتھ وجوب زکو قاکا تعلق کیوں نہیں ہونا چا ہئے؟''

جواب میں گذارش ہے کہ اول تو مولا نا کا بیہ اجتہادیجے نہیں ہے دوسرے اس کی غلطی سے قطع نظر کر کے اسے تھوڑی دیر کیلئے تیجے بھی فرض کرلیا جائے تو بھی ا نکادعوی ثابت نہیں ہوتا۔

دریافت طلب میدامرے کہ'' زکوۃ کے تعلق'' کا کیا مطلب ہے؟ اگراس کا مطلب وجوب زکوۃ ہے اور بظاہریہی ہے تو سوال میہ ہے کہ کیااس چیز میں زکوۃ واجب ہوگی جوکسی مال میں''نما'' پیدا ہونے کا سبب ہے؟ اگریہی مراد ہے تو میہ بداہۃ علط ہے۔مویشی میں''اسامت' اوراموال تجارت میں'' تجارت' سبب نما ہے لیکن'' اسامت' اور' تجارت' کسی مال کانام نہیں بلکہ افعال ہیں ،تو کیااموال کی طرح سبب نما ہے لیکن'' اسامت' اور' تجارت' کسی مال کانام نہیں بلکہ افعال ہیں ،تو کیااموال کی طرح

شرعاً افعال پربھی زکو ۃ واجب ہے اس کا تو کوئی عاقل تصور بھی نہیں کرسکتا اورا گرمرادیہ ہے کہ جس مال میں اس کے سبب سے نما پیدا ہوا ہے اس پرز کو ۃ فرض ہوگی، یعنی جس مال میں تجارت کی جاتی ہے یا جن حیوانات میں اسامت پائی جاتی ہے ان کی زکو ۃ نکالناواجب ہے، توضیح ہے، کیکن اس صورت میں دلیل دعوی پرمنطبق نہیں ہوتی۔

مثال مذکور میں شکر تیار کرنے والی مشین ''نما'' کا سبب بنتی ہے مولانا کی دلیل سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ شکر کی زکو ۃ اداکر نافرض ہے مگراس سے انکار کے ہے؟ شکر مال تجارت ہے اس پر بالا تفاق زکو ۃ واجب ہے مسئلہ تو شکر تیار کرنے والی مشین کا ہے مولانا کی دلیل سے اس پرزکو ۃ کا وجوب کسی طرح ثابت نہیں ہوتا وہ ان دونوں باتوں کا فرق ملحوظ نہیں رکھ سکے اس کے بعد مولانا اپنی اس دلیل کی تطبیق زیر بحث مسئلے پر اس طرح فرماتے ہیں:

"جب تجارت میں گئے ہوئے سرمائے پرزگو ۃ اس وجہ سے ہے کہ تجارت اس میں اضافے کا سبب بنتی ہے تو پھر انڈسٹری کے کاروبار میں گئے ہوئے سرمائے پرزگو ۃ کیوں نہ ہونی چاہئے۔ جب کہ وہ بھی اپنے اندر گئے ہوئے سرمائے میں نمایاں اضافے کا سبب ہے ، کیا ایسی مثالیس بکٹر ت نہیں کہ جن لوگوں نے انڈسٹری کا کاروبار شروع کیا ان کا بنیادی سرمایہ ہزاروں سے لاکھوں تک اور لاکھوں سے کروڑوں تک پہنچ گیا"۔ مولا ناکی اس تحریر میں متعدد باتیں قابل نظر ہیں۔

اول: فقہ ہے معمولی تعلق رکھنے والابھی جانتا ہے کہ تجارت میں لگے ہوئے سرمائے پرکوئی زکو ہنیں ہے زکو ہمال تجارت پرفرض ہوتی ہے نہ کہ'' تجارت میں لگے ہوئے سرمائے پر' مثلاً سی شخص نے دس ہزار کا کیڑ ابغرض تجارت خریدا توبیہ دس ہزار روپیہ تجارت میں لگا ہواسر مایہ کہلائے گااس پرکوئی زکو ہنیں ہے بلکہ اگروہ ایک سال تک کپڑ افروخت کرتا رہاتو سال گزرنے کے بعدد یکھا جائے گا کہ اس کی دوکان میں کتنا کپڑ اباقی ہے۔جو کپڑ اباقی ہے اس کا چالیسواں حصہ یااس کی قیمت بطورز کو ہ صدقہ کی دوکان میں کتنا کپڑ اباقی ہے۔جو کپڑ اباقی ہے اس کا چالیسواں حصہ یااس کی قیمت بطورز کو ہ صدقہ کرنا اس پرفرض ہوگی اور اگر ہیں ہزار ہوگئ ہے تو اس پرفرض ہوگی اور اگر ہیں ہزار ہوگئی ہے تو اس پرفرض ہوگی ان دس ہزار سے جو اس نے تجارت میں لگائے تھے زکو ہ کا کوئی تعلق نہیں اس کا تعلق تو اس پرفرض ہوگی ان دس ہزار سے جو اس نے تجارت میں لگائے تھے زکو ہ کا کوئی تعلق نہیں اس کا تعلق

کلیۂ ''مال تجارت'' سے ہے سرمائے پرز کو ۃ واجب ہونے کا مطلب تو یہ ہوتا کہ اس دس ہزار کی رقم پر بہرحال زکوۃ فرض ہوتی۔خواہ مال تجارت کی مالیت کم کیوں نہ ہوجاتی حالانکہ ایسانہیں ہے۔ بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر تا جرکو گھاٹا ہوجائے اور حولان حول کے وقت دس ہزار کا مال صرف پانچ ہزار کارہ جائے تو صرف یانچ ہزار پر ہی زکوۃ فرض ہوگی۔

اس غلطی کااعادہ ایک اور غلطی کے اضافے کے ساتھ انہوں نے صفحہ یہ بھی کیا ہے، لکھتے ہیں۔ ''زکو ق کا مسئلہ آتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ پہلے کاروبار یعنی تجارت میں لگے ہوئے اصل سرمائے اور منافع دونوں پرساٹھ ہزار کی زکو ق ہے۔''

یہاں مولانا منافع پربھی زکوۃ لگارہے ہیں، حالانکہ فقہ کاکوئی طالبعام بھی اس کاتصور نہیں کرسکتا حقیقت ہے ہے کہ'' تجارت'' کی صورت میں نہ اصل سرمائے پرزکوۃ فرض ہے نہ منافع پر، زکوۃ صرف مال تجارت پر عائد ہوتی ہے تجارت سے کسی کوایک لاکھ روپیہ منفعت حاصل ہوئی تو اس پرکوئی زکوۃ فرض نہیں۔البت اگریہ قم اس کے پاس ایک سال تک رکھی رہی تو سال گزرنے کے بعداس پراس کی زکوۃ فرض ہوگی لیکن بیز کوۃ منافع کی نہیں ہے بلکہ جمع شدہ مال کی ہے اگریہی شخص رقم ندکورسال بھر کے اندرخرچ کرڈ التا تو اس پرکوئی زکوۃ واجب نہ ہوتی ان کھلی ہوئی غلطیوں کے اظہار سے یہ بتلا نامقعود ہے کہ مولانا کا استدلال بے بنیاد ہے بنیادہ ہوئی جوانے کے بعداس میں کیاجان باقی رہ جاتی ہے مندرجہ بالاغلطی ان سے کئی مقامات پر ہوئی ہے بطور نمونہ دومقامات کا حوالہ کافی سمجھا گیا۔

دوم: اگر بالفرض "مرمایه پرزگوة" کے غلط خیال کوبھی تسلیم کرلیا جائے تو بھی مولانا کا استدلال نا قابل فہم رہتا ہے وہ" تجارت میں لگے ہوئے سرمایه پرزگوة" کواس لئے واجب جمجھے ہیں کہ تجارت کی وجہ سے اس میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی جس چیز میں اضافہ ہوتا ہے اس پرزگوة واجب ہے لیکن اس پرقیاس کرتے ہیں اس چیز کوجس میں خوداضافہ نہیں ہوتا بلکہ وہ دوسری چیز میں اضافہ کا سبب ہے یعنی مشین برقیاس کرتے ہیں اس چیز کوجس میں خوداضافہ نہیں ہوتا بلکہ اس کی قیمت کم ہوتی رہتی ہے، البتہ وہ قیمت مصنوعات میں اضافہ کا سبب نہیں بلکہ کل اضافہ میں اضافہ کا سبب نہیں بلکہ کل اضافہ میں اضافہ کا سبب نہیں بلکہ کل اضافہ ہے۔ اس قیاس مع الفارق کو آخر فقہ کے کس قاعدے کے ماتحت داخل کیا جائے گا؟

سوم: انڈسٹری کے کاروبارکا کیا مطلب ہے؟ انڈسٹری کے معنی صنعت کے ہیں اوراس کے کاروبارے مرادعام طور پرمصنوعات تیارکر کے فروخت کرناہوتا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ مشین مصنوعات تیارکرتی ہے اوراس کی قیمت میں اضافہ کرتی ہے اصطلاحی الفاظ میں اس کے اندر''وصف نما'' پیدا کرتی ہے لیکن اس ہے مشین پرزگو ہ کس طرح ثابت ہوجائے گی؟ سطور سابقہ میں واضح کیا جاچکا ہے کہ'' سبب نما'' پرزگو ہ فرض ہے مال نامی مصنوعات ہیں، ان پرفرضیت زکو ہ کا کون پرزگو ہ فرض ہے مال نامی مصنوعات ہیں، ان پرفرضیت زکو ہ کا کون پرزگو ہ فرض ہے مال نامی مصنوعات ہیں، ان پرفرضیت زکو ہ کا کون الکارکرتا ہے؟ لیکن خود مشین کی قیمت میں کیا اضافہ ہوتا ہے؟ ابھی دوایک سطر پہلے میں دکھا چکا ہوں کہ ان کا کاوضع کردہ یہ قاعدہ کے دعوی اوردلیل میں کوئی ربط نہیں ہے۔ اس سے پہلے یہ بھی واضح کر چکا ہوں کہ مولا ناکا وضع کردہ یہ قاعدہ کہ جو چیز کسی مال میں اضافہ کا سبب ہواس پر بھی زکو ہ فرض ہے، بالکل غلط اور بے بنیاد ہے۔ تنویر مزید کیلئے ان کے اس غلط قاعدہ کی غلط کا ایک مثال ہے بھی واضح کردیتا ہوں جے معمولی پڑھا کھا آدمی بھی سجھ سکتا ہے فرض کیجئے کہ ایک کا شنگارا ہے کئو یں کے ذریعے گھیت کی سینچائی کرتا ہے کئواں اور پانی اس کی کا شت میں ''نما'' اورا ضافہ کا سبب بنتا ہے تو کیا اس پانی پر بھی زکو ہ واجب ہوگی؟ مولا ناکے قاعدے کے بموجب تو پیداوار کی زکو ہ کے ساتھ اسے پانی کی زکو ہ بھی ادا کرنی چا ہے جووہ کھیت کو سراب کرنے کیلئے صرف کرتا ہے۔

اگرمولا نا کاشت کارگی مثال ہے مطمئن نہ ہوں تو کھیت کی جگہ بڑے پیانے پر فارم فرض کرلیں جواب بدستوررہے گا کہ پانی یا کنویں پرکوئی زکو ہ نہیں ہے اگرانہیں ہے جواب سلیم نہ ہوتو چودہ سوبرس کی مدت میں ہونے والے علماء دین میں ہے کسی ایک متندعالم کافتوی ہی پیش کردیں جس نے کنویں یا پانی پرزکو ہ واجب قرار دی ہو، کاشت کی آبیاری تو کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں بھی اسکار واج تھا۔

بلڈنگوں کوکرائے پر چلانے کا مسئلہ موضوع بحث سے بالکل بے تعلق ہے اس کا تذکرہ فرما کر مولا نانے خوانخواہ خلط مبحث فرمایا۔مولا نا کی عبارت مذکورہ کی مندرجہ بالاغلطیوں پرنظر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ موصوف مسئلہ کوسرے سے سمجھے ہی نہیں۔

### غلطفهميان:

مولا نانے اپنی تائید میں علامہ کا سانی کی بعض عبارتیں نقل کی ہیں لیکن وہ ان کا سیجے مفہوم ہیں سمجھ سکے اور غلط فہمی کی وجہ ہے انہیں اپناموید سمجھ رہے ہیں ملاحظہ ہو:

#### (١)مولانا لكھتے ہيں:

ساس کے بعد علامہ کاسانی نے مال نامی کی ایک دوسری تعبیر وتفییر بیان فرمائی ہے جو پہلی تعریف وتعبیر کے مقابلے میں زیادہ جامع اور زیادہ مدلل اور عام فہم ہے اس کے بعد بدائع کی بیعبارت نقل کی ہے:''و إن شئت قلت: و منها کون السمال فاضلا عن السحاجة الاصلية سنالخ" (۱) اوراس سے بینیجہ نکالا ہے کہ فقہی اصطلاح میں مال نامی کے معنی مال کا حاجت اصلیہ سے فاضل ہونا ہے بالفاظ دیگر جو مال اپنے ما لک کی بنیادی ضروریات سے زائد اور فاضل ہوا صطلاح میں اس کا نام'' مال نامی'' ہے۔

گذارش ہے کہ مال نامی کی یہ تعریف فقہ کے کسی طالب علم نے نہ کسی کتاب میں دیکھی ہوگ اور نہ کسی سے سی ہوگی، یہ کھلی ہوئی غلطی کا نتیجہ ہے اس بات کا کہ مولا نابدائع کی عبارت مذکورہ کو بالکل نہیں ہمچھ سکے، اس عبارت میں علامہ کا سانی نے وجوب زکو ق کی ایک شرط بیان فر مائی ہے کہ مال کا حاجت اصلیہ سے زائد ہونا بھی وجوب زکو ق کے لئے ضروری ہے۔ جو مال حاجت اصلیہ سے زائد نہ ہوگا اس پرزکو ق فرض نہیں ہوگی۔ مال نامی کی تعریف سے تو اس عبارت کواد نی ساتعلق بھی نہیں ہے۔ وہ عبارت مذکورہ پراگر نظر کریں تو اپنی غلطی انہیں نظر آ جائے گی۔ اس کے بعد ان کے اس استدلال میں ذرا بھی جان باقی نہیں رہتی جو مال نامی کی اس غلط تعریف پرمنی ہے۔

(۲) هذاقول عامة العلماء كامطلب بهى مولانانے غلط مجھا يہاں اشاره اس طرف ہے كذائه، كي شرط تمام علاء يعنى احناف، شوافع ، حنابلہ سب كاقول ہے اس كے بعدامام مالك كاقول و كركيا ہے كدان كے نزد يك "نما" شرط نہيں ہے مولانانے "هذا" كامر جعا بنى خودسا ختة تعريف مال نامى و كركيا ہے كدان كے نزد يك "نما" شرط نہيں ہے مولانانے "هذا" كامر جعا بنى خودسا ختة تعريف مال نامى

<sup>(</sup>١)بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للعلامة الكاساني - ١/١٩ -ط: دار احياء التراث العربي .

کوقرار دیاہے جوعلامہ کا سانی کے حاشیہ خیال میں بھی نہھی۔

(۳) بدائع کی ایک دوسری عبارت نقل کر کے انہوں نے اِس سے بیٹا بت کرنے کی کوشش فر مائی کہ مشین اشیاء صَر ف میں شامل نہیں ہوسکتی اور محض دولت کمانے کا ذریعہ ہے اس لئے وہ مال تجارت ہے اوراس پرز کو ۃ واجب ہے یہاں بھی مولا نا عبارت مذکورہ کا صحیح مفہوم مجھنے سے قاصر رہے اوراس کا مطلب سمجھنے میں ان سے خت غلطی ہوئی، صاحب بدائع تو یہ کہہ رہے ہیں کہ شرعاً چا ندی ،سونے کواصل خلقت کے لحاظ سے مال تجارت سمجھا گیا ہے اسلئے ان پر بہر حال زکو ۃ واجب ہوگی جب کہ دوسری شرائط وجوب پائی جا ئیں لیکن چا ندی سونے کے علاوہ دوسرے اموال کے متعلق کہتے ہیں :

وامافيماسوى الاثمان من العروض فانمايكون الاعداد فيها للتجارة بالنية (١)

''لیکن اثمان (بعنی سونے جاندی) کے علاوہ دوسراسامان تووہ تجارتی مال اس وقت بنتا ہے جب اس کی تجارت کی نبیت کی جائے''۔

''اماماسوی'' میں مثین داخل ہے یعنی اسے مال تجارت اسی وقت کہاجا سکتا ہے جب اس کی تجارت کی نیت ہواور اس کی تجارت کا مطلب ہیہ کہ خود مثین فروخت کرنے کا کاروبار کیا جائے اسے مصنوعات تیار کرنے کے لئے استعال کرناکسی عاقل کے نزدیک مثین کا کاروبار اور اس کی تجارت نہیں ۔عبارت ندکورہ کا مطلب تو وہ ہے جو میں نے عرض کیالیکن مولا ناطاسین صاحب علامہ کا سانی کی مراد کے بالکل برعکس مفہوم مراد لے رہے ہیں جو بالکل غلط ہے وہ اگر اتنی ہی بات پرغور فرماتے کہ اگر ہروہ چیز جواشیاء صرف میں شامل نہ ہو مال تجارت بن جاتی ہے تو اثمان کی خصوصیت کیا باتی رہتی ہے تو انتخاطی نہ کرتے ۔

علامہ کا سانی اثمان (سونے جاندی) اورغیراثمان میں فرق بیان کرنا جاہتے ہیں اوراگر دونوں بغیر نیت کے مال تجارت بن سکتے ہیں اور دونوں میں اشیاء صرف بننے کی صلاحیت طبعاً مفقو دہے تو دونوں

<sup>(</sup>١)بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للعلامة الكاساني - ١ / ٢ ٩ - ط: دار احياء التراث العربي .

میں فرق وامتیاز کیاباقی رہتاہے اور دونوں کے حکم کے اختلاف کی وجہ کیاہے؟ ظاہرہے مولانا کا بی قول کہ مشین بھی مال تجارت ہے اسی غلط نہمی پرمبنی ہے اس لئے اس کا باطل ہوناروز روشن کی طرح عیاں ہو گیا۔

(۳) ص ۴۸ پر بدائع کی تین عبارتیں انہوں نے نقل فرمائی ہیں اور تینوں کا مطلب انہوں نے غلط بیان فرمایا۔ ان تینوں میں وجوب زکوۃ کی شرائط میں سے دوشرطیں بیان کی گئیں ہیں، اول مال نامی کا ہونا، دوم اس کا حاجت اصلیہ سے زائد ہونا ہے دوالگ الگ چیزیں ہیں۔ مگرمولا نا حاجت اصلیہ سے فاضل ہونے کو'' مال نامی'' کی تعریف قرار دے رہے ہیں جوبالکل غلط ہے عبارت مذکور جس شخص کا جی جائے گی۔ حیاے دکھے لےمولا ناکی پیکھلی ہوئی غلطی اول نظر میں گرفت میں آ جائے گی۔

(۵) ص اہم پر مختے طواوی کی جوعبارت مولانا نے نقل کی ہے اس کے سیحے میں بھی سخت غلطی کی ہے اس میں تو یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر کسی کو جبہ وغیرہ کسی ایسے طریقے سے مال ملا، جس کا شار معاوضات میں نہیں ہے مگراس نے لیتے وقت نیت یہ کی کہ میں اس کی تجارت کروں گا تو امام ابو یوسف ؓ کے مزد یک محض نیت کافی ہے اور امام محکہ ؓ کے مزد یک محض نیت کافی نزد یک اس کی یہ نیت ہی اس کی میات ہو اور ایا محکم تجارت بھی اس کے ساتھ ہونا چاہئے ۔ مولانا کا اس سے یہ مطلب نکالنا کہ جبہ وغیرہ جن نہیں بلکہ عمل تجارت بھی اس کے ساتھ ہونا چاہئے ۔ مولانا کا اس سے یہ مطلب نکالنا کہ جبہ وغیرہ جن میں ' مبادلة السمال بالممال '' نہیں ہوتا وہ بھی' تجارت'' میں داخل ہیں بالکل غلط ہے ۔ عبارت مذکورہ میں اس کی طرف اشارہ تک موجود نہیں اور امام طحاویؓ کے حاشیہ خیال میں بھی یہ مفہوم نہ ہوگا مولانا ذراسیا ق میں وہ متعدد بار مبتلا ہوئے ہیں اور ای پر انہوں نے اپنی اس دلیل کی بنیا در کھی ہے کہ شین مال تجارت ہیں میں وہ متعدد بار مبتلا ہوئے ہیں اور ای پر انہوں نے اپنی اس دلیل کی بنیا در کھی ہے کہ شین مال تجارت ہو جب اس کی بنیا دہی کا غلط ہونا ثابت ہوگیا تو یہ دلیل خود بخو د باطل ہوگئی۔

مضمون میں اس قسم کی غلطیاں بکثرت ہیں بلکہ سے توبہ ہے کہ پورامضمون اسی قسم کی غلط فہمیوں برمبنی ہے کہاں تک عرض کروں ،اس لئے بقدر ضرورت براکتفا کرتا ہوں۔

تجارت کی تعریف کے سلسلے میں بھی مولاناکوای قسم کی غلط فہمیاں ہوئی ہیں سب کہاں تک گناؤں بطور نمونہ وہی تعریف جوصاحب بدائع ہے مولانانے قتل کی ہے یعنی کسب المال ببدل ہوالمال پیش کرتا ہوں اس کے متعلق انہوں نے جو تحریر فرمایا ہے سراسر غلط نہی ہے اس کا ترجمہ ہے" مال کا کمانا ایسے

بدل کے مقابلے میں جوخود مال ہے' یے فظی ترجمہ ہے کوئی صاحب بتادیں کہ مبادلۃ السمال بالسمال (مال کے بدلے مال کمانا) کے مفہوم اوراس کے مفہوم میں آخر فرق کیا ہے؟ اس کی صحت تسلیم کر لینے کے بعد زیرغورمسئلے میں مشین کے استعمال کو مال تجارت قرار دینا بالکل نا قابل فہم ہے۔

مشین کو مال تجارت قرار دینے کے لئے مولانا نے ایک عجیب دلیل یہ بیان فر مائی:

''کاریگر جب مشین استعال کرتا ہے تو گھنے سے محنت کے اثرات تحلیل ہوتے ہیں لیکن یے خلیل ہو کرفنااور معدوم نہیں ہوجاتے بلکہ تیار ہونے والی مصنوعات میں منتقل ہوجاتے ہیں'۔

اس سے مولانا یہ بات ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ شین کے ذریعہ مصنوعات تیار کر کے فروخت کرنے میں خود مشین کا ایک جزومصنوع سے وابستہ ہو کرخریدار تک پہنچا ہے اس لئے مشین کا بھی مبادلہ ہوگیااورا سے مال تجارت میں شار کر کے اس پرز کو ۃ واجب ہونے کا فتوی دینا چاہئے۔

جوابًاعرض ہے کہ اول تو یہ استدلال فقہی نہیں بلکہ ' مارکسی' ہے جوخود غلط ہے اوراس کا استعال مسائل فقہیہ میں غلط درغلط لیکن بالفرض ہم اسے صحیح بھی تسلیم کرلیں تو بھی اس سے مولا نا کا دعوی ثابت نہیں ہوتا نے ورفر مائے کہ جب بقول موصوف انجینئر کی دماغی محنت مشین سے مصنوعات کی طرف منتقل ہوجاتی ہے تو مصنوعات فروخت کر کے تاجراس کی قیمت بھی وصول کرلیتا ہے اوروہ قیمت مصنوعات ہی کا جزء ہوتی ہے جب وہ مصنوعات کی زکو قادا کرتا ہے تو اس کی زکو قابحی ادا ہوجاتی ہے مشین کی زکو قادا کرتا ہے تو اس کی زکو قابحی ادا ہوجاتی ہے مشین کی زکو قادا کرتا ہے تو اس کی زکو قابحی ادا ہوجاتی ہے مشین کی زکو قادا کرتا ہے تو اس کی زکو قادا کرتا ہے تو اس کی زکو قادا کرتا ہے تو اس کی درکو تا ہو جاتی ہے مشین کی ذکو قادا کرتا ہے تو اس کی درکو تا ہو جاتی ہوگیا؟

ہونے والے خام مال میں سے ہرایک کی ز کو ۃ علیجد ہ علیجد ہ ادا کرے اور تیار شدہ کیڑے پر بھی ز کو ۃ دے حالا نکہ د نیا کا کوئی عالم دین اس کا قائل نہیں اور نہ کسی دلیل شرعی سے اسے ثابت کیا جاسکتا ہے۔

مندرجہ بالاسطروں سے یہ بات واضح ہوگئ کہ مولا ناطاسین صاحب کے دلائل اس مسئلہ میں کمزوراورا ثبات مدعا سے قاصر ہیں صحیح مسئلہ یہی ہے کہ کارخانوں میں مصنوعات تیار کرنے کے لئے جو مشینیں لگائی جاتی ہیں اور جن کی تجارت مقصور نہیں ہوتی ان کی مالیت پر شرعاً کوئی زکو ہ واجب نہیں ۔اصل مقصد اتناہی تھا جو حاصل ہوگیا موصوف نے اپنے مضمون میں جو با تیں اصل موضوع سے غیر متعلق تحریر فرمائی ہیں یا جن کا کوئی اثر مسئلہ مذکور پر نہیں پڑتاان پر بحث کوغیر ضروری سمجھ کرنظرانداز کرتا ہوں تا کہ میرااور قارئین کا وقت ضائع نہ ہو، مولانا کی خدمت میں میری گذارش یہ ہے کہ اب وہ اس موضوع پر لکھنے میرااور قارئین بینات کواس کا موقع دیں کہ خود میرے ،انجے اور مولانا مفتی ولی حسن صاحب کے بجائے قارئین بینات کواس کا موقع دیں کہ خود میرے ،انجے اور مولانا مفتی ولی حسن صاحب کے مضامین سامنے رکھ کرکسی نتیجے پر پہو نیخنے کی کوشش فرمائیں۔

كتبه: محمد اسحاق صديق بينات-جمادي الثانية ١٣٩٣ه

# مشينول برزكوة اورفقه حنفي

قارئین بینات کو یاد ہوگا کہ جنوری کے بینات میں میرا جومضمون مثینوں پرز کو قائے مسکلہ سے متعلق بجواب مولا نامفتی ولی حسن صاحب شا کع ہواتھا، اس میں میں نے قارئین بینات کے حلقہ علاء کرام کی خدمت میں گزارش کی تھی کہ وہ اس بحث میں حصہ لے کراس اہم مسکلہ کو آخری طور پرحل کرنے کی کوشش فرمائیں اللہ کاشکر ہے کہ چار ماہ کے بعدر ربیع الثانی کے شارہ میں حضرت مولا نامحمہ اسحاق صاحب صدیقی سند بلوی مظلہم کا ایک مضمون سامنے آیا اس مضمون کو پڑھ کر جو دراصل میر مے مضمون کا جواب ہے خوشی ہوئی ،خوشی اس بناء پرنہیں کہ اس نے میرے لئے اپنی رائے سے رجوع کرنے کا موقع فراہم کردیا ہے بلکہ اس بناء کہ اس نے میرے لئے مسکلہ زیر بحث پر بچھ مزید کلھنے کا موقع مہیا کردیا ہے جو میں پہلے ضمون میں ذیکھ سکا تھا حالانکہ اس کا لکھنا ضروری تھا۔

اللہ گواہ ہے کہ اس بحث سے میرامقصد تحقیق حق کے سوا پیچھ نہیں ،اسی طرح بحمہ اللہ میں اس زعم میں بھی مبتلانہیں ہوں کہ میری تحقیق قطعی اور آخری طور پرضیح ہے ،حضرت مولانا سندیلوی مدظلہم تو بڑی شخصیت ہیں ،ایک معمولی طالب علم بھی اگر دلیل سے میری رائے کوغلط ثابت کر دیتو میں برملاا پنی غلطی کا اعتراف کرلوں گا غلطی پراصرار شیطنت اور اسکا اعتراف آ دمیت ہے اور بیکوئی ذاتی معاملہ ہیں بلکہ دین کا معاملہ ہے اس میں ہمیں وہی رویہ اختیار کرنا چاہئے جودین سکھا تا ہے۔

حضرت مولا ناسندیلوی مظلھم کے مضمون کو پڑھ کر کچھ ایبااندازہ ہوا کہ حضرت موصوف نے میرے اس مضمون کوغور سے نہیں پڑھااگر پڑھ لیتے تواہیۓ مضمون کا ایک خاصہ حصہ لکھنے کی زحمت سے نگا میرے اس مضمون کوغور سے نہیں پڑھااگر پڑھ لیتے تواہیۓ مضمون کا ایک خاصہ حصہ لکھنے کی زحمت سے نگا جاتے جن باتوں کی میں نے اپنے مضمون میں کہیں نفی نہیں کی موصوف نے ان کے اثبات پرخوامخواہ اپنی جاتے جن باتوں کی میں نے اپنے مضمون میں کہیں نفی نہیں کی موصوف نے ان کے اثبات پرخوامخواہ اپنی

فرصت اورتوانائی کوضائع فرمادیا۔علاوہ ازیں مسئلہ زیر بحث کے تنقیح طلب پہلوؤں پرانہوں نے جو پچھ تحریر فرمایا ہے وہ جہاں بہت پچھ تشنہ اور دھندلا ہے وہاں سخت الجھا ہوا بھی ہے لہذا میرے لئے مناظرانہ انداز سے اس پر تنقید اور دوفتدح کی بڑی گنجائش تھی لیکن میں نے اس میں پڑنے کے بجائے یہ بہتر سمجھا کہ اصل مسئلہ پرایجانی اور مثبت انداز سے بحث کی جائے اور ان دلائل کومزید واضح کیا جائے جن کی بناء پر میرایہ خیال ہے کہ ملوں اور فیکٹریوں کے مشینی سرمائے پرز کو 8 ہونی جائے۔

تاریخ گواہ ہے کہ آج دنیا میں انڈسٹری اور کارخانہ داری کا جومعاشی کاروبارہ بیصدی ڈیڑھ صدی پہلے اس وقت وجود میں آیا جب یورپ میں صنعتی انقلاب رونما ہوا ہڑی ہڑی مشینیں لگیں اوران سے کارخانے لگائے گئے ای طرح آج برنس کے نقطہ نظر سے ہڑی بڑی بلڈ نگیں بنا کر کرائے پر چلانے کا جوکاروبارہ بیتھی پچھ بی زمانہ ہوا کہ معرض وجود میں آیا اور دولت کمانے کا ایک نہایت کا میاب ذریعہ بن گیالہذا بیمسئلہ کہ ملوں اور فیکڑیوں کے مشینی سرمائے اور مذکورہ بلڈنگوں کے ممارتی سرمائے پرزکو ہواجب بن گیالہذا بیمسئلہ کہ ملوں اور فیکڑیوں کے مشینی سرمائے اور مذکورہ بلڈنگوں کے ممارتی سرمائے پرزکو ہواجب کے بانہیں ، مسلمانوں کے لئے ایک جدید مسئلہ ہے جس کا نہ عہدرسالت صلی اللہ علیہ وسلم اور نہ بی عہد صحابہ میں کوئی وجود تھا اور نہ بعد کے ان ادوار میں جب اٹمہ مجتبدین نے فقہ اسلامی کی تدوین فرمائی۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ قرآن ، حدیث اور فقہ میں اس مسئلے کے متعلق جزوی صراحت کے ساتھ کوئی تھم مذکور نہیں البتہ ایسے اصول کلیہ ضرور موجود میں جن سے اس مسئلے کا تھم معلوم کیا جا سکتا ہے۔

البت معاثی کاروبار کے جوطر یقے اس وقت رائج تھے جیسے تجارت ،مویش پالنا، زراعت اورانفرادی و نجی صنعت وحرفت ،ان میں گے ہوئے سرمائے پرزکو ہ کا مسکہ بھی اس وقت موجود تھالہذا حدیث اور فقہ کا کتابوں میں اس کے متعلق نیے تکم ہے کہ اس سرمائے کے متعلق نیے تکم ہے کہ اس سرمائے پر بمعه منافع کے ہرسال اسی طرح زکو ہ ہے جس طرح سونے چاندی اور زرونفذی پر، گلہ بانی اور مویش پالنے کے کاروبار میں گے ہوئے سرمائے کا تکم میہ ہے کہ جومویش جنگل کے قدرتی گھاس چارے اور مویش بنگل کے قدرتی گھاس چارے پر بہتے اور بڑھتے ہیں ان پر اور ان سے پیداشدہ بچوں پر ہرسال زکو ہ ہے۔ گویا کاروبار کی ان دونوں سورتوں میں صرف منافع پرزکو ہ نہیں بلکہ ہرسال اصل سرمائے پر بھی ہے، زراعت میں گے ہوئے سرمائے جسے زمین ،بل ،بل ، نیج اور کھا دوغیرہ پرزکو ہ نہیں بلکہ زراعت سے حاصل شدہ پیدا وار پرزکو ہ بعنی عشر ہے جیسے زمین ،بل ،بل ، نیج اور کھا دوغیرہ پرزکو ہ نہیں بلکہ زراعت سے حاصل شدہ پیدا وار پرزکو ہ بعنی عشر ہے

اگرز مین عشری ہواور خراج ہے اگرز مین خراجی ہولیکن بیتھم انفرادی زراعت کے بارے میں ہے آج کل کے وہ زرقی فارم اس میں داخل نہیں جو تجارتی نقط نظر سے بنائے اور چلائے جاتے ہیں ،صنعت وحرفت میں گے ہوئے سرمائے کا تھم بیہ ہے کہ ان آلات واوزار پرز کو ہ نہیں جن کے ساتھ ارباب پیشہ خود کام کر کے روزی کماتے ہیں جیسے لوہار ، بڑھی ، درزی ، دھو بی اور ڈاکٹر وغیرہ کے آلات واوزار جن کے ساتھ وہ اپنے ہنر کا اظہار کرتے اور دولت کماتے ہیں ،ای طرح اس ایندھن اور کیمیاوی مواد پر بھی ز کو ہ نہیں جوصنعت وحرفت میں فنا ہوجا تا ہے اور مصنوعات میں ظاہر نہیں ہوتا ،ای طرح ان جانوروں وغیرہ پر بھی ز کو ہ نہیں جن کو بار برداری کا کام کرنے والا اپنے کام میں خوداستعال کرتا ہے ،ای طرح ایک شخص کے اس مکان پر بھی ز کو ہ نہیں جو اس نے لئے ضروری ذریعہ معاش کی حیثیت رکھتا ہو ، یعنی اس کوکرائے پر چلانے سے مقصود اپنے شمول کو بڑھانا اور اپنے فاضل مال میں اضافہ کرنا نہ ہو بلکہ اپنا اور اپنے بال بچوں کا پیٹ پالنا اور وقت پاس کرنا ہو ،اس کی نتی میں آنے کی وجہ سے زکو ہ سے مشخی ہیں ۔

غرضیکہ بیمسلہ کہ انڈسٹری کے کاروبار میں گے ہوئے مشینی سرمائے پرزگوۃ واجب ہے یانہیں،
ای طرح بیمسلہ کہ برنس کے مقصد سے کرائے پر چلائی جانے والی بلڈگوں کے تمارتی سرمائے پرزگوۃ ہے
یانہیں،ایسے مسائل ہیں جن کے متعلق فقہ اسلامی میں صراحت کے ساتھ جزوی حکم موجود نہیں البتہ ایسے
اصول کلیے ضرورموجود ہیں جن کی روشنی میں اس قتم کے مسائل کوحل کیا جا سکتا ہے اگر چہ اس کیلئے سیجے طریقہ
اجتماعی اجتماد کا طریقہ ہے، پچھ تحقق قتم کے علاء کرام ایک جگہ جڑ مل کر بیٹھیں، پہلے ان مسائل کی حقیقت کو
اجتماعی اجتماد کا طریقہ ہے، پچھ تحقق قتم کے علاء کرام ایک جگہ جڑ مل کر بیٹھیں، پہلے ان مسائل کی حقیقت کو
پوری طرح سیجھنے کی کوشش کریں پھر بیدد یکھیں کہ اس فتم کے مسائل کے متعلق شریعت کے اصول کلیے کیا ہیں،
پھران کی روشنی میں پورے جن م واحتیاط کے ساتھ یہ فیصلہ کریں کہ ان مسائل کا شرعی حکم کیا ہے، بحث کا یہ
طریقہ اچھانہیں جو ہم نے اختیار کیا ہے اس سے خواہ نخواہ انتشار پھیلتا ہے اور ذہنوں میں الجھاؤ پیدا ہوتا ہے
لیکن کیا کیا جائے جب ایک طریقہ موجود نہ ہوتو دوسرا اختیار کرنا پڑتا ہے۔ بہرحال کسی شئے پرزگوۃ ہونے
نہ ہونے کے متعلق فقہا کے احتاف نے چاراصول مقرر کئے ہیں اور یہاصول انہوں نے کتاب وسنت سے
نہ ہونے کے متعلق فقہا کے احتاف نے چاراصول مقرر کئے ہیں اور یہاصول انہوں نے کتاب وسنت سے
نہ ہونے کے متعلق فقہا کے احتاف نے چاراصول مقرر کئے ہیں اور یہاصول انہوں نے کتاب وسنت سے
تحریف میں نہیں آتیں ان پر بھی زکو ۃ نہیں، سوم جو اشیاء مال نامی کی تحریف میں آتی ہیں ان پرزگوۃ واجب
تحریف میں نہیں آتیں ان پر بھی زکو ۃ نہیں، سوم جو اشیاء مال نامی کی تحریف میں آتی ہیں ان پرزگوۃ واجب

ہے، چہارم جواشیاء مال تجارت کی تعریف میں آتی ہیں ان پرز کو ۃ واجب ہے۔

فقہاء نے حاجت اصلیہ کی جوتعریف کی ہے اورجس کومیں اینے پچھلے مضمون میں تفصیل کے ساتھ پیش کر چکا ہوں ،اس کی رو ہے ملوں اور فیکٹریوں کی زیر بحث مشینیں کسی طرح بھی حاجت اصلیہ کے تحت نہیں آتیں چنانچے مولا نامحداسحاق صاحب نے بھی اسے شلیم کیا ہے، اب رہایہ کہ مذکورہ مثینیں مال نامی. اور مال تجارت کی تعریف میں تی میں یانہیں آئیں تواس بارے میں ہارے درمیان اختلاف ہے میراخیال بد ہے کہ آتی ہیں، لہذاان برز کو ۃ واجب ہے مولا نامفتی ولی حسن صاحب کامعلوم نہیں، اب کیا خیال ہے، کیکن مولا ناسندیلوی صاحب کا خیال ہے کہ نہیں آتیں ، لہذاان پرز کو ہنہیں اور بیا ختلاف اس وجہ سے ہے کہ مال نامی اور مال تجارت کی تعریف میں اب تک ہمارے درمیان اختلاف ہے اور اس اختلاف کا سبب بینہیں کہ فقہاء کااس میں کچھ اختلاف ہے کیونکہ فقہاء کا مال نامی کی تعریف میں کچھ اختلاف نہیں، بلکہاس اختلاف کااصل سبب بیہ ہے کہ فقہاء کے نز دیک مال نامی کا جومفہوم ومطلب ہے ہم اس کوغور وفکر کے ساتھ نہیں سمجھ رہے اوراینے سرسری مطالعہ پراعتماد کئے ہوئے ہیں، عجیب بات ہے کہ مولا ناسندیلوی مطلهم نے اپنے مضمون میں مال نامی کے متعلق اور تو بہت کچھ لکھا جس کی چندال ضرورت نہ تھی کیکن مال نامی کی اصطلاحی تعریف اوراس کی فقہی حقیقت وماہیت کونظرا نداز کر گئے جس کی اشد ضرورت بھی ،اوراس ہے بھی عجیب تر اور جیرت انگیزیہ کہ بدائع الصنائع کی طویل عبارت میں ہے جوملک العلماءعلامہ کاسانی نے مال نامی کی تعریف اوراس کی فقہی ماہیت پرنہایت محققاندانداز سے تحریر فرمائی ہے اور جواس بارے بیں حرف آخر کا درجہ رکھتی ہے شروع کی ایک سطر جوائے مطلب کی تھی اپنے مضمون میں نقل کردی اور باقی سیجیس سطروں کوچھوڑ دیا جس ہے ان کا کیس کمزور پڑتااوران کا مدعامستر دہوتا تھا، بحث وشخقیق کے اس طریقے کے متعلق مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں اہل علم حضرات خود فیصلہ کر سکتے ہیں۔ لہذااس مضمون میں، میں جا ہتا ہوں کہ سب سے پہلے مال نامی کی اس تشریح وتوضیح کوپیش کروں جوعلامہ کا سانی نے اپنی بےنظیر کتاب بدائع الصنائع میں تحریر فرمائی ہے اورجس سے بہتر اور مدلل تشریح وتو ختیج فقہ کی کسی دوسری کتاب میں ہےاور نہ ہوسکتی ہےصفحہا کا نوے جلد دوم پر لکھتے ہیں۔ منهاكون المال ناميالان معنى الزكاة وهو النماء لايحصل

الامن المال النامي (١)

''زکوۃ کی شراکط میں ہے ایک شرط مال کانا می ہونا ہے کیونکہ زکوۃ کامعنی نما ہے جو حاصل نہیں ہوتا مگر مال نامی ہے''۔

اس عبارت کی کچھ تشریح میں کہ چونکہ یہ قاعدہ ہے کہ لفظ کے اصطلاحی معنی اور لغوی معنی میں کوئی منا سبت ہونی چاہئے بالفاظ دیگر لفظ کا اصطلاحی معنی ایسا ہونا چاہئے جس میں اس کے لغوی معنی کی جھلک پائی جاتی ہو، لہذا زکو ق کا اصطلاحی معنی ایسا ہونا چاہئے جس میں اس کے لغوی معنی کی جھلک موجود ہواور چونکہ زکو ق کے جومتعد دلغوی معنی ہیں ان میں ایک نما بھی ہے یعنی بڑھنا اور پیلغوی معنی زکو ق کے شرعی اور فقہی معنی میں اس وقت رونما اور ظاہر ہوتا ہے جب مال زکو ق میں نامی ہونے کی شرط گئی ہوئی ہولہذا خفی فقہا ء نے مال زکو ق کے ساتھ نامی ہونے کی شرط لگائی ہے۔

اس کے بعد فرمایا:

ولسنانعنى به حقيقة النماء لان ذلك غير معتبر وانمانعنى به كون المال معدا للاستنماء بالتجارة اوبالاسامة لان الاسامة سبب لحصول الدر والنسل والسمن والتجارة سبب لحصول الربح فيقام السبب مقام المسبب وتعلق الحكم به كالسفر مع المشقة والنكاح مع الوطى والنوم مع الحدث ونحوذلك (ع)

''اورنائی ہے ہماری مرادنما کا حقیقی معنی نہیں کیونکہ اس کا اعتبار نہیں ، نائی سے ہماری مراد صرف مال کا بڑھنے کے لئے تیار کیا گیا ہونا ہے ، تجارت کے ذریعے یا سامت کے ذریعے ، کیونکہ اسمامت سبب ہے دودھ ، افز اکش نسل ، اور فربہی وموٹا پے کے حصول کا اور تجارت سبب ہے حصول نفع کا ، پس سبب کو مسبب کے قائم مقام کردیا گیا اور مسبب کا تکم سبب سے متعلق ہوگیا جیسے سفر کو مشقت کے اور نکاح کوطی کے اور نیند کو حدث کے قائم مقام کردیا گیا ہے۔''

<sup>(</sup>۱)بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للعلامة الكاساني- كتاب الزكاة - فصل إوأما الشرائط التي ترجع الى المال- ١/٢ 9 -ط: دار احياء التراث العربي .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق.

یہ عبارت بڑے غور وفکر کی مستحق ہے اوراس کواچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرنی جاہیے یہ گویا ایک اعتراض کاجواب ہے جو پہلی عبارت بروارد ہوسکتا تھا۔وہ اعتراض یہ کہ اگروجوب زکوۃ کے لئے مال کانامی ہوناشرط ہوتو پھرز کو ۃ صرف حیوانات اور نباتات بروہ بھی خاص حالات میں واجب ہونی جا ہے ان کے سواباقی کسی شے برنہیں ہونی جائے کیونکہ نماء حقیقی اور حسی معنی کے لحاظ سے صرف حیوانات اور نباتات میں یائی جاتی ہے جب وہ خاص حالات سے گزررہے ہوں باقی کسی شے میں نہیں یائی جاتی ،مثلا سونا جاندی ہزار برس تک ایک جگه پڑار ہے تو آسمیں بھی ذرے بھر کا اضافہ بیں ہوتا یہی حال دوسری دھاتوں اور ان سے بنے ہوئے مختلف سروسامان کا ہے،اوریہی حال حیوانی اور نباتاتی اجزاء سے تیار شدہ تمام چیزوں کا ہے جن کی بازاروں میں تجارت اورخرید وفروخت ہوتی ہے، کبھی ایسانہیں ہوا کہ جنزل اسٹور میں رکھی ہوئی مختلف قسم کی چیز وں میں مقداراور تعداد کے لحاظ سے اضافہ ہو گیا ہو، بازار کی دکان میں رکھے ہوئے کپڑے کے تھانوں میں خواہ کتنا ہی وفت کیوں نہ گز رجائے بھی ایک گرہ کا اضافہ نہیں ہوتا،لہذا غیرنا می ہونے کی وجہ سے ان پرز کو ہنہیں ہونی جا ہے حالا نکہ اس قتم کے اموال پر بالا تفاق ز کو ہ واجب ہے، مذکورہ عبارت میں اس اعتراض کا جواب ہے وہ بیا کہ بیاعتراض جب وار دہوتا جب نامی سے ہماری مراداس کے حقیقی معنے ہوتے جوایک نباتی بودے اور حیوانی بچے میں ظہور پذیر ہوتے ہیں حالانکہ یہاں یہ معنی مراد نہیں یہاں نامی سے ہماری مراداس کے خاص اصطلاحی معنے ہیں جوانسانی نیت ومل کے زیراٹر کسی شے میں اعتبار کر لئے جاتے بين اوروه يه بين: كون المال معدا للاستمناء بالتجارة او بالاسامة ، مال كاتياركيا كيا مونا بڑھنے کے لئے بذریعہ تجارت یا بذریعہ اسامت،لہذا اس اصطلاحی اور فقہی معنے کے لحاظ سے مذکورہ تمام اشیاء مال نا می کا مصداق بن جاتی ہیں۔

مال نامی کی اصطلاحی تعریف اوراس کے اس فقہی معنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ نامی ہونا مال کا ذاتی اور حقیقی وصف نہیں بلکہ اعتباری اور عارضی وصف ہے ایک ہی مال کے متعلق جب اس کا مالک بیہ طے کرلیتا ہے کہ اس کو تجارت کے ذریعے بڑھائے گا تو وہ نامی ہوجا تا ہے اور پھر جب اس کے متعلق بیہ طے کرلیتا ہے کہ اس کو ذاتی صرف واستعمال میں لائے گا تو وہ غیر نامی بن جاتا ہے۔

مال نامی کی مذکورہ اصطلاحی وفقہی تعریف کے بعد علامہ کا سانی " نے جوتح بر فر مایا ہے وہ خاص طور

پرقابل توجہ ہے اور اس کا ہمارے زیر بحث مسئلہ کے ساتھ گہر اتعلق ہے وہ بیرکہ:

لان الاسامة سبب لحصول الدر والنسل والسمن والتجارة سبب لحصول الدر والنسل وتعلق الحكم به سبب لحصول الربح فيقام السبب مقام المسبب وتعلق الحكم به كالسفر مع المشقة .(١)

"اس لئے کہ اسامت مبب ہے جانوروں میں دودھ، افز اکش نسل اور فربہی کے حصول کا اور تجارت سبب ہے نفع کے حصول کا پس سبب کومسبب کے قائم مقام کرکے پھرمسبب کا حکم سبب سے متعلق کر دیا گیا جیسے سفر کومشقت کے ساتھ۔"

اس عبارت میں دوبا تیں بیان فرمائی ہیں: ایک یہ کہ تجارت اوراسامت مال نامی کی فقہی ماہیت میں داخل اوراس کا جزء نہیں بلکہ اس سے خارج اوراس کا سبب ہیں کیونکہ سبب اور مسبب ایک دوسرے سے الگ ہواکرتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ وجوب زکوۃ کا اصل تعلق تواس مال سے ہے جس کونماء اور برو ھنے کے لئے تیار کیا گیا ہو، تجارت اوراسامت چونکہ مال میں نماء پیدا ہونے کا سبب ہیں لہذا نماء کا سبب ہونے کی وجہ سے ایک ساتھ وجوب زکوۃ کا تعلق قائم کردیا گیا ہے۔

اس توجید و تعلیل سے بیٹابت ہوتا ہے کہ جس چیز کی وجہ سے تجارت اوراسامت کے ساتھ و جوب زکو قا کا تعلق ہے اگر وہ چیز کاروبار کے کسی دوسر سے طریقے میں پائی جائے تو اس کے ساتھ بھی و جوب زکو قا کا تعلق ہوگا، یعنی جب بیمان لیا جائے کہ تجارت اوراسامت کے ساتھ و جوب زکو قا کا تعلق اس وجہ سے ہے کہ وہ مال میں نماء پیدا ہونے کا سبب ہے تو پھر عقلاً اور قیاساً بیہ ماننا ضروری ہوجا تا ہے کہ کاروبار کے ہراس طریقے کے ساتھ و جوب زکو قاکا تعلق ہے جو مال میں نماء پیدا ہونے کا سبب ثابت ہو چکا ہوکیونکہ علت کا اشتراک تھی کہ اشتراک کو چا ہتا ہے اب بید دیکھئے کہ آج دنیا میں انڈسٹری کا جو کاروبار ہے یا کمرشل بلڈ نگوں کو کرائے پرچلانے کا جو کاروبار ہے بیا میں نما پیدا ہونے اوراس کے بڑھنے کا سبب ہے یا نہیں اگر ہے اور یقیناً ہے اور تجارت سے کہیں زیادہ ہے تو پھراس کے ساتھ و جوب زکو قاکا تعلق کیون نہیں ہونا چا ہے۔ اور یقیناً ہے اور تجارت سے کہیں زیادہ ہے تو پھراس کے ساتھ و جوب زکو قاکا تعلق کیون نہیں ہونا چا ہے۔

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - كتاب الزكاة - فصل : وأما الشرائط التي ترجع الى المال-١/٢ - ط: دار احياء التراث العربي .

بالفاظ دیگرجب تجارت میں گئے ہوئے سرمائے پرزگوۃ اس وجہ سے ہے کہ تجارت اس میں اضافے کا سبب بنتی ہے تو پھرائڈسٹری کے کاروبار میں گئے ہوئے سرمائے پرزگوۃ کیوں نہ ہونی چاہئے جب کہ وہ بھی اپنے اندر گئے ہوئے سرمائے میں نمایاں اضافے کا سبب ہیں۔کیاالی مثالیں بکٹرت موجو دنہیں کہ جن لوگوں نے انڈسٹری کا کاروبارشروع کیاان کا بنیادی سرمایہ ہزاروں سے لاکھوں اور لاکھوں سے کروڑوں تک پہنے گیا پہلے ایک کارفانہ کے مالک تھے تو اب متعدد کارفانوں کے مالک بین یہی حال بلڈنگیں بنا کریاخرید کرکرائے پر چلانے کے کاروبارکا ہے اس میں لگا ہواسرمایہ بھی کہیں سے کہیں بہتی جو پہلی تعریف قبیر بیان فرمائی ہے جو پہلی تعریف تعبیر وقفیر بیان فرمائی ہے جو پہلی تعریف تعبیر وقفیر بیان فرمائی ہے جو پہلی تعریف وتعبیر کے مقابلہ میں زیادہ جامع ،مانع اور زیادہ مدل اور عام فہم ہے فرمایا:

وان شئت قلت ومنها كون المال فاضلاعن الحاجة الاصلية لان به يتحقق الغناومعنى النعمة وهو التنعم وبه يحصل الاداء عن طيب النفس اذاالـمال المحتاج اليه حاجة اصلية لايكون صاحبه غنياعنه و لايكون نعمة اذا التنعم لايحصل بالقدر المحتاج اليه حاجة اصلية لانه من ضرورات حاجة البقاء وقوام البدن فكان شكره شكر نعمة البدن و لايحصل الاداء عن طيب نفس فلايقع الاداء بالجهة المامور بها لقوله صلى الله عليه وسلم وأدوا زكوة اموالكم طيبة بهاانفسكم فلاتقع زكاة.(١)

اوراگرچاہیں تو یوں کہہ لیجئے اور شرائط زگوۃ میں سے ایک شرط ہے مال کا عاجت اصلیہ سے فاضل ہونا، کیونکہ ایسے ہی مال سے غنااور نعمت کے معنی ثابت ہوتے ہیں نعمت بمعنی آ سائش و تعم اورا یسے ہی مال کی ادائیگی خوشد لی کے ساتھ ہوتی ہوتی ہے کیونکہ جس مال کی طرف حاجت اصلیہ کی احتیاج ہوتی ہے اس سے اس کا مالک غنی نہیں ہوتا ،اسی طرح وہ مال نعمت بمعنی سبب آ سائش نہیں ہوتا اس لئے کہ آ سائش اس مال سے حاصل نہیں ہوتی جو حاجت اصلیہ کے لئے ضروری ہوتا ہے، کیونکہ وہ ان مال سے حاصل نہیں ہوتی جو حاجت اصلیہ کے لئے ضروری ہوتا ہے، کیونکہ وہ ان

<sup>(</sup>١)بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للعلامة الكاساني - ١/٢ ٩ -ط: دار احياء التراث العربي .

ضروریات میں سے ہوتا ہے جن پرحیات وبقاءاور بدن کے قوام کا دارومدار ہوتا ہے چنانچہ اس کا شکر نعمت بدنی کا شکر ہوتا ہے اور ایسے مال کو انسان زکو ق میں خوشی کے ساتھ ادانہیں کرسکتالہذاز کو ق کی ادائیگی اس طرح سے وقوع میں نہیں آتی جس طرح کے شارع کا حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اپنے مالوں کی زکو قادا کرو خوشد کی کے ساتھ ادانہ ہوتوزکو ق وقوع میں نہیں آتی ۔ خوشد کی کے ساتھ ادانہ ہوتوزکو ق وقوع میں نہیں آتی ۔

به عبارت بھی ملک العلماءعلامہ کا سانی " کے اعلی تفقہ کا بہترین نمونہ ہے ،غور سے پڑھئیے اور دیکھئے کہ اس میں انہوں نے علم عمل کے کیسے انمول موتی تکھیرے ہیں ،فر مایا فقہی اصطلاح میں مال نامی کے معنے ہیں مال کا حاجت اصلیہ ہے فاضل ہونا ، بالفاظ دیگر جو مال اپنے مالک کی بنیادی ضروریات ہے زائد اور فاضل ہوا صطلاح میں اس کا نام مال نامی ہے، پھرایسے مال پرز کو ۃ واجب ہونے کی تو جیہ میں انہوں نے تین دلیلیں بیان فرمائی ہیں:اول یہ کہ حدیث نبوی مثالیقہ کی روسے زکو ۃ اس مسلمان پر واجب ہوتی ہے جوغنی ہو،فرمایا:تبو خذ من اغنیائهم و تو د علی فقوائهم (۱)،اوربیظاہرہے کہانسان اس مال ہے غنی اور بے نیاز نہیں ہوتا جواسکی بنیا دی حاجات کے لئے ضروری ہوتا ہے بلکہ اس مال سے غنی اور بے نیاز ہوتا ہے جواس کی بنیادی ضروریات سے زائداور فاضل ہوتا ہے، دوسری دلیل بیہ کہ زکو ۃ دراصل نعمت مال کا مالی شکر ہے جو ا یک غنی مسلمان براللہ کے لئے واجب ہوتا ہےاور بیصاف بات ہے کہ وہی مال اپنے مالک کے حق میں نعمت جمعنی تعم وآسائش کامصداق اورخصوصی شکر کامستحق ہوتا ہے جواسکی بنیا دی ضروریات سے فاصل ہو، کیونکہ جو مال بنیادی ضروریات ہے متعلق ہواس پرانسانی جسم وبدن کے بقاء کا دارومدار ہوتا ہے لہذا بدنی نعمت ہونے کی وجہ سے بدنی عبادت سے اس کاشکرا دا ہوجا تاہے، مالی شکر کے لئے ضروری ہے کہ مال ،ضروریات سے فاضل ہو، تیسری دلیل بیر کہ ایک حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے فر مایاتم اپنے مالوں کی زکو ۃ ادا کروخوشد لی کے ساتھ اور بیظا ہرہے کہ جو مال انسان کے حوائج اصلیہ کے لئے ضروری ہوتا ہے اس مال کوانسان خوشد لی اور رضا ورغبت کے ساتھ دوسرے کونہیں دے سکتا خوشد لی کے ساتھ اسی مال کو دے سکتا ہے جو اس کی

<sup>(</sup>۱)صحیح البخاری للإمام محمد بن اسماعیل - کتاب الزکاة -باب اخذ الصدقة من الاغنیاء وترد فی الفقراء حیث کانوا- ۲۰۳۱ - ط: قدیمی کراچی

حاجت اصلیہ سے فاضل اور زائد ہوتا ہے ، حاصل یہ کہ زکو ۃ کے وجوب اور اداء کے لئے مذکورہ بالا تین چیزیں ضروری ہیں اور بیصرف اسی صورت میں متحقق ہوتی ہیں جب مال زکو ۃ ، حاجت اصلیہ سے فاضل ہو لہذا فقہاء نے شرط لگائی ہے کہ زکو ۃ کے لئے مال نامی یعنی فاضل عن الحاجة الاصلیہ ہونا چاہئے۔
مذکورہ بالاعبارت کے بعدد وسطریں ہیں وہ بڑی معنے خیز ہیں اور ان کا ہمارے زیر بحث مسئلہ سے خاص تعلق ہے فرمایا

اذ حقيقة الحاجة امر باطن لا يوقف عليه فلا يعرف الفضل عن الحاجة فيقام دليل الفضل عن الحاجة مقامه وهو الاعداد للاسامة والتجارة. (١)

''چونکہ حاجت کی حقیقت ایک باطنی اور پوشیدہ چیز ہے جس پر آگا ہی نہیں ہوسکتی لہذا فاضل عن الحاجة کا علم بھی نہیں ہوسکتا پس فاضل عن الحاجة کی دلیل کواس کے قائم مقام کردیا گیااوروہ دلیل اعدا دللا سامة والتجارة ہے''۔

میعارت بھی گویاد فع دخل مقدریا ایک سوال کا جواب ہے جو مال نامی کی اس دوسری تعریف کے متعلق پیدا ہوسکتا تھا، وہ سوال یہ کہ جب وجوب ز کو ۃ کا تعلق اس مال سے ہے جو حاجت اصلیہ سے فاضل ہوتو بھراس مال کے ساتھ اس کا تعلق کیوں قائم کیا گیا ہے جو تجارت اوراسامت کے لئے تیارا ور متعین کردیا گیا ہو، جواب کا ماحصل یہ کہ تجارت اوراسامت چونکہ اس امرکی دلیل ہوتی ہیں کہ جو مال ان سے متعلق کردیا گیا ہے وہ ما لک کی حاجت اصلیہ سے فاضل ہے لہذا بوجہ دلیل ہونے کے ان کے ساتھ زکو ۃ کا تعلق قائم کردیا گیا ہے وہ ما لک کی حاجت اصلیہ سے فاضل ہے لہذا بوجہ دلیل ہونے کے ان کے ساتھ زکو ۃ کا تعلق قائم کردیا گیا ہے ، اور ایسا اس لئے کیا گیا ہے کہ حاجت ایک باطنی حقیقت ہے جس کا براہ راست علم نہیں ہوسکتا بالفاظ ہوسکتا ، پھر جب حاجت کا علم نہیں ہوسکتا تو حاجت اصلیہ سے فاضل ہے یا نہیں صرف اس وقت ہوسکتا ہو الفاظ ہوسکتا ہو جب حاجت اصلیہ کا علم ہولیکن حاجت اصلیہ کا علم سوائے اللہ کے اور صاحب حاجت کے اور ک کو نہیں ہوسکتا اللہ یہ کہ کوئی دلیل پائی جائے ادھریہ واقعہ ہے کہ کوئییں ہوسکتا اللہ یہ کہ کوئی دلیل پائی جائے ادھریہ واقعہ ہے کہ ایک ایک بنیان نائ جو جانور سواری

<sup>(</sup>١)بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للعلامة الكاساني - ١/٢ ٩ - ط: دار احياء التراث العربي .

اور کاشتکاری وغیرہ کے لئے ہوتے ہیں ان کووہ کبھی اسامت سے متعلق نہیں کرتا اور جوسر وسامان کھانے،
پینے، پہننے، اور رہنے سہنے وغیرہ سے متعلق ہوتا ہے اس کووہ کبھی تجارت میں نہیں لگا تا، بلکہ اسامت
اور تجارت میں صرف اس مال کولگا تاہے جواس کی بنیادی ضروریات اور اصلی حاجات سے فاضل
اور زائد ہوتا ہے، بنابریں تجارت اور اسامت اس امر کی دلیل بن گئی ہیں کہ ان میں لگا ہوامال مالک کی
بنیادی ضروریات سے فاضل ہے، لہذا اس دلیل کی بناء پرزکو قاکاتعلق اسامت اور تجارت سے وابستہ
کردیا گیا ہے دوسرے الفاظ میں مطلب یہ کہ زکو قاکا اصل تعلق تواس مال سے ہے جو مالک کی حاجت
اصلیہ سے فاضل ہواور تجارت اور اسامت چونکہ اپنے اندر لگے ہوئے مال کے فاضل عن الحاجة الاصلیہ
ہونے کی دلیل ہیں لہذا دلیل ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ زکو قاکاتعلق قائم کردیا گیا ہے۔

علامہ کاسائی گی اس توجیہ وتعلیل سے ثابت ہوتا ہے کہ جس علت کی بناء پرز کو ق کا تجارت اوراسامت کے ساتھ تعلق ہے وہ علت اگر کاروبار کے کسی دوسر ہے طریقہ میں پائی جاتی ہوتو اس کے ساتھ بھی زکو ق کا تعلق ہوگا، یعنی کاروبار کا جوطریقہ بھی اس پردلالت کرتا ہوکہ اس میں استعمال شدہ مال، مالک کی حاجت اصلیہ سے فاصل ہے اس کے ساتھ زکو ق کا تعلق ہونالازمی اور اس برزکو ق واجب ہے۔

اب آ ہے یہ دیکھیں کہ انڈسٹری کا کاروباراور پراپرٹی کوکرائے پرچلانے کا کاروبار بھی اس پردلالت کرتا ہے یا نہیں کہ اس میں لگا ہوا سرمایہ اپنے مالک کی حاجت اصلیہ سے فاضل ہے، اگر کرتا ہے اور یقینا کرتا ہے تو پھر بتا ہے کہ اس پرزکو ہ کیوں نہیں ، بالفاظ دیگر کیا یہ حقیقت نہیں کہ جو مال حوائج اصلیہ کے لئے ضروری ہوتا ہے اس ہے بھی اس کامالک کارخانہ لگاناتو کجا اس کا خیال بھی نہیں کرسکتا۔ بل اور کارخانہ ہمیشہ اس مال سے ہومال کہ کی حاجت اصلیہ سے فاضل ہوتا ہے، اسی طرح جو مال حوائج اصلیہ سے متعلق ہوتا ہے اس سے پراپرٹی خرید کر کرائے پرچلانے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا چہ جائیکہ اس پھل کیا جائے۔ بہر حال اس میں ذرہ برابرشک نہیں کہ ان مذکورہ کاروباروں میں جو سرمایہ لگا ہوتا ہے وہ مالک کی حاجت اصلیہ سے فاضل میں ذرہ برابرشک نہیں کہ ان مذکورہ کاروباروں میں جو سرمایہ لگا ہوتا ہے وہ مالک کی حاجت اصلیہ سے فاضل ہوتا ہے اوراس پرزکو ہ ضرورعا کہ ہوتی ہے اوراگر اس کے بوجود کی کا یہ دعوی ہے کہ اس سرمائے پرزکو ہ نہیں تو انگل پچواور منفی تم کے دلائل سے کا منہیں چلے گا اس کے لئے ضروری ہے کہ اس سرمائے پرزکو ہ نہیں تو انگل پچواور منفی تم کے دلائل سے کا منہیں چلے گا اس کے لئے ضروری ہے کہ اصولی قتم کے دائل بیش کرے جو تقل و سمجھ میں آ سکتے ہوں یعنی اسے اس سوال کا جواب ضروری ہے کہ اصولی قتم کے شبت دلائل بیش کرے جو تقل و سمجھ میں آ سکتے ہوں یعنی اسے اس سوال کا جواب

دیناہوگا کہ ایک شخص کے پاس اپنی ضروریات ہے فاصل مثلاً ایک لا کھروپے ہیں جواس نے نوکری وغیرہ کے ذریعے کمائے ہیں،اب وہ ان کومزید بردھانے کی غرض سے پیاس ہزار تجارت کے کاروبار میں اور پیاس ہزارانڈسٹری کے کاروبارمیں لگادیتا ہے اورسال گزرنے پراس کو ہرایک کاروبار میں دس دس ہزارروپے کا منافع ہوتا ہے اور دونوں سرمائے بڑھ کر پیاس ہزارے ساٹھ ساٹھ ہزار ہوجاتے ہیں۔زکوۃ کامسکلہ آتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ پہلے کاروبار بعنی تجارت میں لگے ہوئے اصل سرمائے اور منافع دونوں پرساٹھ ہزار کی ز کو ۃ ہے اور دوسرے کاروبار میں لگے ہوئے اصل سرمائے پرتوز کو ہے ہی نہیں البتہ جودس ہزارروپے مناقع ہواہے صرف اس پرز کو ق ہے حالانکہ یہ دونوں کاروبار بنیاد، مقصداور نتیجہ کے لحاظ سے برابر ہیں دونوں کے درمیان ا گرفرق ہے تو صرف شکل کا ،ایک میں بچاس ہزاررو بے مثلاً کپڑوں کی شکل میں ہیں ،اگر کپڑے کی تجارت ہے اوردوسرے میں بچاس ہزار مشینوں کی شکل میں ہیں لیکن زکوۃ کے لئے شکل کا کچھ اعتبار نہیں کیونکہ تجارتی سامان برز کو ۃ اس کی شکل کے اعتبار سے نہیں بلکہ اس کی قیمت و مالیت کے اعتبار سے ہوتی ہے مقصود ومطلوب کے لحاظ سے بھی ان دوشم کے کاروبار میں کچھ فرق نہیں جس طرح تجارت میں تاجر کااصل مقصود مختلف قسم کا تجائی سامان نہیں ہوتا بلکہ اپنے اصل مال میں اضافہ کرنا ہوتا ہے اسی طرح انڈسٹری میں بھی کارخانہ دار کا مقصود مشینیں اور مصنوعات نہیں ہوتیں بلکہ اینے اصل سرمائے میں اضافہ کرنا ہوتاہے، کاروبار کی دونوں صورتوں میں سرمایہ دار کا تمول بھی بالکل کیساں رہتاہے، ایک شخص اینے ایک لا کھ روپے تجارت میں لگا دینے کی صورت میں جتناغنی اور متمول ہوتا ہے اتنا ہی غنی اور متمول اس صورت میں بھی ہوتا ہے جب اس نے ایک لا کھرویےانڈسٹری میں لگادئے ہوتے ہیں دونوں صورتوں میں اس کاسیٹھ بن برابررہتا ہے۔

۔ غرضیکہ جب بیہ دونوں کاروبار ہراعتبارے برابر ہیں تو پھرعقلی دلائل سے بیہ بتلایا جائے کہ ایک کے سرمائے پرز کو ق کیوں واجب ہےاور دوسرے کے سرمائے پر کیوں واجب نہیں۔

مال نامی کے دوسرے معنی کی مدل تشریح کے بعد علامہ کا سافی نے تحریر فرمایا'' ہے۔ عامہ العلماء''(۱) جس کا سیح مطلب بیر کہ عام علماء کا یہی قول ہے کہ جو مال حوائج اصلیہ میں مشغول ہواس

<sup>(</sup>١)بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - كتاب الزكاة فصل أما الشرائط التي ترجع الى المال ١/١٢.

پرز کو ہنیں اور جوحوائے اصلیہ سے فارغ ہواور فاضل ہواس پرز کو ہ واجب ہے، کیونکہ بہی وہ مطلب ہے جس کوخفی ،شافعی اور عنبلی فقہاء مانتے ہیں ،اس عبارت کا بیہ مطلب لینا سیجے نہیں کہ سوائے مالکیہ ہے باتی سب فقہاء کے بزد دیک وجوب زکو ہ کے لئے مال نامی ہونا شرط ہے کیونکہ شافعی و عنبلی فقہ کی کئی کتاب میں اس کا ذکر نہیں اور بیہ بات میں ان کی تقریباً ایک درجن کتابیں دیکھنے کے بعد کہدر ہا ہوں حضرت مولا نا سند یلوی مظلم کواس عبارت سے دھو کہ لگا ہے لہذا انہوں نے لکھ دیا ہے کہ امام شافعی اور امام احمد بن عنبل سند یلوی مرحل میں وجوب زکو ہ کے لئے مال میں نماء پایا جانالازم ہے حالانکہ میں جوجہ نہیں۔

اسکے بعد علامہ کاسانی نے امام مالک کے متعلق کھا ہے کہ وہ ہرفتم کے مال پر وجوب زکو ہ کے قائل ہیں عام ہے کہ وہ حاجت اصلیہ سے متعلق ہویا حاجت اصلیہ سے فاضل ہو، پھران دلائل کو بیان کر کے ان کا جواب دیا جن کی بناء پر امام مالک بلاتخصیص واشٹناء ہرفتم کے مال پر وجوب زکو ہ کے قائل ہیں ،اور اس ضمن میں تین مرتبہ دہرایا کہ مال نامی کے معنے ہیں مال کا حاجت اصلیہ سے فاضل ہونا وہ تین عمارتیں یہ ہیں :

بيلى عيارت: سواء كان ناميا فاضلاعن الحاجة الاصلية او لا .(1)

ووسرى عبارت: ولنا ان معنى النماء والفضل عن الحاجة الاصلية لا بد منه لوجوب الزكواة لماذكره من الدلائل (٢)

تيرى عبارت: وبه يتبين ان المراد من العمومات الاموال النامية الفاضلة عن الحوائج الاصلية . (٣)

پھرتین سطروں کے بعد مال نامی کے پہلے معنے کوان الفاظ ہے دہرایا:

لأن الزكوة عبارة عن النماء وذالك عن المال النامي على التفسير

<sup>(</sup>۱)بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - كتاب الزكادة فصل وأما الشرائط التي ترجع الى المال ١/٢ - ط: دار احياء التراث العربي .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق

<sup>(</sup>r) المرجع السابق-٢/ ٩٢

الذي ذكرناه وهو أن يكون معدا للاستنماء وذالك بالاعداد لإسامة المواشى والتجارة في أموال التجارة ،(١)

اس کے بعد کی جوعبارت ہے وہ گویا ایک اعتراض کا جواب ہے، اعتراض ہے کہ مال نامی کی تعریف سے لازم آتا ہے کہ ہرسونے چاندی پرز کو ۃ نہ ہو بلکہ صرف اس سونے چاندی پرز کو ۃ ہوجس کواس کے مالک نے تجارت کے لئے تیاراور متعین کیا ہو، حالانکہ یہ صحیح نہیں کیونکہ سونے چاندی پر ہرحال میں زکو ۃ ہے اس کو تجارت کے لئے تیار کیا گیا ہو یانہیں کیا گیا ہو بنابریں یہ تعریف غیرجامع اور ناقص ہے اس کا جواب علامہ کا ساقی نے بیتح رفر مایا:

الاان الاعدادللتجارة في الاثمان المطلقة من الذهب والفضة شابت باصل الخلقة لانهالا تصلح للانتفاع باعيانها في دفع الحوائج الاصلية فلاحاجة الى الاعداد من العبدللتجارة بالنية، اذالنية للتعيين وهي متعينة للتجارة باصل الخلقة فلاحاجة الى التعيين بالنية فتجب الزكوة فيها نوى التجارة اولم ينواصلا اونوى النفقة واما فيماسوى الاثمان من العروض فانمايكون الاعداد فيها للتجارة بالنية لانها كما تصلح للانتفاع باعيانها، بل المقصود الاصلى منهاذلك فلابدمن التعيين للتجارة وذلك بالنية. (١)

(ترجمہ) مگریہ کہ تجارت کے لئے تیارکیا گیا ہونا اثمان مطلقہ میں یعنی سونے اور جاندی میں اپنی اصل پیدائش کے لحاظ سے ثابت ہے۔ کیونکہ ان میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہوتی کہ حوائج اصلیہ کے رفع کرنے میں انکی ذات سے نفع اشھایا جائے لہذا ان کے مال تجارت بننے کے لئے انسانی نیت وارادے کی ضرورت

<sup>(</sup>١)المرجع السابق.

<sup>(</sup>٢)بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - كتاب الزكاة - فصل : وأما الشرائط التي ترجع الى المال ٢/٢ - ط: دار احياء التراث العربي .

نہیں، کیونکہ نیت تو تعین کے لئے ہوتی ہاور یہ خلقی طور پر تجارت کے لئے متعین ہیں لہذاان میں تعیین کے لئے نیت کی حاجت نہیں بہرحال ان پرز کو ۃ واجب ہوتی ہے تجارت کی نیت کی ہو یا کوئی نیت نہ کی ہو یا خرچ کرنے کی نیت کی ہو، کیکن انکے سواد وسری اشیاء ہیں جن کوعروض کہا جاتا ہے ان کے تجارت کے لئے متعین ہونے کے واسطے ضروری ہے کہ با قاعدہ تجارت کی نیت کی جائے، کیونکہ وہ جس طرح تجارت کے لئے ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں اسی طرح ذاتی استعال کیلئے ہونے کی ملاحیت رکھتے ہیں اسی طرح ذاتی استعال کیلئے ہونے کی ملاحیت رکھتے ہیں اسی طرح ذاتی استعال کیلئے ہونے کی مال تجارت بنے میں بلکہ ان سے اصل مقصود یہی ہے لہذا ضروری ہے کہ ان کے مال تجارت بنے میں تعیین ہواور تعیین نیت سے ہوتی ہے۔

جواب کا حاصل میہ کہ سونا چاندی اور زرونقدی اپنی بناوٹ کے لحاظ سے تجارت کے لئے متعین میں گویاان کو پیدا ہی تجارت کے لئے کیا گیا ہے کیونکہ ان میں ذاتی طور پر میصلاحیت ہی نہیں پائی جاتی کہ کسی طبعی خواہش کو پورا کرنے میں ان کو بعینہ استعمال کیا جائے نہ ان سے بھوک و پیاس کی ضرورت پوری ہوسکتی ہوسکتی ہے اور نہ گرمی وسر دی کی اذیت سے بچنے کی ضرورت یعنی نہ وہ کھانے پینے کی چیز ہیں اور نہ پہنچ شبخ وغیرہ کی ،ان میں جو صلاحیت ہے وہ صرف میہ کہ ان کے سکے بنا کران سے اشیائے ضرورت کے تبادلہ کا کام لیا جائے بنا ہریں وہ تجارت کے لئے متعین ہیں تو ان کو مال تجارت بنانے کے لئے انسانی نیت وارادے کی ضرورت نہیں۔

دوسرے الفاظ میں جواب ہے کہ مال نائی کی اس تعریف ''کون السمال معداللا ستنماء''(۱)

میں جو اعداد مقصود ہے وہ عام ہے کہ انسانی نیت وارادے سے وجود میں آیا ہویا خالق حقیقی کے ارادے سے ،سونے، چاندی میں چونکہ اعداد للا ستنماء خالق حقیقی کے ارادہ سے موجود ہوتا ہے لہذا ان کے نامی بننے کے لئے انسانی نیت وارادے کی حاجت نہیں ، بناء بریں ندکورہ تعریف ان تمام اموال پرجامع ہے جن پرزکو ۃ واجب ہوتی ہے۔

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - كتاب الزكاة - فصل : وأما الشرائط التي ترجع الى المال ٢/١ و - ط: دار احياء التراث العربي .

غورکیاجائے تو علامہ کاسانی نے اس عبارت میں ایک اصولی ضابطہ بیان کیا ہے وہ یہ کہ جواشیاء اپنی بناوٹ وساخت کے لحاظ ہے ایسی ہوں کہ ان میں ابتذال اور استعال کے لئے ہونے کا اختال ہی نہ پایاجا تا ہو، یعنی ان میں اشیائے صرف بننے کی سرے سے صلاحیت ہی موجود نہ ہو بلکہ وہ محض دولت کمانے کا ذریعہ اور وسیلہ ہوں ایسی اشیاء کے مال تجارت بننے کے لئے نیت تجارت کی ضرورت نہیں لہذا ان پر مالیت کے لحاظ ہے بہر حال زکو ہ واجب ہوتی ہے ، اس کے برعکس جو چیزیں ایسی ہوں جن میں عروض قدیہ اور مال بذلہ بننے کی بھی صلاحیت ہواور مال تجارت بننے کی بھی صلاحیت ہولیا کے صرف بھی بن سکتی ہوں ، ان کے مال تجارت قرار پانے کے لئے ضروری ہے کہ نہ موف یہ کہ تجارت کی نیت ہوبلکہ ل تجارت بھی موجود ہو۔

اباس اصولی ضابطے کی روشی میں زیر بحث مسئلہ کا جائزہ لیجئے اور بدد کیھئے کا رخانوں کی مشینیں کس زمرہ میں آتی ہیں پہلی قتم کی اشیاء میں آتی ہیں کہ کارخانوں اور ملوں کی مشینیں پہلی قتم کی اشیاء میں آتی ہیں ، کیونکہ ان میں اشیائے صرف اور عروض قنیہ بنے کی سرے سے صلاحیت ہی موجوز نہیں ، مثلاً ایک شخص کے پاس سلائی کی ایک مشینین ہو یا ایک موٹر کار ہوتو اس کے متعلق یہ بھی اختال ہوسکتا ہے کہ ذاتی استعمال کے لئے ہو کیونکہ یہ ذاتی استعمال کے لئے ہو کیونکہ یہ ذاتی استعمال کے لئے ہوں لہذا میں پرز کو قاس وقت تک نہ ہوگی جب تک کہ ان کا مالک ان کے متعلق شجارت اور نفع کمانے کے لئے ہوں لہذا ان پرز کو قاس وقت تک نہ ہوگی جب تک کہ ان کا مالک ان کے متعلق شجارت کا پختہ ارادہ نہ کرے ، لیکن ایک بیکٹی شائل مل کی مشینوں کے متعلق بیا حتمال سرے سے پیدائی نہیں ہوتا کہ وہ مالک کے ذاتی استعمال کے لئے ہوں بلکہ وہ قطعی طور پر کمائی کیلئے متعین ہوتی ہیں لہذا وہ سونے چاندی اور زرونقدی کی طرح بلانیت وارادہ مال نامی کے تحت آتیں ہیں اور ان پرز کو ق واجب ہوتی ہے۔

یہاں تک جو پچھ لکھا گیا، مال نامی کے اصطلاحی معنے اور فقہی مفہوم ومطلب کی توضیح وتشریح سے متعلق تھا ،اس سے بخوبی واضح ہوجاتا ہے کہ فقہاء کے نزدیک مال نامی کی حقیقت و ماہیت کیا ہے اور کارخانوں کی مشینیں اور تجارتی مقصد سے کرائے پر چلائی جانے والی عمارتیں مال نامی میں آتی ہیں یا نہیں۔ کارخانوں کی مشینیں اور تجارتی مقصد سے کرائے پر چلائی جانے والی عمارتیں مال نامی میں آتی ہیں یا نہیں۔ میں سمجھتا ہوں مال نامی کی تشریح و توضیح سے متعلق بدائع الصنائع کی جوعبارت میں نے نقل کی ہے

جوصا حب علم بھی اس پر کھلے د ماغ اور ٹھنڈے دل ہے اور انصاف وحقیقت پبندی کے ساتھ غور وفکر کرے گا وہ ضروراس نتیجہ تک پہنچے گا کہ کارخانوں کی مشینوں اور مذکورہ عمارتوں میں لگا ہوا سر مایہ مال نامی کی تعریف میں آتا ہے اور اس پرزکو قواجب ہوتی ہے۔

اورجیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا حضرت مولا ناسندیلوی مظلہم نے اپنے مضمون میں اس کا تو بار بار تکرار فر مایا کہ زیر بحث مشینیں مال نامی میں نہیں آئیں لیکن فقہ کی کسی کتاب سے مال نامی کی تعریف کرنے کی زحمت گوار انہیں ،مثلامضمون کے صفحہ (۲) اور بینات کے صفحہ (۲۰) پراس بحث کے بعد کہ ذکو ق کے لئے مال کا نامی ہونا ضروری ہے ، لکھتے ہیں:

''اس کے بعد بید ویکھنا چاہیئے کہ مال میں نما کے معنے کیا ہیں؟ تو اس کے لغوی معنی زیادتی اور بڑھنے کے ہیں لیکن سوال بیہ ہے کہ جب بیلفظ فقہی اصطلاح کے طور پر مال کے لئے استعمال کیا جائے تو اس زیادتی اور اضافہ کے کیامعنی ہوتے ہیں اور کس نوعیت کا اضافہ مقصود ہوتا ہے؟''

اس كاجواب ملاحظه هو:

ثم معنى النماء مطلوب في اموال التجارة في قيمتها كما انه مطلوب في السوائم من عينها (١)

''نماء کے معنی مال تجارت میں اس کی قیمت میں مطلوب ہیں اور سوائم میں خودان کی ذات میں مطلوب ہیں '۔

اس عبارت میں مولانانے جوسوال قائم کیا ہے اس کے دوجزء ہیں جودراصل دوستقل سوال ہیں: ایک میہ کہ جب بید لفظ (نامی) فقہی اصطلاح کے طور پر مال کے لئے استعمال کیا جائے تو اس زیادتی اور اضافہ کے کیامعنی ہوتے ہیں؟ اور دوسرایہ کہ کس نوعیت کا اضافہ مقصود ہوتا ہے؟ لیکن اس کے جواب میں مبسوط کی جوعر بی عبارت نقل فر مائی ہے وہ پہلے سوال کا جواب نہیں بلکہ صرف دوسر سے سوال کا جواب میں مبسوط کی جوعر بی عبارت نقل فر مائی ہے وہ پہلے سوال کا جواب نہیں بلکہ صرف دوسر سے سوال کا جواب

<sup>(</sup>١) المبسوط للإمام السرخسي -كتاب الزكوة -بابزكوة المال -٢٥٢/٢ ط:عباس احمد الباز

ہے کیونکہ اس عبارت میں مال نامی کے فقہی معنی کا کوئی ذکرنہیں۔اس میں صرف اضافہ کی اس نوعیت کاذکر ہے جومختلف اموال نامی میں مطلوب ہوتا ہے۔

مبسوط کی ندگورہ عبارت میں علامہ سرختی گامقصدیہ بیان کرنا ہے کہ مال نامی کی دو تسمیس ہیں ایک وہ جس میں نماء اوراضافہ قیمت کے لحاظ ہے مطلوب ہوتا ہے جیسے اموال تجارت کہ ان میں تاجر کا مقصود یہ نہیں ہوتا کہ وہ جن اشیاء کی تجارت کررہا ہے ان کی تعداد میں اضافہ ہو بلکہ مقصودیہ ہوتا ہے کہ ان چیز وں میں اس کا جو سرمایہ لگا ہوا ہے اس میں اضافہ ہو، ایسے مال نامی پر جوز کو ہ واجب الا داء ہوتی ہے وہ قیمت کے لحاظ ہے ہوتی ہے کیونکہ اس میں مالک کا مقصود قیمت ہوتی ہے، دوسری قتم وہ جس میں نما اور بردھنا اس کے مین کے لحاظ سے مطلوب ہوتا ہے جیسے سائمہ مولیثی کہ ان میں ان کے مالک کا مقصود ان کی بردھنا اس کے مین کے لحاظ سے مطلوب ہوتا ہے جیسے سائمہ مولیثی کہ ان میں ان کے مالک کا مقصود ان کی تعداد اور مقد ارمین اضافہ ہوتا ہے لہذا اس مال نامی پرز کو ہ بھی مین کے لحاظ سے واجب الا داء ہوتی ہے تعین اونٹوں سے اونٹ اور بکر یوں سے بکریاں اداکر نی پڑتی میں ، اس طرح کہ بہافتم کے مال نامی میں مختلف فتم کے جانوروں کو جمع نہیں کیا جاتا بلکہ بخلاف دوسری فتم کے مال نامی کے کہ اس کی زکو ہ میں مختلف انواع کے جانوروں کو جمع نہیں کیا جاتا بلکہ ہرنوع پرالگ الگ زکو ہ واجب ہوتی ہے مثلاً اونٹوں پرالگ اور بکریوں پرالگ مبسوط میں جہاں بیرعبارت ہونوع پرالگ الگ زکو ہ واجب ہوتی ہے مثلاً اونٹوں پرالگ اور بکریوں پرالگ مبسوط میں جہاں بیرعبارت ہے وہاں اس کے سیاق وسباق میں بھی بت بیان کی جارہی ہے۔

بہرحال مبسوط کی مذکورہ عبارت کا مال نامی کے فقہی و اصطلاحی معنی کے بیان سے پچھ تعلق نہیں لہذااس عبارت کو مال نامی کے فقہی معنی کے لئے پیش کرنا،اس پردلالت کرتا ہے کہ پیش کرنے والے کے ذہن میں مال نامی کا فقہی معنی و مطلب پوری طرح واضح اور صاف نہیں چنا نچہ اس الجھاؤ کا اگلی عبارت سے بھی اظہار ہوتا ہے جومولا نانے مال نامی اور اس میں نماء کے متعلق تحریر فرمائی ہے۔

مال نامی کے فقہی واصطلاحی معنی ومفہوم کے متعلق بدائع الصنائع سے میں جو پچھ لکھ چکا ہوں اس میں مولا ناکی ہر بات کا جواب موجود ہے جوانہوں نے نامی اور مال نامی کے بارے میں تحریر فر مائی ہے لہذامیں ان کی ہر بات پر بحث کرنا غیر ضروری سمجھتا ہوں۔ اب دوسری بحث تجارت کی طرف آئے۔ اس بحث کوشروع کرنے سے پہلے یہ بتلاد ینا ضروری تجھتا ہوں کہ جسے کہ مال نامی کی بحث میں علامہ کاسانی نے تصریح فرمائی ہے کہ وجوب زکو ہ کااصل تعلق تو مال نامی سے ہے۔ جس کے معنی ہیں ''کون السمال معدا للاستنماء'' یا ''کون السمال فاضلاعن المحاجة الاصلية'' تجارت اوراسامت چونکہ اس کاسب اوردلیل ہیں لہذا سبب اور دلیل ہونے کی وجہ سے زکو ہ کاتعلق ان سے قائم کردیا گیا ہے، اور چونکہ سبب اور دلیل اور دلیل اور دلیل ہونے کی وجہ سے زکو ہ کاتعلق ان سے قائم کردیا گیا مسبب اور دلیل کا وجود تو مسبب اور دلیل کا وجود تو ہوں ہوتا ہے وہ یہ کہ سبب اور دلیل کا وجود تو کہ مسبب اور مدلول کے وجود کو مستزم ہوتا ہے لیکن اس کا عدم وجود کو مستزم ہوتا کے تعدد دلائل ہو سے ہیں ان میں کوئی تراہم واقع نہیں ہوتا کہ بہلے تفصیل ایک مسبب کے متعدد اسباب اور ایک مدلول کے متعدد دلائل ہو سے ہیں ان میں کوئی تراہم واقع نہیں ہوتا ، بنا ہریں بیلازم نہیں کہ جو مال تجارت اور اسامت کی طرح مال نامی کا سبب بھی ہوا ور سے کہ است کے ساتھ بھی زکو ہ کا و بیا ہی تعلق ہوجیہا تجارت اور اسامت کی طرح مال نامی کا سبب بھی ہوا ساتھ ہے ، بناء ہریں اگر انڈسٹری کا کاروبار، تجارت کی ایک قسم ثابت نہ ہوتو بھی کچھ فرق نہیں پڑتا البتدا اگر ساتھ ہے ، بناء ہریں اگر انڈسٹری کا کاروبار، تجارت کی ایک قسم ثابت نہ ہوتو بھی کچھ فرق نہیں پڑتا البتدا گر ساتھ ہوجاتی ہوجاتی ہے لہذا میں بے کہ کھا اور اس میں بھی بچھ فرق نہیں بڑتا البتدا گر ساتھ ہوجاتی ہوجاتی ہے لہذا میں نے اپنے معنون میں بھی اس پر بچھ کھا اور اس میں بھی بچھ فریدتا کیو ضرور ہوجاتی ہے لہذا میں نے اپنے ساتھ میں بھی اس پر بچھ کھا اور اس میں بھی بچھ فریدتا کیو ضرور ہوجاتی ہے لہذا میں نے اپنے میں اس پر بچھ کھا اور اس میں بھی بچھ فرید کھیں اس پر بچھ کھا اور اس میں بھی بھی میں بھی بھی اس پر بچھ کھا اور اس میں بھی بچھ فرید کھی اس پر بچھ کھا اور اس میں بھی بھی ہونے میں اس پر بچھ کھا اور اس میں بھی بھی ہور میں بھی اس پر بچھ کھی اس پر بچھ کے اس کے ساتھ بھی کے بھی کھی اس پر بچھ کھی اس پر بچھ کھی اس پر بچھ کیا ہوں کھی اس پر بچھ کے اس کے اس کے دیا سے میں بھی کھی اس پر بچھ کے اس کے دور اس کے دور اس کے دور کی کو بور اس کے دور اس

واضح رہے کہ کسی لفظ کے لغوی واصطلاحی معنے کی تحقیق کا صحیح طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے متعلق انکہ لغت اور ارباب اصطلاح نے جو پچھ کھا ہے پہلے اس کو جمع کیا جائے اور اس میں پچھا ختلاف ہوتو اس کو بھی من وعن نقل کیا جائے پھرید یکھا جائے کہ مختلف اقوال میں نظیق وتو فیق کی کوئی شکل نکل سمتی ہے یانہیں اگر نکل سمتی ہوتو ان کے درمیان نظیق دی جائے اور نہ نکل سمتی ہوتو پھر ایک قول کو معقول دلائل کے ساتھ ترجیح وین کی کوئشش کی جائے مید مطلب ہواس کو اختیار وین کی کوئشش کی جائے مید مطلب ہواس کو اختیار اور باقی اقوال کور دکر دیا جائے خواہ ان میں گنی ہی صدافت اور معقولیت کیوں نہ موجود ہو چنا نچہ میں نے اور باقی اقوال کور دکر دیا جائے خواہ ان میں گنی ہی صدافت اور معقولیت کیوں نہ موجود ہو چنا نچہ میں نے اور پھر یہ بتلا دیا این میں جو اختیا فی اور کو میں وخصوص کا ہے ، بعض معنی نہایت وسیع ہیں جو بیج وشراء اور کاروبار کی گئی دوسری شکلوں پر بھی حاوی ہیں جن میں موجودہ انڈسٹری کاروبار بھی آ جا تا ہے گویا وہ تجارت بمعنے برنس ہے دوسری شکلوں پر بھی حاوی ہیں جن میں موجودہ انڈسٹری کاروبار بھی آ جا تا ہے گویا وہ تجارت بمعنے برنس ہے دوسری شکلوں پر بھی حاوی ہیں جن میں موجودہ انڈسٹری کاروبار بھی آ جا تا ہے گویا وہ تجارت بمعنے برنس ہے دوسری شکلوں پر بھی حاوی ہیں جن میں موجودہ انڈسٹری کاروبار بھی آ جا تا ہے گویا وہ تجارت بمعنے برنس ہے دوسری شکلوں پر بھی حاوی ہیں جن میں موجودہ انڈسٹری کاروبار بھی آ جا تا ہے گویا وہ تجارت بمعنے برنس ہو

اور بعض معنے صرف بیجے شراء تک محدود ہیں جواس کی ایک کثیر الاستعال اور مشہور ومعروف شکل ہے۔ اس پر میں نے پہلے مضمون میں جو لکھا ہے بہتر ہوگا کہ دل چہی رکھنے والے قارئین کرام اس پر ایک نظر پھر ڈال لیں تا کہ مولا ناسند بلوی مظلہم کی تحقیق انیق کو سبحنے میں مدول سکے، آپ دیکھیں گے کہ میں نے ان مختلف معنوں میں سے کسی کور ذہیں کیا اور نظیق چونکہ ممکن تھی لہذا ان کے درمیان نظیق دینے کی کوشش کی تا کہ سب اپنی اپنی جگہ تھے رہیں ، لیکن میرے برخلاف حضرت مولا ناسند بلوی مظلہم نے جو طریقہ اختیار فرمایا وہ بیا کہ تجارت کے جو مختلف معنے میں نے پیش کئے تھے ان میں سے ایک کو لے لیا جو خرید وفر وخت تک محدود تھا اور باقی معنوں کا جو ہر زکال کر بعض کو غائب کر دیا اور بعض کا تاویلی عمل جراحی سے خوب حلیہ بگاڑا، بہر حال ہر شخص کو بہتی ہے ہو ہو جس بات کو تق سمجھتا ہے اسکی جمایت وتا سکی انکار کر دے۔ تر دید کر لے لیکن اس میں بنہیں ہونا چا بئیے کہ مسلمہ تھا گن تک کا انکار کر دے۔

مولا نا موصوف نے میر نے قتل کردہ تجارت کے سات معنوں کا جوست اور جو ہر نکالا ہے وہ ان ك خيال ك مطابق ان ك الفاظ مين "مبادلة السمال بالمال" ب حالاتك يجيح نهيل كيونك جو يهلى تين تعریفیں ہیں ان میں تقلیب المال اور تصرف فی المال کامفہوم نہایت وسیع ہے مبادلۃ المال بالمال اس کی متعدد عملی شکلوں میں ہےا بکے شکل یااس کے متعد دمصدا قات میں ہےا بکے مصداق ہےوہ جزءاصلی اور عضر مشترک کیسے ہوسکتا ہے، پھرمولا نا کا بیفر مانا کہ' اس جزءاصلی کے بغیر کسی معاملے کو تنجارت نہیں کہا جا سکتا''۔ بالكل غلط ہے كيونكه بعض چوٹی كے ائمہ احناف نے كئى ايسے معاملات كوتجارت كہا ہے جن ميں "مبادلة المال بالسمال" نہیں پایاجا تا،مثلا ہبہ،وصیت،صدقہ،مہراور بدل خلع وغیرہ اوریہی اس عبارت سے صاف ظاہر ہے جوخودمولا نا موصوف نے اپنے مضمون کے صفحہ تین پر بدائع الصنائع سے نقل فر مائی ہے ،اس میں تصریح ہے کہ مذکورہ معاملات کے ذریعے کسی کو جو مال حاصل ہوا ہواس کے متعلق اگر وہ تجارت کی نیت کرلے تو بقول امام کرخیؓ ،امام ابو پوسفؓ کے نز دیک اور بقول قاضی شہید امام محدؓ کے نز دیک مال تجارت بن جاتا ہے کیونکہ کسی مال کے مال تجارت بننے کیلئے دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں ایک بید کہوہ مال عمل تجارت سے ملک میں آیا ہواور دوسرے اس کے متعلق آئندہ تجارت کی نیت ہو،سودونوں اس میں جمع ہوجاتی ہیں ،اس صورت میں عمل تجارت وہ اس قبول کرنے کوقر اردیتے ہیں جس کا اظہار اس فریق کی طرف ہے اس وقت ہوتا ہے جب وہ مذکورہ معاملات کے ذریعے مال لیتا ہے ان کے نزدیک اس کا یہ قبول کرنا اصل اکتباب مال کی ایک شکل ہے اور جس عقد اور معالم ملے میں اکتباب مال کا عمل موجود ہووہ تجارت ہے گویا ان کے نزدیک معاملہ تیج و شراء بھی اس لئے تجارت ہے کہ اس میں اکتباب مال کا عمل پایا جاتا ہے، یددوسری بات ہے کہ بعض دوسرے ائمہ مثلاً اما ممجمہ مذکورہ معاملات کو تجارت نہیں قرار دیتے کیونکہ ان کے نزدیک تجارت نام ہے مبادلۃ المال بالمال کا اوروہ مذکورہ معاملات میں نہیں پایا جاتا، بعد کے فقہاء نے اپنی کتابوں میں اس مسکلہ کے متعلق دونوں بالمال کا اوروہ مذکورہ معاملات میں نہیں پایا جاتا، بعد کے فقہاء نے اپنی کتابوں میں اس مسکلہ کے متعلق دونوں قول بیان کئے ہیں اور دونوں کو ججے دی اور اس کو اصح یعنی زیادہ صحیح کہا جسے علامہ کا سانی " نے اور بعض نے کسی کو بعض نے امام محمد ترجیح نہیں دی جسے علامہ مرحمال ہے تک سی پرتر جیے نہیں دی جسے علامہ مرحمال میر مال ہی کی نہیں لکھا کہ ان میں سے ایک قول صحیح اور دوسرا غلط ہے۔

مولا ناسند بلوی مظلم نے اپنے مضمون کے صفحہ دو کی چھٹی سطر میں بیلکھ کر ٹھوکر کھائی ہے کہ ' علامہ کاسانی '' اس کا جواب نفی میں دیتے ہیں' اور اس کے ثبوت میں علامہ کاسانی '' کی جو تحریر پیش کی وہ بیہ ہے ''والے ول الاول اصح" یعنی پہلاقول جواما محمد کا ہے زیادہ تھے ہے ، ظاہر ہے کہ ایک قول کو دوسر سے کے مقابلہ میں زیادہ تھے کہنا دوسر سے کی نفس صحت کو تسلیم کرنا ہے امام طحاوی نے مختصر الطحاوی میں لکھا ہے:

ولو وهبت له او خلع عليها زوجته او صالح عليها من دم عمد وهو ينوى بها في ذالك كله التجارة .....فان ابا يوسف كان يقول في ذالك كله يكون للتجارة كا لذى يشتريه وهو ينوى به التجارة وبه ناخذ وقال محمد بن الحسن لايكون شئى من ذالك للتجارة (١)

اوراگروہ سلیقہ (سامان) اس کو ہبہ کیا گیایا ہیوی کی طرف سے بطور خلع ملا، یا قتل عمر کی دیت کے طور پر ملا اور اس نے اس سب میں تجارت کی نیت کرلی تو قاضی ابو یوسٹ کے قول کے مطابق بیسب تجارت کے لئے ہے اور یہ بالکل ویسا ہے کہ اس

<sup>(</sup>۱) مختصر الطحاوى للإمام ابى جعفر الطحاوى الحنفى - كتاب الزكوة - باب زكوة التجارة - ص ٥٠ - ط: دار الكتاب العربي .

نے اس کوخریدا اور پھر تجارت کی نیت کر لی اور اس کو ہم لیتے ہیں اور امام محمد کے قول کے مطابق ان میں سے کوئی شے بھی تجارت کے لئے نہیں ہوگی۔

غرضیکہ اس سے انکار کرنا حقیقت کا انکار ہے کہ بعض ائمہ مجتہدین اور فقہائے کرام کئی ایسے معاملات كوتجارت قرار ديتے ہيں جن ميں مبادلة المال بالمال موجودنہيں ہوتالہذا مولا ناسنديلوي كابيفر مانا کہاس کے بغیر کسی معاملہ کو تجارت نہیں کہا جا سکتا ، لا یعنی اور بے سند ہے۔خودعلا مہ کا سانی " نے تجارت کی جو تعريف السي عن جعل الشي للغير ببدل التجارت بدل (عوض) كي وساطت سے سی چیز کا دوسرے کو مالک بنادینے کا نام ہاس تعریف کامفہوم بھی "مبادلة المال بالمال" سے کہیں زیادہ وسیع ہے اس میں جس طرح بیع وشراء کا معاملہ آتا ہے اس طرح اجارہ کا معاملہ بھی آتا ہے جس میں مبادلہ مال بالمنافع ہوتا ہے اس طرح اس میں ہروہ معاملہ آتا ہے جس میں مال کی بنیادیر مال کمایا جاتا ہے جیسے انڈسٹری کا معاملہ وغیرہ ،اس نے آ گے بھی حضرت مولا نانے تجارت کے متعلق جتنی بحث کی ہے حد درجہ الجھی ہوئی ہے بھی کچھفر ماتے ہیں بھی کچھ،مثلاجب بات نہیں بنتی تو فر ماتے ہیں'' عـقـد اکتسـاب المال" تجارت كى تعريف نهين بلكه قياس كامقدمه باورينهين ويكفت كه "مبادلة المال بالمال "يهي تویہاں قیاس کا ایک مقدمہ ہے اور پھر پیکہاں کا قاعدہ ہے کہ قیاس کا ایک مقدمہ خصوصاً کبریٰ ،تعریف نہیں ہوسکتا، اور اگر اس کو مان لیا جائے کہ قاضی ابو یوسف کی طرف منسوب'' عقد اکتساب المال'' تجارت کی تعریف نہیں تو پھریہ بتلا نا پڑے گا کہوہ جس تعریف کی روسے ہبہوغیرہ معاملات کو تجارت میں داخل کرتے ہیں وہ کیا ہےاور کہاں ہے؟

اس طرح آگے چل کریے فرماتے ہیں کہ ہمیہ وغیرہ کی قتم کی صورتوں کوجن میں تبادلہ نہ ہو تجارت میں کیسے داخل کیا جاسکتا ہے جبکہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے ﴿ یا ایها اللہ ین آمنو الات اکلو اامو الکم میں کیسے داخل کیا جاسکتا ہے جبکہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے ﴿ یا ایها اللہ ین نہ الله الله الله تکون تجارة عن تراض منکم ﴿ رائساء ٢٠)

تواں کا جواب یہ ہے کہ آپ اس آیت کا جومطلب سمجھے ہیں وہ سب کا سب صحیح نہیں ،اگر آپ اس سلسلہ میں امام جصاص کی تفسیرا حکام القر آن کو دیکھے لیتے تواعتر اض کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی ، وہ

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع - كتاب البيوع -صفة الايجاب والقبول-١٩/٣.

#### آیت مذکوره کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

فتدخل في قوله تعالى: الاان تكون تجارة عن تراض منكم عقود البياعات والاجارات والهبات المشروطة فيها الاعواض. (١) هجراس من كي المنظم المنظ

ان اسم التجارة اعم من اسم البيع لان اسم التجارة ينتظم عقود الاجارات والهبات الواقعة على الاعواض والبياعات .(٢)

اور پھرآپ کا کیا خیال ہے قاضی ابو یوسف نے قرآن مجید کی اس آیت کو پڑھا تھا یانہیں اگر پڑھا تھا تو وہ کیسے امام اور فقیہ تھے کہ اس کا مطلب وہ نہ مجھ سکے جوآپ کے خیال میں سچے ہوا آپ نے اس کو سمجھا، بتلا یے قاضی ابو یوسف، امام طحاوی اور علامہ جھاص کے مقابلہ میں آپ کی بات کا کیا وزن ہوسکتا ہے اور اس کو کیسے شلیم کیا جاسکتا ہے۔

اور بیآپ نے میری تحریر کے س جملہ سے سمجھا کہ میں امام ابو یوسف کی طرف منسوب تجارت کی تعریف عقد اکتساب المال کی روسے کا رخانوں کی مشینوں کو تجارت میں داخل کرتا ہوں بلکہ میں تو تجارت کی جن تعریفوں کی جن تعریفوں کی روسے مذکورہ مشینی سر مائے کو مال تجارت میں داخل سمجھتا ہوں وہ پہلی تین تعریفیں ہیں ،قارئین کرام کی سہولت کے لئے میں ان کوذیل میں مزید تا ئیدات کے ساتھ قل کرتا ہوں:

(۱) التجارة تقليب المال لغوض الربح .(۲) "نفع كى غرض سے مال بيس الث پھيراورردوبدل كرنا تجارت ہے"۔ (۲) التجارة التصوف في راس المال طلبا للربح .(۲)

'' تجارت نام ہے نفع جا ہے کیلئے راس المال میں تصرف کرنے کا''۔

(r) المرجع السابق.

<sup>(</sup>۱) احكام القرآن للجصاص للإمام أبي بكر احمد بن على الجصاص (المتوفى: ٢٥٣٥) - باب التجارة وخيار البيع - تحت قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا الاتأكلوا أموالكم - ١٤/٢ - مكتبة دار الباز مكة.

<sup>(</sup>٣) تاج العروس -باب الراء -فصل التاء -٢٠٢٢ - ط: دار ليبيا للنشر والتوزيع

<sup>(</sup>٣) المفردات في غريب القرآن للإمام راغب - ص ٢٥- ط: مصطفى البابي الحلبي

(٣) التجارة هي التصرف في المال للربح .(١)

" تجارت نفع كيليّے مال ميں كرنے كا نام ہے"۔

فقہ شافعی کی تمام بڑی کتابوں میں زکوۃ کی بحث میں تجارت کے یہی معنی بیان کئے گئے ہیں مثلاً مغنی المحتاج میں ہے:

فصل في زكوة التجارة هي تقليب المال بالمعاوضة لغرض الربع. (٢) تخذة المحتاج اوراس كهاشيد مين ب:

تقليب المال بالتصرف فيه لطلب النماء اذا المراد بالتصرف فيه

البيع ونحو ٥ من المعاوضات. (٣)

حاشيه الباجوري على متن ابن قاسم الغزى ميں لكھا ہے:

التجارة هي التقليب في المال المملوك بمعاوضة لغرض الربح (٣)

میں نے تیسری تعریف جو کشاف اصطلاحات الفنون کے حوالے سے نقل کی ہے وہ دراصل فقہ حنفی کی کتاب جامع الرموز کی تعریف ہے جومصنف کشاف اصطلاحات الفنون نے نقل کی اوراس کا حوالہ دیا ہے کشاف اصطلاحات الفنون میں جس فن کی جواصطلاح ذکر کی گئی وہ اس فن کی کسی مستند کتاب سے نقل کی گئی ہے تعجب ہے کہ مولا نا سند بلوی مظلم ماس سے بے خبر ہیں ورنہ وہ بھی بیہ بات نہ لکھتے کہ کشاف اصطلاحات الفنون فقہ کی کتاب نہیں وغیرہ وغیرہ۔

مولا نا کے مضمون کے صفحہ ۸ پرز برعنوان' ابواب زکو ۃ میں تجارت کامفہوم' دیکھئے کہ انہوں نے

<sup>(</sup>١)كشاف اصطلاحات الفنون -باب التاء المثناة -فصل الراء- ١ ٢٣/١ -خيات بيروت.

 <sup>(</sup>۲)مغنى المحتاج الى معرفة معانى الفاظ المنهاج - كتاب الزكوة - باب زكوة المعدن والركاز
 والتجارة - ۱/ ۹۷ - ط: دار احياء التراث

<sup>(</sup>٣) حاشيه تحفة المحتاج شرح المنهاج لابن حجر الهيثمى - كتاب احكام الزكوة - فصل في زكوة التجارة - ٢٩٢٠

<sup>(</sup>٣) حاشية الباجوري ابن القاسم العرى -كتاب احكام الزكاة-شروط وجوبها - ٢٢٦ - ط: دار احياء

اس كتاب اور تجارت كى اس تعريف ميں اپن تحقيق كاكيما نادر نمونه پيش فرمايا ہے وہ اس مضمون ميں بطور الزامی جواب بعض اليی باتيں لکھ گئے جن كى مولا ناجيسے فاضل اور باخبر انسان سے تو قع نہيں ہو عتی تھى مثلا لكھتے ہيں كشاف كى مبيّنه تعريف يعنى "التجارة هى التصوف فى المال للربح" ميں تصرف سے مراد "مبادلة السمال بالمال" ہوگانه كه ہر تم كا تصرف ورنه لازم آئے گا كه مصنف نے اصطلاح فقہاء كى ترجمانی میں فلطی كی ہے۔

اس کا جواب او پر آچکا ہے، یہ کہ صاحب کشاف نے جوتعریف نقل کی ہے حنفی فقہ کی کتاب جامع الرموز سے نقل کی ہے اور جامع الرموز کی طرح یہی تعریف تاج العروس، مفر دات امام راغب اور شوافع کی متعدد کتابوں میں ہے جواو پرنقل کر چکا ہوں۔

اس تعریف کا صاف مطلب یہ ہے کہ نفع کمانے کی غرض سے مال کو معاثی کاروبار کے ایسے طریقوں میں لگانا جن میں عموما نفع ہوا کرتا ہے، لہذا اس کا مصداق جس طرح بجے وشراء کا معاملہ ہے جس میں ''مبادلة الممال بالممال'' ہوتا ہے اسی طرح انڈسٹری وغیرہ کا طریقہ بھی ہے جس میں مشینیں وغیرہ لگا کر منافع حاصل کیا جاتا ہے ، سیدھی بات ہے کہ اس تعریف میں تصرف کا جولفظ ہے اس سے مراد ہروہ تصرف اور ردوبدل ہے جس سے عموماً نفع ہوتا اور رأس المال بڑھتا ہے وہ تصرف اس میں واضل نہیں جس سے اصل مال میں نفع نہیں ہوا کرتا اور نہ وہ تصرف داخل ہے جونقصان سے بچنے کے لئے کوئی شخص اپنے مال میں کرتا ہے۔

مولا ناموصوف نے مشکل ہے بیخے کے لئے جودومثالیں پیش فرمائی ہیں ان کاتعلق اس تیسر ہے تصرف سے ہے جس کا مقصد نفع کما نانہیں بلکہ نقصان سے بیخایا اس کو کم سے کم کرنا ہوتا ہے ،کون نہیں جانتا کہ ایک اپنی سواری کی موٹر کار کی دیکھ بھال اور صفائی وستحرائی کا جوانہتما م کرتا ہے اس سے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ چندسال بعد جب اسے بیچنا پڑے تو اس میں نقصان کم سے کم ہومطلب یہ کہ شیخی قشم کی چیز کو استعمال کرتے رہنے کی وجہ سے نقصان تو ضرور ہوتا ہے کیونکہ وہ گھستی ہے اور پرانی ہوجاتی ہے لیکن جو شخص اس کی اچھی طرح دیکھ بھال نہیں کرتا اس کو زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے ، بہ نسبت اس کے جو اسکی حفاظت اور دیکھ بھال کا اہتمام کرتا ہے اس طرح کون نہیں جانتا کہ اہل حرفہ اپنے آلات واوز ارکی صفائی اور حفاظت اور دیکھ بھال کا اہتمام کرتا ہے اس طرح کون نہیں جانتا کہ اہل حرفہ اپنے آلات واوز ارکی صفائی اور

مرمت کا جواہتمام کرتے ہیں اس سے ان کا مقصد نفع کمانانہیں ہوتا کیونکہ استعال ہوتے رہنے ہے ان کی اصل قیمت میں کمی کا واقع ہونالازمی ہوتا ہے بلکہ مقصد بیہ ہوتا ہے کہ وہ زیادہ عرصہ تک چلیں اور بھی فروخت کرنے کی نوبت آجائے تو نقصان کم سے کم اٹھانا پڑے ، ظاہر ہے کہ اس کا نام نفع کمانانہیں ، نفع تو اس زیادتی کا نام ہے جو کاروبار میں گے ہوئے اصل سرمائے پررونما ہوتی ہے جہاں اصل سرمائے میں ہی نقصان ہوتا ہو وہاں نفع کا سوال ہی بیدانہیں ہوتا۔

میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں مولانامحتر م کی کس کس بات کا جواب دوں مضمون طویل ہوتا جارہا ہے قارئین کرام اکتاجا ئیں گے لیکن دونین باتوں کا مزید جواب دینا ضروری ہے کوشش کروں گا کہ مختصر ہو۔ مولانامحترم نے بینات کے صفحہ ۲۸ پر مشین اور آلات المحترفین کے درمیان فرق پر بحث کرتے ہوئے جو پچھ تحریر فرمایا ہے اِس کا خلاصہ بیہ ہے کہ

میں بہتونشلیم کرتا ہوں کہ شینیں حوائج اصلیہ میں داخل نہیں لیکن بیشلیم نہیں کرتا کہ مال نامی ہیں،اوراس کی تائید میں یہاں بھی مال نامی کا وہی مطلب دہرایا جو بیچھے بیان فرما چکے ہیں ،میری طرف ہے اس کا جواب وہی ہے جو پیچھے مال نامی کی بحث میں عرض کر چکا ہوں ،علامہ کا سانی نے ہراس مال کو مال نا می قرار دیا ہے جوحوائج اصلیہ سے فاضل ہو،لہذااگرزیر بحث مشینیں حوائج اصلیہ میں داخل نہیں تو پھرلاز ما مال نامی ہیں آلات اُمحتر فین کے زکو ہے ہے مستثنی ہونے کی اصل اور حقیقی وجہ یہ ہے کہ وہ ارباب حرفہ کیلئے حوائج اصلیہ کی حیثیت رکھتے ہیں یہی وجہ ہے حنفی فقہاء کی بڑی تعداد نے اپنی کتابوں میں ان کوحوائج اصلیہ میں ذکر کیا ہےان کے نامی ہونے نہ ہونے کی بحث ایک زائداور تائیدی بحث ہےلہذا اگر مشینیں حوائج اصلیہ میں داخل نہیں تو آلات انمحتر فین ہے ان کی مما ثلت اور مشابہت کی اصل وجہ ختم ہوجاتی ہے لہذاان کو وہ حکم نہیں دیا جا سکتا جوآلات المحتر فین کے لئے بوجہ حوائج اصلیہ میں داخل ہونے کے ہے، یعنی ان کو ز كوة ہے مشتنی نہيں قرار دیا جاسكتا اسی صفحہ ۲۸ پر نیچے لکھتے ہیں!''مشین كومال معد للاستنهاء كے ذیل بھی داخل کرنا درست نہیں ہے واضح کیا جاچکا ہے کہ خودمشین میں نما کا ظہور نہیں ہوتا وہ جس مال کی پیدائش كاذرىيە بنتى ہےاس ميں نما كاظهور ہوتا ہے اوروہى معد لىلاستنماء ہوتا ہے نہ كەشين 'اس كاجواب بيه ہے کہ جو بات کہی گئی ہے نامی کے غلط تصور پر مبنی ہے اور جبیبا کہ بیچھے عرض کیا گیا تجارتی اشیاء کے معد

للاستنماء ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ان کے عین میں اضافہ ہو بلکہ یہ ہوتا ہے کہ جس سرمائے سے وہ تجارتی اشیاء خریدی گئی ہیں اس میں اضافہ ہو مثلا ایک شخص دس ہزار روپے سے کپڑے کی تجارت کا کاروبار شروع کرتا ہے تو اس میں نماء مطلوب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک سال کے بعد مثلاً وہ روپے گیارہ ہزار ہوجا کیں ، یہ نہیں ہوتا کہ کپڑے کے تھان ایک سوسے بڑھ کر ایک سو دس ہوجا کیں ، ٹھیک یہی حال کارخانے کے سرمائے کا ہوتا ہے ایک کارخانہ دار مثلاً ایک لاکھروپے سے کارخانہ لگا تا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک سال کے بعد وہ سوالا کھ بن جا کیں ، اس کا مقصد نہ مشینوں میں نماء ہوتا ہے اور نہ ان سے تیار شدہ سامان میں نماء بلکہ صرف بنیا دی سرمائے میں نماء مطلوب ہوتا ہے، لہذا جس معنے کے لحاظ سے تیار شدہ سامان میں نماء ہوتا ہے، اس کے معنے کے لحاظ سے کارخانے کا سرمائہ بھی معدللا ستنماء ہوتا ہے ، اس کے معنے کے لحاظ سے کارخانے کا سرمائہ بھی معدللا ستنماء ہوتا ہے ، اس کے معنے کے لحاظ سے کارخانے کا سرمائہ بھی معدللا ستنماء ہوتا ہے ، اس کے معنے کے لحاظ سے کارخانے کا سرمائہ بھی معدللا ستنماء ہوتا ہے ، اس کے معنے کے لحاظ سے کارخانے کا سرمائیہ بھی معدللا ستنماء ہوتا ہوتا ہے ، اس کے معنے کے لحاظ سے کارخانے کا سرمائیہ بھی معدللا ستنماء کی تعریف میں آتا ہے۔

پھراس کے بعد تحریر فرماتے ہیں:'' بیرجی ہے کہ کارخانہ دارمصنوعات کی قیمت میں مطالبات فرسودگی بھی شامل کرتا ہے لیکن اپنے ہاتھ سے آلات استعمال کرنے والے محتر فین بھی اپنی اجرت میں اسے شامل کرتے ہیں،اس اعتبار سے کارخانہ داراورمحتر فین میں کوئی فرق نہیں ہوتا''۔

مولانا کاارشاد چونکہ حقیقت واقعہ کے بالکل خلاف ہے لہذااس کے غلط ہونے میں کسی شک وشبہ کی گئجائش نہیں ،حقیقت واقعہ یہ ہے کہ ایک کارخانہ دار جب کارخانہ لگا تا ہے تو اس کوای وقت یہ ماہرین کے بتلادیے ہے معلوم ہوتا ہے کہ آج اس کی جن مشینوں کی قیمت مثلا پانچ لاکھرو پے ہے دس سال چلئے اور گھنے کے بعدان کی قیمت چارلاکھرہ جائے گی لہذاوہ ایک رو پے بحساب دس ہزاررو پے فی سال دس سالوں پر تقسیم کردیتا ہے اور طے کر لیتا ہے کہ ہرسال کا رخانے کی مجموعی آمدنی میں سے وہ بیدس ہزاررو پے وصول کرتارہ ہے گا چنا نچے حکومت کا قانون اس کے حق کو تسلیم کرتا اور اس کے مطابق فیکسوں میں کی بیشی کرتا ہوں کرتارہ ہے گا چنا نچے حکومت کا قانون اس کے حق کو تسلیم کرتا اور اس کے مطابق فیکسوں میں کی بیشی کرتا میں طرح کا رخانہ دار کا اصل سرمایہ بھی پورے کا پورامحفوظ رہتا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سالانہ آمدنی میں سے ایک خاصا حصہ اس بناء پر بھی لے لیتا ہے کہ بیاس کے سرمائے کے استعمال کا معاوضہ ہے اس مطریقہ سے چند سالوں میں اس کا اصل سرمایہ لاکھوں سے کروڑوں تک پہنچ جاتا ہے اس کے ہالمقابل مثلاً مشاکہ موروثی اور اورا کے اوز ارکو لیجئے جن کا وہ اپنے پیشے کے لئے ضرور تمند اور محتاج ہوتا اور جن کے ساتھ وہ وہ ایک بیٹھ کے لئے بی میں اس کا اصل سرمایہ لیکھوں سے کروڑوں تک پہنچ جاتا ہے اس کے ہالمقابل مثلاً ایک بڑھئی اور او ہارکے اوز ارکو لیجئے جن کا وہ اپنے پیٹھے کے لئے ضرور تمند اور محتاج ہوتا اور جن کے ساتھ وہ وہ ایک برائھوں

خود کام کر کے روزی کما تا ہے آپ کسی بڑھئی اور لوہار سے پوچھ کر دیکھئے کہ کیا بھی ایسا ہوتا ہے کہ اس نے اس خود کام کر کے روزی کما تا ہے آپ کسی بڑھئی اور لوہار سے بوچھ کر دیکھئے کہ کیا بھی ایساں کے بعد گھٹ کر اتنی رہ جائے گی لہندا اس نے اس کمی کو دنوں پر تقسیم کر کے اپنی روز مرہ کی آمدنی میں سے اس کوالگ کیا ہویا یہ کہ اپنی روز مرہ کی اجرت میں خصوصیت کے ساتھ اس کا اضافہ کیا ہو، میں پور سے یقین کے ساتھ کہ سکتا ہوں کہ وہ آپ کواس کا جواب نفی میں دے گا، اس طرح ایک کا شتکا راپنی ضرورت سے فاضل غلہ کو جب فروخت کرتا ہے تو بھی ایسا نہیں ہوا کہ اس کی قیمت لگانے میں اس نے اس نقصان کو لمح فار کھا ہوجواستعال کرنے سے بیلوں وغیرہ کی قیمت سے واقع ہوا تھا بلکہ بازار میں طلب ورسد کے اصول کے تحت پہلے سے غلہ کا جوز خ مقرر ہوتا ہے وہ اس کے مطابق اپنا غلہ فروخت کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔

سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسی مثالیں فرض کرنا جن کا نہ بھی وجود تھا اور نہ ہے تھیں کا بیکونسا طریقہ ہے اصل بات میہ ہے کہ جب مقصد کسی کی تر دید کرنا ہوتو پھر بیسب پچھ کرنا ہی پڑتا ہے اللہ اجر جزیل عطافر مائے۔

ہاں تو مقصد میرع ض کرنا ہے کہ ایک کا رخانہ دار کے کا رخانے کی مشینوں میں جن کے ساتھ نہ دہ خود کام کرتا اور نہ کرنا جانتا ہے اور جن سے مقصودا پئی فاضل دولت کو مزید بڑھانا اور اپنے تمول میں اضافہ کرنا ہوتا ہے اور جن کے در لیعے اصل سر ما میہ چندسالوں میں لاکھوں سے کروڑوں تک پہنچ جاتا ہے اور ایک کرنا ہوتا ہے اور جن کے ذریعے اصل سر ما میہ چندسالوں میں لاکھوں سے کروڑوں تک پہنچ جاتا ہے اور ایک بڑھئی اور لو ہار کے ان آلات واوز ارمیں کوئی مماثلت نہیں جو اس کیلئے حوائج اصلیہ کی حیثیت رکھتے ہیں اور جن کا دو اپنے ہنرو پیشہ کے لئے مختاج ہوتا ہے ، دونوں اپنی بنیا دی نوعیت ، اصل غرض اور اپنے نتیجہ کے لحاظ سے ایک دو سرے سے قبائی شہنگ کو دو سرے پر قباس کرنے کی سرے سے کوئی گنجائش ہی نہیں۔

کلیوں سے بیٹا بت کرنے کے بعد کہ کا رخانوں کی مشینری پرز کو ق نہیں مولا نامحتر م نے آخر میں اس کی تائید کے لئے دو جز ہے بھی پیش فرما ئیں ہیں جو بینات کے صفحہ ۳۰ اور ۱۳ پر ندکور ہیں جس طرح اس کی تائید کے لئے دو جز ہے بھی پیش فرما ئیں ہیں جو بینات کے صفحہ ۳۰ اور ۱۳ پر ندکور ہیں جس طرح سے چچھے ہر کلکئے کا جواب دیا جاچا ہے اس طرح ان جزیئوں کا جواب بھی ملاحظ فرما ہے

جواب بیہ ہے کہ ان فقہی جزئیوں کا ہمارے زیر بحث جزئیہ سے کوئی تعلق نہیں یوں کہ مثلاً پہلا جزئیہ جن لوگوں کے بارے میں ہے وہ وہ لوگ ہیں جو اجرت پر دوسروں کا کام کیا کرتے ہیں جیسے رنگریز دھونی اور چرم ساز وغیرہ، ظاہر ہے کہ ایک کارخانے کا مالک ان میں شامل نہیں جو اجرت دے کر

ووسروں کام کراتا ہے، یہی وجہ ہے کہ ٹیکسٹائل مل کے مالک کو جولا ہانہیں کہا جاتا بلکہ جولا ہااس کو کہا جاتا ہے جومشین وغیرہ کے ساتھ خود کپڑا بنتا ہے ،اسی طرح اس جزیئے میں جس رنگ ،صابن اور تیل وغیرہ کے متعلق بیسوال ہے کہان پرز کو ۃ واجب ہوتی ہے یانہیں وہ وہ رنگ،صابن اور تیل وغیرہ ہیں جن کورنگریز ، دھو بی اور چرم ساز وغیرہ اپنے کام اور پیشے میں خود استعمال کرتے ہیں اور جواب میں جس صابن کوز کو ۃ ہے مشتنیٰ بتلایا گیا ہے وہ وہ صابن ہے جس کے ساتھ ایک دھو بی دوسروں کے کپڑے اجرت پر دھوتا ہے لہذااس سے ان کیمیکلز اور تحلیلی مواد کا کوئی تعلق نہیں جو کارخانے میں استعال تو ہوتا ہے لیکن مصنوعات پر اس کا اثر ظاہر نہیں ہوتا کیونکہ ان کا مالک ان کے ساتھ خود دوسروں کے لئے کام نہیں کرتا ،علاوہ ازیں مشینوں کوصابن پر قیاس کرنا درست نہیں کیونکہ صابن صرف کیڑے کی میل کو دور کرتا ہے اس کی ہیئت وشکل کونہیں بدلتا جبکہ کپڑ امل کی مشینیں خام روئی کی شکل کو بدل کراس کو کپڑ ہے کی شکل دیتی ہیں اور پے تغیر ہراس انسان کومحسوس ہوتا ہے جوروئی کی مشین میں آنے سے پہلے کی شکل اور مشین سے نکلنے کی شکل کو جانتا ہے اور یہا تنابر ٔ اتغیر ہوتا ہے کہ اس سے شے کا نام تک بدل جاتا ہے پہلے میں خام مواد کا نام روئی تھاا ب اس کا نام کپڑا ہوجا تا ہے بخلاف صابن کے کہاس سے کپڑے کی شکل میں کوئی تغیرنہیں ہوتا بلکہ وہ اپنی سابقہ اصلی شکل برآ جا تاہے۔

مثین جب استعال ہوتی اور گھتی ہے تو اس کا اثر مصنوعات پر کس طرح مرتب اور ظاہر ہوتا ہے اس کو سیحفے کے لئے مثین کی حقیقت کا جا ننا ضروری ہے مثین کی حقیقت و ماہیت دو چیز و ل سے مرکب ہوتی ہے ایک اس قدرتی مادے ہے جس کولو ہے وغیرہ سے موسوم کیا جا تا ہے اور دوسر ہان بے شارانسانوں کی دما فی جسمانی محنت کے اثر ات سے جنہوں نے لو ہے کو کان سے نکا لئے سے لے کرمشین کی موجودہ شکل تک پہنچا نے میں حصہ لیا تھا، اسکا ثبوت ہے کہ بعض دفعہ ایک مشین پانچ سیروزن کی ہوتی اور اسکی قبت مثلاً ایک ہزار رو بے ہوتی ہے فاہر ہے کہ بیا ایک ہزار رو بے اس دھات کی قبت ہوتی جس سے وہ مشین تیار ہوئی ہے آگر اس دھات کی قبت مثلا سورو بے فرض کر لی جائے تو باتی نوسورو بے ہمخت کے ان اثر ات کی قیمت ہوتی ہے جو ہزاروں انسانوں کی محنت سے وجود میں آگر اس دھات کیساتھ مشین کی شکل میں قائم ہوگئے ہوتے ہیں مشین کو جب کوئی چیز تیار کرنے کے لئے کاریگر استعال کرتا ہے تو گھنے سے محنت میں قائم ہوگئے ہوتے ہیں مشین کو جب کوئی چیز تیار کرنے کے لئے کاریگر استعال کرتا ہے تو گھنے سے محنت میں قائم ہوگئے ہوتے ہیں مشین کو جب کوئی چیز تیار کرنے کے لئے کاریگر استعال کرتا ہے تو گھنے سے محنت میں قائم ہوگئے ہوتے ہیں مشین کو جب کوئی چیز تیار کرنے کے لئے کاریگر استعال کرتا ہے تو گھنے سے محنت میں قائم ہوگئے ہوتے ہیں مشین کو جب کوئی چیز تیار کرنے کے لئے کاریگر استعال کرتا ہے تو گھنے سے محنت

کے اثر ات تحلیل ہوتے ہیں لیکن سے تحلیل ہو کر فنا اور معدوم نہیں ہوجاتے بلکہ تیار ہونے والی مصنوعات میں منتقل ہوجاتے ہیں مثلا جب ایک کار میگر دھا گوں سے کپڑا تیار کرنے کے لئے مشین کو استعمال کرتا ہو وھا گے جو کپڑے کی شکل میں نمودار ہوتے ہیں اس شکل کی تشکیل ایک تو محنت کے ان اثر ات سے ہوتی ہے جو مشین کے ساتھ کام کرنے والے کار میگر کی محنت سے وجود میں آتے ہیں اور دوسرے محنت کے ان اثر ات سے ہوتی ہے ہوتی ہے جو تین سے تحلیل ہوتے جاتے ہیں ، وہی دھا گے جن کی قیمت پہلے مثلا ایک سورو پے تھی کپڑے کی شکل میں آنے سے پانچ سورو پے ہوجاتی ہے چارسورو پے جو اس نئی شکل میں اضافہ ہوئے یہ ان دومختوں کے اثر ات سے ہوئے جن کا ابھی ذکر ہوا ہے ، خلاصہ میہ کہ اس پہلے جزیئے سے مولانا نے جس بنیا دیر جونتا گے اخذ کئے ہیں وہ بنیا دہی تھے جہیں لہذا اس پوئی نتانگے کیسے تھے ہو سکتے ہیں۔

دوسرے جزیے کا جواب ہے ہے کہ اس کا بھی ہمارے ذیر بحث مسئلہ کے ساتھ کچھ تعلق نہیں اس کے کہ اس میں جن آلات الصنائع کے متعلق بی تھری ہے کہ وہ مال تجارت میں داخل نہیں ان سے مرادوہ آلات الصنائع ہیں جن آلات الصنائع ہیں جن آلات الصنائع ہیں جن آلات الصنائع ہیں جن کے ساتھ ارباب صنعت وحرفت خود کا م کر کے کماتے ہیں اور جوان کے لئے حوائح اصلیہ کی حیثیت رکھتے ہیں، اس طرح اس جزیے میں تجارتی سامان رکھنے کے جن ظروف کو مال تجارت سامان رکھنے کے جن ظروف کو مال تجارت سامان رکھنے کے جن ظروف کو مال تجارت ہونا ہے خارج بتلایا گیا ہے ان سے مرادوہ ظروف ہیں جن کوایک تا جرخودا ہے کاروبار میں استعمال کرتا ہے اور جن کا وہ اپنے کاروبار کے لئے تحتاج ہوتا ہے اور جن کووہ اپنے تجارتی سرمائے میں محسوب اور شار نہیں کرتا ہی طرح اس جزیے میں جن میں جھولوں اور پالانوں کے متعلق بیہ بتلایا گیا ہے کہ وہ مال تجارت نہیں ان کوا مرنے والا خودا ہے کام مرنے والا خودا ہے کام مرنے والا خودا ہے کام میں استعمال کرتا اور جن کا وہ محتاج ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ ان کوآلات اُکھڑ فین کی حیثیت دی گئی ہے ،غور سے دیکھے تو ان تین قسم کی چیزوں سے کارخانے کی مشینوں وغیرہ کاکوئی تعلق نہیں ،جن کا کارخانہ دار مالک تو ہوتا ہے لیکن خودان کے ساتھ کا منہیں کرتا لہذاوہ ان کامیتاج بھی نہیں ہوتا ،بناء بریں ز کو ق کے وجوب وعدم ہوتا ہے لیکن خودان کے ساتھ کا منہیں کرتا لہذاوہ ان کامیتاج بھی نہیں ہوتا ،بناء بریں ز کو ق کے وجوب وعدم ہوتا ہے ہیں ان کوایک دوسرے پر قیاس نہیں کیا جاسکتا کیونکہ محت قیاس کے لئے جومسلمہ شرائط ہیں وہ اس میں نہیں یائی جاتیں۔

مولا ناموصوف نے آخر میں بلاضرورت ایک اورغلط بات لکھ دی وہ بیر کہ امام شافعیؓ اور امام احمد

بی خبل کے خزد کیے بھی زکو ہ کے لئے مال میں نماء پایا جانالازم ہے، کیاا چھا ہوتا کہ لکھنے سے پہلے فقہ شافعی اور فقہ خنبلی کی پچھ کتا ہیں دکھے لیتے ، مدرسہ کے کتب خانہ میں بہت می کتا ہیں موجود ہیں خود نہیں تو اپنے کسی شاگرد سے بیکا م لے سکتے تھے ، جہاں تک میں نے اپنے ہاں موجود دس پندرہ کتابوں کو دیکھا ہے ان میں شافعی اور خنبلی فقیہ نے بنہیں لکھا کہ وجو ب زکو ہ کے لئے مال میں نماء پایا جانالازم ہے بیالگ بات ہے کہ وہ حوائے اصلیہ کوزکو ہ سے خارج ہتا ہے ہیں جبکہ امام مالک آن پر بھی وجو ب زکو ہ کے قائل ہیں وہ کسی چیزکوزکو ہ سے متنتی قرار نہیں دیتے جیسا کہ پیچھے بدائع الصنائع کی ایک عبارت پر بحث کرتے ہوئے عرض کیا گیا ہے ہم لوگ چونکہ حفی ہیں مذکور ہو، اس میں اس دعا کے ساتھ مضمون ختم کرتا ہوں۔

اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.

کتبه:محمرطاسین بینات-شوال۱۳۹۲ھ

### مشینوں اور فیکٹریوں کی زکوۃ ، یوسف القرضاوی کی رائے

کچھ عرصہ ہوا'' بینات' میں مشینوں اور فیکٹریوں کی زکو ۃ پر گر ماگرم بحث ہوئی۔ یوسف القرضاوی دراسات فقہ میں نام پیدا کر چکے ہیں۔ حال میں انھوں نے دوجلدوں میں ہزار سے زائد صفحات پر مشتل گراں فقد رکتاب فقد الزکاۃ شائع کی ہے۔ اس میں وہ مذکورہ بالا مسئلہ پر محمنڈے ول ود ماغ سے یوں رقمطراز ہیں:

اولاً: ان اصدق تعريف لعروض التجارة هو: كل ما يعدّ للبيع من الاشياء بقصدالربح، كما جاء في حديث سمرة ان النبي المسلطة كان يامرهم ان يخرجوا الزكاة مما يعدونه للبيع.....ومما لا يخفى ان هذه العمارات والمصانع وما شاكلها لا يعدها ما لكها للبيع بل للاستغلال ، وانما ينطبق هذا على التجارة والمقاولين الذين يشترون العمارات او يبنو نها بقصد بيعها والربح من ورائها، فهذه تعامل معاملة عروض التجارة بلا نزاع.

ثانياً: انسالو جعلناكل مالك يستغل راس ماله و يبتغى نماء ه تاجراً. ولوكان رأس المال غير متداول وغير معد للبيع لكان مالك الارض والشجرا لتى تخرج له زرعاً وثمراً تاجراً ايضاً ، ويجب ان يقوم كل عام ارضه او حديقته ويخرج عنها ربع العشر زكاة ، وهذا ما لا يقبل ، ولا يقول به احد.

ثالثاً: ان هذه المستغلات قد يتوقف في بعض الاحيان استغلا لهالسبب من الاسباب ،فلا يجد صاحب العمارة من يستاجرها ،و لا يجد صاحب المصنع المواد الاولية اللازمة، او الايدى العاملة، او السوق الرائجة... الخ فمن اين يخرج زكاتها؟

ان صاحب العروض التجارية السائلة (المتداولة) يبيعها ويخرج زكاتها من قيمتها ،بل يمكن عند الحاجة ان يدفع الزكاة من عينها ..... ولكن صاحب الداراو المصنع كيف توخذ منه الزكاة اذالم يكن له مال آخر ؟لا سبيل الى ذالك الا ببيع العقارا وجزء منه ليستطيع اداء الزكاة ،وفي هذا عسر ظاهر، والله يريد بعباده اليسر، ولا يريد بهم العسر.

ومن هنا تظهر قيمة الفرق بين ما ينتفع بعينه كالعروض التجارية، وماينتفع بغلته كالعقارات ونحوها.

رابعاً: يعكر على هذا الراى من الناحية العملية: ان العمارة اوالمصنع ونحوه ستحتاج كل عام الى تثمين وتقدير ،لمعرفة كم تساوى قيمتها فى وقت حولان الحول ،اذالمعهود ان مرور السنين ينقص من صلاحيتها ،وبا لتالى من قيمتها كماان تقلب الأسعار تبعا لشتى العوامل الداخلية والخارجية له اثره فى هذا التقويم ،ولا شك ان هذا التقويم الحولى تلابسه صعوبات تطبيقية ،ويحتاج اول ما يحتاج الى مختصين ذوى كفاية وامانة قد لا يتوافرون كماان كل هذا يقتضى جهوداً ونفقات تنتقص اخيراً من حصيلة الزكاة.

لهذا نرى ان الاولى ان تكون زكاة العمارة والمصنع ونحوهافى غلتهما. (فقه الزكوة، يوسف القرضاوى ،الجزء الاول، دار الارشاد مئوسة الرسالة بيروت، ٩٦٩ م، ص٥٥٠٠، ٢٥٨)

کتبه: ڈاکٹرسیدمحمر پوسف،کوالا کمپور بینات–جمادیالاخریٰ۱۳۹۴ھ

## ز کو ق کے متعلق ڈاکٹر فضل الرحمٰن کے سوالات اورائے جوابات

'' ۸رجون ۲۱ یکو ڈاکٹر فضل الرحمٰن صاحب کا وضاحتی بیان پڑھتے ہی مفتی ولی حسن صاحب ٹو نکی مفتی مدرسہ عربیہ اسلامیہ ورفیق شعبہ تصنیف و تالیف نے فوراً نہایت برجستہ ومسکت جواب قلم برداشتہ لکھ کراشاعت کے لئے '' روز نامہ انجام'' کو بھیج دیا جو ۱۲ ارجون کے '' انجام'' میں شائع ہو چکا ہے، بعد از ال ادارہ بینات کی درخواست پر حضرت مفتی صاحب نے ضروری اضافہ و ترمیم کے بعد نمبر وارسوال اوراسکا جواب مرتب فر مایا اور جو گوشے عجلت میں تشندرہ گئے تھے، ان کی شکمیل فر مادی جو '' حسب وعدہ'' قارئین بینات کی خدمت میں پیش ہے۔' مدیر ڈاکٹر فضل الرحمٰن صاحب کا وضاحتی بیان'' انجام'' مورخہ ۸رجون ۲۱ میں نظر سے ڈاکٹر فضل الرحمٰن صاحب کا وضاحتی بیان'' انجام'' مورخہ ۸رجون ۲۱ میں نظر سے

ڈاکٹر فضل الرحمٰن صاحب کا وضاحتی بیان'' انجام'' مورخہ ۸۸جون ۲۹ میں نظر سے گزرا جس میں ملک کے مقتدرعلماء کرام کوفساد ہر پاکرنے والاگردانتے ہوئے خود انہی سے چند سوالات کئے گئے ہیں بلکہ سجیح معنی میں اسلامی مسلمات میں شکوک وشبہات ڈالے گئے ہیں ،ان سوالات یا شکوک وشبہات کے جوابات حوالہ قرطاس ہیں۔

#### سوال نمبر(1):

پاکستانی قوم کا مطالبہ ہے کہ یہاں کے مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی'' اسلامی خطوط''پر منظم کی جائے اور ملک کا آئینی نقاضہ بھی یہی ہے ۔ ظاہر ہے کہ اس مقصد کے حصول کے لئے'' مالی نظام''کوبھی اسلامی سانچے میں ڈھالنا ہوگا کیونکہ اگرینہیں کیا جاتا تو زندگی کا ایک اہم شعبہ اسلام کے دائرہ عمل سے باہررہ جائے گا۔ بنابریں پاکستان کے مالی نظام کو اسلامی بنانا ہوگا اور اس کے لئے قرآن وسنت نبوی پڑمل کیا جائے گا۔

# جوابنمبر(۱):

بلاشبہ پاکستانی قوم کا مطالبہ ہی نہیں بلکہ قیام پاکستان کی اساس و بنیاد ہی ''اسلامی نظام'' کا قیام ہے۔ اسی مقصد کے لئے مسلمانوں نے بے در بیخ قربانیاں دیں اور خاک وخون کے سمندر سے کھیل کراس ملک کی تشکیل کا کارنامہ انجام دیا ایسی صورت میں ان کا بیم طالبہ بھی بالکل بجاہے کہ یہاں کے مسلمانوں کی انفرادی واجتاعی زندگی اسلامی خطوط پر منظم کی جائے لیکن اس مطالبہ کو عملی جامہ پہنانے کی راہ میں رکاوٹ کون بن رہاہے؟ سود و قمار و شراب وغیرہ کو جائز اور طال قرار دیکر چودہ سوسالہ متفقہ اور اجتاعی مسائل و نظریات میں تشکیک و تجدید کی راہیں کون کھول رہاہے؟ اسلام کی ''تقییرنو'' کے نام سے'' ماڈرن اسلام' تیار کرنے کے کون در ہے ہے؟ نے شرف پاکستان بلکہ تمام عالم اسلامی کے ''مسلمہ معتقدات'' کو مجروح کر کے نیا فساد کون پر پاکررہا ہے؟ قرآن کی نصوص کو' قابل تغیر و تبدل' اور سنت کوایک'' تعاملی اصطلاح'' قرار دے کراس' اسلام' میں قطع پر یداور تر میم و تحریف کرنے پر۔ جس کی حفاظت اور بقاء واستحکام کے لئے دے کراس ''اسلام' میں قطع پر یداور تر میم و تحریف کرنے پر۔ جس کی حفاظت اور بقاء واستحکام کے لئے مسلمانوں نے ہزاروں جانیں قربان کیس سیکڑوں عصمتیں لٹا کیں ۔کون ادھار کھائے بیٹھا ہے؟ اور نت نئے ادجتہادات کے ذریعہ اس کا چبرہ کون می خور ہوں کر ہا ہے؟ ''کہ کیونزم'' کو بیسویں صدی کا کامیا ب ند ہب قرار دے کراسلام کو، حکومت پاکستان کو،صدر مملکت اور مسلمانان پاکستان کو دنیا مجرمیں کون رسوا کررہا ہے؟

سنے ڈاکٹر صاحب! اس سوال کا مثبت جواب ہے ہے کہ'' مسلمانوں کی انفرادی اوراجھا گی اسلامی زندگی کے خطوط''اس قدر واضح و متعین، یقینی و آزمودہ ہیں کہ ان پر چل کر اور صدق دل ہے ان کو اپنا کر مسلمان، اس چودہ سوسال کے عرصے میں بڑی بڑی مشحکم'' فلاحی ریاستیں' قائم کر چکے ہیں اور امن وامان، رفا ہیت وخوش حالی کے لحاظ ہے وہ اسلامی ریاستیں تمام نوع انسانی کے لئے سایہ رحمت بن چکی ہیں صرف ان'' خطوط'' کو اپنانے ، ان پر چلنے اور کمل کرنے کی دیر ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کامقولہ ہے: صرف ان '' خطوط'' کو اپنانے ، ان پر چلنے اور کمل کرنے کی دیر ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کامقولہ ہے: صرف ان '' اس امت کے آخری دور کی صرف و ہی تدبیریں اصلاح کر سکتی ہیں جو

ابتدائی دورکی اصلاح میں کارگر ثابت ہوئی ہیں۔''

نیز ڈاکٹر صاحب'' مالی نظام'' کواسلامی سانچے میں ڈھالنے سے پہلے ملک کے''اقتصادی نظام''

کواسلامی سانچ میں ڈھالنا ضروری ہے جب تک پاکستان میں یورپ سے برآ مدکردہ"سودی کاروباری نظام"اورموجودہ" بینکاری سٹم"رائج ہے لوگوں کے تمام اموال غیر شرع ، ناجائز اور حرام ہیں ایسے اموال فیر شرع ، ناجائز اور حرام ہیں ایسے اموال سے لئے ہوئے نیکس ہوں یا زکوۃ وصدقات ان سے کسی خیر و برکت اور فلاح و بہبود کی توقع رکھنار کھانا شرمناک شم کی ابلہ فریبی ہے۔اور"اقتصادی نظام"اس وقت تک اسلامی سانچ میں نہیں ڈھالا جاسکتا جب تک حکومت خود"اسلامی حکومت" کے دواہم ترین بنیادی فرض امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پورے خلوص اور صدق دل سے انجام دے کرمعاشرہ میں معروف ومنکر، حلال وحرام اور جائز ونا جائز کا شعور بیدار نہ کرے اور مؤخر الذکر (منکر، حرام اور ناجائز) سے کراہت ، نفرت اور اجتناب کا جذبہ پیدانہ کرے۔

گر چونکه آپ کی خامه فرسائی اورحکومت کی ہمت افزائی کا''واحد مقصد''مسلمانوں سے اس ''لقمه چرب وشیریں'' یعنی زکو ة وصدقات کو وصول کرنا ہے اس لئے آپ نے پہلی اور دوسری منزل کو درمیان میں چھوڑ کر تیسری منزل (اسٹیج) پر چھلانگ لگانے یعنی مالی نظام کو اسلامی سانچے میں ڈ ھالنے کا سوال اٹھایا ہے جو جا ہے کتنا ہی زورقلم آپ صرف کرلیں ۔قطعاً غیر فطری ، نا قابل حصول اور ناممکن ہے۔ ایں خیال است ومحال است وجنوں ۔

# سوال نمبر (٢):

جزءاول: کیا ہے امر واقعہ نہیں ہے کہ نہ تو قرآن نے اور نہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زکو ق کے سواکوئی اور ٹیکس مسلمانوں پر عاکد کیا (اگر چہ محض وقی طور پراور بالحضوص جہاد کے موقعوں پر پچھ عطیات وصول کئے گئے ہیں) کیا اس سے بیہ بات واضح نہیں ہوتی کہ واحد'' حقیقی اسلامی ٹیکس' صرف زکو ق ہوگ ہے اور کوئی بھی نیا ٹیکس جس کو عاکد کرنے کی ضرورت محسوں کی جائے اس کی'' ہمیئت سالمہ' زکو ق ہوگ۔ جواب جزءاول: سب سے پہلے تو بیا لیک نا قابل تر دید حقیقت ہے کہ اسلامی زکو ق کوئی ٹیکس ہر گرنہیں بلکہ ایک مالی عبادت ہے چنانچے قرآن حکیم کا اس مالی عبادت کے لئے لفظ زکو ق جو ترکید کا حاصل مصدر ہے جس کے معنی ہیں پاک کرنا اختیار کرنا ہی اس کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ زکو ق کوئی حکومت کا ٹیکس نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کے نفوس واموال کی تطمیر کا ایک ذریعہ ہے جیسے نماز جسمانی تطہیر کا ذریعہ ہے

چنانچةرآن كريم كاارشاد ب:

"(اے نبی) تم مسلمانوں کے اموال میں سے صدقہ لے کر ان کے اموال کو پاک کردواوران کے نفوس کا تزکیہ کردو۔"(۱)

قرآن کریم نے اس آیت کریمہ میں زکو ۃ کوصدقہ کےلفظ سے تعبیر کرکے زکو ۃ کی تعبدی حیثیت کی تصیص کر دی ہے کیاڈ اکٹر صاحب صدقات کو حکومت کاٹیکس کہنے کی جرأت کریں گے؟

ایک عامی مسلمان بھی صدقہ کو حکومت کا ٹیکس کہنے کے لئے تیار نہ ہوگا صدقہ تو کہتے ہی اس کو ہیں جوثواب کی نیت سے دیا جا تا ہے اور یہی اجروثواب کی نیت عبادت کی روح ہے کیا آج تک کسی نے ٹیکس کو بھی اجروثواب کی نیت سے ادا کیا ہے؟

غرض نیکس اور عبادت کے بنیادی تصور اور اخلاقی روح میں زمین آسان کا فرق ہے۔ عربی لغت کے اعتبار سے بھی زکو ہ کوئیکس کہنا انتہائی کور باطنی کی دلیل ہے ٹیکس کے لئے عربی میں (ضرائب) اور اس کے ہم معنی الفاظ استعال ہوتے ہیں۔ ہم چیلنج کرتے ہیں کہ عربی زبان کے اعتبار سے تمام قرآن کریم میں سے کوئی ایک لفظ بھی ایسا پیش کیا جا سکتا جس سے صراحنا تو کیا اشار تا بھی زکو ہ کائیکس ہونا مفہوم ہواس کے برعکس قرآن کریم نے تقریباً بیاسی آیات میں زکو ہ کوصلو ہ (نماز) کے ساتھ (جس کوڈ اکٹر صاحب بھی عبادت مانتے ہیں) ذکر کیا ہے۔

خیرڈاکٹرصاحب نے اس بیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت نبوی کا بھی نام لیا ہے اس لئے ہم ان کو ہتلانے کی جرائت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوٰ قا والتسلیم نے بھی زکوٰ قاکی عبادتی شان اور اس کے صرف وقتیم میں کسی بھی متنفس کی خواہش ورائے کی مداخلت و در اندازی کا امکان نہ ہونے کو اس طرح واضح فرمایا ہے:

زیاد بن حارث صدائی بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی کریم ﷺ کی خدمت بابر کت میں حاضرتھا کہ ایک شخص آیا اور اس نے عرض کیا: '' مجھے ذکو ۃ میں سے پچھادا

<sup>(</sup>١)سورة التوبة : ١٠٣ .

فرماد یجئے" آپ نے ارشاد فرمایا: زکوۃ کے مصارف اوراس کی مدّ ات خود اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمادی ہیں، پیغیبریا کسی بھی متنفس کی مداخلت اور دراندازی کواس میں گوارا نہیں فرمایا اس کے مصارف کی مدّ ات آٹھ بیان فرمائی ہیں لہٰذاتم اگران میں سے کسی مدمیں آتے ہوتو میں تم کودے دونگا۔ (۱)

حکومت کا ٹیکس ہواور حکمراں اعلی اس میں اپنی بے بسی کا اس طرح اظہار کرے ہرگز باور نہیں کیا جاسکتا ؟ بیتو صرف عبادت کی شان ہے کہ وہ صرف رب العالمین کے لئے ہی ہوتی ہے وہی اس کی حدود معین کرتا ہے اور وہی اس کی تشکیل کرتا ہے۔

علاوہ ازیں''بنی الاسلام علی خمس" (اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پررکھی گئی ہے) والی مشہور ومعروف حدیث میں رسول اللہ علیہ وسلم نے کلمہ شہادت کے علاوہ چاراعمال صلوٰ ق ،صوم اور حج کی طرح زکو ق کوبھی اسلام کا اساسی رکن قرار دیا ہے لہذا جس طرح مقدم الذکر نتیوں رکن از قبیل عبادات ہیں اسی طرح زکو ق بھی از قبیل عبادات ہے۔

جناب ڈاکٹر صاحب ذراہوش کے ناخن کیجے" زکوۃ عبادات کے زمرہ میں اس وقت سے شامل نہیں کی گئی جب سے فقہ کی کتابیں لکھیں گئی ہیں" بلکہ زکوۃ کوقر آن وحدیث کی تعلیمات میں روزاول سے فقہاء نے نہیں اللہ اور اس کے رسول نے عبادات کے زمرہ میں شامل کیا ہے ابھی قرآن وحدیث کی تعلیمات ونصوص" زندہ" ہیں مسلمان ان سے استے دوراور برگانے نہیں ہوئے ہیں کہوہ کسی جھی متنفس کوان میں کتر بیونت اور مستخ وتحریف کی اجازت دیں خواہ وہ کوئی مستشرق ہویا مستغرب (مغرب پرست)۔

یادر کھئے امت میں سب سے پہلاکلی اور قطعی اجماع'' زکوۃ کوٹیکس'' کہنے والوں کے کفر وارتداد پر ہوا ہے اور سب سے پہلا قبال و جہاد زکوۃ کوٹیکس کہنے والوں کے ساتھ ہی کیا گیا ہے۔ چنانچہ خلیفہ اول حضرت ابو بکرصدیق "نے انہی مانعین زکوۃ کے مقابلے پر جنہوں نے ڈاکٹر صاحب کی طرح زکوۃ کو حکومت

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داؤد لسليمان بن الاشعث السجستاني (المتوفى: ٢٧٥ه) - كتاب الزكواة -باب من يجوز له اخذ الصدقة وهو غني - ١/٠٣٠ - ط: مير محمد .

کاٹیکس قراردے کراداکرنے سے انکارکردیاتھا نہایت عزیمت کے ساتھ صحابہ کرام کے مجمع عام میں اعلان فرمایا: ''خداکی قتم میں ضرور بالضرور ان لوگوں سے قبال (جنگ) کرونگا جونماز

اورز کو ة میں تفریق کرتے ہیں (نماز کوعبادت اورز کو ہ کوٹیکس کہتے ہیں )۔" (۱)

کسی عبادت کے انکار کرنے ہے ہی مسلمان کا فرومر تداور واجب القتل ہوتا ہے ، حکومت کائیکس اداکر نے سے انکار کرنے پر کا فرومر تدنہیں ہوتا وہ زیادہ سے زیادہ باغی کہلاتا ہے اور بیر مانعین زکو ۃ باجماع صحابہ مرتد اور واجب القتل تھے چنانچے تمام صحابہ نے ان سے جنگ کی مردوں کوفل اور عورتوں بچوں کوغلام بنایا گیا۔''چیست یاران طریقت بعدازیں تدبیر ما''ہمارے ڈاکٹر صاحب بھی آج چودہ سوسال بعدز کو ۃ کو بنایا گیا۔''حیست یاران طریقت بعدازیں تدبیر ما''ہمارے ڈاکٹر صاحب بھی آج چودہ سوسال بعدز کو ۃ کو بنایا گیا۔''حیست یاران طریقت بعدازیں تدبیر ما''ہمارے ڈاکٹر صاحب بھی آج چودہ سوسال بعدز کو ۃ کو بنایا گیا۔''حیست یاران طریقت بعدازیں تدبیر ما'' ہمارے ڈاکٹر صاحب بھی آج چودہ سوسال بعدز کو ۃ کو بنایا گیا۔''

اسلامی حکومت کے ذمہ زکوۃ کی تخصیل وقتیم کردینے کا یہ مطلب ہر گزنہیں ہے کہ زکوۃ کوئی حکومت کا ٹیکس ہے اس لئے وہ وصول کرے بلکہ دراصل دوسری تمام عبادات کی طرح اس عبادت کا اہتمام وانظام بھی اسلامی حکومت کے سپرد کیا گیا ہے کیونکہ مسلمانوں کی تمام اجتماعی عبادات میں نظم پیدا کرنا اور ان کوقائم کرنا اسلامی حکومت کا فریضہ ہے نہ صرف یہ بلکہ معاشرہ کی اس طرح اصلاح وتربیت کرنا کہ ارباب اموال ازخود خدا کے خوف سے پوری زکوۃ اداکریں یہ بھی اسلامی حکومت کا فرض ہے چنا نچے اسلامی حکومت کا فرض ہے چنا نچے اسلامی حکومت کا فرض ہے جنا خچے اسلامی حکومت کا فرض ہے جنا نجے اسلامی حکومت کا فرض ہے دیکوۃ کا انتظام وانصرام بھی اس کا فرض ہے ۔ ارباب حکومت خود بھی پابندی کے ساتھ پوری پوری زکوۃ اداکریں اور حکومتی سطح پراس کی بھی گرانی رکھیں کہ ملک میں پوری زکوۃ ادا ہورہی ہے یا نہیں ؟ چنا نچے قرآن کریم نے اسلامی حکومت کے فرائض حسب ذیل بیان کئے ہیں۔

''وہ لوگ جن کواگر ہم روئے زمین پرافتد اراعلیٰ (حکومت وسلطنت) نصیب فرمائیں تو وہ نماز کو قائم کریں اور زکوۃ کو ادا کریں اور معروف (شرعاً بھلے

<sup>(</sup>۱) صحيح البخارى - كتاب استتابة المعاندين والمرتدين وقتالهم .....الخ -باب قتال من أبي قبول الفرائض ومانسبوا إلى الردة -ط: قديمي كراچي ولفظه: "والله الاقاتلن من فرق بين الصلوة والزكواة".

کام) کا حکم دیں اور منکر (شرعاً برے کام) سے لوگوں کو بازر کھیں ، اور (یا در کھو) تمام کاموں کا انجام تو اللہ تعالیٰ کے ہی ہاتھ میں ہے۔' (۱)

اس آیت کریمه میں اللہ تعالیٰ نے اسلامی حکومت کے ذمہ حسب ذیل چیار فرائض عائد کئے ہیں المسلکر اسلامی حلوق ہے۔ امر بالمعروف ہے۔ نهی عن المسلکر اس آیت کریمہ کی روشنی میں علیاء امت نے اسلامی حکومت کے حسب ذیل فرائض بیان کئے ہیں۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں علیاء امت نے اسلامی حکومت کے حسب ذیل فرائض بیان کئے ہیں۔ احکام اسلام کا نفاذ ، شرعی سزاؤں کا اجراء ، سرحدوں کی حفاظت ، زکوۃ کی وصولی اور اس کا نظم ، جعہ وعیدین کی نمازوں کا انتظام وغیرہ (۱)

ڈاکٹر صاحب کو بتلانے کے لئے نہیں کہ وہ نو پوری تاریخ اسلام کو جانتے ہوئے انجان بنے ہوئے بین نیز وہ نو تین سال سے چودہ سوسالہ اسلام کی تمام نمایاں اقد ارکوحرف غلط کی طرح مٹاکرا پی اور ایٹ آ قاوُں کے اغراض وخواہشات کے سانچے میں ڈھلا ہوا ایک''نیا اسلام' تیار کرنے پر تلے ہوئے ہیں وہ برملا کہتے ہیں' امت نے چودہ سوسال تک قرآن وحدیث سے کیا سمجھا اور کیا عمل کیا؟ اس کا میر سامنے نام مت لو، قرآن یہ کہتا ہے جو میں کہتا ہوں بلکہ ان مسلمانوں کو بتلا نے کے لئے جن کے دہنوں کے سامنے نام مت لو، قرآن یہ کہتا ہے جو میں کہتا ہوں بلکہ ان مسلمانوں کو بتلا نے کے لئے جن کے دہنوں کے باکٹر صاحب کی اس تحریف قلبیس اور فریب کاری سے متاثر ہونے کا ندیشہ ہم اتناواضح کردینا چاہتے ہیں کہ اس چودہ سوسال کے عرصے میں مسلمانوں کی بڑی بڑی بڑی شاندار، مشخکم اور عالمگیر حکومتیں قائم ہو کیں ہیں جن کی آمد و خرچ کے میزان (بجٹ) بڑی بڑی گرانفڈررقوں پر مشتمل ہوئے ہیں ۔خوداس برصغیر ہندو ہیں جن کی آمد و خرچ کے میزان (بجٹ) بڑی بڑی گرانفڈررقوں پر مشتمل ہوئے ہیں ۔خوداس برصغیر ہندو پاکستان پر تقریباً ایک ہزار سال تک مسلمانوں نے بلا شرکت غیر نے نہایت شاندار حکومتیں کی ہیں ، ماضی کو چھوڑ کے اس وقت بھی روئے زمین پر متعدد چھوٹی بڑی اسلامی حکومت نے زکو ق کوئیس قرار دے کروصول کرنے اور اپنے اخراجات اس سے پورے کرنے کی کوشش تو کیا تصور بھی نہیں کیا۔ نہ بی کسی اسلامی ملک کے دانشوروں نے آج تک کسی مسلمان حکومت کو پر مشورہ دیا جو تصور بھی نہیں کیا۔ نہ بی کسی اسلامی ملک کے دانشوروں نے آج تک کسی مسلمان حکومت کو پر مشورہ دیا جو

ا) الحج: ١٩

<sup>(</sup>٢) شرح العقائد النسفيةلسعد الدين التفتاز اني- مبحث الامامة-ص ٥٣، ١٥٣٠١.

ہارے''استشر اقی''محققین دےرہے ہیں۔

الغرض زکوۃ کو'' ٹیکس'' کہنا نہ ازروئے لغت صحیح ہے نہ ازروئے نصوص قر آن وحدیث اور نہ ہی ازروئے تعامل واجماع امت۔اب رہا بیسوال کہ اسلامی حکومت کی مشینری کس طرح چلے گی جبکہ زکوۃ کو صرف انہی مدات پرخرچ کیا جائے گا جوقر آن کریم نے مقرر کئے ہیں تو اس کا جواب بالکل واضح ہے کہ بیس مفروضہ قطعاً غلط ہے کہ قر آن نے اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی حکومت کوصرف زکوۃ وصد قات ہی وصول کرنے کاحق دیا ہے۔

اسلامی حکومت کے ذرائع آمدنی کا مسئلہ ایک مستقل مقالہ کامختاج ہے جس کوہم آئندہ قسط میں اسلامی حکومت کے ذرائع آمدنی کا مسئلہ ایک مستقل مقالہ کامختاج ہے جس کوہم آئندہ قسط میں ان شاءاللہ تعالیٰ پیش کرتے ہیں جوڈ اکٹر صاحب کے بلند باگ دعوؤں اورنعروں کو خاموش کرنے کے لئے بہت کافی ہیں۔

قرآن کریم کی'' تصریحات' اور نبی کریم صلی الله علیه وسلم کے اسو ہ حسنه کی روشنی میں اسلامی حکومت ندکورہ ذیل تعم کے اموال وصول کر سکتی ہے یہی اس کے آمدنی کے ذرائع ہیں۔ انفاق فی سبیل اللہ:

قرآن کریم نے اتنی کثرت اور اہتمام کے ساتھ ملک کی دفاعی اور ساجی ضروریات کے لئے مختلف عنوانات سے انفاق فی سبیل اللہ کا اور جہاد بالنفس کے ساتھ ساتھ جہاد بالمال کا حکم دیا ہے کہ قرآن کریم کا کوئی پارہ اور کوئی سورت شاید ہی اس سے خالی ہواور اس حکم کے لئے عموماً جمع کے صیغے استعمال کر کے اس کے اجتماعی اور جماعتی حکم ہونے کو ظاہر کیا ہے یاد رکھیئے" فی سبیل اللہ" قرآن کریم کی خالص اصطلاح ہے جو جہاد کے ساتھ مخصوص ہے لہذا انفاق فی سبیل اللہ اور جہاد بالمال کی حقیقت ہی ملک کے دفاع اور استحکام وسالمیت کے تحفظ پر حسب ضرورت مال خرج کرنا ہے ارشاد ہے:

"اورالله کی راه میں (مال)خرچ کرو اور اپنے آپ کوخود اپنے ہاتھوں

ہلاکت میں مت ڈالو۔'' (i)

<sup>(</sup>١) البقرة: ٩٥٠ .

دیکھے اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے ترک انفاق فی سبیل اللہ یعنی ملک کے استحکام اور اس کی دفاعی ضروریات میں خرج نہ کرنے کو اپنے ہاتھوں اپنی موت بلانے سے تعبیر کیا ہے۔

ظاہر ہے کہ جب ملک کا دفاع کمزور ہوگا تو دشمن کا غلبہ اور تسلط اور پوری قوم کی آزادی کا سلب ہو جانا یقینی ہے جو یقیناً قومی اوراجتماعی موت کے متر ادف ہے۔

آیت کریمہ ذیل میں ملک کے فوجی استحکام کواتنا قوی بنانے کا حکم دیا ہے کہ دشمن ہمیشہ خوفز دہ رہیں ارشاد ہے:

"اوران دشمنوں کے (مقابلے کے ) لئے جتنا بھی تمہارے امکان میں ہو (حربی) قوت اور سوار دستے مہیا کرو۔ جن سے تم اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو مرعوب اور خوفز دہ کرسکو۔ "()

علاء امت کااس پراتفاق ہے کہ من قو ہ کے تحت ہرز مانہ کے مناسب فوجی طافت داخل ہے اور مسن رباط المحیل کے تحت ہرز مانہ میں کام آنے والاسامان جنگ داخل ہے اور ان دونوں کا مہیا کرنا مسلمانوں کا اہم ترین اجتماعی فرض ہے اور ظاہر ہے کہ اس کا اہتمام وانصرام تو اسلامی حکومت ہی کرے گی افراد تخصی اور انفرادی طور پر بیکا منہیں کرسکتے ان کا فرض تو صرف بیہ ہے کہ حکومت کو اس مقصد کے لئے بقدر ضرورت اموال دے دیں آپ چاہیں اس کا نام' دفاعی ٹیکس' رکھیں چاہے' جہاد بالمال' ۔

مندرجہ ذیل آیت کریمہ ذیل میں اس انسف اق فی سبیل الله کواللہ کو " قرض ' ویے سے تعبیر کیا ہے ارشاد ہے:

''اگرتم اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو گے تو وہ تم کواس کا دوگنا تکنا کر کے واپس فرما دیں گے اور تمہاری (کو تاہیوں کی) مغفرت کردیں گے اور اللہ تعالیٰ بڑے ہی قدر شناس اور بردبار ہیں۔(۱)

قرض كہتے ہى اس مال كو ہيں جووا پس كيا جائے للمذا آيت كريمه ميں انفاق في سبيل الله (ملك

وملت کے استحکام و دفاع کی راہ میں خرچ کرنے) کی مصلحت کی طرف رہنمائی فرمائی ہے کہ ملک کے استحکام وسالمیت اور دفاع پر جو کچھتم خرچ کرو گے اس سے دو چندسہ چندتم کو ملک کی رفاہی ترقی اور معاشی استحکام کے ذریعے حاصل ہو جائے گا ملک کی ان دفاعی ضروریات پر بے دریغ مال خرچ کرنے کے وقت عموماً فقر وافلاس کا خوف مانع ہوتا ہے اس فقر وافلاس کے اندیشہ کو اس طرح دور فرمایا ہے ارشاد ہے:

''اگرتم کو (اللہ کی راہ میں خرچ کرتے وقت) تنگدتی کا خوف ہوتو (گھبراؤ مت) عنقریب اللہ تم کواپنے فضل سے غنی کردےگا۔''(۱)

یعنی ملک کے معاشی استحکام اور رفا ہی ترقی کی صورت میں جواجتماعی خوشحالی اور دولت کی فراوانی تم کواللّہ کے فضل سے میسر آئے گی اس سے تم مالا مال ہوجاؤ گے۔ بیتمام عواقب اور نشیب و فراز مختلف پہلوؤں سے بیان کرنے کے بعد بھی اگر مسلمان اپنی ہوا پرستی اور خود غرضی کی بناء پراللّہ کی راہ میں خرچ کرنے سے پہلو تہی کریں گے تو اس کے نتیج میں جو قبر خداوندی ان پر ناز ل ہوگا اس سے خبر دار فرماتے ہیں:

''اے نبی کہد دو!اگرتم کواپنے باپ، بیٹے، بھائی، بیویاں، کنبہ، قبیلہ اور وہ تمام نقداموال جوتم نے اندوختہ کئے ہیں اور وہ تجارت جس میں (اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے) کساد بازاری کا ڈر ہے اور وہ عالیثان کوٹھیاں جوتم نے بڑے چاؤ سے بنوائی ہیں ،اللہ سے ،اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہوں تو پھرتم اللہ کے قبر کے آنے کا انتظار کرو (اور اس کے لئے تیار رہو) اور اللہ نافر مان قوم کو بھی سیدھی راہ نہیں چلاتا۔ (۱)

اللہ اکبرکتنی شدید تہدید ہے! حاصل ہے ہے کہ اللہ ،اس کے رسول ،اور اس کی راہ میں جان و مال خرج کرنے سے مانع ہوگ خرج کرنے کے مقابلے پراگر دنیا کی کوئی بھی چیزتم کوعزیز ومحبوب اور جان و مال خرج کرنے سے مانع ہوگ تو تم نافر مان قوم میں داخل اور اس قہر الہی کے مستحق ہو جاؤگے جو کسی بھی لمحہ آ کرتم ہیں صفحہ مستی سے نیست ونا بود کرسکتا ہے۔ الغرض نو بنواسلوب اورانداز بیان سے اللہ تعالی نے اللہ کی راہ میں یعنی ملک کی دفاعی ضروریات اور فوجی تیاری پر بیدر یغ جان و مال خرج کرنے کا حکم دیا ہے ظاہر ہے کہ اس کا اہتمام وانصرام حکومت ہی کر علی ہے اسلے ان تمام آیات کی روشنی میں حکومت اس ''مد''میں مسلمانوں سے حسب ضرورت اموال کا مطالبہ کر سکتی ہے اور رسول اللہ ﷺ کے عہد مبارک سے اس وقت تک اسلامی حکومتوں نے ہمیشہ ملک کی دفاعی ضروریات کے لئے مسلمانوں سے اموال لئے ہیں اور لیتی رہیں گی۔

# ایک اہم نکتہ:

چونکہ ملک کی دفاعی ضروریات اور فوجی استحکام کے مصارف ہر زمانہ، ہر ملک، ہر قوم کے مختلف، منتوع اور غیر محدود ہوتے ہیں اس لئے قرآن کریم نے اس انفاق فی سبیل اللہ کی کوئی (مقدار) مقرر نہیں کی کہاتنے مال میں سے اتنالیا جائے۔اور نہ ہی اسکے مصارف متعین کئے ہیں۔ کہ فلاں فلال میں اتنا اتنا خرچ کیا جائے۔اسلئے کہاس کی تحدید ہو،ی نہیں سکتی بلکہ جب مسلمانوں نے اسکے متعلق سوال کی اتنا تنا خرچ کیا جائے۔اسلئے کہاس کی تحدید ہو،ی نہیں سکتی بلکہ جب مسلمانوں نے اسکے متعلق سوال کیا تو جواب دیا کہ اپنی شخصی اور انفرادی ضرورت سے زائد سب کا سب مال''اللہ کی راہ میں''خرچ کردو۔ارشادہے:

''(اے نبی)وہ (مسلمان) آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ (اللّٰہ کی راہ میں) کیا خرچ کریں (اور کتنا خرچ کریں) آپ فرمادیں کہ (اپنی شخصی انفرادی) ضرورت سے زائد مال۔(۱)

یہ تو چند مختلف الاسلوب آیتیں ہیں جوبطور مشتے نمونہ ازخروارے ہم نے قرآن کریم میں سے پیش کی ہیں جوبطور مشتے نمونہ ازخروارے ہم نے قرآن کریم میں سے پیش کی ہیں جواسلامی حکومت کے ذرائع آمدنی میں سے ایک اہم ذریعہ کی شخیص کرتی ہیں کہ اسلامی دفاعی ضرورت اورفوجی استحکام کی غرض سے انسفاق فی سبیل اللہ اور جہاد بالمال کے عنوان سے حسب ضرورت اموال کا مسلمانوں سے مطالبہ کر سکتی ہے اور مسلمانوں پراپنی شخصی اور انفرادی ضرورت سے فاضل تمام مال کو حکومت کے اس مطالبہ کے وقت دے دینا فرض ہے۔

<sup>(</sup>١) البقرة: ٩ ١ ٢

اگر چہڈاکٹر صاحب نے تمام زورقلم قرآن پرصرف کیا ہے ویسے بھی وہ تمام عقائد واحکام کی احادیث کودوسری اور تیسری صدی کی پیداوار یعنی موضوع فرماتے ہیں تاہم انہوں نے اس بیان میں سنت نبویہ اور حدیث کا نام لیا ہے اس لئے ہم بتلا دینا چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کا بیمفروضہ بھی قطعاً غلط ہے ''کہ آنخضرت ﷺ نے بھی زکو ق کے سوااور کوئی ٹیکس مسلمانوں پر عائد نہیں کیا''۔ حدیث کی تمام کتابوں میں موجود حسب ذیل حدیث ڈاکٹر صاحب کی اعلانے تر دید کر رہی ہے:

"بلاشبه مال میں زکوۃ کے علاوہ بھی حق ہے"۔ (۱)

یعنی صرف زکوۃ اداکر کے مسلمانوں کی ذمہ داری ختم نہیں ہوجاتی بلکہ ملک وملت کی دیگر ساجی، معاشرتی اور دفاعی ضروریات کے لئے بھی تم سے مال خرچ کرنے کا مطالبہ کیا جائے گا اور اس مطالبہ کواداکر نامجی ای طرح تمہارا فرض ہوگا جس طرح زکوۃ اداکر ناتم پر فرض ہے۔ چونکہ بیضروریات غیرمحدود ہیں اس لئے اس حق کی بھی کوئی تحدید نہیں گی گئی۔

غرض وہ تمام اموال جوقر آن وحدیث کی تعلیمات اور احکام کے تحت اسلامی حکومت ملک کے فوجی استحکام ،سامان جنگ خرید نے اور دفاعی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے مسلمانوں سے وصول کرسکتی ہے وہ سب اسی انفاق فی سبیل اللہ اور جھاد ہالمال کے تحت داخل ہیں۔

اس کے علاوہ قرآن کریم اور سنت نبوی علی صاحبہا الصلوت والسلام کے منصوص احکام کے تحت اسلامی حکومت مذکورہ ذیل تین ذرائع آمدنی سے اپنے تمام فوجی اور غیر فوجی اخراجات پورے کرسکتی ہے۔ (۱) انفال یا غنائم : دشمنوں سے جنگ میں جواموال نقد وجنس ،سامان وغیرہ ہاتھ آئیں۔

مال غنیمت کے چار حصے تو لڑنے والی فوج کی خدمات کے عوض بجائے تنخواہ دیدیئے جاتے ہیں اور پانچویں حصہ سے سربراہ مملکت کے اہل وعیال اور اقرباء نیز حکومت کے دوسرے کارکنوں کے ذاتی مصارف پورے کئے جاتے ہیں یعنی انکی خدمات کا معاوضہ مشاہرہ ادا کیا جاتا ہے فقراء، مساکین اوریتائی کی ضروریات بھی پوری کی جاتی ہیں۔

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي - كتاب الزكواة - باب ماجاء ان في المال حقا سوى الزكواة - ١٣٣١ - ط: قديمي

(۲) امو ال فئی: بغیر جنگ کے دشمنوں کے جو مال یا اراضی ہاتھ آئیں۔

اموال فئے پورے کے پورے حکومت اور ان کے تمام اداروں ہشعبوں کی ضروریات پرصرف کئے جاتے ہیں۔فقراءمساکین اوریتامیٰ کی کفالت بھی اس سے کی جاتی ہے۔

(۳) جزید و خواج: جونیکس یامال گذاری غیر مسلموں اور انکی زمینوں سے وصول کئے جائیں۔
اموال فئے کی طرح جزیہ و خراج کی آمدنی بھی حکومت اپنی صوابدید کے مطابق حکومت کے تمام
اداروں، شعبوں اور ملک کی تمام سماجی، اقتصادی، آباد کاری وغیرہ سے متعلق ضرور توں پرصرف کرتی ہے۔
یہ بیں اسلامی حکومت کی مشینری کو چلانے اور ملک کے فوجی اور اقتصادی استحکام اور رفا ہی ترقی
نیز ہنگامی و مستقل دفاعی ضروریات کو یور اکرنے کے لئے وسائل آمدنی۔

تاریخ شاہد ہے کہ ان وسائل آمدنی کے ذریعے حکومت کو اتنی کثیر مقدار میں آمدنیاں ہوتی ہیں کہ دولت کے انبارلگ جاتے ہیں اور اسلام کے عہدزریں میں اسلامی حکومتیں اس قدر مرفدالحال اور دولتہ ند ہوئی ہیں کہ دنیا میں اس کی نظیر نہیں ملتی ۔ زکوۃ وصد قات اور عشر کے ذریعہ حاصل شدہ اموال انکے سامنے قطعاً بچے ناکافی اور نا قابل التفات ہیں ۔ کسی بھی ذمانے میں کسی بھی حکومت کی مشینری زکوۃ وصد قات اور عشرکی آمدنی سے ۔ نہ چلی ہے اور نہ چل سکتی ہے۔ ملک کے پورے سرمایہ کا چالیہ وال حصہ زکوۃ اور کل عشرکی آمدنی سے ۔ نہ چلی ہے اور نہ چل سکتی ہے۔ ملک کے پورے سرمایہ کا چالیہ وال حصہ زکوۃ اور کل بیداوار کا دسوال حصہ مالگذاری ، حکومت کے اخراجات اور مصارف کے لئے ؟ اردوکی مشہور مثل کے مطابق بیداوار کا دسوال حصہ مالگذاری ، حکومت کے اخراجات اور مصارف کے لئے ؟ اردوکی مشہور مثل کے مطابق ایسا ہے جیسے ''اونٹ کی ڈاڑھ میں زیرہ''۔ اور کس قدر دنیا کے لئے مضحکہ خیزاور قابل متسخر ہوگی وہ ذلیل وخوار حکومت جوملک وقوم کے صدقہ خیرات پر چلتی ہوگی ؟

ہمیں چرت ہے کہ ڈاکٹر صاحب اور انکی حکومت کی نگاہ حرص و آز قر آن کریم کے بجویز کردہ ان عظیم ترین اور باوقار وسائل آمد نیول کے بجائے فقیروں اور مختاجوں، پتیموں اور بیواؤں کے صلق سے صدقہ خیرات کا ''لقمہ'' نکال لینے پر پڑرہی ہے حالا تکہ نہ صرف علماء بلکہ عام مسلمان بھی جانتے ہیں کہ زکو ۃ اور صدقہ خیرات مال داروں کے مال کا ''میل کچیل'' ہے اور حدیث شریف میں تو صاف الفاظ میں فرمایا ہے:

صدقہ خیرات مال داروں کے مال کا ''میل کچیل'' ہے اور حدیث شریف میں تو صاف الفاظ میں فرمایا ہے:

''صدقہ پرور دگار کے قہر وغضب (کی آگ) کو بجھا دیتا ہے جیسے پانی

آگ بجھادیتاہے۔'(۱)

و اکٹر صاحب کی ''علمی دیانت' ملاحظہ ہو قرآن عظیم کے بیان کردہ ''انسف فی سبیل اللہ ''
کوجس کے تحت مسلمانوں نے سربراہ مملکت صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالبہ پر کسی خاص موقعہ پر نہیں بلکہ
بار ہائے دریغ اور بے حساب مالی قربانیاں دی ہیں اور نفذ وجنس اور سامان جنگ کے ڈھیر لگا دیئے ہیں
تاریخ غزوات وسیرت میں انکی سبق آموز تفصیلات بھری پڑی ہیں اپنے مخصوص شاطرانہ انداز میں قوسین
(بریکٹ) میں ایک بلکا ساجملہ لکھ کرختم کردیتے ہیں ارشادہ :

(اگرچہ محض وقتی طور پراور بالخصوص جہاد کے موقعوں پر پچھ عطیات وصول کئے گئے ہیں)۔

اوراموال فئے اوراموال غنیمت کا نام وہ شاید اسلئے نہیں لیتے کہ اس نام سے جہاد کی روح (اسپرٹ) زندہ ہوتی ہے جس کو ڈن کرنے کے لئے صدیوں سے ان کے آقایان کرام سرتو ڈکوشش کررہے ہیں گرڈ اکٹر صاحب اورا نکے سفید فام آقا خالق کا کنات کاقطعی فیصلہ سن لیں۔

''وہ (اعداءاسلام) جا ہے ہیں کہ اپنے منہ (کی پھونکوں زبان وقلم) سے اللہ کے نور کو بجھادیں اور اللہ اپنے نور کو کامل و تام کر کے رہے گا اگر چہوہ کا فرومشرک اللہ کے نور کو بجھیں۔''(۲)

چنانچاللہ تعالیٰ نے اس متمبر کے بھارتی حملہ کے موقعہ پردنیا کودکھادیا کہ جھاد بالنفس اور جھاد بالمال کی روح مسلمانوں میں ابھی زندہ ہے اور اسلامی ذرائع آمدنی اموال فنیمت اور اموال فئے ابھی نہیں مٹے ہیں۔ پاکتانی قوم نے نہ صرف بے دریغ جانی قربانیاں دیکر دنیا سے اپنی شجاعت کا سکم منوالیا بلکہ بے حساب مالی قربانیاں دے کر انف اق فی سبیل اللہ کے بھولے ہوئے سبق کو بھی تازہ کردیا، کروڑوں روپیہ مال داروں نے اپنی تجوریوں سے اور غریبوں نے اپنی جیبوں سے نکال کر حکومت کو دیدیا اور اس جہاد میں بے حساب اسلحہ، مال فنیمت اور زر خیز اراضی حکومت کے ہاتھ آئی ہے۔

<sup>(</sup>١) مشكوة المصابيح - كتاب الزكواة - باب فضل الصدقة - ١ ٦٨١ ا - ط: قديمي كراچي

<sup>(</sup>٢)الصف : ٨.

ڈاکٹر صاحب کس خواب غفلت میں پڑے ہیں۔خدا کرے موجودہ حکومت اسلامی حکومت بن جائے اوراس کے غیر شری نظام مالیات کی جگہ شری نظام مالیات قائم ہوجائے پھر دیکھئے زکوۃ وصدقات اپنی جگہ عبادت اورمساکین وفقراء کی حاجات کو پوراکرتے رہیں گے اورحکومت کے مصارف کے پوراکرنے اورمشینری کو چلانے کے لئے مذکورہ بالاقر آن عظیم کی تجویز کردہ چاروں وسائل آمدنی اس قدر کافی ہوں گے کہ ذکوۃ وصدقات سے اپنے مصارف پورے کرنے کے خیال کو بھی اپنے لئے باعث نگ وعار سمجھے گ ۔

مذکوۃ وصدقات سے اپنے مصارف پورے کرنے کے خیال کو بھی اپنے لئے باعث نگ وعار سمجھے گ ۔

فرمائے ڈاکٹر صاحب اگرز کوۃ اسلامی حکومت کا واحد نیکس ہے تو کیا آپ اور آپ کی حکومت، غیرمسلم رعایا ہندوؤں ہمکھوں ، یارسیوں اورعیسائیوں سے بھی زکوۃ وصول کرے گی ؟

اوراگرز کو ۃ إسلامی حکومت کائیکس تھی تو اسلامی حکومت کے سربراہ اول آنخضرت بھے اور آپ کے قرابت داروں ،سادات عظام پر وہ کیوں حرام ہوگئی؟ قرآن نے رسول الله سلی الله علیہ وسلم کے ذاتی مصارف آپ کے اہل خانہ کے اخراجات ،قرابت داران رسول کا حصہ ،مال غنیمت کے بقیہ پانچویں حصہ مصارف آپ کے اہل خانہ کے اخراجات ،قرابت داران رسول کا حصہ ،مال غنیمت کے بقیہ پانچویں حصہ سے نیز اموال فئے سے متعین فرما کر اور احادیث نبویہ نے زکو ۃ وصدقات کے آپ پر اور آپ کے قرابتداروں پر حرام ہونے کی تصریح فرما کر کیا قطعی طور پر اس کی تصریح نہیں کردی کہ زکو ۃ اسلامی حکومت کا فیکس نہیں بلکہ مسلمانوں پر فرض شدہ عبادت ہے اور قرآن کی تصریح کے مطابق جواس کا مستحق ہے اسی پر صرف کی جاسکتی ہے اور کسی پہیں؟

غرض ڈاکٹر صاحب کا بیمفروضہ ہر پہلو سے سراسر غلط اور بے بنیاد ہے کہ واحد حقیقی اسلامی ٹیکس صرف زکو ۃ ہے۔

# جزء دوم سوال نمبر (۲)

یہ حقیقت اس واقعہ ہے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ حضرت محمصطفیٰ اللہ ہے کہ مسلم اللہ کی عہد مبارک میں گھوڑوں پر کوئی زکو ہ نہ تھی (جبکہ مثلاً اونٹوں پر تھی) اوراس کی وجہ بہ تھی کہ مبارک میں گھوڑوں پر کوئی زکو ہ نہ تھی اللہ کے عہد آنحضرت کے زمانے میں گھوڑوں کی تعداد بہت کم تھی لیکن جب خلیفہ دوم حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں گھوڑوں کی کثر ت ہوگئی تو آپ نے بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں گھوڑوں کی کثر ت ہوگئی تو آپ نے

گھوڑوں پر بھی زکوۃ عائد کردی۔لہذا کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے اس اپنے زمانہ کی ایک اہم مد (ATAM) پرزکوۃ عائد کردی جبکہ آنخضرت اللہ نے اس کوقابل زکوۃ اشیاء میں شامل نہ کیا تھا؟اس واقعہ سے دواصول مرتب ہوتے ہیں:

(الف): ایک به که زمانه کے تغیر و تبدل کے ساتھ ان اشیاء اور اموال میں جن پرز کو قا واجب قرار دی جائے ردوبدل ہوسکتا ہے مثال کے طور پر آج کے مشینی اور صنعتی دور میں کارخانوں میں نصب کی ہوئی مشینری پرز کو قائد کی جائے جبکہ عام مولوی صاحبان یہی فتویٰ دیں گے کہ مشینری پرز کو قائبیں اسی طرح کرایہ پراٹھائی جانے والی جائے دوں کی مالیت یازر تغیر پرز کو قائی جائے جبکہ عام مولوی صاحبان یہ فتویٰ دیں گے کہ صرف کرایہ کی آمدنی کو واجب زکو قاقر اردیا جائے گا۔

(ب): دوسرا اصول جوحفرت عمررضی الله عنه کے مندرجہ بالا واقعہ سے مستبط ہوتا ہے ہیہ کہ اسلامی حکومت جوقر آن وسنت کورہنما بنائے گی جب بھی کوئی مستبط ہوتا ہے ہیہ ہے کہ اسلامی حکومت جوقر آن وسنت کورہنما بنائے گی جب بھی کوئی نیائیکس عائد کرنے کی ضرورت محسوس کرے گی ،اس کی حیثیت سالمہ زکو ہوگی کیونکہ اسلامی طریقہ برعائد کیا جانے والائیکس صرف زکو ہے۔

# جواب حصه دوم سوال نمبر (٢):

سوال کے اس حصہ میں بھی ڈاکٹر صاحب یا تو خود ناواقف ہیں یا جان ہو جھ کر عام مسلمانوں کی ناواقف ہیں یا جان ہو جھ کر عام مسلمانوں کی ناواقفیت سے انھوں نے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے چنانچہ بیامر قطعاً غلط اور خلاف واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے گھوڑوں پرز کو ۃ عائد کی جبکہ پیغیبر صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑوں کو قابل زکو ۃ اموال میں شامل نہیں کیا تھا اور اس طرح فاروق اعظم ضی اللہ عنہ نے اموال زکو ۃ میں ایک نئی مدر اس میں شامل نہیں کیا تھا اور اس طرح فاروق اعظم ضی اللہ عنہ سے اموال زکو ۃ میں ایک نئی مدر اس میں شامل نہیں کیا تھا اور اس طرح فاروق اعظم سے برسراسر بہتان ہے۔

امرواقعہ بیہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مویشیوں کی زکو ۃ کے بارے میں'' مسائمہ'' کو اصول قرار دیا ہے اور عربی میں سائمہ ان جانوروں کو کہتے ہیں جو''نسل کشی'' یعنی افزائش نسل کے لئے ر کھے جاتے ہیں بالفاظ دیگر جوبھی مویش نسل کشی کے لئے رکھے جائیں یہی شرعاً اموال زکوۃ میں شامل ہیں بیا سیاصول اس لئے بھی معقول ہے کہ وجوب زکوۃ کے لئے مال کا نامی ہونا شرط ہے اور مویشیوں میں نما (افزئش واضافہ) ای صورت میں محقق ہوسکتا ہے جبکہ ان کو افزائش نسل کی غرض سے رکھا جائے چنا نچہ جن مویشیوں پر رسول اللہ بھٹے نے زکوۃ عائد کی ہے اور عہد مبارک میں انکی زکوۃ کی گئے ہے ان سب میں خواہ وہ اونٹ ہوں خواہ بھٹر بکریاں و فی مسائمتھا کی قید موجود ہے (کتب حدیث کی مراجعت کیجئے)

سائمه کے مقابل لفظ ہے 'علوفه'' وہ جانور جودودھ،اون یاسواری بار برداری کی غرض سے ر کھے جائیں ار دومحاورہ میں کہئے'' یالا ہوا جانور''سائمہ اور عبلو فہ مویشیوں میں بیفرق صرف نام کاہی نہیں ہے بلکہ مویشیوں کی بیر دومختلف اور متنوع قشمیں ہیں ،ارباب مویثی کے اغراض ومقاصد کے اختلاف اوراس کے اعتبار سے انکے یا لنے کی کیفیت اور مئونت (اخراجات) میں زمین آسان کا فرق ہے سائمہ (نسل کشی یاافزائش نسل کے مویثی) ہمیشہ قدرتی چراہ گاہوں میں رہتے اورخو دروچارہ چرتے اور بچولتے پھلتے رہتے ہیں اور ہرسال ان کی نسل اور مقدار میں اضافہ ہوتار ہتا ہے نہ بیمویشی جھی بستیوں اور مالکوں کے گھروں میں آتے ہیں اور ندان کے گلہ بان (گڈریئے) بستیوں میں رہتے ہیں اسکے برعکس علوف وہ جانور ہوتے ہیں جن کے یالنے کا مقصدان سے براوراست فائدہ اٹھانا ہوتا ہے۔ دودھوالے جانوروں سے دودھاوراون کا بھتنی ( ذیج کے قابل ) جانوروں سے گوشت اور پوست کا ، حمو لہ بار برداری کے جانوروں سے سواری اور بارکشی کا ،عوامل و نواضح کھیتی باڑی کے کام آنے والے جانوروں سے زمین جوتنے اورآ بکشی وآب رسانی کام لیا جاتا ہے۔ بیتمام جانور بستیوں اور گھروں میں رہتے ، کھاتے یتے اور منفعت پہنچاتے ہیں۔اس لئے علو فه کہلاتے ہیں چنانچہ اونٹ، بھیٹر بکریاں وغیرہ جن جانوروں کوآ پ نے قابل زکو ۃ قرار دیا ہے اور زکو ۃ وصول کی ہے ان میں بھی علو فلہ کوز کو ۃ ہے مشتیٰ قرار دیا ہے چنانچەا جادىپ مىں اس استثناء كى تضريح موجود ہےلہذا اصولاً مویشیوں میں وہى مویشی اموال ز كو ة میں داخل اور قابل زكوة بين جوصرف مسائمه (نسل كشي كيلية) هول\_

اب واقعہ یہ بیں کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں عرب کے اندر گھوڑے نہ تھے یا کم تعداد میں تھے بلکہ حقیقت رہے کہ عرب میں خیل سے اٹھ نہ تھے بلکہ صرف سواری یا جہاد کے لئے گھوڑے پالے جاتے تھے یعنی علوفہ تھے اور علوفہ چاہے گھوڑے ہوں چاہے اونٹ اور بھیڑ بکریاں قابل زکو قامال۔۔۔۔میں ہی نہیں اس حقیقت کی طرف ذیل کی حدیث میں رہنمائی فرمائی ہے:

"نەسلمان كے غلام پرزكوة ہے اور نداسكے گھوڑے پرزكوة ہے"۔ (۱)

باجماع امت اس حدیث میں عبد (غلام) سے مراد عبد خدمت ہے ای طرح گھوڑ ہے ہے مراد سواری یا جہاد کا گھوڑ اسے اور کبارتا بعین میں سے ابراہیم نخعی کی مرسل حدیث میں تصریح ہے۔
سواری یا جہاد کا گھوڑ اسے اور کبارتا بعین میں سے ابراہیم نخعی کی مرسل حدیث میں تصریح ہے۔
دن کشریک سے ابراہیم نکھیں کے ساتھ میں کا میں کیا گھوڑ اسے کا میں کی میں کا میں کیا گھوڑ کے اور کبارتا بعین میں کے ابراہیم نماز کیا گھوڑ کیا گھوڑ کیا گھوڑ کیا گھوڑ کیا گھوڑ کیا گھوڑ کے ابراہیم نماز کو کرنے کیا گھوڑ کیا گھوڑ کیا گھوڑ کے ابراہیم نماز کیا گھوڑ کے ابراہیم نماز کیا گھوڑ کیا گھوڑ کے کہا کہ کو کرنے کہا تھوڑ کیا گھوڑ کے کہا تھوڑ کیا گھوڑ کیا گھوڑ

''خیل سائمہ(نسل کشی کے گھوڑوں) پرز کو ق ہے''۔(r)

علاوہ ازیں صحیح مسلم کی ایک مشہور حدیث میں گھوڑے رکھنے والوں کے بارے میں رسول اللہ کے نے اصولاً گھوڑوں کی زکوۃ کے بارے میں اشارہ بھی فرمایا ہے ارشاد ہے: پھر جو گھوڑے پالنے والا اللہ کے حق کونہیں بھولا جو ان گھوڑوں کی ظہور (پشتوں) اور رقاب (گردنوں) پر واجب ہے (اسلئے وہ گھوڑا موجب اجروثواب ہے) جس طرح ظہور کے حق سے جہاد کے موقعوں پرضرورت مند غازیوں کوسواری کے لئے اپنا گھوڑا دید بنا مراد ہے ای طرح (اگروہ گھوڑا سائمہ ہوتو) رقاب (گردنوں) کے حق سے اس کی زکوۃ مراد ہے، چنانچے اس حدیث میں اس حق کوادانہ کرنے والے کے لئے اس گھوڑے کووزر (شدیدترین کاہ کاموجب) قراردیا ہے۔

اسی مرسل حدیث پرامام ابو صنیفہ یکے مذہب کا مدار ہے چنا نچدامام محکہ یک کتاب الآثار میں امام ابو صنیفہ کی سند سے ابراہیم نخعی کی اس حدیث کوروایت کیا ہے بعد کے محدثین نے جن راویوں کی وجہ سے اس حدیث کو صغیف کہا ہے وہ سب سند کے تحانی حصہ کے راوی ہیں جن سے ان کو بیروایت پہنچی ہے امام ابو صنیفہ جیسے جلیل القدر اور قدیم العہدامام کا اس حدیث پراپنے مذہب کی بنیا در کھنا اور فاروق اعظم جیسے تنبع سنت خلیفہ کانسل کشی کے گھوڑوں پرز کو قوصول کرنااس حدیث کی صحت کی کافی قوی صنانت ہے۔

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي - ابواب الزكاة - باب ماجاء ليس في الخيل والرقيق صدقة - ١٣٦٠١.

<sup>(</sup>r) كتاب الاثار -باب زكوة الدواب والعوامل - ص٨٨ -رقم الحديث ١٥٠٠-ط: دار الحديث ملتان

علاوہ ازیں یہاں ایک''اہم حقیقت'' کونظرانداز کیاجار ہاہے وہ بیہے کہ فاروق اعظم کی شخصیت تشریع احکام کے باب میں اتنی بلنداورمتند ہے کہ خود حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد امت کوان کے اتباع کا حکم دیا ہے ارشاد ہے:

> تم ان لوگوں کا اتباع کروجومیرے بعد ہونے یعنی ابو بکروعمر کا۔ (۱) ان کے مزاج کے فطری طور پرتشریعی ہونے کی سند ذیل کی حدیث ہے ''اگرمیرے بعد کوئی نبی ہوسکتا تو وہ عمر بن الخطاب تھے۔'(۱)

اور بیہ منصب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کوخود شارع علیہ السلام کا عطا کردہ ہے لہذا اگر تھوڑی دیر کے لئے مان بھی لیاجائے کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اموال زکو ق کی مصلحت وحکمت تشریع ہے واقف ہونے کی بنا پرزکو ق کی کسی ایسی مدکا اضافہ بھی کردیا جس سے شارع علیہ السلام نے عہد نبوت میں سکوت فرمایا ہے توامت پر حسب فرمان نبوت اس کا اتباع واجب ہوگا۔ بیمنصب نہ کسی مجہد کو حاصل ہے اور نہ کسی فرمایا ہے توامت پر حسب فرمان نبوت اس کا اتباع واجب ہوگا۔ بیمنصب نہ کسی مجہد کو حاصل ہے اور نہ کسی فقیہ کو۔ چہ جا سکے ہرزید و عمر اور ہر کس و نا کس اینے اجتہا دے لئے اس کو سند بنائے۔

بہرحال بیہ طےشدہ بات ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے اصولاً صرف سے ائمہ (نسل کشی کے جانوروں) کوقابل زکو ۃ مال قرار دیا ہے۔

فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں جبشام کا علاقہ فتح ہوکر اسلامی سلطنت کا جزو بن گیا تو پہلی مرتبہ ایسے گلہ بانی کرنے والے لوگ سامنے آئے جونسل کشی کے لئے گھوڑ ہے پالتے تھے لہذا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے پیغیرعلیہ الصلوٰ قوالسلام کے اس حکم کونا فذکر دیا یعنی رسول اللہ بھی کی تجویز کردہ جس مدز کو ق کے تحت اب تک صرف اسلئے زکو ق نہیں وصول کی جاسکی تھی کہ اسلامی حکومت میں اس کا وجود نہ تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسکے وجود میں آ جانے کے بعد اس مدے تحت زکو ق وصول کرلی چونکہ وہی سب سے پہلے حیل مسائے مسائے میں کو ق وصول کرنے والے ہیں اس لئے گھوڑ وں پرزکو ق کوائی طرف

<sup>(</sup>۱) مشكوة المصابيح -باب مناقب ابي بكر -الفصل الثاني-۲٠/٢٥-ط: قديمي كراچي

<sup>(</sup>٢) مشكوة المصابيح -باب مناقب عمر -الفصل الثاني-٥٥٨/٢-ط: قديمي كراچي

منسوب کردیا گیا ہے اس کا مطلب ہرگز ہرگز بینہیں ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدات زکو ق میں ازخود ایک مد کا اضافہ کر دیا جیسا کہ ڈاکٹر فضل الرحمٰن فرماتے ہیں اسلئے کہ ماکان عمر مبتدعا (حضرت عمر رضی اللہ عنہ ازخود دین میں کوئی نیااضافہ کر ہی نہیں سکتے تھے)۔

یادر کھئے نہ صرف خلافت راشدہ کے عہد میں بلکہ امت مسلمہ کے پورے چودہ سوسالہ دور میں نہ خلفاء راشدین میں سے کسی امام یا فقیہ نے رسول اللہ کھی متعین خلفاء راشدین میں سے کسی امام یا فقیہ نے رسول اللہ کھی متعین کردہ مدات زکو ق میں بھی نئی مد کا اضافہ نہیں کیا صرف اتنا ہوا ہے کہ جن مدات کا عہد نبوی میں وجود نہ تھا اور بعد میں اسلامی حکومت میں وہ پائی گئیں تو ان کو مقرر کردہ مدکے تحت یا بطور تنقیح مناط ان مقرر کردہ مدات میں سے کسی کے تحت داخل کردیا گیا جیسا کہ خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبد العزیز نے اپنے عہد میں بھینس کو میں سے کسی کے تحت داخل کردیا گیا جیسا کہ خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبد العزیز نے اپنے عہد میں بھینس کو گائے کے تحت داخل کرکے زکو ق وصول کی اور امت نے ان کے اس استنباط کو قبول کیا ہے۔

جن اتباع سنت میں تشدد بیندائم نے خیل مسائمہ اور حضو و ات کو قابل زکو ۃ اموال میں شامل نہیں کیا ہے ان کا مسلک تو اس امر کا اور بھی بین ثبوت ہے کہ مدات زکو ۃ قطعاً نا قابل ترمیم واضافہ ہیں۔
ڈ اکٹر صاحب کو شاید یہ معلوم نہیں کہ نہ صرف ائمہ ثلاثہ (امام مالک، شافعی اور احمہ) بلکہ ائمہ ادناف میں سے امام محمد اور ابویوسف بھی خیل سائمہ کو اموال زکو ۃ میں شامل نہیں کرتے صرف امام ابو حذیفہ اس کے قائل ہیں۔

اس کے قائل ہیں۔

اس لحاظ ہے بھی ڈاکٹر صاحب صرف حضرت عمر کے فیصلہ اور امام ابوحنیفہ کے مسلک کی بنیاد پر مدات زکوۃ کو قابل ترمیم واضافہ ہیں قرار دے سکتے جبکہ امت کے مجتہدین کی اکثریت اس نظیر یعنی حیل مسائمہ کی زکوۃ کی منکر ہے۔

ال''تحقیق''بلکہ حقیقت کے بے نقاب ہو جانے کے بعد ڈاکٹر صاحب نے فاروق اعظم کے مفروضہ واقعہ سے جود واصول الف اورب کے عنوان سے اشتباط کئے وہ خود بخو دسا قط ہو گئے تا ہم ان کے جوابات حاضر ہیں۔

## جواب الف:

جس طرح دوسری عبادات کی ہیئت تشریعی میں کوئی بھی متنفس تغیر وتبدیل ،ترمیم واضافہ ہیں کرسکتا۔ اسی طرح زکوۃ ۔۔۔مدات زکوۃ ،نصاب زکوۃ ،مقادیر زکوۃ اور مصارف زکوۃ ۔میں بھی کسی تصرف ،تغیر وتبدیل ،ترمیم واضافہ کو برداشت نہیں کیا جاسکتا۔

ڈاکٹر صاحب کے بے بنیاد''اجتہاد'' کے تحت اگراس قتم کے'' تصرف''کا دروازہ کھول دیا گیا تو مختلف زمانوں بختلف عالات اور مختلف حکومتوں کے دور میں جمیشہ'' مدات زکو ہ''اور'' مقادیرز کو ہ''میں اضافے ہوتے رہیں گے جس سے زکو ہ کی ہیئت سالمہ اور تعبدی شان بری طرح متاثر ہوتی رہی گیا بلکہ رفتہ رفتہ روح عبادت یکسرختم ہوجائے گی اور زکو ہ ملک میں ارباب اموال اور ارباب حکومت کے درمیان ایک مستقل نزاع اور شرک مکش کی آماجگاہ بن جائے گی کیونکہ ارباب اموال کم از کم مدات میں کم سے کم زکو ہ دینا چاہیں گے بلکہ اسکو'' فیکس' سمجھ کرختی الامکان زکو ہ سے نجنے یا کم سے کم اداکرنے کے لئے زکو ہ کے باب میں بھی ای قتم کی خیانتوں اور جعلسازیوں کا ارتکاب کریں گے جیسا کہ حکومت کے دوسرے فیکسوں باب میں بھی ای قتم کی خیانتوں اور جعلسازیوں کا ارتکاب کریں گے جیسا کہ حکومت کے دوسرے فیکسوں میں کرتے ہیں جبکہ حکومت مدات اور مقدار دونوں کو بڑھانے اور زیادہ سے زیادہ کرنے کے در پے رہے گی اور نیادہ میں اس وقت'' خدا کے خوف'' سے جوز کو ہ ادا کی جارہی ہے وہ بھی ختم یا کم سے کمتر ہوجائے گی اور اسکاذ مہدار صرف بیڈا کٹر صاحب کا اجتہاداور۔خدا نہ کرے۔ حکومت کا اقدام ہوگا۔

گی اور اسکاذ مہدار صرف بیڈا کٹر صاحب کا اجتہاداور۔خدانہ کرے۔ حکومت کا اقدام ہوگا۔

(۱) پاکستان اسلامی ریاست اور دارالاسلام ہونے کے باو جود شومئی قسمت سے ملک کا تمام کاروبار سودی اور بینکاری سٹم پر ہور ہا ہے لکھ پتی اور کروڑ پتی سرمایہ دار بھی لاکھوں، کروڑوں روپے بینک سے سود پر قرض لیکر کاروبار شروع کرتے اور فیکٹر پاں اور کارخانوں کو قائم کرتے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہورہا ہے کہ ان کی تمام پیداوار اور منافع سب بینکوں میں چلا جاتا ہے اور کسی وقت بھی مالکان کے پاس مصنوعات اور منافع کا ذخیرہ موجود نہیں رہتا اس صورتحال کا حقیقی علاج تو یہ ہے کہ حکومت پہلی فرصت میں اس سودی کاروباری نظام اور بینکاری سٹم کی لعنت کوختم کر لے لیکن جب تک بیرمبارک اقدام حکومت نہیں کرتی اس وقت تک بھی سال بھر کی پیداوار اور راس کے منافع کو حساب کر کے حاصل نکالا جا سکتا ہے اگر چہکا غذیر ہی ہو چنانچ اب بھی تمام کاروباری طبقہ سال بھر کی پیداوار اور راس کے منافع کو حساب کر کے حاصل نکالا جا سکتا ہے اگر چہکا غذیر ہی ہو چنانچ اب بھی تمام کاروباری طبقہ کے لوگ سال بھر کا بجٹ بناتے ہیں اور نفع نقصان کا بھی تخینہ لگاتے ہیں اس پر حکومت فیکس لیتی ہے اسی طریق پر زکو ہ کی شخیف کے اس کی بیداوار اور منافع کا تخینہ لگا گر اس میں سے چالیہ واں حصہ زکو ہ نکالی جاسمتی ہے اور خدا ترس دیندار طبقہ اسی طریق پر زکو ہ ادا کر رہا ہے بہر حال مشینوں آلات واوز ار اور عارتوں کی زکو ہ ان کی پیداوار اور منافع کی شکل میں ادا ہوجائے گی۔

کا انکارکرتے ہیں ،اس کی وجہ سنت نبوی علی صاحبھاالصلوٰ ۃ والسلام کی واضح اوراصولی ہدایات ہیں ۔ پیغمبر صلی اللّٰدعلیہ وسلم کاارشاد ہے:

سیوں ہار ساوہ ہے. ''بو جھ لا دنے والے اونٹوں پر ، زمین میں ہل چلانے والے بیلوں پرز کو ق نہیں ہے اسی طرح آب کشی اور آب یاشی کرنے والے اونٹوں پرز کو ق نہیں ہے (۱)

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ ایک شخص اپنے کاروبار میں جن عوامل پیداوار سے ۔خواہ جانور ہوں خواہ آلات واوزارخواہ شینیں ۔کام لیتا ہےان پرز کو ۃ نہیں ہے بعنی وہ اموال زکو ۃ سے خارج اور مشتیٰ ہیں کیونکہ ان کی زکو ۃ اس' پیداوار' سے وصول کر لی جاتی ہے جو ان کے ممل سے حاصل کی جاتی ہے لہذا کارخانوں کی مشینوں پراوزار وآلات پراور مجارتوں پریاان کے زرخرید پر۔ای طرح ملاحوں اور جہاز رانوں کی شتیوں ،لا نچوں اور جہاز وں پرز کو ۃ عائد نہ ہوگی بلکہ انکی مصنوعات کی قیمتوں زر نقد اور ارباح ومنافع پر زکو ۃ آئیگی جو ختم سال پر مالکان کی ملکیت میں ہوئے خواہ خام یا مصنوع مال کی شکل میں ہوں ۔خواہ زر نقد کی صورت میں خواہ ان کی تجوریوں میں ہوں خواہ نہیں واہ کی دوسر ہے کاروبار میں لگا دیے ہوں۔

ای طرح کرایہ پراٹھائے جانے والی جا کداد کے بجائے اس کے'' کرایہ کی رقم''پرز کو ۃ آئیگی جو پورے سال میں اس جائیداد سے حاصل ہوئی ہے خواہ وہ رقم زرنفذگی صورت میں صاحب جائیداد کے پاس موجود ہوخواہ بینک میں ہوخواہ کسی دوسر ہے کاروبار میں لگادی گئی ہو۔

بہر حال صاحب شریعت علیہ السلام کے تجویز کردہ'' زکوۃ اموال تجارت'' کی مدّ ات کے تحت کارخانوں فیکٹریوں کی مشینری اور عمارتوں کی ،اسی طرح کرایہ پراٹھائی جانے والی جائیداد کی زکوۃ ندکورہ بالاطریق پرادا ہوجائیگی اور کسی نئی مدّ (ATAM) کے اضافہ کی قطعاً ضرورت نہ ہوگی نہ ہی بیاضافہ کرنا ممکن ہے۔کہ یہ کھلی ہوئی مداخلت فی الدین ہے۔

سوال نمبر (٣):

جہاں تک زکو ۃ کے خرچ کرنے کا تعلق ہے اگر کوئی شخص ایمانداری کے ساتھ اور تعصب و تنگ

<sup>(</sup>۱) فتح القدير شرح الهداية - كتاب الزكوة - فصل ليس في الفصلان و الحملان و العجاجيل صدقة - ۱ ۲ ۲ / ۱ - ط: مكتبه رشيديه

نظری کی عینک اتارکران مصارف کاازروئے قرآن جائزہ لیگاجن پرز کو قا کی رقم خرچ کی جاسکتی ہے توانکا دائرہ مسلمانوں کے تمام ساجی (SOCIAL) ضروریات کی تکمیل کی حد تک وسیع نظرآئے گا (چنانچہ)

(۱):للفقراء والمساكين غريول اورضرورت مندول كى فلاح وبهبود (كادار) \_

(٢):والعاملين عليها \_ عاملين زكوة كى تنخوا بين يعنى سول سروس آف پاكستان كااداره \_

(٣):والسمئه ولفة قلوبهم \_ سیای مقاصد کے تحت غیرمسلم (اندرون وبیرون ملک) اسلامی

حکومت کےخلاف سرگرم کارنہ ہوں۔

(٣):وفي الرقاب قيديون كاربائي -

(۵):و الغاد مین ـ قرض داروں کے قرضے (پاکتانی قوم پرغیرملکی قرضوں کی ادا ٹیگی ) ـ

(٢):وفعي سبيل الله \_جهاد ( وُلفِنس )اورتعليم (ايجوكيشن ) \_

(2): وابن السبيل. رسل ورسائل (كميونيكيشن)\_

بالفاظ دیگرز کو ق کے خرچ کی مدوں میں غریبوں کی فلاح و بہبود کے مراکز کا قیام اور انتظام و انسرام، عاملین زکو ق کے ادارے کے اخراجات، سیاسی مقاصد کے تحت تالیف قلوب کے لئے خرچ ، قیدیوں کی رہائی ، قرضداروں کی قرض کے بارہے چھٹکارا تا کہ قوم کوصاحب مقدرت وزوردار بنایا جاسکے۔

اس سلسلے میں پاکستانی قوم پر جوغیر ملکی قرضے ہیں ان کی ادائیگی شامل ہے، فسے سبیب لللہ کی اصطلاح بڑی وسیع ہے مفسرین نے اس میں صرف دفاع اور تعلیم کوشامل کیا ہے۔ الیمی صورت میں ریاست کی ضروریات کی تکمیل اور امور مملکت کی بجا آوری کے لئے زکو ۃ۔ جو واحد اسلامی ٹیکس ہے ناکافی ہوگی۔ جس کے نتیج میں مملکت کا مالی نظام اسلامی نہ ہوگا بلکہ لاد بن (SECOLAR) بنیادوں پر استوار ہوگا اور پاکستانی عوام کا مطالبہ اور دستوری تقاضہ ناکام ہوجائے گا۔ اس سوال کا کیا جواب ہے۔

#### جواب(۳):

یہ سوال درحقیقت فقیروں مختاجوں، تیمیوں اور بیواؤں کے حلق سے نکالے ہوئے''زکو ۃ اور صدقات وخیرات کی رقوم کو حکومت کے تمام اداروں ، شعبوں اور محکموں پرتقسیم کرنے کا ایک منصوبہ، یا یوں کہئے کہ'' بٹوارہ'' ہے۔ جیرت ہے اسمیس ادارہ تحقیقات اسلامی اور اسلامی مشاورتی کونسل کا نام نہیں آیا؟ شاید بیداندراج کسی اینے سے بڑے کے لئے چھوڑ دیا ہے۔

ہم جیران ہیں کہ قر آن کریم کے بیان کردہ مصارف زکو ۃ وصدقات کی اس مسنح وتحریف کے متعلق کیالکھیں۔

> ع ناطقه سربگریبال ہے اسے کیا کہئے؟ چے کہاکسی نے: تاویل شان درجیرت انداخت خدا وجبرئیل و مصطفیٰ را

ہم تو سر دست حکومت کی وزارت دفاع، وزارت مالیات، وزارت تعلیم اور وزارت مواصلات وغیرہ کے وزراء ،سیکٹریوں اورسی۔ایس۔ پی (C.S.P) کے عہدہ داران وافسران اعلیٰ اورسول سروس آف پاکستان کے اعلیٰ ملاز مین کواس خوشخبری دینے پراکتفاء کرتے ہیں کہ عنقریب حکومت پاکستان مجہدعصر ڈاکٹر فضل الرحمٰن کے اجتہاد کے تحت آپ کی''زریں خدمات''اورشب وروز کی''دماغ سوزیوں'' کاصلہ یعنی آپ کی تنخواہیں الاوُنس ،سفروں کے اخراجات ،سیلوں کے مصارف قوم سے لی ہوئی''خیرات'' سے اداکرنا چاہتی ہے غیرت و جیت اورشرم و حیاء کوزندہ در گور کرکے ان خیرات کے مکٹروں کو قبول کرنے کے لئے تیار ہے۔

خالی الذین حضرات خصوصاً تعلیم یا فتہ طبقہ کو دبی انتشار سے بچانے کے لئے ہم مشروعیت زکو ہ کی حکمت وصلحت پرروشی ڈالنا ضروری سجھتے ہیں۔ در حقیقت اسلام کا مقصد زکو ہ کے فرض کرنے سے یہ کے ملک میں دولت کسی ایک ' جگہ جمع نہ ہونے پائے جسکو' ارتکاز دولت' سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ملک وقوم کے جن افراد کو اپنی بہتر قابلیت یا خوش قسمتی سے یا اتفاقات کی بناء پر، انکی ضرورت سے زیادہ دولت میسر آگئی ہے وہ اسے سمیٹ کرنہ رکھیں بلکہ خرج کر دیں اور ایسے مصارف میں خرج کریں جن سے دولت کی گردش برابر جاری رہے اور اس میں قوم کے باصلاحیت مگر کم نصیب افراد کو بھی اپنی معاشی سطح کو بلند کرنے اور بہتر زندگی بسر کرنے کے مواقع کافی حد تک میسر آجا ئیں۔

ز کو ق کا دائرہ ''صَر ف وتقلیم''اگرای قدر وسیع ہوتا تو اسکے مصارف کی تحدید وقیین کرنے کی قرآن کوخرورت نے تھی علاوہ ازیں قرآن نے زکو ق کے علاوہ بھی ''انت ف اق فسی سبیل الله'' اور جہاد بالسمال کا حکم دے کرصرت کا شارہ کیا ہے۔جس کی تصریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمادی کہ: زکو ق

کے علاوہ بھی مسلمانوں کے ذمہ دفاعی ، اقتصادی اور تو می ضرور توں میں مال خرج کرنے کا مطالبہ ہے۔

"پاکستانی عوام" کے مطالبے اور 'دستوری تقاضے' کو پورا کرنے کی کیا یہی صورت ہے کہ دین کے ایک اہم رکن اور اللہ تعالیٰ کی فرض کر دہ ایک اہم عبادت کوختم کر کے اسے ٹیکس میں تبدیل کر دیا جائے؟

اس ملک کے نظام زندگی کو اگر اسلامی بنانا ہے تو حکومت کوسب سے پہلے ملک میں رائے ''سودی کاروباری نظام' اور ''بینکاری سٹم' کی لعنت کوختم کرنا ہوگا۔ اور اسکے متبادل ''اسلامی نظام اقتصادیا ہے'' رائح کرنا ہوگا۔ اور اسکے متبادل ''اسلامی نظام اقتصادیا ہے'' رائح کرنا ہوگا۔ اور اسکے متبادل ''اسلامی نظام اقتصادیا ہے' رائح کرنا ہوگا۔ اور اسکے متبادل ''اسلامی نظام اقتصادیا ہے' رائح کرنا ہوگا۔ اور اسکے متباد کے بیں ۔ لئے جا کیں گے۔ اور جب قرآن وحدیث نے قرآن وحدیث میں استنباط کئے ہیں ۔ لئے جا کیں گے۔ اور جب قرآن وحدیث نے اسکی اجازت دی ہے تو ''غیر اسلامی'' اور ''لا دینی'' کس طرح ہو سکتے ہیں ، انکو''لا دینی'' کہنا کتاب نے اسکی اجازت دی ہے تو '' خقیقت'' سے بے خبری کا نتیجہ ہے۔

## سوال نمبر (۴) جزو (۱):

لیکن مسئلہ محض ہے ہی نہیں ہے ۔ سوال ہے پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک اسلامی حکومت ایک طرف تو مسلمانوں پرز کو قاعا کدکرتی ہے اور دوسری طرف دوسرے لا دین ٹیکس بھی عائد کرتی ہے کیااس طرح حکومت وقت ٹیکس بھی عائد کرتی ہے کیااس طرح حکومت وقت ٹیکس کے نظام میں مسلمانوں کی وفاداری میں ثنویّت (DUAILITY) پیدا کرنے کی موجب نہ ہوگی؟

#### جواب:

مسلمانوں کو جب بھی اس امر کا یقین ہوجائے گا کہ ہماری حکومت' اسلامی حکومت' ہے بعنی اس
کا تمام تر نظام سلطنت اسلامی ہے۔ تو وہ دوسرے' اسلامی اور شرعی محاصل' بھی بغیر کسی حیل و ججت کے ادا
کریں گے اور یقین مائے کہ وہ زکو ق کی طرح دوسرے محاصل کو بھی اللہ اور اس کے رسول کا حکم سمجھ کر ہی ادا
کریں گے۔ اس' مثنویت' کا وجود تو ڈاکٹر صاحب کے' لا دین' ذہن کے سوانہ کہیں ہے نہ ہوگا۔ مسلمان
تو موحد ہوتا ہے وہ خدا اور رسول کے سوانہ کسی کو جانتا ہے نہ مانتا ہے۔ آپ اپنی حکومت کو اسلامی تو بنایئ ،
شوت تو اسکے' اسلامی' ہونے کا دیجئے بھر دیکھئے مسلمان کس جوش وخروش اور دیا نہ تداری کے ساتھ زکو ق و
صدقات کی طرح دوسرے محاصل اداکرتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ حرام و طلال جو پچھ ہور ہاہے سب پچھ

ای طرح ہوتارہےاورمسلمانوں سے زکو ۃ بھی وصول کر لی جائے عایں خیال است ومحال است وجنوں۔ سوال (۴۲) جزء (۲):

ز کو ق جب سے فقہ کی کتابیں لکھی گئی ہیں عبادات کے زمرہ میں شامل کردی گئی گویا بیہ معاملات سے الگ چیز ہے۔ (فی الحقیقت بیہ بات واضح نہیں ہے کہ بیتفریق کہاں سے آئی ؟ بیہ بات نہ تو قرآن میں ہے اور نہ ہی سنت میں بلکہ بعد (؟) متقد مین علماء نے اس شخصیص وتفریق پرنکتہ چینی کی ہے۔ اور اس پر زور دیا ہے کہ ایک مسلمان کی تمام تر زندگی اگر وہ اسلامی مقاصد کے ذریعہ پھیلی ہوئی ہے تو سرا سرعبادت ہے دیا ہے کہ ایک مسلمان کی تمام تر زندگی اگر وہ اسلامی مقاصد کے ذریعہ پھیلی ہوئی ہے تو سرا سرعبادت ہے دعبادت محض چند مذہبی رسوم وافعال کا نام نہیں ہے (ایک زمانہ میں مولانا مودودی بھی اس نقطہ نظر کے شدت سے قائل تھے)۔

#### جواب:

ازراہ کرم ڈاکٹر صاحب ہتلائیں کہ بیآیت کریمہ کون ی فقہ کی کتاب کی عبارت ہے: اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تھم دیتے ہیں:

''اۓ نبی تم ان کے مالوں میں سے صدقہ لو ان (کے اموال اور نفوں) کو آلود گیوں سے پاک وصاف کرنے کے لئے۔'' (۱) اور گیوں سے پاک وصاف کرنے کے لئے۔'' (۱) اور گیوں سے پاک وصاف کی روایت کون ہی فقہ کی کتاب کی عبارت ہے۔ اور سے حسلم کی بیمعاذ بن جبل کی روایت کون ہی فقہ کی کتاب کی عبارت ہے۔ '' پھران کو بیہ بتلاؤ کہ بیشک اللہ نے ان پران کے اموال کی زکو ق فرض کی ہے جوان کے مال داروں سے لی جائے گی اور ان کے تاجوں کو واپس کردی جائے گی (۱)

<sup>(</sup>١)سورة التوبة :٢١

 <sup>(</sup>۲) صحيح مسلم - مسلم بن الحجاج القشيرى - كتاب الايمان - باب الدعاء الى الشهادتين وشرائع
 الاسلام .... - ۱/۲ - ط: قديمى كراچى ولفظ الحديث :

فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة توخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم -الحديث

اور بیمشہور ومعروف حدیث کونی فقہ کی کتاب سے لی گئی ہے:

اسلام کی بنیاد پانچ (عبادتوں) پر رکھی گئی ہے (۱) اللہ کی وحدانیت اور رسول کی رسالت کی شہادت پر (۲) نماز پر (۳) زکوۃ پر (۴) رمضان کے روزوں پر (۵) جج بیت اللہ۔(۱)

جیرت ہے کہ ڈاکٹر فضل الرحمٰن کس بے باکی اور دلیری بلکہ دریدہ وہنی کے ساتھ کہتے ہیں'' یہ بات (زکوۃ کاعبادت ہونا) نہ تو قرآن میں ہے اور نہ ہی سنت میں' در حقیقت یہاں تو ڈاکٹر صاحب نے ایخ کسی پیرومرشد کی بات کوفقل کرنے میں ایسی ہے سلیقگی کا ثبوت دیا ہے کہ اس سے آپ کی قرآن و حدیث کی واقفیت کا بھرم کھل گیا۔ بھی کہا ہے کسی نے ''فقل راعقل باید''۔

ڈاکٹر صاحب! ایک ہے گئی وین و ندہب کی وہ بنیادی واسائ عبادتیں جن ہے اس مذہب کی تفکیل ہوتی ہے اوراس کا مستقل اور تھکم وجود قائم ہوتا ہے، اورایک ہے گئی بھی ندہب کے پیرو کی زندگی کا سراسر عبادت ہونا۔ ان دونوں میں زمین و آسان کا فرق ہے۔ آپ ان دونوں جھیققوں کو ایک دوسر ہے میں خلط ملط کر کے دنیا کو بیوقوف بنانا چا ہے ہیں؟ مسلمان ابھی عقل وخرد سے اسنے دوراوردین و مذہب سے اسنے برگانہیں ہوئے ہیں کہ آپ کے اس مغالطہ کا شکار ہوجا کیں ، یا در کھیئے نصرف قرآن وحدیث برملا اعلان کررہے ہیں بلکہ ہر عامی مسلمان بھی جانتا اور مانتا ہے کہ اسلام کی عمارت پانچ ستونوں پر قائم ہے۔ ایک کلمہ شہادت اور چار بنیادی عبادتیں جن میں سے ایک زکو ق ہے اوراس کو بھی ہر کہ و مہ بچھتا اور جانتا ہے کہ جو مسلمان اپنی زندگی کے ہر قدم پر خدا اور اس کے رسول کی اطاعت اور فر ما نبر داری کو پیش نظر رکھ کر حتی الا مکان اس پر عمل کرے گا اس کی ساری زندگی سراسر عبادت ہے۔ اسلامی عبادات کے متعلق آپ کا یہ فقرہ ' عبادت میں جنون اور لائق تعزیر جرم ہے۔ فقرہ ' عبادت میں جنون اور لائق تعزیر جرم ہے۔

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم -كتاب الايمان ،باب اركان الاسلام ودعائمة العظام - ٣٢/١ - ط: قديمي ولفظ الحديث: ان الاسلام بني على خمسة: شهادة ان لا اله الا الله واقام الصلوة وايتاء الزكوة وصيام رمضان وحج البيت \_الحديث.

### سوال (۴) جزء (۳):

بہرحال اب زکوۃ کوعبادت کے زمرہ میں شامل کرنے کے بعد زکوۃ عبادت ہونے کی حیثیت سے اللہ کا فرض ہوگا۔ جو بندہ کے ذمہ میں واجب الا دا ہوگا (اگر چہاس کوجمع کرنے کا کام حکومت انجام دے گی) لہذا کوئی مسلمان اس دین (DEBT) کوادا کرد ہے تو فطری طور پریہ سوچنے میں حق بجانب ہوگا کہ اس نے فرض ٹیکس ادا کردیا نتیجہ کے طور پردوسرے ٹیکسوں کی بابت (جوزکوۃ نہیں) اس کار جحان لازمی طور پر بدل جائے گا۔ کیونکہ صورت حال ہی ایس ہے۔

یا در کھئے ڈاکٹر صاحب!مسلمان کا توعقیدہ بیہ ہے کہ عبادت بھی اللہ ہی کے لئے ہے اور اللہ نے ہمیں تھم دیا ہے کہ ہم اللہ کے سوااور کسی کی عبادت نہ کریں۔(۱)

اورحکومت بھی اللہ کی ہی ہے، وہ جس کوچاہے دے دے جس سے چاہے واپس لے لے (چھین لے):

"اے نبی کہہ دو!ا ہے اللہ ملک (اورسلطنت) کے مالک! تو جس کو چاہے
سلطنت دیتا ہے اور جس سے چاہے سلطنت کوچھین لیتا ہے تو جس کو چاہے عزت
(غلبہ واقتدار) دیتا ہے اور جس کو چاہے ذکیل (ومحکوم) بنا دیتا ہے تمام تر خیر وخو بی
تیرے ہی قبضہ قدرت میں ہے۔ "(۱)

اس لئے وہ زکوۃ بھی اللہ کے حکم سے نکالتا ہے اور دیتا ہے اور اسلامی حکومت کے شرعی مصارف کے لئے ''شرعی'' یکس نہیں ۔''محاصل'' بھی اسی اللہ کے حکم سے نکالتا اور دیتا ہے دونوں کی ادائیگی کے وقت اس کے رجحان میں ۔قطعی کیسانیت اور کیسوئی ہے اور رہے گی ۔وہ آپ کی تشکیک سے ان شاءاللہ قطعاً متاثر نہیں ہوگالہذا خمٹنے کا سوال ہی نہیں بیدا ہوتا۔

# سوال نمبر (۵):

ان تمام شواہداور دشواریوں کے پیش نظر کیا ہے کہنا عین اسلام اور قرین صواب نہ ہوگا کہ واحد سالم

اور کمل (INTE GIATED) ٹیکس جواسلام مسلمانوں پرعائد کرتا ہے' زکو ہ'' ہے۔

اوراگریدکہاجائے تو ہماری قوم زکوۃ (ٹیکس) کوایک مذہبی حرارت اور جوش کے ساتھ اداکر ہے گی اور مسلمان قوم بڑے پیانہ پرٹیکس کی ادائیگی سے پہلو تہی (یاٹیکس کو جائز طریقوں سے بچانے) کی کوشش نہ کرےگی۔

بیمسئلہ کا واحد خل ہے جو قرآن وحدیث کے لئے بھی قابل قبول ہے۔

یہ مسئلہ کے تمام ٹیکسوں کوز کو ق کے طور پر کس طرح وصول کیا جائے ایک فنی مسئلہ ہے اوراس مسئلہ کی تفصیلات مثلاً محصولات اوراس کی شرحیں اور کن اشیاء واموال پر عائد کی جائے طے کرنے کے لئے زمانہ حال کے نقاضوں اور ضروریات پر گہری نظر،اسلامی اور فقہی ادب کا وسیع مطالعہ ضروری ہوگا۔

#### جواب:

اس سوال میں کسی نئی بات کا اضافہ نہیں اس کے ایک ایک جزو کا محکم اور مدلل جواب سابقہ سوالات کے جوابات میں دیا جاچکا ہے۔اورز کو ق کوٹیکسوں میں تبدیل کرنے کا خطرناک انجام بھی بتلایا جا چکا ہے۔

درحقیقت بیسوال ڈاکٹر صاحب اوران کے پس پردہ بولنے والی حکومت کی''نیت' کو بے نقاب نہیں بلکہ''برہنہ' کررہا ہے۔ جودل میں ہوتا ہے زبان وقلم سے کسی نہ کسی طرح نکل کررہتا ہے،اس کا جواب ہم کیا دیں ہم تو نہ ٹیکس دینے والوں میں نہ لینے اور کھانے والوں میں اس کا جواب کیبنٹ کے اراکین، اسمبلیوں کے وزراء،صوبوں کے گورنر،صوبائی اور مرکزی حکومتوں کے سکریٹریٹ کے سی ۔ایس۔ پی افسران والم کاران،عدالت ہائے عالیہ اور ماتحت عدالتوں کے چیف جسٹس، جج اور ماتحت حکام دیں گے کہ وہ خیرات کے گئرے کھانے کے لئے تیار ہیں؟

### سوال (٢) جزء(١):

سردست ہم کو بیہ بات ذہن نشین رکھنی جا بیئے کہ بیسوال ہمارے متقد مین فقہاء کے نز دیک نہ ہمیشہ کے لئے طے شدہ ہےاور نہاس مسئلہ کوآج طے شدہ یاامرکمل شدہ قرار دیا جا سکتا ہے۔

#### جواب:

فقہائے متفد مین ومتاخرین کے نزدیک اموال زکو ۃ اسی طرح مصارف زکو ۃ اور دیگر تفصیلات قرآن وسنت کی نصوص اور خلافت راشدہ کی نظائر کی بناء پرسب ہمیشہ کے لئے طے شدہ ہیں ائمہ اربعہ جن کے مذاہب ہی آج دنیا میں مسلمانوں کے معمول بہ ہیں۔ کے نزدیک قطعاً کوئی بنیادی اختلاف نہیں نہ ہی کوئی امرغیر طے شدہ یا نامکمل ہے اگر کسی کواس کا دعویٰ ہوتو نام لے اور ثبوت دے۔

### سوال(٢)(٢):

ہم نے سطور بالا میں بیا شارہ کیا ہے کہ خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قابل زکو ۃ اشیاء میں گھوڑ وں کا اضافہ کرلیا تھااگر چہ دوسری اہم تجارتی مدات مثلاً کشتیوں پڑٹیس ( زکو ۃ ) لگنے سے رہ گیا تھا۔

#### جواب:

نہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف کسی نئی مد کے اضافہ کی نسبت صحیح ہے اور نہ ہی اس کوسند بنانے کا کوئی شخص مجاز ہوسکتا ہے۔ اس کی مکمل مدل شخفیق و تنقیح جواب نمبر (۲) میں گزر چکی ہے ملاحوں کی کشتیوں وغیرہ کی زکو ق کی صورت بھی بیان کی جا چکی ہے۔

### سوال (٢)(٣):

یہ ایک کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ موجودہ زمانے میں صنعتی اصل مال مثلاً مشینری اور فیکٹریوں کی عمارت وغیرہ پر کوئی زکوۃ ادا نہیں کی جاتی ۔اسی طرح بعض فقہاء کے نزدیک اگر کوئی شخص سجے متعدد) عمارت وغیرہ پر کوئی ایک ہولیکن اس وقت کچھ مقروض بھی ہوتو نہ صرف یہ کہ اس پرزکوۃ واجب نہ ہوگی بلکہ لطف کی بات ہے کہ وہ زکوۃ لینے کامستحق ہوگا۔اس صورت حال سے موجودہ صنعتی اور سرمایہ داری نیز نیم جا گیرداری دور میں کس طرح نمٹا جائے گا۔

#### جواب:

اس مشینی دور میں مشینوں فیکٹریوں کی عمارتوں نیز کرایہ پراٹھانے کی غرض سے بنائی جانے والی

جائیداد وں وغیرہ کی زکوۃ ادا ہونے کی شرعی تحقیق وتنقیح مع دلائل جواب نمبر(۲) میں گزر چکی ہے۔ڈاکٹر صاحب اندهیرے میں تیرنہ چلائے پہلے وجوب زکوۃ اور قبول زکوۃ کی شرائط کسی فقہ کی کتاب میں دیکھئے پھر''لطف کی بات'' کہئے تو زیب دے گا۔کوئی بھی صورت ِ حال ایسی نہیں جوفقہاءِ امت نے تشنہ اور ناتمام چھوڑی ہوعلاوہ ازیں جیسا کہ ہم عرض کر چکے ہیں پہلے آپ ملک ہے''سودی کاروباری نظام''اور'' بینکاری سٹم''جوقطعاً حرام ہے۔ کوختم کر دیجئے اس کے بعد ملک کے اسلامی تجارتی اورا قنصا دی نظام کے تحت آپ ز کو ہ کے احکام کومنطبق سیجئے پھرد کیھئے قطعاً ایسی کوئی صورت حال پیش نہ آئے گی جس سے نمٹنے کا سوال بیدا ہو۔ بہتو بالکل ایبا ہی ہے جیسے کوئی شخص ایک صحیح الاعضاء،راست قامت آ دمی کے ناپ کا سلا ہوالباس ایک دست ویابریدہ (کُنجے ) آ دمی کے بدن پریاایک کوزیشت ( کبڑے ) آ دمی کے بدن پرفٹ کرنے کی کوشش كرے، يہ كوشش دنيا كے لئے انتہائي مضكه خيز ہوگی ۔ دنيا يہي كہے گی كه اس لباس كے لئے كسى صحيح الاعضاء راست قامت آ دمی کولا و فوراً اس کے بدن پرفٹ ہوجائے گا۔علاوہ ازیں آپ مِلوں، فیکٹریوں اور ان کی مشینری کو نیز ملاحوں کی تشتیوں اور جہاز راں کمپنیوں کے جہاز وں اور کرایہ پراٹھائی جانے والی جائیدادوں کو ا کیمستقل زکو و بعنی قابل زکو و مال قرار دینا جا ہے ہیں اوران کی '' پیداوار''بعنی مصنوعات اوران سے حاصل شده''منافع''اور'' کرایه کی آمد نیوں'' کوایک مستقل اور علیحده قابل زکو ة مال قرار دینا جا ہے ہیں تو آپ کومعلوم ہونا چاہئے کہ قابل زکو ۃ مال وہی ہوسکتا ہے جس میں نمو کی صلاحیت یائی جائے آپ ثابت سیجئے کهان عمارتوں،مشینوںاور جائیدادوں میں سالانہ نمو (بڑھوتری اوراضافہ) کس طرح ہوتا ہے جبکہ ظاہر بلکہ یقینی رہے کہ سالا نہ استعال ہے ان میں نمو کے بجائے ذبول ہوتا ہے اور ان کی قیمتیں زرخر پیراورز رتعمیر ہے برابرگرتی اور کم ہوتی چلی جاتی ہیں۔آپ ان پرز کو ۃ عائد کرنے سے پہلے .....ان میں نمو ثابت۔یاد ر کھیئے شریعت اسلامیہ کا مقصد ارباب اموال کے اصل سرمایہ کا استیصال نہیں ہے بلکہ ان سے حاصل شدہ''ارباح''و''منافع''میں ہے حق اللہ کو وصول کرنا اور فقراء ومساکین کی حاجتوں اور ضرورتوں کو پورا کرنا ے۔اربابِصنعت وحرفت کے آلات ولواز مات ِصنعت وحرفت کوبھی اگر آپ نے قابل زکو ۃ مال قرار دے دیاتو چندسال میں ہی زکو ۃ ان کا استیصال کردے گی۔اوراس طرح صنعت وحرفت کی نہ صرف ترقی ختم ہوجائے گی بلکہ ارباب صنعت وحرفت خودمختاج اورمفلس ہوجائیں گے۔کتنابر اظلم ہے کہ آپ اس طبقہ سے

## سوال نمبر (۷):

جہاں تک زکوۃ کے خرچ کرنے کے سلیلے میں تملیک کا تعلق ہے یعنی یہ کرزکوۃ (کسی) ایک معین شخص یا اشخاص کو اس کا مالک بنا کر اس کے حوالے کی جائے یا غیر معین شخص (MANNER) میں بھی خرچ کی جاسکتی ہے؟ (اس میں جہاد (ڈیفنس) کو بھی شامل کیا ہے اور تعلیم کو بھی شامل کیا ہے اور تعلیم کو بھی شامل کیا جا اور تعلیم کو بھی شامل کیا جا است سبیل کے شمن میں رسل ورسائل بھی آجاتے ہیں۔ اگرکوئی شخص خرچ کی ان مدوں سے اتفاق نہیں کرتا تو کئی شکین سوال پیدا ہوجاتے ہیں جواپنی نوعیت کے لحاظ سے اہم بھی ہیں اور قومی بھی اور علاء کا فرض ہے کہ وہ ان پیدا ہونے والے سوالات کے بارے میں قوم کی رہنمائی فرمائیں۔ چنانچے سب سے پہلاسوال یہ پیدا ہوگا کہ جے معنی میں واحد اسلامی ٹیکس یعنی زکوۃ اسلامی ) کے فرمائیں۔ چنانچے سب سے پہلاسوال یہ پیدا ہوگا کہ جے معنی میں واحد اسلامی ٹیکس یعنی زکوۃ اسلامی ) کے فرمائیں۔ چنانچے سب سے پہلاسوال یہ پیدا ہوگا کہ جے معنی میں واحد اسلامی ٹیکس یعنی زکوۃ اسلامی ) کے فرمائیں۔ چنانچے سب سے دورو ہے کی دواکی بارے میں فقہاء میں اختلاف موجود ہے۔ بطور مثال موجود ہود ور میں زکوۃ کی مدسے دورو ہے کی دواکی

شیشی تو (خرید کر) ایک مریض کودی جاسکتی ہے کیکن فسی مسبیل اللہ ایک شفاخانہ کی عمارت تعمیر نہیں ک جاسکتی اور نہ ہی ڈاکٹری سامان (ایکسرے مشین ، آلات جراحی وغیرہ) خریدا جاسکتا ہے اور اس شفاخانہ کے عملہ کی تنخوا ہوں کا تو سوال ہی کیا؟ اس کا جائزہ کیکر سیجے حل پیش کرنا ہوگا۔

#### جواب:

اس سوال کا در میانی حصہ جس کوہم نے توسین (بریک ) کے ذریعہ الگ کیا ہے۔ یقینا سوال نمبر (۲) کے بجائے سوال نمبر (۳) یعنی مصارف زکوۃ کی بحث ہے متعلق ہے۔ جس کا تفصیلی جواب دیا جاچکا ہے۔ اس در میانی حصہ کو زکال کر سوال نمبر (۷) کے اگلے اور پچھلے حصہ کی عبارت مسلسل اور مر بوط ہوجاتی ہے اور اس کا جواب یہ ہے کہ تسملیک شخصی یقیناً ذکوۃ کے اداکر نے میں ضروری ہے انتہار بعہ کاس پر اتفاق ہے۔ علاوہ ازیں زکوۃ کے ساتھ قرآن وحدیث نے ہمیشہ ایتاء یا اعطاء کے الفاظ استعمال کئے ہیں یہ الفاظ خود تملیک کے لئے دیل ہیں اس بناء پر ہوسی ہے ہے کہ زکوۃ کی رقم سے دواکی شیشی تو خرید کر کسی مریض کودی جا سے جا سی ہے گئے دیل ہیں اس بناء پر ہوسی ہے ہے کہ زکوۃ کی رقم صرف نہیں کی جا سی باقی شفا فافوں کی بھارت بنانے یا جراحی کا سامان خرید نے کے لئے زکوۃ کی رقم صرف نہیں کی جا سی باقی شفا خانوں کی بھارت کی سے دوا گر سکومت کا فرض ہے وہ جزیر و خراج اور اموال نے کی وافر آ مد نیوں سے ان رفاہی اداروں کی کفالت کر سے اور اگر حکومت اپنی شخصی ضرورت سے خراج اور اموال نے کی وافر آ مد نیوں سے ان رفاہی اداروں کی کفالت کر سے جیسا کہ رسول اللہ صلی فاضل اموال سے ان رفاہی اداروں کو قائم کریں اور ان کے مصارف کی کفالت کریں جیسا کہ رسول اللہ صلی فاضل اموال سے ان رفاہی اداروں کو قائم کریں اور ان کے مصارف کی کفالت کریں جیسا کہ رسول اللہ صلی فاضل اموال سے ان رفاہی واضح طور پرار باب اموال کے ذمہ اس فرض کو عائم کر رہا ہے:

فان في المال لحقا سوى الزكواة (١)

''بیشک (اربابِ اموال کے )مال میں زکو ۃ کےعلاوہ بھی حقوق (واجب) ہیں''۔

<sup>(</sup>۱)مشكومة السمصابيح للشيخ ولى الدين العراقي -كتاب الزكواة .....باب فضل الصدقة الفصل الثاني-١٦٩ - ٨. ط:قديمي كتب خانه

اداءالز کو ق میں تملیک کے شرط ہونے کی ایک قوی دلیل معاذبن جبل کی مشہور ومعروف حدیث کا پیفقرہ ہے:

توخذ من اغنيائهم و ترد في فقرائهم (١)

" (زكوة) ان كے مال داروں ہے لی جائے گی اورانہی کے فقراء کولوٹا دی جائے گی۔"

اس حدیث میں تصریح ہے کہ زکوۃ کا وجوب بھی پیخص ہے اور صَرف بھی پیخص ہے یعنی جیسے زکوۃ انفرادی طور پر افراد کی طور پر واجب ہوتی ہے اور نہ اجتماعی طور پر خرج کی جا سکتی ہے اس لئے بعض ائمہ کے نزد یک مصاد ف تسعه (نوم صرفوں) میں سے ہر مصرف کے کم از کم تین افراد کوزکوۃ و پینا ضروری ہے خواہ اس تجزیہ اور تقسیم سے مقدار کتنی ہی کم کیوں نہ ہوجائے گویا ہر مدمیں حصہ رسد تقسیم کی جائے گی۔

ز کو ق میں شخصی تملیک اس لئے بھی ضروری ہے کہ زیر بحث آیت مصارف ز کو ق میں ز کو ق کو صدقہ سے تعبیر کیا گیا ہے ارشاد ہے ۔ ﴿ انسما الصدقات للفقراء و المساکین ﴾ (۲) اورصدقہ کے متعلق ایک عامی آ دمی بھی جانتا ہے۔۔۔۔۔کہ وہ شخصی طور پرستحق حاجت مند کو ہی دیا جا سکتا ہے۔ بہرحال ز کو ق نہ آج تک شرعاً اجتماعی رفا ہی اداروں یا مصارف میں صرف کی گئی ہے نہ کی جا سکتی ہے۔ سوال نمبر (۸):

علاوہ ازیں زکوۃ کانصاب (یعنی کم سے کم مالیت جس پرزکوۃ کا وجوب ہو) مختلف فقہی مکاتب کے درمیان ایک نزاعی مسئلہ ہے ان تمام اور اس قتم کے دیگر سوالوں کا دقیق نظر سے جائزہ لینا ہوگا اور بے ضابطگیوں کو دورکرنا ہوگا۔

## جواب(۸):

نصاب یعنی ہرشم کے مال میں کم ہے کم مقدار مال جس پرز کو ۃ واجب ہوتی ہے کے بارے میں ندا ہبار بعد میں مطلق نزاع نہیں آپ خودمسلّمات میں تشکیک پیدا کر کےان کوکل نزاع بنا ناچا ہتے ہیں۔

<sup>(</sup>۱)صحيح البخاري - كتاب الزكوة -باب وجوب الزكوة - ا ۱۸۷۱ - ط: قديمي

مسلمان چودہ سوسال سے بغیر کسی نزاع واختلاف کے تمام عالم اسلامی میں یکسال طور پرزگؤۃ اداکررہے ہیں اور کرتے رہیں گے اوران شاءاللہ آپ کی آ واز آپ کے حریف ہم سفر (پرویز) کی طرح ۔ جو ایت ع المنز کھوۃ کے معنی قوم کے لئے مالی اور رفاہی ترقی کے لئے وسائل مہیا کرنا قرار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بیکا م حکومت قوم سے مختلف اور متنوع ٹیکس لیکرانجام دے رہی ہے لہذا ارباب اموال پر حکومت کے ٹیکس اداکر دینے کے بعد اور کوئی مالی فرض واجب نہیں ۔ صدابصح اء ثابت ہوگی اور مسلمان محض عذاب آخرت سے دینے کی غرض سے مختاج و مسکین لوگوں کوز کوۃ دے کراس مالی عبادت کوادا کرتے رہیں گے اور آپ کی تشکیک کے باوجود کبھی ''کوئی سوال قابل جل''ان کی راہ میں حائل نہ ہوا ہے ، نہ ہوگا۔

## سوال نمبر(9):

اس کے ساتھ ہی زکو ۃ کے بارے میں غلط تاویلات سے مسلمانوں میں جواحساس کمتری کی مہلک نفسیاتی فضا پیدا کر دی گئی ہے اس نے زکو ۃ لینے والے کو ہندوقوم کا شودر کر کے رکھ دیا ہے اس فضا کو یکسر بدلنا ہوگا۔

## جواب(٩):

ڈاکٹر صاحب 'فلط تا ویلات' نہیں سنت نبوی علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کی نصوص ہیں۔ جگر گوشتہ رسول علیہ الصلوٰ ۃ والسلام حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ نے بچپن میں ایک مرتبہ زکوٰ ۃ کی ایک تھجوراٹھا کر منہ میں رکھ لی تو فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکے منہ سے نکلوا دی اور فرمایا انسا لا ناکل الصدقۃ (ہم زکوٰ ۃ لینا خیرات نہیں کھاتے ) اور کیا آپ اس حقیقت سے انکار کر سکتے ہیں کہ صحیح النسب سا دات کے لئے زکوٰ ۃ لینا حرام ہے اسی طرح ہراس مال دار کے لئے بھی زکوٰ ۃ لینا حرام ہے جس کے پاس بقدر کفاف (بقدر ضرورت) مال موجود ہواگر چاس پرزکوٰ ۃ واجب نہ ہوتی ہوتمام کتب حدیث میں باب کو اہیۃ الصدقۃ کے ابواب اوران کے تحت صحیح احادیث موجود ہیں۔

اس فضا کو یکسر بدلنے کے معنی ''صدقہ خیرات'' کو'' مال طیب''اور''شیر مادر'' کی طرح حلال قرار دینے کے سوااور کچھ بیس آپ اینے ساختہ پر داختہ '' ماڈرن اسلام'' میں ایسا کر سکتے ہیں مگر جس'' اسلام'' کی خاطر مسلمانوں نے ہزاروں جانیں قربان کر کے پاکستان بنایا ہے اور جس'' اسلامی زندگی'' کا وہ مطالبہ کر رہے ہیں اس میں تو آپ بھول کر بھی اس کا نام نہ لیں۔

ڈاکٹر صاحب پاکتانی قوم کی بھاری اکثریت اس وقت نان شبینہ کی محتاج ہے دووقت کھانے کو روئی میسر نہیں ، تن ڈھکنے کو کپڑ انصیب نہیں ، جہالت کی لعنت کو دور کرنے کی غرض ہے بچوں کی تعلیم کے مصارف کا توسوال ہی کیا، زکو قاوصد قات کی محتاج ، قوم کی بیغالب اکثریت ہے خداراز کو قاوصد قات ان تک پہنچنے دیجئے اور ثواب دارین کے مستحق بنٹے۔

آخر میں ڈاکٹر صاحب گر بہ سکین بن کرفر ماتے ہیں اور یہی ٹیپ کا بند ہے۔

''ان معروضات کے بعد آخر میں عرض کروں گا کہ اگر پاکستان میں زکو ۃ کے نظام کوقر آن پاک وسنت نبوی کی اصل روح کے مطابق قائم کردیا گیا تو نہ صرف بیا کہ ہمارامالی نظام اسلامی بنیا دوں پراستوار ہو جائے گااور پاکستانی قوم کوغیراسلامی ٹیکسوں سے نجات مل جائے گی بلکہ عین ممکن ہے کہ پاکستانی قوم جواس وقت غیرملکی قرضوں کے نبچے دبی بڑی ہے معاشی طور پر آزادی کی فضامیں سانس لینے گا۔''

درحقیقت ڈاکٹر صاحب حکومت وقت کواُ کسارہے ہیں کہوہ مسلمانوں سے زکو ۃ وصد قات لے کران غیرملکی قرضوں کے بارہے کیوں نہیں سبکدوش ہوجاتی۔

اس میں شک نہیں کہ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کے خبر دینے کے مطابق مسلمانوں کے لئے یہ زمانہ، بھیا نگ تاریک رات کی تاریکیوں کی طرح سیاہ فتنوں کا زمانہ ہے مگران میں سب سے بڑا فتنة قرآن وسنت کی مقدس تعلیمان کومٹانا اور اسلام کے روشن چبرہ کومٹے کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اسلام اور مسلمانوں کوان فتنوں سے محفوظ رکھے۔ (آمین ثم آمین)

کتبه:ولی حسن ٹونکی بینات-ربیع الثانی ۱۳۸۶ھ

# ز کو ة وعشر کاسر کاری حکم نامه

الحمد لله و كفي وسلام على عباده الذين اصطفى!

'' اجمادی الاولی ۱۳۹۹ھ کو'' مجلس تحقیق مسائل حاضرہ'' کا ایک اجلاس دارالعلوم لا نڈھی میں منعقد ہوا، جس میں مولا نامفتی رشید احمد لدھیانوی ،مولا نامحد رفیع عثانی ،مولا نامفتی ولی حسن ٹونکی ،مولا نامحہ تقی عثانی ،مولا ناڈاکٹر عبدالرزاق ،مولا نامحہ جمیل خان اور راقم الحروف نے شرکت کی۔ اجلاس میں حکومت کے جاری کردہ'' زکوۃ وعش'' کا حکم نامہ حرفاحرفا پڑھا گیا اور اس کے مندرجات پرطویل غور وخوض کیا گیا ، ذیل میں مجلس کی رائے کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔''

(۱) علم نامه کی تمهید میں کہا گیا ہے:

''اور ہرگاہ کہ شریعت اسے مملکت کا ایک فرض قرار دیتی ہے کہ وہ ہرصاحب
نصاب مسلمان سے زکو ۃ اور عشر وصول کرے نیز افراد کو بیا جازت دیتی ہے کہ اس کا
جو حصہ مملکت نے وصول نہ کیا ہوا سے اسی مقصد کے لئے صرف کر دے۔''
اس میں صرف مملکت کا فرض بتایا گیا ہے افراد کے فرض کی تصریح نہیں کی گئی اس لئے اس فقرہ
میں بیز میم ہونی چاہئے:

''اور ہرگاہ کہ شریعت ہر صاحب نصاب مسلمان پر( بشمول دیگر شرائط)ز کو ۃ فرض قرار دیتی ہے،اور حکومت پر بیدذ مہداری عائد کرتی ہے کہ عشراور اموال ظاہرہ کی زکو ۃ کی تخصیل تقسیم کا نتظام کرے ۔۔۔۔۔۔۔۔الخ۔۔ (۲)باب اول کی دفعہ ایک، ذیلی دفعہ (۲) میں کہا گیا ہے:

''اس حکم نامہ کااطلاق مسلمانوں پر ہوگا، نیز اس کمپنی یا انجمن پر ، جوخواہ مشمولہ ہو یاغیر مشمولہ ، مگراس کے بیشتر حصص یاا اٹا ثہ جات مسلمانوں کے قبضے میں ہوں۔'' اس فقرہ میں کمپنی کو' قانونی فرد' قراردے کریہ فیصلہ کیا گیاہے کہ اگراس کے بیشتر خصص مسلمانوں کے ہوں تقرہ میں کمپنی مسلم' تصور کی جائے گی اوراس پر قانون زکو ق کا اطلاق ہوگاور نہوہ ''غیر مسلم' ہونے کی وجہ سے قانون زکو ق سے مستثنی ہوگی ، شرعی نقط نظر سے اس فقرہ میں حسب ذیل سقم پائے جاتے ہیں۔

الف: سمینی کو'' قانونی فرد' قرار دیناایک نئی اصطلاح ہے۔جس کا شرعاً کوئی اعتبار نہیں نہوہ حصد داروں کی طرف سے زکو ۃ اداکرنے کی مجازہے۔

ب: جس کمپنی میں بیشتر حصص غیر مسلموں کے ہوں اِس کے مسلم حصد داروں کوز کو ہے مشتیٰ کرناغلط ہے۔

ج: جس تمپنی میں بیشتر خصص مسلمانوں کے ہوں اس کے غیر مسلم حصہ داروں پر قانون ز کو ق کا اطلاق غلط ہے۔

د: سنمینی کے تمام مسلم حصہ داروں کا فرداً فرداً صاحب نصاب ہونا امام ابوحنیفہ کے نزدیک شرط ہے، دیگرائمہ کے نزدیک ممینی کامشترک قابلِ زکو ۃ اثاثہ نصاب کی حدکو پہنچتا ہوتو اس پرزکو ۃ فرض ہوگی۔

ندکورہ بالا وجوہ کی بناء پر ہماری تجویز ہیہ ہے کہ اس فقرہ میں ترمیم کی جائے۔ بیشتر حصہ داروں کے مسلم یا غیر مسلم ہونے کی تفریق کے بیشتر حصہ داروں سے بشرط کہ ان کے مسلم یا غیر مسلم ہونے کی تفریق کرتے بیقر اردیا جائے کہ بہنی کے مسلم حصہ داروں سے بشرط کہ ان کے حصص بقدر نصاب ہوں زکو ۃ وصول کی جائے گی۔

(۳) امام ابوحنیفہ یک نزدیک وجوب زکو ق کے لئے صاحب نصاب کا عاقل بالغ ہوناشرط ہے جبہ امام شافعی اور امام مالک کے نزدیک نابالغ اور فاتر انعقل کے مال پر بھی زکو قلازم ہے اس حکم نامے میں غالبا یہی مسلک اختیار کیا گیا ہے اگر مصالح کا تقاضا یہی ہوتو اس کو اختیار کرنے کی گنجائش ہے، تاہم بہتر ہوتا کہ اس حکم نامے میں اس کی تصریح کردی جاتی تاکہ عام مسلمانوں کو المجھن نہ ہوتی۔

(٤) اموال ظاهره واموال باطنه:

باب اول دفعة كى ذيلى شق ' `ب ' ميں اموال باطنه كى تعريف بيكى گئى ہے:

''اموال باطنہ سے مرادوہ اٹا ثے ہوں گے جوکوئی شخص عام طور پر منظر عام پر نہ رکھتا ہو، بلکہ نجی حفاظت میں رکھتا ہو، اس میں سونا جا ندی اور دوسری فیمتی دھا تیں اور پھر اور ان سے تیار شدہ مصنوعات، ایسی نقد رقوم جنہیں بینک یا کسی اور ادار سے میں جمع نہ رکھا گیا، اور انعامی بانڈ زشامل ہیں'۔

اورفقرہ "ج" میں اموال ظاہرہ کی تعریف ہے گئے ہے:

''اموال ظاہرہ سے مرادایسے اثاثے ہوں گے جو مذکورہ شیڈول میں درج اموال باطنہ میں مذکورنہ ہوں۔''

یہاں تین چیزوں پر تنبیہ ضروری ہے،اول ہے کہ ہم مذاہب اربعہ کی کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعداس نتیج پر پہنچے ہیں کہ اموال ظاہرہ واموال باطنہ کی بہتعریف ائمہ اربعہ کی متفق علیہ تعریف کے خلاف ہے،حضرات فقہاء نے اموال ظاہرہ میں تین چیزوں کوشار کیا ہے۔

(۱) وہ مویثی جونسل کشی کے لئے پالے جاتے ہوں اور جنگل میں چرتے ہوں۔

(۲) مال تجارت جوشہرسے باہر لے جایا جائے۔

(۳) کھیتوں اور باغات کی پیداوار۔

ان تین چیزوں کے علاوہ باقی تمام اموال کو' اموال باطنہ' میں شار کیا گیا ہے ہم اس بات پرزور نہیں دیتے کہ حکومت اموال تجارت ،کارخانوں ،فیکٹریوں اور کمپنیوں کے قابل زکو ۃ اموال اور بینکوں میں جمع شدہ رقوم کی زکو ۃ وصول نہ کرے ،کیونکہ ہمارے معاشرہ میں عام طور سے ان اموال کی زکو ۃ اداکرنے کارواج نہیں ہے،اورفقہاءِ امت نے تصریح کی ہے کہ اگرلوگ اموال باطنہ کی زکو ۃ ادانہ کریں تو حکومت پرلازم ہے کہ وہ ان سے وصول کرے۔

اس لئے ہماری تجویز بیہ ہے کہ اموال ظاہرہ اور اموال باطنہ کی متفقہ تعریف کوتو تبدیل نہ کیا جائے کے کونکہ اسے فقہی اصطلاحات میں تحریف کا راستہ کھل جائے گا البتہ بیقر اردیا جائے کہ:
''حکومت عام اموال تجارت ،کارخانوں اور کمپنیوں کے (قابل زکوۃ)
اثاثہ جات ،اور بینکوں میں جمع شدہ رقوم کی زکوۃ بھی وصول کرے گی ،الایہ کہ کوئی شخص

یے ثبوت فراہم کردے کہاس نے بطورخودان چیزوں کی زکو ۃ ادا کردی ہے۔'' اس ترمیم کے بعد اموال ظاہرہ واموال باطنہ کی مسلّمہ تعریف میں ردوبدل اور مسنح وترمیم کی ضرورت بھی نہیں ہوگی اور حکومت کا مقصد ( کہ مسلمان اپنے تمام اموال کی زکو ۃ ادا کریں ) بھی آسانی سے پوراہوئے گا۔

دوم: یہ کہ ایک طرف تو اس حکم نامہ میں حکومت کی ذمہ داری کا دائرہ بڑھانے کے لئے اموال ظاہرہ واموال باطنہ کی تعریف بدل دی گئی ہے مگر دوسری طرف مویشیوں کی زکو قاکو (جس کی تخصیل وقت ہم شرعاً حکومت کے ذمہ ہے ) حکومت کے دائرہ کارسے یکسر خارج کردیا گیا ،اس میس غالبا یہ صلحت کار فرما ہے کہ تحصیل زکو قائے کملہ کو پہاڑوں، جنگلوں اور وادیوں میں جانے کی زحمت ندا ٹھا نا پڑے۔

سی سی کے کہ پاکستان میں ایسے مویشیوں کی تعداد کچھ زیادہ نہیں اور بی بھی درست ہے کہ حکومت اگر ضرورت محسوں کرے تو اموال ظاہرہ کی زکوۃ بھی ارباب اموال کوبطور خودادا کرنے کی اجازت دے سکتی ہے، مگراس کوایک قانونی شکل دے دیناغلط ہے،اوراس کی اصلاح لازم ہے۔

سوم: یہ کہ اموال زکو ۃ میں سونا چاندی کے علاوہ قیمتی دھاتوں ، پھروں کی مصنوعات اور سمندری چیزوں کو ہمی خار کرلیا گیا ہے حالانکہ ان چیزوں پر صرف اس صورت میں زکو ۃ واجب ہوتی ہے، جب کہ وہ تجارت کے لئے ہوں اس لئے ان میں '' برائے تجارت'' کی تصریح لازم ہے۔

#### (۵)نصاب زكوة:

باب اول کی دفعہ ا کے ذیلی فقرہ ' ط' میں کہا گیا ہے:

''نصاب سے مراد وہ اٹاثے ہوں گے جو زکوۃ کے معاملہ میں عہمءے ۸گرام خالص سونے کی قیمت کے برابر ہوں''۔

شریعت نے چاندی کانصاب دوسو درہم (ساڑھے باون تولے) سونے کا ہیں مثقال (ساڑھے سات تولے) مقرر کیا ہیں مثقال (ساڑھے سات تولے) مقرر کیا ہے اگر کسی کے پاس صرف سونا یا صرف چاندی ہووہ تو اسی مقررہ مقدار کی صورت میں صاحب نصاب کہلائے گا۔

البت اموال تجارت کی قیمت لگاتے وقت سونے کو معیار بنایا جائے یا چاندی کو؟اس میں فقہاء کی آراء میں فقد رے اختلاف نظر آتا ہے اوراس میں زیادہ احتیاط کی بات یہ ہے کہ سونے اور چاندی میں سے جس کے نصاب کے برابر بھی مالیت ہوجائے زکو ہ واجب ہوگی ،اس لئے ہماری تجویز یہ ہے کہ اس بارے میں چاندی کے نصاب ہی کو معیار بخانا قرین مصلحت ہے اورا گر حکومت سونے کے نصاب ہی کو معیار کھی ہرانا کسی وجہ سے ضروری ہجھتی ہے تب بھی ارباب اموال کا فرض ہوگا کہ باقی ماندہ زکو ہ بطور خود ادا کریں ۔ یہی حکم اس صورت میں ہے جب کہ کوئی شخص کچھ چاندی ، پچھ سونے ، پچھ ال تجارت کا مالک ہو، اس صورت میں ہے جب کہ کوئی شخص کچھ چاندی ، پچھ سونے ، پچھ الی تجارت کا مالک ہو، ان میں کوئی ایک چیز بھی الگ طور سے بھتر رفصاب نہ ہولیکن ان سب کی مجموعی مالیت چاندی کے نصاب کے برابر ہوتو اس پرزکو ہ فرض ہوگی۔

#### (۲)عطيات:

باب اول کی دفعہ آ کے ذیلی فقرہ''ن''میں کہا گیا ہے:

صدقات ہے مرادرضا کارانہ عطیات اور چندے ہیں۔اور باب دوم دفعہ می ذیلی شق''ا''میں ''ز کو ۃ فنڈ'' کی تشریح ان الفاظ میں کی گئی ہے:

''ایک'' زکوۃ فنڈ'' قائم کیا جائے گا جس کے کھاتے میں زکوۃ ،عشر اور صدقات کی تمام تحصیلات جمع کی جا کیں گی۔''

شرعی اصطلاح میں''صدقات'' کالفظ زکو ۃ وعشر کے لئے استعمال ہوتا ہے،اس لئے رضا کارانہ عطیات اور چندوں کے لئے عطیات کی اصطلاح اختیار کرنا مناسب ہے۔

نیز ہماری تجویز میہ ہے کہ عطیات کوز کو ۃ فنڈ کے کھاتے میں نہ ڈالا جائے بلکہ عطیات کا کھا تہ اور اس کے حسابات بالکل الگ رکھے جائیں ، کیونکہ زکو ۃ کے مصارف میں بہت احتیاط کی ضرورت ہوگی ، اور جہاں زکو ۃ کا صرف کرنا صحیح نہیں وہاں'' عطیات فنڈ'' خرچ کیا جاسکے گا مثلا کسی سید اور ہاشمی کی خدمت زکو ۃ فنڈ سے نہیں کی جاسکتی ، زکو ۃ کسی غیر مسلم کونہیں دی جاسکتی ، رفا ہی اداروں پر خرچ نہیں کی جاسکتی ، ان تمام مواقع میں عطیات فنڈ سے خرچ کیا جاسکے گا حکومت کے اہل کا روں کو ان دونوں حسابات کوالگ الگ

ر کھنے اور خرچ کرنے میں تھوڑی می پریشانی ہوگی مگر شرعاً الگ الگ حساب رکھنا ضروری ہے۔ اور اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں۔

### (۷)مقروض پرز کو ة:

باب سوم دفعه کی ذیلی دفعه "س" میں کہا گیا ہے:

''زکوۃ کے طور پروصول کی جانے والی رقم کاتعین کرتے ہوئے ان اٹا توں کی قیمت سے جن پرزکوۃ وصول کی جائے گی ،قرضہ جات کا حساب منہا کرنے کی گنجائش ہوگی جوضوابط کے ذریعہ معین کردہ طریقے اور خصوصی حد کے مطابق ہوگ۔ شخبائش ہوگ جوشوں ہے کہ قرضوں کے سلسلہ میں کسی ایسے قرض کی تخفیف کی گنجائش نہیں ہوگ جوگ جس کا تعلق ایسے اٹا ثے سے ہوگا جس پرزکوۃ نہ نکلتی ہو۔''

یہ ایک بہت ہی اہم اور پیچیدہ مسلہ ہے جس سے اس پیرا گراف میں تعرض کیا گیا ہے، اس میں معمولی افراط و تفریط بھی سنگین نتائج کی حامل ہو سکتی ہے جہاں تک ''فقہاءِ امت'' کے مذاہب کا تعلق ہے ان کا خلاصہ بیہ ہے کہ امام ابو حنیفہ آ کے نزدیک تو حوائے دین معجل کے باقی تمام دیون (قرض) منہا کرنے کے بعد زکو ہ واجب ہوتی ہے، امام شافعی کا قول قدیم بھی یہی ہے امام مالک آ کے نزدیک دین اموال باطنہ کی زکو ہ سے مانع ہم اموال ظاہرہ کی زکو ہ سے مانع نہیں اور امام شافعی کا قول جدید ہے کہ دین مطلقا مانع نہیں، جگم نامے کے مندرجہ بالا پیرا گراف میں غالباای کو اختیار کیا گیا ہے، ہماری تجویز بیہ کہ ایسے قرض کو منہا قرار دینا ضروری ہے جو عام ضروریات زندگی کی بناء پر ہو، کسی پیداواری جائیداد، مسرفانہ اخراجات، یاسامان تعیش خرید نے کی بناء پر نہو، البت عشر مقروض کی بیداوار پر بھی واجب ہے۔

### (۸) حیوانات اورسمندر کی چیزوں پرز کو ة:

باب سوم دفعه می ذیلی دفعه (۴) میں کہا گیا ہے:

''اموال باطنه، بینکوں اور دوسرے مالی اداروں میں جمع شدہ حساب جاری، حیوانات ، محصلیاں ، اور سمندر سے پکڑی یا پیدا کی جانے والی اشیاء پرلازمی طور پرز کو ۃ

نہیں وصول کی جائے گی الیکن شق نمبر (۵) کے تحت وصول کی جاسکے گی۔''

ہم اوپر بتا چکے ہیں کہ جن حیوانات پرز کو ۃ فرض ہے ان کی وصولی حکومت کی ذمہ داری ہے،اس لئے حیوانات کولازی وصولی سے مشتنی کرناغلط ہے۔

اور یہ بھی او پرمعلوم ہو چکاہے کہ دریائی پیدا وار پرز کو ۃ واجب نہیں ، جب تک کہ اسے فروخت نہ کر دیا جائے ، فروخت کرنے کے بعد معروف شرا کط کے ساتھ اس کی رقم پر بھی زکو ۃ واجب ہوگی ، اس لئے ان تمام چیز وں کواس پیراگراف سے حذف کر دینا ضروری ہے۔

### (٩)زائدوصول شده رقم کی واپسی:

باب سوم، وفعه م کی ذیلی دفعه (۲) میں کہا گیا ہے:

''جب کوئی ایباشخص جس سے وسائل پر زکو ۃ وصول کی گئی ہو یہ ثابت کردے کہاس سے اس حکم نامہ کے تحت عائد شدہ زکو ۃ سے زیادہ زکو ۃ وصول کی گئی ہے تو جورقم اس نے زائدادا کی ہوگی واپس کردی جائے گی۔''

اس پیراگراف میں'' اس حکم نامہ کے تحت عائد شدہ زکو ۃ'' کے بجائے'' شریعت کی عائد کردہ زکو ۃ'' کالفظ ہونا چاہئیے ۔

دوسرے، اگر کسی شخص سے زائد از زکوۃ رقم وصول کرلی گئی تو زائد رقم کی واپسی حکومت کا فرض ہے۔ مگر تجربہہ ہے کہ جوچیز ایک بارحکومت کے خزانے میں داخل ہوجاتی ہے پھراس کا واپس لینا آسان نہیں رہتا، خصوصاً سوپچاس روپے کی واپسی کے لئے کون تگ دوکرتا پھرے گا،اس لئے اندیشہ ہے کہ اسے ظلم واستحصال کا ذریعہ نہ بنالیا جائے،حکومت کواس کے انسداد کی ایسی تد بیرکرنی چاہئے کہ ایساواقعہ بھی شاذ ونا درصورت کے سواپیش نہ آسکے اورساتھ ہی یہ بھی اعلان کردیا جائے کہ اتی زائد قم کوآئندہ سال کی زکوۃ میں جمع کرلیا جائے گا۔

#### (۱۰)عشری اورخراجی زمین:

تکم نامے کاباب چہارم'' عشر'' سے متعلق ہے اور بیا ایک معروف حقیقت ہے کہ'' عشری زمین کی پیداوار پرواجب ہوتا ہے، لیکن تکم نامے میں عشری اور خراجی زمین کی کوئی تمیز نہیں کی گئی، اور نہان کی تعریف کی گئی ہے،اس لئے ہمار ہے نز دیک دفعہ ۲ میں مندرجہ ذیل شق کا اضافہ کیا جانا ضروری ہے،عشر، صرف عشری زمین سے وصول کیا جائے گا۔

تشریج:مندرجہذیل زمینوں کےعلاوہ سب زمینیں عشری تصور کی جائیں گی۔

(الف)جوزمينيں غيرمسلم کی ملکیت میں ہوں۔

(ب)ایسی زمینیں جن کاکسی وقت غیرمسلم کی ملکیت میں رہنامعلوم ہو، بشرط کہوہ متر و کہ جا کداد نہ ہو۔

(۱۱)عشر کس شخص پر داجب ہوگا:

اور پھل شریعت کے اس قانون کا واضح طور پر منشاء یہ ہے کہ ارباب باب چہارم دفعہ الا کے پیراگراف(۱) میں کہا گیاہے:

''اس حکم نامے کی دوسری شرائط کے سوا ہر مالک زمین ، ہبددار ، پٹددار یا ٹھیکیدار سے اس کی پیداوار کے جصے پر ۵ فیصد کی شرح سے عشر وصول کیا جائے گا''۔

اس میں دوچیزیں اصلاح طلب ہیں ایک بیر کہ ۵ فیصد کی شرح سے عشر نہری زمینوں پر وصول کیا جاتا ہے ، جب کہ وہ بارانی زمینیں (جن کی سیرانی کنویں ، ٹیوب ویل یا نہر کے پانی سے نہ ہوتی ہو ) ان پر دس فیصد کی شرح سے عشر واجب ہے۔

دوم: یہ کہ عشر ہراس شخص پر واجب ہوتا ہے جس کے گھر پیداوار جائے چنا نچہ بٹائی کی پیداوار پر مالک اور کسان دونوں کوا ہے اپنے حصے کاعشرادا کرنا ہوگا۔اگر حکومت کسانوں سے عشر نہیں لینا چاہتی ہے یا بارانی زمینوں پر بھی صرف ۵ فیصد کی شرح ہے ہی وصول کرنا چاہتی ہے تب بھی مسئلہ کی وضاحت ضروری ہے تا کہ جن پرعشر شرعاً واجب ہو،اوروہ حکومت کے قانون ہے مسٹنی ہوا ہے وہ بطور خودادا کردیں۔

(۱۲) عَشر كي ادا ئيكي نقديا بصورت جنس:

باب چہارم دفعہ ہ کی ذیلی دفعہ (۳) میں کہا گیا ہے:

''عشر نفتہ وصول کیا جائے گا۔ جہاں گندم یا دھان کی شکل میں ہو وہاں عشر نفتہ یا جنس کی شکل میں وصول کیا جا سکتا ہے۔'' تھم نامے کا یہ فقرہ شریعت اسلام کے مزاج سے کوئی میل نہیں گھا تا ، جیسا کہ سب جانتے ہیں شریعت نے ہر چیز کی زکو ۃ اس کی جنس سے تجویز فرمائی نفذ میں سے نفذ ، مویشیوں میں سے مویشی اور نفلوں اور تجانوں میں سے مبزی ، تا کہ زکو ۃ وعشر اداکر نے والے اصحاب اموال کو فریضہ زکو ۃ اداکر تے ہوئے کسی فتم کی الجھن اور پریشانی لاحق نہ ہوگویا شریعت نے زکو ۃ وعشر اداکر نے فراداکر نے والوں کے بجائے مہولت کو سب سے مقدم رکھا ہے ، اس کے برعس اس تھم نامہ میں عشر اداکر نے والوں کے بجائے حکومت کے عملہ کی سہولت کی خاطر عوام کو الیے کہ مولت کی مادروازہ کھولئے کے ہم معنی ہے آگر میکہا جائے کہ ارباب اموال اپنی جنس فروخت کر کے بیات کر کے بیات اس کے برعال میں کہا جائے کہ ارباب اموال اپنی جنس فروخت کر کے بیات کو دیہات کے کار باب اموال اپنی جنس فروخت کر کے بیات کے کار باب اموال اپنی جنس عشر کی کار شریعت کارا پی جنس فروخت کر سے ہیں تو اس سے زیادہ سہولت کے ساتھ حکومت کا عملہ بصورت جنس عشر وصول کرنے کے بعدا سے فروخت کر سے نیاں سے زیادہ سہولت کے ساتھ حکومت کا عملہ بصورت جنس عشر وصول کرنے کے بعدا سے فروخت کر سے غیر منصفانہ بات ہے ، جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی اس لئے اس فقرہ میں کا شت کاروں پر ڈ الناصر سے غیر منصفانہ بات ہے ، جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی اس لئے اس فقرہ میں کا شت کاروں پر ڈ الناصر سے غیر منصفانہ بات ہے ، جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی اس لئے اس فقرہ میں حسب ذیل بر میم ہونی چاہئے ۔

عشر بصورت نفتر یاجنس (جس میں بھی ادا کنندہ کوسہولت ہو) وصول کیا جائے گا۔

#### (۱۳)عشر کانصاب:

باب چہارم، دفعہ ۲ کی ذیلی دفعہ (۳) میں عشر کا نصاب ۵ وسق (۹۴۸ کلوگرام) گندم یااس کے مساوی قیمت کوقر اردیا گیاہے۔

امام ابو حنیفہ ؓ کے نز دیک زمین کی تمام پیداوار پرخواہ کم ہویازیادہ ،عشر واجب ہے،البتہ ۵وس سے کم مقدار کاعشر حکومت وصول نہیں کرے گی، بلکہ مالکان کوبطور خودادا کرنا چاہئے ،لیکن تمام اشیاء کے لئے گندم کے ۵وسق کو نصاب قرار دینا بالکل غلط ہے، کیونکہ جو چیزیں وسق کے تحت آتی ہیں ان میں سے ہرایک چیز کانصاب خوداس کے پانچ وسق ہوں گے نہ کہ گیہوں کے، البتہ جو چیزیں وسق کے تحت نہیں آتیں (مثلا کیاس اور گئے کی فصل )اس کے بارے میں امام ابویوسف کا فتوی ہے کہ سب سے کم قیمت جنس چیز کے کہاں اور گئے کی فصل )اس کے بارے میں امام ابویوسف کا فتوی ہے کہ سب سے کم قیمت جنس چیز کے

۵وسق کی قیمت کونصاب تصور کیاجائے گا، اور جدید دور کے بعض علماء (مثلاث نے یوسف قرضاوی صاحب ''فقہ الزکو ق'') کی رائے یہ ہے کہ متوسط قیمت کی جنس کے ۵وسق کونصاب تصور کرنا چاہئے، اس رائے پراعتاد کرتے ہوئے کیاس، گنااوراس قشم کی دیگر غیر منصوص چیزوں کے لئے گندم کومعیار بنایا جاسکتا ہے مگر منصوص وغیر منصوص تمام اشیاء کے لئے گندم کی قیمت کومعیار بنادینا غلط ہوگا، اس لئے جمارے خیال میں اس حکم نامه کے مرتب کرنے والے حضرات نے حکومت کے عملے کی ہولت کے لئے ''ناروااجتہاد'' سے کام لیا ہے۔ کے مرتب کرنے والے حضرات نے حکومت کے عملے کی ہولت کے لئے ''ناروااجتہاد' سے کام لیا ہے۔ کے مرتب کرنے والے حضرات نے حکومت کے عملے کی ہولت کے لئے ''ناروااجتہاد' سے کام لیا ہے۔

باب ششم میں ' زکو ۃ فنڈ'' کے مصارف کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا گیا ہے کہا س قم سے قرض لے کرغریبوں کے فائد سے کے لئے ہپتال اور تعلیمی ہنعتی اور پیشہ ورانہ تربینت کے ادار سے قائم کئے جائیں گے۔
'' اور اس قرض کی ادائیگی ایک عرصے میں ان لوگوں سے وصول کر دہ فیس
سے کی جائے گی جوان اداروں سے ہمولتیں حاصل کریں گے۔ سوائے ان لوگوں کے جوز کو ۃ اور عشر کے مستحق ہوں۔''

''ز کو ۃ فنڈ'' ہے قرض لے کراس فتم کے ادار ہے قائم کرنا سی خیم نہیں، جیسا کہ ہم اس سے پہلے عرض کر چکے ہیں، حکومت کو' عطیات فنڈ'' کا حساب الگ رکھنا چاہئے اوراس فتم کے اداروں کے لئے 'عطیات فنڈ'' سے قرض لیاجانا چاہیے کیونکہ ایسے اداروں ہے مسلم غیر مسلم اور غنی وفقیر سب ہی مستفید ہوں گے، اور یہ بات فقراء کے فائدہ مند نہیں، بلکہ ان کی حق تلفی ہے کہ جو مال اللہ تعالی نے ان کے مستفید کیا تھا اس سے غیر مستحق لوگوں کو مستفید کیا جائے اس لئے'' ذرکو ۃ فنڈ'' سے قرض لے کراسے غیر مصرف پرخرج کرنے کی اجازت نہیں دی جاسکتی، البتہ ہپتال یا دیگر رفا ہی اداروں سے غرباء کے مستفید ہونے کیلئے ذرکو ۃ فنڈ کا ایک حصہ بایں طور مخصوص کیا جاسکتا ہے کہ اس سے غرباء کی فیس ، ادویات اور دیگر ضروریات مہیا کی جائیں۔

### (١۵)عاملين ز کو ة کی تنخواه:

باب ششم، دفعه ۱۵ میں زکو ق کے مصارف میں'' زکو ق وعشر کی مخصیل کے اخراجات اورنظم نوتن'' کو

بھیشار کیا گیاہے۔

یہ تو ظاہر ہے کہ زکو ہ وعشر کی فراہمی کے اخراجات اوراس کے عملہ کی تخواہیں اسی فنڈ میں سے اداہوں گی، لیکن ہے مال جوخالص فقراء ومساکین کے لئے مختص ہے دفاتر کی تزئین وآرائش اورجد بدتدن کے غیر ضروری مسرفانہ اخراجات پرخرچ نہیں ہونا چاہئیے ، ورنہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس مال میں فقراء ومساکین کا حصہ تو کم ہی لگے گا، بیشتر رقم ''نظم ونتی' ہی کی نذر ہوکررہ جائے گی جیسا کہ اوقاف کے حکومت کی تحویل میں جانے کے بعد اس بات کا مشاہدہ ہور ہاہے کہ وقف کا مال بڑی بڑی تنخواہوں ، وفتر وں کی آرائش اورا فسروں کی آسائش پر بے در لیخ خرچ کیا جارہا ہے، فقہاءِ امت نے تصریح کی ہے کہ اگر تخصیل زکو ہ کے مصارف زکو ہ کی مجموعی مالیت کے نصف سے بھی بڑھ جا کیس تو حکومت کو اس کا انتظام اسپنے ہاتھ میں لیمنائیس چاہئے بلکہ لوگوں کو بطورخو در کو ہ اداکر نے کا حکم کرنا چاہئے۔

### (١٦) نومسلم فقراء کی خصوصی اہمیت:

یہاں ہم بیسفارش بھی کریں گے کہ' زکوۃ فنڈ'' میں یوں تو تمام مسلمان فقراء ومساکین کاحق ہے، مگر جولوگ اسلامی برادری میں نئے نئے شامل ہوئے ہیں، اوروہ زکوۃ کے مستحق بھی ہوں ان کوخصوصی اہمیت دی جائے ، اور ان کومعاشی طور پرخود کفیل بنانے میں سب سے پہلے مدد دی جائے کیونکہ اکثر نومسلم حضرات کواپنے پہلے ماحول سے الگ ہونے کے بعد معاشی المجھن پیش آتی ہے، حکومت کی طرف سے ایک خصوصی مدان کے لئے ہونی جا بیکے ، اور اس کا باقاعدہ اعلان بھی کردیا جائے تو بہتر ہے۔

### (١٤) زكوة اداكرنے والے كى صوابديد:

باب مفتم ، دفعه ۱ میں کہا گیا ہے کہ:

'' ہر شخص جو باب ششم میں مخصوص کردہ مقاصد کیلئے زکو ۃ یاعشرادا کرتا ہے وہ حق دار ہوگا کیہ

(الف) ایڈمنسٹریٹر جزل یااس کے نامزدکردہ فردسے کیے کہاس کی اداکردہ رقم کا ایک حصہ جو ۱۵ فیصد سے زائد نہ ہواس کے بتائے ہوئے اداروں کوادا کیا جائے۔ یا (ب) یہ ثبوت بہم پہنچا کر کہ وہ اتنی رقم مذکورہ مقصد کے تحت صرف کر چکا ہے اس کی واپسی کا مطالبہ کرے۔''

یے طریقہ جو تجویز کیا گیا ہے غیر منصفانہ ہے، اس کئے کہ زکو ۃ اداکرنے والے کو بیملم نہیں ہوگا کہ اس کی درخواست قبول کر لی گئی یا نہیں؟ اور ایک بار حکومت کے خزانے میں زکو ۃ جمع کرانے کے بعداس کی واپسی کا مطالبہ کرنا بھی اچھا خاصا ور دسر ہے اس کے بجائے منصفانہ تجویز یہ ہوگی کہ اگر کوئی شخص بی ثبوت فراہم کر دے کہ وہ اس قدر زکو ۃ ابطور خوداداکر چکا ہے تو حکومت زکو ۃ کا اتنا حصہ وصول نہیں کرے گی نیز ۱۵ فیصد کی مقدار کم ہے، اگر حکومت زکو ۃ اداکر نے والوں کو بیچن دینا چاہتی ہے کہ وہ اپنی صوابد بدے موافق بھی زکو ۃ کا گیے حصہ اداکریں تو اس مقدار کو بڑھا کر کم از کم ۲۵ فیصد کر دینا چاہئے۔

#### (۱۸) چند ضروری سفارشات:

آخر میں نظام زکو ۃ وعشر کے سلسلہ میں ہم چند ضروری سفارشات پیش کرنا جا ہتے ہیں۔

(۱) زمین کی پیداوارتوجب بھی حاصل ہواس پرعشرواجب ہے مگروجوب زکوۃ کے لئے مال پرسال کا گزرنا شرط ہے اور سال سے قمری سال مراد ہے شمسی سال نہیں ، ہمارے ملک کا سارانظام چونکہ سمسی تقویم کے مطابق چل رہا ہے اس لئے اس کا امکان ہے۔'' زکوۃ وعشر کا نظام'' بھی اس کے مطابق چلایا جائے مگر سے چے نہیں ہوگا ، اس لئے ہم سفارش کرتے ہیں کہ اگر ملک کے پورے نظام کوقمری تقویم کے مطابق نہیں چلایا جائے ، اور حکم نامے مطابق نہیں چلایا جا سکتا تو زکوۃ وعشر کے نظام میں بہر حال قمری سال کا ہی حساب کیا جائے ، اور حکم نامے میں اس کی وضاحت کردی جائے۔

(۲) مخصیل زکو ق میں کسی غیر مسلم کی خدمات حاصل نہیں کی جاسکتیں، مگر حکومت نے جوانظامی و استخصیل زکو ق میں کسی غیر مسلم کی خدمات حاصل نہیں کی جاسکتیں، مگر حکومت نے جوانظامی و حانج بھی ہوں گے، ہم اس کو حدود شرعیہ سے تجاوز سمجھتے ہیں، اس لئے تھم نامے میں اس کی صراحت کردی جائے کہ کسی غیر مسلم کو کسی سطح کردی جائے کہ کسی غیر مسلم کو کسی سطح کردی جائے کہ کسی غیر مسلم کو کسی سطح کردی جائے کہ کسی غیر مسلم کو کسی طرحی زکو ق وعشر سے متعلق انتظامیہ میں شریک نہیں کیا جائے گا۔

(۳) سیداور ہاشمی کوبھی ز کو ۃ دینا جائز نہیں ،اسی طرح ان کو تحصیل ز کو ۃ کے کام پر مامورکر کے

ان کی شخواہ ز کا ۃ فنڈ سے دینا بھی جائز نہیں۔

اس لئے ہم سفارش کرتے ہیں کہ جوسید اور ہاشمی حضرات اعانت وامداد کے مستحق ہیں ان کی خدمت''عطیات فنڈ''سے کی جائے ،اوران کوز کو ۃ وعشر کی تخصیل کے انتظام میں نہ لگایا جائے۔

(۳) زکوۃ کے مسائل بہت نازک ہیں،اور ہمارے بیشتر افسران مسائل شرعیہ ہے بالکل ناواقف ہونے کے باوجودا پنے آپ کو' مجبتہ مطلق' نصور کرتے ہیں،ان سے بیتو قع بے جانہیں کہ وہ اپنی سہولت کی خاطر' مسائل شرعیہ' سے انحراف کو معمولی بات نصور کریں، ہم سفارش کرتے ہیں کہ اس مقد س فریض ناطر یاتی کو فسران کے غلط اجتہاد سے پاک رکھا جائے، اور اسلامی نظریاتی کونسل اور ملک کے دیگر محقق علماء سے مسائل معلوم کرکے ان کی پابندی کولازم سمجھا جائے، اس کا ایک آسان طریقہ یہ ہوسکتا ہے کہ علمائے اسلام کا ایک بورڈ مقرر کرکے ذکوۃ وعشر کے تمام ضروری مسائل کتابی شکل میں مدوّن کرائے جائیں اور پورے عملے کو ہدایت کی جائے کہ وہ ان کی پابندی کرے ور نہ مسائل سے ناواقف حضرات نے جائیں اور پورے عملے کو ہدایت کی جائے کہ وہ ان کی پابندی کرے ور نہ مسائل سے ناواقف حضرات نے اسینے بہتگم اختیار سے کام چلایا تو اس کا وبال بڑا سخت ہوگا۔

(۵) فریضۂ زکوۃ کے نفاذ کے بعدائم ٹیکس کاباتی رکھنابہت سی قباحتوں کوجنم دے گا، ہماری ۔
سفارش ہے کہ انکم ٹیکس کوختم کر دیا جائے اور اس کی جگہ حکومت کے مصارف کے لئے کوئی اور ٹیکس اس طرح
لگایا جائے کہ اس میں چوری کار جحان بیدانہ ہواوروہ زکوۃ کے نظام کومتاثر نہ کرے۔

(۱) جس طرح مسلمانوں سے زکوۃ وصول کی جاتی ہے، اس طرح غیر مسلموں سے جزیہ وصول کرنا بھی قرآن کریم کا حکم ہے ہماری سفارش ہے کہ ایک منصفانہ شرح کے ساتھ غیر مسلموں سے جزیہ وصول کیا جائے جسے حکومت کی ضروریات کے علاوہ غیر مسلم برادری کی فلاح وبہود پرخرچ کیا جاسکے، حکومت چاہے تو اس کانام'' رفاہی ٹیکس'' تجویز کر سکتی ہے، یہ ایک شری فریضہ ہے اور اسلام کے مالیاتی نظام میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔

کتبه: محمد بوسف لد هیانوی بینات-جهادی الثانی ۱۳۹۹ھ

# مسّلہ زکوۃ کے بعض پہلو

ان دنوں بعض ایسی تحریریں ویکھنے میں آئیں جن میں بیٹا بت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ زکوۃ اگرانفرادی طور پرادا کی جائے۔توادانہیں ہوتی اور بعض انتہا پہندوں نے یہاں تک لکھڈ الا ہے کہ انفرادی طور پرزکوۃ ادا کرنا حکومت کے خلاف بغاوت کے مترادف ہے۔ بیفتنہ بڑی شدت ہے اُٹھایا جارہا ہے۔ اس مسئلہ کی صحیح وضاحت تو اکا براہل فتو کی ہی کر سکتے ہیں ،ان ہی کا بیمنصب ہے، تا ہم علماء کرام کی توجہ کے لئے مسئلہ زکوۃ پر چندا لئے سید ھے جروف پیش خدمت ہے۔

اسلامی شریعت نے مسلمانوں کے جن اموال پرزکوۃ فرض کی ہے،اصولی طور پران کی چارتھیں ہیں:

(۱)مویثی: یعنی اونٹ، گائے بھینس، بھیڑ، بکری۔

(۲)زرعی پیداوار:غله، کھل،سبزی تر کاری۔

(۳)اموال تجارت\_

( ۴ ) نفتری ، یعنی سونا ، چاندی ،خواه کسی شکل میں ہو ، یاان کے متبادل سکہ۔

شریعت نے یہ بات اچھی طرح واضح کردی ہے کہ ان میں سے ہرایک کا''نصاب''کتنا ہے جس پرزکوۃ واجب ہوگی ،کتنی مقدار میں واجب ہوگی ،اس کے وجوب ادائیگی کی کیا شرائط ہیں اور اسے کہاں خرچ کرنا سجے ہے کہاں نہیں ۔ ان امور کی پوری تفصیل''فقہ'' میں موجود ہے ۔ فقہاء اسلام کی اصطلاح میں اول الذکر دوقسموں ۔ مویش اور زرعی پیدا وار ۔ کو''اموال ظاہرہ'' کہا جاتا ہے ، کیونکہ مالک کے لئے ان کا چھپالینا عادۃ ممکن نہیں ہے ، اور مؤخر الذکر دوقسمیں ۔۔۔۔ اموال تجارت اور نقذی ۔۔۔۔ ''اموال باطنہ'' کہلاتی عادۃ ممکن نہیں ہے ، اور مؤخر الذکر دوقسمیں ۔۔۔ اموال تجارت اور نقذی ۔۔۔ ''اموال ظاہرہ کی صف میں آجاتا ہے۔

شریعت کے احکام چونکہ ظاہر پر جاری ہوتے ہیں باطن پرنہیں، اسی اصول کے پیش نظر مسلمانوں کواس کا پابند کیا گیا کہ وہ سوائم (مویشیوں) اور زرعی پیداوار کی زکوۃ بیت المال میں جمع کریں، اور اموال باطنہ کی زکوۃ میں ان پر یہ جبرنہیں کیا گیا، بلکہ انہیں اختیار دیا گیا کہ خواہ وہ اسے خود تقسیم کردیں، یابیت المال میں جمع کریں، چنا نچہ جب تک شرعی بیت المال قائم رہا۔ اس قاعد برعمل ہوتار ہا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ کے بعد خلفاءِ راشدین کی شخصیت چونکہ مسلمانوں کے لئے مرجع عقیدت میں پیش کرنا گئی سعادت اور موجب قبولیت جمعے تھے، چنانچہ آیت کریمہ

"خذ من اموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم وصل عليهم، ان صلوتك سكن لهم". (التوبة: ١٠٣)

ترجمہ: '' لے اُن کے مال میں سے زکوۃ ، کہ پاک کرے تو ان کواور بابرکت کرے تو ان کواس وجہ سے اور دعادے ان کو بے شک تیری دعاان کے لئے تسکین ہے''۔

صدقات ِنافلہ ہی کے حق میں نازل ہوئی، جیسا کہاس کے شان نزول اور علما عِنسیر کی تصریحات سے واضح ہے۔ (۱)

لیکن خلافت راشدہ کے بعد جب حکمرانوں میں نہوہ مربعیت کی شان باقی رہی ، نہان کے ہاں زکوۃ کے جع کرنے اور خرج کرنے میں شریعت کے نازک احکام کی رعایت کا لحاظ رہا، تو فطری طور پرعوام میں بیسوال اُٹھا کہ ان کو دینا صحیح بھی ہے یا نہیں؟ چنا نچہاس زمانے میں جو صحابہ کرام رضوان الله علیہ ما جمعین اور اکا برتا بعین موجود تصان سے اس بارے میں دریافت کیا گیا، بعض حضرات کی رائے یہ ہوئی کہ زکوۃ ان ہی کے بیر دکی جائے ، اور بعض حضرات نے بیفتو کی دیا کہ چونکہ وہ شرعی مصارف پرخرج نہیں کرتے اس ان ہی کے بیر دکی جائے ، اور بعض حضرات نے بیفتو کی دیا کہ چونکہ وہ شرعی مصارف برخرج نہیں کرتے اس لئے زکوۃ اپنے طور پر اداکر نی چاہئے۔ وہ زمانہ پھر غنیمت تھا بعد کے زمانے میں جب شرعی بیت المال کا وصائح یہ بالکل میکسر ٹوٹ گیا تو علیاء امت نے تمام اموال کی زکوۃ بطور خود دینے کا فتو کی دیا۔ مندرجہ بالا بحث سے جو نکات منتے ہوکر سامنے آتے ہیں اب ہم دلائل کی روشنی میں ان کا مطالعہ کریں گے۔

<sup>(</sup>١) اس آیت کے تحت تفسیر درمنثور،روح المعانی تفسیر قرطبی وغیره ملاحظ فرمایئے۔۱۲

اگرملک میں اسلامی حکومت اور شرعی بیت المال قائم ہواور شریعت کے احکام کی پوری رعایت رکھتے ہوئے اسلامی حکومت زکوۃ وصول کرتی ہواور اس کے سیح مصارف میں خرچ کرتی ہوتو بلا شبہ وہ اموال ظاہرہ کی زکوۃ کا مطالبہ کرسکتی ہے، لیکن اموال باطنہ سسونے، چاندی اور مال تجارت کی زکوۃ کے مطالبہ کا اسے شرعاً حق حاصل نہیں ہے بلکلہ بیخود اصحاب اموال کی صوابد ید پر ہوگا وہ چاہیں تو بطور خود تقسیم کریں، اور چاہیں تو بیت المال میں جمع کرادیں، آن مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے زمانے میں اسی پڑمل ہوا اور تمام امت اس اصول پر متفق ہے۔ چنانچا مام ابوعبید (المتوفی ۲۲۴ھ) ایک بحث کے شمن میں لکھتے ہیں:

"وقد فرقت السنة بينهما، الا ترى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان يبعث مصدقيه الى الماشية، فياخذونها من اربابها بالكره منهم والرضا، وكذلك كانت الائمة بعده وعلى منع صدقة الماشية قاتلهم ابوبكر، ولم يات عن النبى صلى الله عليه وسلم، ولا عن احد بعده انهم استكرهوا الناس على صدقة الصامت الا ان ياتوا بها غير مكرهين انما هى امانتهم يو دونها فيها فعليهم اداء العين والدين، لانها ملك ايمانهم، وهم موتمنون عليها. واما الماشية فانها حكم يحكم بها عليهم وانما تقع الاحكام فيما بين الناس على الاموال الظاهرة وهي فيما بينهم وبين الله على الظاهرة والباطنة جمعيا، فاى الحكمين اشد تباينا مما بين هذين الاموين".

"ومما يفرق بينهما ايضاً: ان رجلا لو مر بما له الصامت على عاشر فقال: ليس هو لى، او قد اديت زكاته، كان مصدقا على ذلك ولو ان رب الماشية قال للمتصدق قد اديت صدقة ما شيتى كان له ان لايقبل قوله وان ياخذ منه الصدقة، الا ان يعلم انه قد كان قبله مصدق، في اشباه لهذا كثيرة".()

<sup>(</sup>۱) كتاب الاموال للإمام أبي عبيد القاسم بن سلام -قبيل الصدقة في الحلى من الذهب والفضة .....الخ-رقم ١٢٥٩، ١٢٥٩. ص ٣٣٩ - ط: المكتبة العلمية .

'اورسنت نے ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے آپ جانتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عاملین زکوۃ کومویشیوں کے پاس تو ہیجتے تھے جوان کے مالکوں سے خوثی ناخوثی زکوۃ وصول کرتے تھے، یہی دستور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفاء کار ہا، اور مویشیوں کی زکوۃ روکنے پر حضرت ابو بکر ٹے نافعین سے جنگ کی لیکن آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے بعد کی امام سے منقول نہیں کہ اُنہوں نے سونے چاندی کی زکوۃ وصول کرنے کے لئے کسی کو مجبور کیا ہو، ہاں لوگ اپنی خوثی سے لے آئے تو قبول کر لی وصول کرنے کے لئے کسی کو مجبور کیا ہو، ہاں لوگ اپنی خوثی سے لے آئے تو قبول کر لی جاتی ۔ بیتو ان کی امانتیں تھیں جن کو وہ خود ادا کرتے تھے، چنانچہ نقد اور قرض دونوں کی ملکیت تھی اور وہی اس کے امین تھے، خاتی جہاں تک مویشیوں کا معاملہ ہے وہ تو ایک فیصلہ ہے جوان پر نافذ کیا جائے گا، اصول بیہ ہے کہ لوگوں پر احکام کا اطلاق صرف' 'اموال ظاہرہ' پر ہوتا ہے، اور ''اموال اصول بیہ ہے کہ لوگوں کا معاملہ ظاہراً وباطنا اللہ کے سپر دے (وہ جانیں اور ان کا باطنہ' کے بارے میں لوگوں کا معاملہ ظاہراً وباطنا اللہ کے سپر دے (وہ جانیں اور ان کا خدا، حکومت کو ان سے کوئی واسطنہ ہیں ) اب بتلا ہے کہ اموال ظاہرہ و باطنہ میں جوفر ق حیاس سے بڑھ کرفرق اور کوئی دو چیز وں میں ہوسکتا ہے''۔

"ان دونوں قسموں میں ایک اور فرق ہے بھی ہے، اگر کوئی شخص بے جان دولت (اموال باطنہ) لے کرعاشر کے پاس سے گذر ہے، اور وہ ہے کہ یہ میرانہیں، یا یہ کہ میں اس کی زکوۃ ادا کرچکا ہوں تو اسکی تصدیق کی جائے گی اور اگر مویشیوں کا مالک صدقہ وصول کرنے والے سے کہے کہ میں اپنے مویشیوں کی زکوۃ از خود ادا کرچکا ہوں تو مصل کوت حاصل ہے کہ اس کی بات قبول نہ کرے اور اس سے صدقہ وصول کرے، الا یہ کہ اس معلوم ہو کہ اس سے پہلے کوئی اور محصل یہاں تھا، اس قتم کے بہت سے فرق ان دونوں قسموں میں موجود ہیں۔

ایک دوسری جگه لکھتے ہیں:

"قال ابوعبيد: فكل هذه الاثار التي ذكرنا ها: من دفع

الصدقة الى ولاة الامر، ومن تفريقها هو معمول به وذلك في زكاة النهب والورق خاصة، اى الامرين فعله صاحبه كان موديا للفرض الذى عليه وهذا عندنا هو قول اهل السنة والعلم: من اهل الحجاز والعراق وغيرهم، وفي الصامت، لان المسلمين موتمنون عليه كما ائتمنوا على الصلاة.

واما المواشى والحب والثمار فلا يليها الا الائمة وليس لربها ان يغيبها عنهم، وان هو فرقها ووضعها مواضعها فليست قاضية عنه، وعليه اعادتها اليهم فرقت بين ذلك السنة والاثار الا ترى ان ابابكر الصديق انما قاتل اهل الردة في المهاجرين والانصار على منع صدقة المواشى، ولم يفعل ذلك في الذهب والفضة".(١)

ہاری ذکر کردہ ان تمام روایت کے بموجب زکوۃ حکام کودینایا سے بطور خودتقسیم کردینا دونوں پڑمل رہاہے، لیکن بی حکم سونے چاندی .....اموال باطنہ کے ساتھ مخصوص ہے ان کاما لک مذکورہ بالا دونوں صورتوں میں ہے جس صورت میں بھی زکوۃ اداکردے وہ این فاما لک مذکورہ بالا دونوں صورتوں میں ہے جس صورت میں معلوم ہے اہل حجاز وعراق این فرمہ ماکد شدہ فرض سے عہدہ براہوگا۔ جہاں تک ہمیں معلوم ہے اہل حجاز وعراق وغیرہ تمام محدثین وفقہاء ہیم وزر .....اموال باطنہ کے بارے میں اس کے قائل ہیں۔ کیونکہ اس بارے میں مسلمانوں کو اسی طرح امین متصور کیا جائے گا جس طرح کہ اُنہیں نماز کے بارے میں امین سمجھا جاتا ہے،

باقی رہامویشیوں ،غلوں اور بھلوں .....اموال ظاہرہ۔کا معاملہ؟ سواس کی زکوۃ حکام ہی وصول کریں گے ان اموال کے مالکوں کو بیتی ہوگا کہوہ ان کی زکوۃ حکام سے بھی وصول کریں گے ان اموال کے مالکوں کو بیتی ہوگا کہوہ ان کی زکوۃ بطورخودادا کریں گے تو عہدہ برانہیں ہوں گے جھیپار تھیں۔اورا گرما لک ان کی زکوۃ بطورخودادا کریں گے تو عہدہ برانہیں ہوں گے

<sup>(</sup>۱) كتاب الاموال لأبى عبيد -باب زكوة الماشية والزروع .....الخ - رقم ١٨١٨ ص ٥٦٨.ط: المكتبة العلمية. بيروت

بلکہ حکام کے مطالبہ پر اُنہیں دوبارہ دینا ہوگی۔ان دونوں قسموں .....اموال ظاہرہ اور اموال باطنہ کے درمیان بیفرق سنت (نبوی) اور آثار صحابہ سے ثابت ہے۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مہاجرین وانصار کی موجودگی میں مویشیوں کی زکوۃ روکنے پر تو مانعین سے جنگ کی ،لیکن سونے چاندی کے معاملہ میں ایبانہیں کیا'۔

ایک اور جگدام م ابوعبید وہ احادیث، جن میں عاشر (فیکس لینے والے) کی فدمت وارد ہوئی ذکر کرتے ہوئے اس کی بیتو جیہ کرتے ہیں کہ اس سے مراد جاہلیت کے وہ تجارتی فیکس ہیں جوعرب وعجم کے بادشاہ، تاجروں سے وصول کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے ذریعہ ان کو باطل قرار دیا، اور ڈھائی فیصد زکوۃ فرض ہوئی، چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: مسلمانوں پرٹیکس نہیں، ٹیکس تو یہود ونصار کی پرہوگا'۔ اب جوحاکم لوگوں سے زکوۃ فرض لیتا ہے وہ عاشر کا مصداق نہیں ہوگا، لیکن جب وہ اصل زکوۃ سے زائد کا مطالبہ کر ہے تو اس نے لوگوں کا مال ناحق وصول کیا اس لئے وہ عاشر کی وعید میں داخل ہوگا۔

اسی طرح اگر مسلمان اموال ظاہرہ کی زکوۃ اپنی خوشی ہے مصل کولاکردیں اور وہ قبول کر لے تو وہ ان احادیث کی وعید میں واخل نہیں ہوگا، لیکن جب حاکم اموال باطنہ کی زکوۃ لوگوں سے زبردستی وصول کرے تو مجھے اندیشہ ہے کہ وہ عاشر کی وعید میں واخل ہوگا۔ خواہ چالیسویں حصہ سے زیادہ وصول نہ بھی کرے، کیونکہ سونے چاندی سساموال باطنہ سسے کے بارے میں خصوصی سنت یہی رہی ہے کہ اس میں لوگوں کوان کی امانت ودیانت پرچھوڑ دیا جائے (کہ وہ فی ما بینہ م وبین اللّٰه بطور خودادا کریں)۔ چنانچے حضرت عمر بن العزیز نے اپنے عامل کو کھاتھا:

''جو شخص تمہارے پاس نہیں لا تا اللہ تعالیٰ اس سے خود حساب کرنے والا ہے'۔(۱) ای طرح حضرت عثمان ٹے فرمایا تھا:

''ہم جس سے بھی (اموال باطنہ) کی زکوۃ لیتے ہیں اس کی صورت یہی ہوتی ہے کہوہ اپنی خوشی سے ہمیں لا کردے دیتا ہے''۔(۱) امام ابوبکر بصاص رازیؒ نے اموال ظاہرہ وباطنہ پرطویل کلام کیا ہے، جس کا خلاصہ یہی ہے جو امام ابوعبیدؓ نے بیان فرمایا، یعنی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاءِ راشدین کے دور میں مولیثی اور زرعی پیداوار کی زکوۃ کے لئے تو عامل مقرر کئے جاتے تھے لیکن یہ کہیں ٹابت نہیں کہ اموال باطنہ کی زکوۃ پرعامل مقرر کئے گئے ہوں۔ علاوہ ازیں خلیفہ راشد حضرت عثمانؓ نے صاف اعلان کردیا تھا کہ لوگ ان اموال کی زکوۃ بطورخودادا کریں۔ یہ چونکہ ایک خلیفہ کا فیصلہ ہے اس لئے بھکم نبوی پوری اُمت پر نافذ العمل ہوگا۔ (۲) امام ابوالحن المماوردی (متوفی ۴۵۰) فرماتے ہیں:

"والامول المزكاة ضربان ظاهرة وباطنة فالظاهرة مالايمكن اخفاؤه، كالنزرع والشمار والمواشى .....والباطنة ما امكن خفاؤه من الذهب والفضة وعروض التجارة وليس لوالى الصدقات نظر فى زكوة المال الباطن واربابه، احق باخراج زكوته منه، الا يبذلها ارباب الاموال طوعا فيقبلها منهم ويكون فى تفريقها عونا لهم ونظره مختص بزكوة الاموال الظاهرة، يومر ارباب الاموال بدفعها اليه ......". (٣)

''جن اموال پرزکوۃ فرض ہے ان کی دوقتمیں ہیں، ظاہرہ، باطنہ۔ ظاہرہ سے مرادوہ اموال ہیں جن کا اخفاء ممکن نہیں جیسے غلے، کچل اور مولیثی، اور باطنہ سے مرادوہ اموال ہیں جن کا اخفاء ممکن ہے یعنی سونا چاندی، مال تجارت۔'' اموال باطنہ'' کی اموال ہیں جن کا اخفاء ممکن ہے یعنی سونا چاندی، مال تجارت۔'' اموال باطنہ'' کی زکوۃ سے متولی صدقات کا کوئی تعلق نہیں، مالک ان کی ذکوۃ بطور خودادا کرنے کا زیادہ حق رکھتے ہیں، البعة اگروہ اپنی خوشی سے اسے لاکردیں تو قبول کرے گا، اور اس کی

<sup>(</sup>۱) كتاب الاموال لأبي عبيد جماع ابواب صلقة الأموال .....الخ - رقم ١ ٢٣٠ ص ٥٢٥. ط: المكتبة العلمية (٢) المرجع السابق.

 <sup>(</sup>٣) احكام القرآن للجصاص(م • ٢٥٥) -فصل في انواع الزكاة تحت قوله تعالى خذ من اموالهم صدقة ١٥٥/٣ دارالكتاب العربي بيروت.

<sup>(</sup>٣) الاحكام السلطانية والولايات الدينية لابي الحسن على بن محمد بن حبيب البصرى البغدادي الماور دي (١٠٥ المتوفى ٥٠٥٠) - الباب الحادي عشر في ولاية الصدقات - ص٥٠٥ ا - ط: دار الكتب العلمية بيروت.

تقسیم میں ان کی مدد کرے گا، اس کے اختیارات کا دائر ہ صرف'' اموال ظاہر ہ'' تک محدود رہے، ان اموال کے مالکوں کو حکم ہوگا کہ ان کی زکو ق محصل کے سپر دکریں۔ شخ الاسلام محی الدین نو وی شرح مہذب میں لکھتے ہیں:

"قال الشافعي والاصحاب رحمهم الله تعالى للمالك ان يفرق زكوة ماله الباطن بنفسه وهذا لاخلاف فيه، ونقل اصحابنا فيه اجماع المسلمين. والاموال الباطنة هي النهب والفضة والركاز وعروض التجارة وزكوة الفطر وفي زكوة الفطر وجه انها من الاموال الظاهرة ....الخ".(1)

"امام شافعی اوران کے اصحاب (رہم اللہ) کہتے ہیں کہ مالک کوئی ہے کہ اپنے اموال باطنه کی زکوۃ خودتقسیم کرے،اس کے خلاف کوئی روایت نہیں اور ہمارے اصحاب نے اس پرمسلمانوں کا اجماع نقل کیا ہے اموال باطنه یہ ہیں۔سونا، چاندی، دفینہ، مال تجارت اور صدقہ فطرے صدقہ فطریں ایک قول یہ ہے کہ یہ اموال ظاہرہ میں داخل ہے"۔

اکابرامت کی ان عبارات سے بیہ بات واضح ہوگئی کہ اسلام کی عادلا نہ حکومت صرف اموال ظاہرہ کی ذکوۃ میں تصرف کاحق رکھتی ہے، ای کا مطالبہ کر سکتی ہے، اورلوگوں کو اس کا پابند کر سکتی ہے کہ وہ بیز کوۃ شرعی بیت المال میں جمع کرائیں۔ اس کے برعکس 'اموال باطنہ'' کی زکوۃ ما لک خود تقسیم کریں گے حاکم اس پر جبر نہیں کرسکتا، اگروہ ایسا کر تا ہے تو امام ابوعبید گی تصریح کے مطابق وہ امام عادل نہیں کہلائے گا بلکہ وہ ''عاشر'' کا مصداق ہوگا جس کی مذمت احادیث میں آتی ہے، اور جمے جہنم کی وعید سنائی گئی ہے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ، سنت خلفا عِراشدین اوراجماع ائمہ دین '' کا یہی فیصلہ ہے۔

اگریسی ملک میں حدود شرعیہ نافذ اور قانون اسلام جاری ہولیکن اسلامی احکام کی رعایت نہ رکھی جاتی ہوں جاتی ہو، نہ شرعی قاعدے سے بیت المال کے الگ الگ شعبے الگ الگ مدوں کے لئے رکھے جاتے ہوں بلکہ سارامال ایک ہی جگہ ڈھیر کر دیا جاتا ہوتو ان حالات میں زکوۃ ، حکام کے سپر دکی جائے یانہیں؟اس میں بلکہ سارامال ایک ہی جگہ ڈھیر کر دیا جاتا ہوتو ان حالات میں زکوۃ ، حکام کے سپر دکی جائے یانہیں؟اس میں

<sup>(</sup>١) المجموع شرح المهذب-باب قسم الصدقات - ٢ / ١٢ ا - ط: دار الفكر بيروت

صحابہ وتا بعین ائمہ دین اور علاء اسلام کا اختلاف ہے، بعض حضرات کا فتویٰ بیہ ہے کہ زکوۃ حکام کے سپر دکی جائے، کیونکہ انہیں زکوۃ ان کے حوالے جائے، کیونکہ انہیں زکوۃ ان کے حوالے کردینے کے بعدہم بری الذمہ ہیں۔ ان کے نیک وبدہونے اور شیح یا غلط مصرف پرخرچ کرنے نہ کرنے کی ذمہ داری تمام تران ہی پرہوگی۔ اور بعض حضرات اس کے برعکس بیرائے رکھتے ہیں کہ جب ہم کھلی آنکھوں دکھتے ہیں کہ جہاری جمع کردہ زکوۃ اپنے موقع پرخرچ نہیں ہوئی تو آخر کیسے تسلیم کرلیا جائے کہ اندریں صورت زکوۃ حکام کودینا شیحے ہوگا۔

پہلی رائے حضرت عائشہ ،سعد بن ابی وقاص ، ابو ہریرہ ، ابوسعید خدری اور عبد اللہ بن عمر (رضی اللہ عنہم) سے منقول ہے ،حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا گیا ہم زکوۃ کسے دیا کریں ،فر مایا''ان ہی حکام کو''عرض کیا گیا وہ تو گھر کی خوشبواور کیڑوں میں خرج کرڈ الیس گے ،فر مایا۔'' خواہ ایسا کریں'۔(۱)

ایک موقعہ پرفرمایا: ''جب تک وہ نماز پڑھتے ہیں زکوۃ ان ہی کو دو''۔ایک باران ہے پوچھا گیا کہ کیا ہم اپنے حکام کوزکوۃ دے دیا کریں؟ فرمایا: ہاں۔عرض کیا گیاوہ تو کا فرہیں۔زیاد کا فروں کو بھی اس کام میں لگادیا کرتا تھا۔فرمایا: '' کا فروں کوتو صدقات مت دو''۔(۲)

سعد بن ابی وقاص ﷺ دریافت کیا گیا تو ایک موقعه پرفر مایا: ''میں نے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کو بیفر مایا: ''میں نے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ '' جب تک وہ نماز ﷺ گانہ کی پابند کی کرتے ہیں زکوۃ ان کو دی جائے''۔(۳) حضرت ابو ہریرۃ رضی الله عنه سے دریافت کیا گیا تو فر مایا: ''میں'' بیت المال سے وظیفه لیتا ہوں اگرابیانہ ہوتا تو اُنہیں کچھنہ دیتا، اس لئے تم مت دیا کرو'۔(۳)

ایک بارایک صاحب سے جواپی زکوۃ حاکم کے پاس لئے جارہاتھا،حضرت ابوہررۃ سے

<sup>(</sup>١) كتاب الأموال -ص رقم ١٨٠٠، ٥٢٥. ٥٢٥.

 <sup>(</sup>۲) كتباب الاموال – بياب رفيع النصدقيات التي الامراء واختلاف العلماء في ذلك –ص ٦١٠ ٥ –رقم
 ٢٥ – ط: دارالكتاب بيروت.

<sup>(</sup>r) مجمد الزوائد. باب دفع الصدقات الى الامراء ١٠٠٣. ط: دار الكتاب بيروت.

<sup>(</sup>٣) كتاب الأموال -المرجع السابق.

پوچھا:'' کہاں جاتے ہو'۔اس نے کہا جا کم کوزکوۃ دینے جارہا ہوں۔حضرت ابو ہریرۃ رضی اللہ عنہ نے فرمایا:'' کیاو ظیفے کے رجسٹر میں تیرانا م ککھاہے؟''اس نے کہا نہیں ۔فرمایا:''پھران کو پچھ نہ دو''۔(۱)

معلوم ہوتا ہے کہ امراء کے تی و بخور اور ان کی بے احتیاطی میں جیسے جیسے اضافہ ہوتا گیا ان کوزکوۃ دینے میں اشکال بڑھتا گیا، جعفر بن برقان کہتے ہیں، میں نے میمون بن مہران سے کہا: سنا ہے ابن عمر "یہ فرمایا کرتے تھے" زکوۃ حکام کو دیا کر وخواہ وہ اس سے شراب نوشی ہی کریں "میمون ؓ نے کہاتم فلال نصیبی کو جانے ہو جو ابن عمر ؓ کا دوست تھا؟ اس نے مجھے بتایا کہ اس نے ابن عمر سے دریافت کیا: زکوۃ ان ہی کو دو'۔ میں آپ کی کیا رائے ہے یہ لوگ (حکام) تو اسے سیح جگہوں پرخرج نہیں کرتے؟ فرمایا" زکوۃ ان ہی کو دو'۔ میں نے کہا:" بیتو فرما ہے اگر یہ لوگ نماز کو اس کے سیح اوقات سے تاخیر کرکے پڑھیں کیا آپ ان ہی کے ساتھ نماز کو اس کے سیح اوقات سے تاخیر کرکے پڑھیں کیا آپ ان ہی کے ساتھ نماز کو اس پر بھی ہے ؟'' فرمایا: "نہوں نے ہمارے معاملات کو مشکوک کر دیا۔ اللہ تعالی نے آئیں بھی جیران و پریشان رکھے'۔ (۲) حبان بن ابی جبلہ کہتے ہیں کہ ابن عمر ؓ نے اپنے قول سے رجوع کر لیا تھا کہ زکوۃ سلطان ہی کو دی جائے۔ وہ فرمایا کرتے تھے:" زکوۃ کو اس کی جگہ خود خرج کیا کرو'۔ (۳)

حسن بصری، سعید بن حبیبه، میمون بن مهران ، عطابن ابی رباح ، شعبی ، سفیان توری ، ابراہیم نخعی بھی یہی فتو کی دیا کرتے تھے۔ (۴)

ان روایات ہے واضح ہوتا ہے کہ جوحضرات پہلے حکام کوزکوۃ دینے کے قائل تھے،امراء کی بے احتیاطی نے اُنہیں بھی یہ فتو کی دینے پرمجبور کر دیا کہ مسلمانوں کوزکوۃ بطور خودتقسیم کرنی چاہئے تا کہ بیاطمینان ہو سکے وہ زکوۃ اپنے جیچے مصرف برخرج ہوئی ہے۔

جس ملك ميں اسلامی قانون نافذ نه ہو، امر بالمعروف اور نہی عن المنكر كا اہتمام نه كيا جاتا ہو،

<sup>(</sup>١) كتاب الأموال - ص ٢٥٥

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق.

<sup>(</sup>r) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٣) الشرح الكبير مع المغنى -٢/٣/٢ - ط: مطبعة المنار مصر.

حدودالہتے کا اجراء نہ ہوتا ہو، اور شرعی بیت المال کا ڈھانچہ ہی سرے سے موجود نہ ہو، بلکہ ملک کا سارانظم ونسق غیر اسلامی اور لا دینی بنیادوں پر چل رہا ہو، محکمہ بخصیل میں غیر مسلم اور مرتدین کو بھرتی کرلیا جاتا ہو، وہاں مسلمانوں کو اپنی زکوۃ خودادا کرنی ہوگی، اور حکومت کے محاصل کو'' زکوۃ'' کی مد میں شار کرنا کسی طرح صحیح نہیں ہوگا، جہاں تک ہمیں معلوم ہے اس مسئلہ میں کسی کا اختلاف نہیں نہ اختلاف کی گنجائش ہے۔او پر تفصیل سے جونتائج سامنے آتے ہیں ان کا خلاصہ ہیہ ہے:

- (الف) یہ کہناغلط ہے کہ جومسلمان اپنی زکوۃ بطورخود حجے جگہ صرف کر دے وہ ادانہیں ہوتی۔
- (ب) اموال باطنه ،سونا، جاندی ،نقذی ، مال تجارت کی زکوة میں اسلامی حکومت جبز ہیں کرسکتی 'بلکہ مالک اس کی زکوة بطور خودادا کریں گے ،اورا گروہ جبر کر ہے تو وہ اسلام کی 'عادلانہ حکومت' 'نہیں کہلائے گی۔
- (ج) حکومت کوزکوۃ دینے ہے اسی وقت تک زکوۃ ادا ہوسکتی ہے جب کہ ملک میں اسلامی تعزیرات نافذ ہوں اور شرعی بیت المال قائم ہو۔
- (د) اگراسلامی حکومت شرعی بیت المال قائم کرے تو وہ زمین کی پیداوار ہے'' عشر'' وصول کرے گی اور مال تجارت سے سے المال قائم کرے تو وہ زمین کی پیداوار سے'' عشر'' وصول کرے اور مال تجارت سے سے جبکہ اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ نتقل کیا جاتا ہو سے ذکوۃ وصول کرے گی لیکن اسے موجودہ تجارتی ٹیکس اور زمین کے مالیہ کے نظام کومنسوخ کرنا ہوگا۔
- (ه) حکومت جوزکوۃ وصول کرے گی ،اگروہ شرعی قواعد کے مطابق کی جائے اور شرعی مصارف پڑھیک ٹھیک خرچ کی جائے تو زکوۃ بلا شبہ ادا ہو جائے گی۔اوراگراس سلسلہ میں حکام بے احتیاطی سے کام لیں شرعی مسائل کا لحاظ نہ رکھیں تو زکوۃ کی ادائیگی مشتبہ ہوگی ،اور بعض صورتوں میں مالکوں کو اینے طور پر دوبارہ اداکرنا ہوگی۔
- (ز) اگرملک میں زکوۃ کا صحیح نظام قائم ہوجائے اور حکومت ''اموال ظاہرہ'' کی زکوۃ شرعی قاعدہ ہے لیتی اور ٹھیک مصرف پرخرچ کرتی ہوتو ارباب اموال کے لئے کسی طرح پیجائز نہ ہوگا کہ اس میں اخفاء سے یا خیانت سے کام لیس ،اگروہ ایسانہ کریں گے تو وہ عنداللہ سخت ترین مجرم ہوں گے۔

  کتبہ: محمد یوسف لدھیا نوی بیتات جمادی الثانیة ۱۳۸۹ھ

## حكومت كامسلمانول يسے زكوۃ وصول كرنا

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ موجودہ حکومت نے زکوۃ وعشر کی وصولی کے لئے جوآرڈ بینس نا فذکیا ہے جس میں حکومت لوگوں سے آرڈ بینس میں طے شدہ تفصیلات کے مطابق زکوۃ وعشر جبری وصول کرے گی۔ کیا موجودہ حکومت کو اس صورت میں زکوۃ وعشر اداکرنا جائز ہے؟ آپ رہنمائی فرمائیں کہ ایسی صورت میں حکومت مسلمانوں سے زکوۃ وصول کرنے کا حق رکھتی ہے اور کیا مسلمانوں کی زکوۃ ادا ہوجائے گی؟

### الجواسب باستسمة تعالى

حکومت کے آرڈیننس کے تحت حکومت نے بینک سے لوگوں کی رقمیں کاٹ لی ہیں۔اس میں شرعی اصول کے مطابق چند غلطیوں کی نشان دہی ضروری ہے تا کہ اگر ممکن ہوتو حکومت اپنے احکام میں ترمیم کرکے انہیں شرعی اصول کے مطابق بنادے اور عامة المسلمین بھی تھے صورت حال کو مجھے کیس۔

(۱) نصاب ایک ہزاررو پے رکھا گیا ہے، جبکہ احادیث صححہ سے ثابت ہے کہ نصاب زکوۃ ماڑے باون تو لے جاندی یا اسکی قیمت کے برابر مال یا ساڑھے سات تو لے سونا یا اس کی برابر قیمت کا مال، اس پر پوری امت کا اجماع منعقد ہے، اور چودہ سوسال سے معمول چلا آ رہا ہے جاندی کی قیمت کے اعتبار سے تقریباً ساڑھے پانچ ہزار اور سونے کے اعتبار سے تقریباً تیرہ ہزار رو پے نصاب بنتا ہے، اس غلطی کا از الدفوری ضروری ہے۔

(۲) اموال کی دوشمیں ہیں: ۱-ایک اموال ظاہرہ ۲-اموال باطنہ زمین کی پیداوارغلہ، پھل وغیرہ مال مویثی بکریاں، بیل، گائے، اونٹ اور وہ تجارتی مال جو بیرون ملک درآمد برآمد ہوتا ہو، یا جو ملک کے اندرایک حصہ سے دوسرے حصہ میں منتقل ہوتا ہو بیسب اموال

ظاہرہ ہیں، ایسے اموال پر اسلامی حکومت کو زکوۃ کے وصول کرنے اور اس کے لئے عامل مقرر کرنے کا اختیار ہوتا ہے۔

یبی طریقه حضور سلی الله علیه وسلم ،خلفاءِ راشدین کے زمانے میں رائج رہاہے ،قرآن حکیم نے عامة المسلمین کو مخاطب فرما کر حکم دیا ہے ﴿ واقیموا الصلوٰة واتوا الزکوٰة ﴿ ٢ )" نماز قائم کرواورز کوٰة اداکرؤ'۔

امام ابو بكرالجصاص الرازى تقير "احكام القرآن" بين اموال باطنه وظاهره كاالگالگ عكم بيان كرت بين:
واما زكواة الاموال فقد كانت تحمل الى رسول الله هي وابى بكر
وعمر وعثمان فقال هذا شهر زكوتكم فمن كان عليه دين فليؤده ثم ليزك
بقية ماله فجعل لهم اداؤهاالى المساكين وسقط من اجل ذلك حق الامام
في اخذها لانه عقدعقده امام من ائمة العدل فهو نافذ على الامة لقوله صلى
الله عليه وسلم ويعقد عليهم اولهم ولم يبلغنا انه بعث سعاة على زكواة
الاموال كما بعثهم على صدقات المواشى والثمار لان سائر الاموال غير
ظاهرة للامام وانما تكون مخبوبة في الدور والحوانيت والمواضع المحرزة
ولم يكن جائزا للسعاة دخول احرازهم . (٣)

( ترجمه ) اموال باطنه کی ز کو ة حضورصلی الله علیه وسلم اور حضرت ابو بکروعمر وعثمان رضی

<sup>(</sup>١)سورة البقرة :٣٣

<sup>(</sup>٣) احكام القرآن للجصاص- تحت قوله تعالى :خذ من اموالهم صدقة -١٠١٩١،١٩١ -ط: المطبعة المصرية

الله عنهم کے سامنے پیش کی جاتی تھی تو آپ فرماتے تھے، یہ تمہاری زکو ہ کامہیدہ ہے، تو جس پر قرضہ ہو پہلے وہ قرضہ اداکرے پھر بقایا مال کی زکو ہ اداکرے ، حضور بھانے نے انہیں اختیار دیا کہ وہ ازخود مساکین کو اداکریں اور اس وجہ سے امام (حکومت) کاحق زکو ہ لینے کا ساقط ہوجا تا ہے آپ بہت بڑے (امام عادل تھے) آپ کا فیصلہ امت پر نافذر ہتا ہے (امام ابو بکر جصاص رازی فرماتے ہیں کہ ) ہمیں ابھی تک بی فیر نہیں کہ پہنچی کہ حضور بھانے نے اموال باطنہ کی زکو ہ کی وصولی کے لئے بھی کسی عامل کو بھیجا ہو، بہنچی کہ حضور بھانے نے اموال باطنہ کی زکو ہ کی وصولی کے لئے بھی کسی عامل کو بھیجا ہو، جسیا کہ مال مولیثی پھل وغیرہ اموال ظاہرہ کیلئے بھیجا کرتے تھے اس لئے کہ بیہ باقی مال (اموال باطنہ ) ظاہر نہیں ہیں امام کیلئے، بلکہ بیا گھر وں میں مکانوں میں محفوظ مقامات میں داخل ہوں۔'' مقامات میں داخل ہوں۔''

فاحتذی عمر بن الخطاب فی ذلک فعل النبی صلی الله علیه وسلم فی صلی الله علیه وسلم فی صلیقات الدمواشی وعشور الثمار والزروع اذقه صارت اموالا ظاهرة یختلف بها فی دار الاسلام کظهور المواشی السائمة والزروع والثمار ولم ین کرعلیه احد من الصحابة و لا خالفه فصارا جماعا مع ماروی عن النبی صلی الله علیه وسلم فی حدیث عمر بن عبد العزیز الذی ذکرناه . (۱)

الله علیه وسلم فی حدیث عمر بن عبد العزیز الذی ذکرناه . (۱)

فرق کرکے مال مویشی ،میوه جات کاعشر کھیتوں کی پیروی کی یعنی اموال ظاہره وباطنه کا فرق کرکے مال مویشی ،میوه جات کاعشر کھیتوں کی پیراوار سے صدقه لیاس لئے کہ یہ اموال ظاہره تھے دارالاسلام کے مختلف حصوں میں منتقل ہوتے تھے اوراس پرکسی صحابی اموال ظاہره تھی حضور کے انکار یا مخالفت نہیں کی تو اجماع ہوگیا صحابہ کرام کا ، یہ حدیث بھی حضور کے سختول کے دیتوں کی کہنے بیات واضح ہوگئی کہندی

<sup>(</sup>١) احكام القرآن للجصاص تحت قوله تعالىٰ :خذمن اموالهم صدقة .... -١٩١ /١٩ -ط: المطبعة المصرية

اموال باطنه ميں سے ہے حکومت کواس سے زکوة وصول کرنے کا کوئی حق نہيں ہے۔'
وأما في الاموال الباطنة فلم يصح الأخذ منهم فلاتسقط
النزكو۔ة وبيه يفتى .....لانه ليس للسلطان ولا ية اخذ الزكوة في
الاموال الباطنة فلايصح الأخذ.(۱)

اورنداس طرح زكوة كافريضه ساقط ہوتاہے۔

(۳) زکوۃ عبادت ہے، جیسے نماز عبادت ہے، زکوۃ اداکرتے وقت نیت شرط ہے، تمام فقہاء کااس پراتفاق ہے، اما شرائط ادائها فینیۃ مقارنۃ للاداء او لعزل ماوجب ، یعنی زکوۃ اداکرتے وقت یاز کوۃ کی رقم الگ کرتے وقت نیت کا ساتھ ہونا شرطِ اداہے، لیکن موجودہ حکم کے تحت اس کے علم کے بغیر اس کو بتائے بغیر بینک سے رقم کاٹ دی گئی تو نیت زکوۃ کرنے کا تو سوال پیرانہیں ہوتا تو کسے ادا ہوگئی۔

(۴) بینک میں جورقم رکھی جاتی ہے اور اس پرسود بھی وصول کیا جاتا ہے، یہ بینک کے پاس امانت نہیں ہے، اور نہ اس کی نگرانی میں ہے بلکہ یہ قم فی الواقعہ بینک کو بطور قرض دی گئی ہے۔ امانت ہوتی تو بینک اس کو استعمال کرنے کا مجاز نہ ہوتا اور نہ اسے سود دیتا، جب بینک اسے تصرف میں لاتا ہے اس سے کار وبار کرتا ہے، اور اس پر قرض خواہ کو سود ادا کرتا ہے، تو یہ قرض خواہ کی رقم بینک کے ذمہ قرض ہوتی ہے اس میں شرعی طریقہ میہ ہے کہ قرض خواہ جب بھی اپنا قرضہ وصول کرے گاتو سابقہ مدت کی زکو قادا کرے گا مقروض کو یہا ختیار نہیں کہ وہ قرض خواہ کی زکو قانی مرضی سے ادا کرے یہاں تو یہ صورت حال ہے کہ مقروض کو یہا ختیار نہیں کہ وہ قرض خواہ کی زکو قانی مرضی سے ادا کرے یہاں تو یہ صورت حال ہے کہ نیشنا کرنہ بینک جو خالص سرکاری ہیں اس میں سے سرکار جومقروض ہے قرض خواہ کی رقم کی ذکو قانی تحویل میں لیے لیتی ہے، اس کا کوئی شرعی جو از نہیں ہے۔

(۵) حرام مال یعنی سودی رقم سے زکو ۃ ادانہیں ہوتی زکو ۃ ایک عبادت ہے اور سود محض حرام قطعی ،اگر کشی کی سودی رقم کا کوئی حصہ زکو ۃ میں کا ٹ لیا گیا تو اس سے زکو ۃ کس طرح ادا ہوگی۔

<sup>(</sup>۱) الفتاوى الولوالجية - كتاب الزكوة -الفصل الثاني- ١٨٠١.

یہاں حکومت ڈھائی فیصدر قم جب کاٹتی ہے تو اس سے سود کی شرح تو کچھ کم ہوجاتی ہے اصل رقم تو بحال رہتی ہے اس طرح زکو ق کیسے ادا ہوئی۔

- (٢) نظام معیشت سارے کا ساراغیراسلامی ہوتواس میں زکوۃ کا پیوندلگانا قطعاً جائز نہیں ہے۔
- (2) حکومت قرض خواہ سے نہیں پوچھتی کہ تمہارے ذمہ قرضہ جات ہیں یانہیں؟ ہوسکتا ہے کہ ایک شخص کا ایک لا کھرو پید بینک میں بھی ہو،اوروہ دولا کھ کا مقروض ہوتو اس پرز کو ۃ واجب نہیں لیکن موجودہ حکم کے تحت ایسے اشخاص کی رقمیں بھی کاٹ دی گئیں۔
- (۸) نابالغ اور پاگل کے مال سے زکو ۃ واجب نہیں لیکن موجودہ تھکم میں ان کے مال سے بھی زکو ۃ وصول کی جاتی ہے،جوسراسرظلم ہے۔
- (۹) زکوة اس وقت حکومت کوادا کی جاتی ہے، جب لوگوں کوحکومت پر پورااعتادہ وکہ وہ قرآنی مصارف پرخرج کرے گی ﴿انسما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیها ﴾ الآیة قرآن کریم کی نص صرح نے مصرف زکوة متعین کردیا ہے جب یقین نہ ہو کہ حکومت صحیح مصارف پرخرچ محرک کے مصارف پرخرچ کرے گی توالی حکومت کونہ تواموال ظاہرہ کی زکو ۃ دینی جائز ہے، اور نہ اموال باطنہ کی۔ مشمس الائم منرهسی ''کتاب المبسوط' میں فرماتے ہیں:

فاما ما ياخ فسلاطين زماننا هو لاء الظلمة من الصدقات والعشورو الخراج والجزية فلم يتعرض له محمد في الكتاب و كثير من ائمة بلخ يفتون بالاداء ثانياً فيما بينه وبين الله تعالى كما في حق اهل البغى لعلمنا انهم لا يصرفون الماخوذ مصارف الصدقة وكان ابوبكر الاعمش يقول في الصدقات يفتون با لاعادة فاماوفي الخراج فلا.(١) موجوده صومت في حسطر حاوقاف كمكمكي فم خرد بردكي بان سيكوئي تو قعنهيس كهوه

<sup>(</sup>۱) المبسوط - كتاب الزكاة - وفيه زكاة الابل ومن قبيل باب زكاة الغنم - ص ١٨٠/٢ ط: دار الكتب العلمية

ز کو ق کی رقم صحیح مصرف پرخرچ کردے۔

(۱۰) زکوۃ سال میں صرف ایک مرتبہ اداکرنا فرض ہے اب ایک دن میں تمام ملک کے شہر یوں کی رقمیں کائی گئی ہیں کس سے پوچھا گیا کہتم نے کب زکوۃ اداکی ہے؟ عام طور پرلوگ رجب کے مہینہ میں زکوۃ اداکر تے ہیں اور انہوں نے شعبان کے اوائل میں زکوۃ کاٹ دی اس کا بھی جواز نہیں ، ایسے لوگوں کورقمیں واپس کرنالازم ہیں ، مرزائیوں کی رقم بھی زکوۃ میں وصول کی ہے جب کہ پاکتان کے آئین کی روسے غیر مسلم ہیں اس کی تحقیق لازم ہے۔

تلک عشرہ کاملہ ، جلدی سے بیدس غلطیاں جوفوری طور پرمحسوس ہوئی ذکر کردی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ حکومت اور قوم شرعی مسئلے کے سمجھنے میں اب دفت محسوس نہیں کریں گے۔

كتبه:مفتى محمود عفى الله عنه بينات-شوال المكرّم ١٣٠٠ه

## قانون زكوة سيشيعون كااشثناء

حکومت پاکتان نے زکو ہ وعشر کے متعلق قانون بناکراس کی وصول یا بی اور مصارف مشروعہ میں اسے صرف کرنے کی ذمہ داری خود سنجال لی اوراس قانون کے بموجب زکو ہ وعشر کی وصولی کررہی ہے، مگر بجیب بات ہے کہ ایک طرف تو وہ فقہ جعفری پڑمل کرنے والوں، یعنی شیعوں کو مسلمانوں کا ایک فرقہ کہتی ہے، اور دوسری طرف اسے قانون زکو ہ وعشر سے مستثنی قرار دیتی ہے یہ استثناء شرعاً بالکل ناجا کز ہے اور حکومت کو شرعاً اس کی ادائیگیوں سے اور حکومت کو شرعاً اس کی ادائیگیوں سے مستثنی کر دے دلائل ملاحظہ ہوں:

(۱) بخاری شریف جلد اول کتاب الزکوۃ میں حضرت ابوبکرصدیق رضی اللہ عنہ کے ابتدائی دورخلافت کا پیمفصل واقعہ فدکورہ کہ جن نومسلم قبائل عرب نے زکوۃ دینے سے انکارکردیا تھاان کے خلاف حضرت صدیق اکبڑ نے اعلان جہادفر مایا اور جنگ کر کے انہیں ادائے زکوۃ پرمجبورکیا۔ آں محترم کے اس فیصلے سے جملہ صحابہ کرام منفق ہو گئے تھے یعنی پیم اجماع صحابہ سے ثابت ہوگیا، جودلیل شرعی قطعی ہے اور اگر ادائے زکوۃ سے کسی کومنٹنی کرنے یاز کوۃ معاف کرنے کی کوئی گنجائش ہوتی تو یقیناً حضرت صدیق اکبر اور دوسرے صحابہ کرام ان مانعین زکوۃ کے خلاف فوج کشی نہ کرتے کیونکہ وہ قبائل جنہوں نے ادائے زکوۃ سے انکارکردیا تھا مسلمان تھے مرتز نہیں ہوئے تھے (۱)

علاوہ بریںاس وقت خلافت اسلامیہ اورملت ایمانیہ کوشدید بیرونی خطرات کاسامنا تھاروم وایران کی طاقتور سلطنتیں انہیں مٹادینے کی تیاری کررہی تھیں، دوسری طرف بعض قبائل عرب مرتد ہوگئے تھے،ان خطرات کے باوجود حضرت صدیق اکبڑنے مانعین زکو قائے خلاف جہاد کاعزم اوراعلان فرمایااس

<sup>(</sup>۱) صحيح البخارى - كتاب الزكوة - باب وجوب الزكاة - ١٨٨١.

سے یہ بالکل عیاں ہے کہ زکو ۃ وعشر معاف کرنے کا کوئی حق حکومت مسلمہ کونہیں ہے اورشر بعت اسلامیہ میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔

یہ امر بھی قابل لحاظ ہے کہ قبائل مانعین زکو قاکا نظریہ اور مسلک بیتھا کہ نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حکومت کوز کو قادا کرنا واجب نہیں ہے گویا وہ بھی موجودہ شیعوں کی طرح ایک فرقہ تھے اوراس معاملے میں ان کی پوزیشن اُس وفت وہی تھی جو اِس وفت شیعوں کی ہے مگرز کو قائے معاملے میں ان کے مسلک و فد جب کا کوئی لحاظ نہیں کیا گیا اوران سے زکو قاکا مطالبہ کیا گیا۔

فقه حنى كى معتبر كتاب "الدرالمختار" كتاب الزكوة، بإب العشر والخراج ميں بيه سئله مذكور ہے:

يجوزترك الخراج للمالك لاالعشر (١)

"ما لک کوخراج معاف کردیناجائز "عشر"معاف کر دیناجائز نہیں۔"

سونے چاندی کی زکوۃ اور ''عشر'' میں کوئی فرق نہیں ''عشر'' بھی پیداوار کی زکوۃ ہے جس طرح عشر معاف کردینے کا اختیار حکومت کوئییں ہے اس طرح سونے چاندی کی زکوۃ معاف کردینے کا بھی اسے کوئی اختیار نہیں۔

(۳) زکوۃِ شمنین اور عشر کا مطالبہ اور انہیں وصول کرنے کا حق حکومت کو شرعاً بربناء جمایت وحفاظت حاصل ہوتا ہے ، فقہ حنفی کی مشہور کتاب ''بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع'' کتاب الزکوۃ میں'' ملک العلماء علامہ کا سائی '' یہ مسئلہ لکھ کر کہ عاشر سونے چاندی کی زکوۃ بھی وصول کرے گااس کی توجیہ میں لکھتے ہیں:

وهذا لان الامام انما كان له المطالبة بزكواة المواشى فى اماكنها لمكان الحماية لان المواشى فى البرارى لاتصير محفوظة الا بحفظ السلطان وحمايته وهذا المعنى موجود فى مال يمر به التاجر على العاشر فكان كالسوائم وعليه اجماع الصحابة "(۲)

<sup>(</sup>۱) رد المحتار على الدر المختار - كتاب الزكوة - مطلب هل يجب العشر على المزارعين في الارض السلطانية - ٣٢٤/٢-

<sup>(</sup>r) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - كتاب الزكواة - فصل وأما بيان من له المطالبة باداء الواجب في السوائم الخ- ١٣٦/٢ -

"اوربیاس کئے ہے کہ امام کوجومواشی اپنے ٹھکانوں پر ہیں اس کی زکوۃ کا مطالبہ کرنے کا بھی جوحق حاصل ہے وہ حمایت کی وجہ سے ہے، کیونکہ مواشی جنگلات میں سلطان کی حفاظت وحمایت کے بغیر محفوظ نہیں رہ سکتے ،اور بیہ بات اس مال میں بھی پائی جاتی ہے جسے کوئی تاجر عاشر کے پاس سے لے کر گزرتا ہے تو بیہ مال بھی مثل "سوائم" کے ہوگیا،اوراس مسکلہ پرصحابہ "کا اجماع ہے۔" کیموائی "کے ہوگیا،اوراس مسکلہ پرصحابہ "کا اجماع ہے۔" کیموائی "کے موگیا،اوراس مسکلہ پرصحابہ "کا اجماع ہے۔"

(فصل) واما شرط ولاية الاخذ فانواع ، منها وجود الحماية من الامام حتى لو ظهر اهل البغى على مدينة من مدائن اهل العدل او قرية من قراهم وغلبوا عليها فاخذو اصدقات سوائمهم وعشور اراضيهم وخراجها ثم ظهر عليهم امام العدل لا ياخذ منهم ثانيا لان حق الاخذ للامام لاجل الحفظ والحماية ولم يوجد (١)

''(فصل) زکوۃ لینے والے کی ولایت '' اخذ' حاصل ہونے کے لئے متعدد شرائط ہیں،ان میں ایک امام کی طرف ہے جمایت کا وجود بھی ہے یہاں تک کداگر باغی اہل عدل کی کئی بہتی پر قابض ہوجا ئیں، شہر پریادیہات پر اور اس پر غالب ہو کر وہاں کے باشندوں سے ''سوائم'' کی زکوۃ اور ان کی زمینوں کا عشر وخراج وصول کر لیس پھر ان پر امام عادل غالب ہوجائے تو ان باشندوں سے (بیکاصل) دوبارہ نہیں وصول کر سے گا کیونکہ امام کو ان کے وصول کرنے کا حق حفاظت اور جمایت کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے۔'' اور یہ چیز (حفاظت و جمایت) حکومت کی طرف سے جس طرح اہلست کے اموال کو حاصل ہے پھر قانون زکوۃ وعشر اموال کو حاصل ہے پھر قانون زکوۃ وعشر اموال کو حاصل ہے پھر قانون زکوۃ وعشر عاضل ہے اس طرح اہلست کے اموال کو حاصل ہے پھر قانون زکوۃ وعشر اموال کو حاصل ہے پھر قانون زکوۃ وعشر اموال کو حاصل ہے بھر قانون زکوۃ وعشر اموال کو حاصل ہے۔'' اور یہ کے لئے کیا وجہ جواز ہے؟ یقیناً ان قوانین سے ان کا استثناء شرعاً ممنوع اور ناجائز ہے۔

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع -كتاب الزكوة - فصل وأما شرط ولاية الأخذ - ١٣٦/٢ - ط: دار احياء التراث.

(۴) زکوۃ اورعشر مالک مال کے حق میں عبادت ہیں یعنی انہیں اداکر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، کی کا خادت کرنا ہے۔ کہا کہ عبادت کی عبادت کرنا ہیں۔ ہے، کیکن حکومت کا نہیں وصول کرنا کو کی عبادت نہیں ہے۔ بلکہ حکومت کے حق میں بیصرف محاصل اور ٹیکس ہیں۔ کی ونکہ بیر حفاظت وحمایت کا عوض ہیں،'' بدائع الصنائع'' کی عبارت مذکورہ بالا میں اس کی تصریح ہے۔

یمی وجہ ہے کہ اس سے '' عاملین'' یعنی زکو ۃ وعشر وصول کرنے والوں کو تنخواہ دی جاسکتی ہے ۔ پھر جب بیٹیس ہے تو اس کا کوئی تعلق کسی فرقہ کے خصی قانون سے نہیں ہے اس لئے اسے صرف اہل سنت پر عائد کرنا اور شیعوں کو اس سے مستثنی کر دینا شرعاً ناجائز اور ظلم میں داخل ہے، اسی وجہ سے فقہاء نے تصر ت کی ہے کہ اگر شرعی مصلحت سے حکومت کسی خاص شخص کوعشر معاف کر دی تو اس پر واجب ہے کہ خراج کی مد سے اس کی صان ادا کر ہے۔ چنانچے'' ردالمختار'' کتاب الزکو ۃ، باب العشر والخراج میں مسکلہ مذکور میں اختلاف کے تذکر ہے کے بعد لکھا ہے کہ:

قلت والذى في الاشباه عن البزازية: اذا ترك العشر لمن عليه جاز غنيا كان او فقيراً لكن ان كان المتروك له فقيراً فلا ضمان عليه جاز غنيا كان وان كان غنياً ضمن السلطان للفقراء من بيت مال الخراج لبيت مال الصدقة (١)

"الاشباه" میں "البزازیة" سے بیال کیا ہے کہ سلطان (بعنی حکومت)

کے لئے "عشر" کسی شخص کو جس پر واجب ہومعاف کر دینا جائز ہے خواہ وہ شخص غنی ہویا
فقیر لیکن اگر متر وک لہ فقیر ہوتو سلطان پر ضمان واجب نہیں الیکن اگر غنی ہوتو سلطان
فقراء کو ضمان اداکر ہے گا یعنی خراج کی مدسے صدقہ کی مدکو ضمان دے گا۔
واضح رہے کہ اس مسلم کا تعلق صرف" عشر" سے ہے زکوق شمنین سے اسے
کوئی تعلق نہیں ،اوراسے اس پر منظم تی نہیں کیا جاسکتا۔
پیجی واضح رہے کہ اس مسلم کا تعلق فردسے ہے اس سے کسی جماعت اور گروہ کو عشر معاف کرنے

<sup>(</sup>۱)رد المحتار على الدرالمختار - كتاب الزكاة مطلب هل يجب العشر على المزارعين في الارض - ٣٣٤/٢

کاجوازمعلوم نہیں ہوتا کیونکہ دو جارا فراداور پوری جماعت اور مستقل فرقے کے درمیان جوفرق ہے وہ ظاہر ہے، دونوں کے حکم کو بکسان نہیں کہا جاسکتا۔

لیکن اس جزیے سے بیظا ہر ہوتا ہے کہ اصل بیہ ہے کہ سلطان (حکومت) کوعشر معاف کردیے کا کوئی حق اوراختیار نہیں ہے۔ اگر حق واختیار ہوتا تو ضان واجب نہ ہوتا ، تا ہم اگر اس جزیے سے استدلال کر کے قانون ''عشر'' سے شیعوں کے استثناء کو جائز کہا جائے تو اس استدلال کو جائز فرض کرنے کے بعد بھی قانون ند کور سے شیعوں کے استثناء کو جائز نہیں کہا جاسکتا کیونکہ اس میں ضان دینے کا کوئی تذکر ہنہیں ہے۔ لہٰذا اگر صرف قانون عشر سے شیعوں کو مستثنی کیا جائے تو حکومت پر واجب ہے کہ شیعوں پر اسی قدر ٹیکس لگائے جو بطور ضان اہلسنت کے عشر میں شامل کیا جائے تا کہ فقراء و مساکیین کوان کا حق مل سکے اور ان کی حق تلفی نہ ہو، سونے چاندی کی ذکو ق معاف کرنے کا کوئی سوال ہی پیدائہیں ہوتا ، اس سے شیعوں کے استثناء کے لئے کوئی وجہ جواز ہی موجو دنہیں۔

(۵) قانوبن زگوۃ وعشر سے شیعوں کا استثناء اہل سنت کے لئے مضرت رسال ہے، کیونکہ بہت سے جاہل سی بوجہ ناوا قفیت دوسروں کے ورغلانے سے زکوۃ یا عشر سے بچنے کے لئے خودشیعہ اور فقہ جعفری کا پیروظا ہر کرتے ہیں جس کی وجہ سے فقراء کی حق تلفی ہوتی ہے اور اہل سنت کی تعداد میں کمی ہوتی ہے اور شیعوں کی تعداد میں فرضی اور غیر واقعی اضافہ ہور ہا ہے اس کے علاوہ خودسی معاشر ہے میں بوجہ اظہار تبدیلی مذہب ایک شکش پیدا ہور ہی ہے اور شرعاً حکومت کوکوئی ایسا قانون بنانا جائز نہیں جو اہل سنت کے لئے مضرت رساں ہو۔ فقط واللہ اعلم

کتبه:محمراتحق سندیلوی بینات محرم الحرام ۱۳۰۹ھ

# '' قرض اتاروملک سنوارو'' میں زکوۃ کی ادائیگی

کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ وزیراعظم جناب نوازشریف نے قرض اتارو، ملک سنواروکااعلان کیا ہے اور عام لوگوں سے عطیات اور قرض حسنہ کی درخواست کی ہے۔

(۱) سوال بیہ ہے کہ کیا عطیہ کے فنڈ ہم زکو ۃ میں دے سکتے ہیں کیونکہ حکومت مقروض ہے لہذا حکومت کا قرض اتار نے کے لئے زکو ۃ دینا جائز ہے یانہیں؟

(٢) اسى طرح قرض حسنه كے فنڈ سے زكو ۃ دینا جائز ہے یانہیں؟

(۳)اگران دونوں فنڈ میں زکو ۃ وصدقات ناجائز ہیں تو قرض کس طرح اتاراجا سکتا ہے؟ امید ہے کہ شرعی جوابعنایت فرمائیں گے۔

### الجواسب باسسبه تعاليٰ

ز کو ۃ شریعت اسلامیہ کے فرائض میں ہے ہے، ز کو ۃ حق مالی کے طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف ہے مالدار (صاحب نصاب) افراد پر واجب کی گئی ہے، حکومت کے مالدار ہونے کے باوجوداس پرز کو ۃ فرض نہیں کی گئی۔

ہرصاحب نصاب کے بقدر مالیت اس میں سے اڑھائی فیصد سالانہ ادا کرنا فرض ہے ، زکوۃ کی ادائیگی صاحب نصاب شخص کی ذمہ داری ہے اور اس پرلازم ہے کہ زکوۃ مستحقین زکوۃ تک پہنچائے اور مستحقین زکوۃ کی تلاش وجبچو کرے۔

یہ بھی ملحوظ رہے کہ فرض صرف پنہیں کہ زکوۃ دینی ہے اور مال کواپنی ملکیت ہے نکالناہے بلکہ سے اور واقعی مستحقیان نے کوۃ کی ایک فہرست اور واقعی مستحقیان زکوۃ کی ایک فہرست اور واقعی مستحقیان زکوۃ کی ایک فہرست اللہ تعالی نے قرآن پاک میں ''سورۃ توبہ'' میں ذکر فرمائی ہے، مصارف زکوۃ کواس اہتمام کے ساتھ

ذكركرنا بھى اس طرف اشارہ ہے كەغىرستىق كوز كۈ ۋ دىنے سے زكۈ ۋادانېيى ہوگى۔

ز کو ہ مستحق افراد کو بغیر کسی عوض کے مالک بنا کر دیناضروری ہے ، پھریہ مالک اپنی مرضی سے جہاں جا ہے خرچ کرے۔اس تمہید کے بعد سوالات کا جواب ملاحظہ کریں۔

(۱) مستحقین زکو ق میں سے ایک فردمقروض ہے مقروض شخص کو بقدر قرض زکو ق دی جاسکتی ہے اوراس سے زکو ق دینے والے کی زکو ق ادا ہوجائے گی الیکن حکومتوں کا مقروض ہونا اس زمرہ میں نہیں آتالہذا حکومت کی اسکیم'' قرض اتاروملک سنوارو'' میں زکو ق کی رقم نہیں دی جاسکتی۔اگرز کو ق دی جائے گی تو ادا نہیں کی اس کی ادائیگی ضروری ہوگی کیونکہ زکو ق کے لئے کسی بھی مستحق زکو ق فردکو مالک بنا کر دینا ضروری ہے جیسا کہ کتب فقہ میں ہے:

"هي تمليك جزء مال عينه الشارع من مسلم فقير".(١)

(۲) حکومت نے بطور قرض حسنہ جو کچھ عوام سے طلب کیا ہے اس میں بھی مدز کو ۃ میں سے قرض دینا جائز نہیں کیونکہ زکو ۃ کی رقم جب تک مستحق فر دکونہیں مل جاتی زکو ۃ ادانہیں ہوتی۔

(٣) حکومت کے ذمہ قرض کی ادائیگی کے لئے چندصورتیں ہیں:

ا: سب سے زیادہ اہم اور بنیادی طریقہ جس میں کسی طرح کی رورعایت نہ کی جائے ، یہ ہے کہ ان لوگوں پر زبردست قوت کے ساتھ ہاتھ ڈالا جائے جنہوں نے قرض کی حاصل کر دہ رقم کو بے جا استعمال کیا یا وہ افراد جو حکومت سے قرض لے کر ہضم کر گئے اور پھر اس کو معاف کرایا ، کسی بھی حکومت کو بیا ختیار حاصل نہیں کہ مالداروں کو قرض دے کر اسے معاف کر دے اور اس کا بوجھ عوام پر نتقل کر دے جن لوگوں نے جب سے جس مقدار میں قرض معاف کر ائے ہیں ان سے ایک ایک پائی وصول کی جائے اور پھر اس سے ملکی قرضہ ادا کیا جائے ۔ مقدار میں قرض معاف کرائے ہیں ان سے ایک ایک پائی وصول کی جائے اور پھر اس سے ملکی قرضہ ادا کیا جائے ۔ دو لوگ جو حکومت سے براہ راست یا حکومتی ہینکوں سے سود کی رقم لے چکے ہیں وہ تمام لیا ہوا سود حکومت کو واپس کر نالا زم ہے لہذا ا

<sup>(</sup>۱) رد المحتار على الدرالمختار - كتاب الزكواة - ۲۵۸،۲۵۷۲ واللفظ لتنوير الابصار لشيخ الاسلام محمد عبدالله المرتاشي .

جو پچھ سودلیا گیا ہے سب کا سب حکومت کو واپس کردیں ایبا کرنا ان پرلازم ہے۔ وہ حضرات جوحکومت کو عطیات دے رہے ہیں ان کو چاہئے کہ وہ پہلے سے سود لے چکے ہیں تو وہ سود کی رقم واپس کریں کیونکہ اس کی واپس کریں کیونکہ اس کی واپسی واجب اور ضروری ہے جب کہ عطیہ محض نفلی صدقہ ہے، واجب کی ادائیگی نفل سے مقدم ہوتی ہے۔

۳: اگراپنی طرف سے عطیات کے ساتھ حکومت کی'' قرض اتاروملک سنوارو''مہم کی مدد کی جائے تو بھی کی جاسکتی ہے انشاءاللہ بیصورت اجروثو اب سے خالیٰ نہیں ہوگی۔

ہ: حکومت کی اسکیم کی تیسری صورت حکومت کو قرض دے کراس پرسود لینا حرام ہے، قرض بطور قرض حسنہ دیا جائے اوراس پر کسی قسم کا سود نہ لیا جائے ، سود کا لینا دینا حکومت ، غیر حکومت دونوں کی طرف سے حرام قطعی ہے حکومت کا بھی'' قرض اتار وملک سنوار و''مہم اسکیم میں اس صورت کو شامل کرنا انتہائی غلط اقد ام ہے، سود کا لینادینا اللہ تعالیٰ کے ساتھ لڑائی اور جنگ کرنا ہے۔

ارشاد بارى تعالى ہے:

ترجمہ: اے ایمان والو! ڈرواللہ سے اور چھوڑ دوجو کچھ باقی رہ گیا ہے سود، اگرتم کو یقین ہے اللہ کے فرمانے کا۔ پھرا گرنہیں چھوڑ تے تو تیار ہوجا وُلڑ نے کیلئے اللہ سے اور اللہ کے درسول سے اور اگر تو بہ کرتے ہوتو تمہارے واسطے ہے اصل مال تمہارا، نہم کسی پرظلم کرواور نہ کوئی تم پر۔(۱)

اللہ تعالیٰ اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ اورلڑائی کر کے ہم بھی کا میاب نہیں ہو سکتے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔

نوٹ: قرض اتارومہم کے لئے اخبارات میں جس طرح قد آدم کے برابر اشتہارات شاکع کرائے جارہے ہیں اوران پرقوم کا کثیر سرمایہ بے دریغ خرچ کیا جارہا ہے، کیا بیرقم قرض اتار نے میں کارآ مذہبیں ہوسکتی ؟اس پر بھی توجہ کرنا چاہئے ۔واللہ اعلم

کتبه: محمد عبدالمجید دین پوری بینات- ذوالحجه ۱۳۱۷ه

<sup>(</sup>١)البقرة: ٢٧٩،٢٧٨

# ز کو ة ہے ٹیلیفون بل کی ادا ٹیگی

کیا فرماتے ہیں علماء کرام اس مسکلہ کے بارے میں: کہ "مدارس میں زیادہ تر فنڈ زکوۃ کا آتا ہے اوراس میں مختلف اخراجات ہوتے ہیں مثلا استادوں کی تنخواہ مطبخ ،ٹیلیفون کا خرچہ، ڈاک کا خرچہ وغیرہ وغیرہ جتی کہاس میں یہ بھی شامل ہوتا ہے کہ منبجنگ سمیٹی کی میٹنگوں میں جائے ، بسکٹ کی تواضع بھی اس خرچەمىں آتى ہے۔اس سلسلے میں كيا''جمعیت تعلیم القرآن انٹرنیشنل''اپنابیت المال قائم كرسكتا ہے؟ تفصیل درج ذیل ہے: ہمیں جوبھی چندہ یا آمدن بمدز کو ۃ آتی ہے اس کومندرجہ بالا مدوں میں خرچ کرنا ہوتا ہے، اگرہم اپناایک بیت المال بنالیں (جیسا کہ پہلے وقتوں میں بیت المال ہوتے تھے)اوراس بیت المال میں سارے رویے جمع کریں اور پھرمندرجہ بالاخرچ اس ہے ادا کئے جائیں ،کیا ہم یہ بیت المال بنا سکتے ہیں؟ کیکن اس میں سوال بیہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے پوری قوم کا بیت المال ہوتا تھا اور اس میں ہے بیہ سارے اخراجات ہوتے تھے،اب چونکہ اسلامی حکومت نہیں اور نہ ہی کوئی اس قتم کا بیت المال ہے اس لئے ہارا پوراٹرسٹ ایسا بیت المال بنالے کیونکہ بیہ با قاعدہ بجٹ بنا کر تمیٹی منظور کر کے پھرخرچ کرتی ہے ،کوئی ایک شخص واحداس کا ما لک نہیں ہےاور نہ کسی کواختیار ہے کہ وہ خرچ کرے''۔ ہمیں امیدہے کہ آپ مہر بانی فر ماتے ہوئے اس پر اپنافتو کاعنایت فر مائیں گے۔

الطاف حسين برخور داربيه

### الجواسب باستسمة تعالى

واضح رہے کہ زکو ہے مصارف اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فر مادیئے ہیں، چنانچہ ارشاد ہے: انما الصدقات للفقراء والمساكين ....الاية (التوبة) ''بلاشبه صدقات فقراءاورمساكين كے لئے ہيں۔''

ان مصارف کے علاوہ زکوۃ کااورکوئی مصرف نہیں ہے۔ زکوۃ کی رقم نہ تو تنخواہ میں دینا جائز ہے اور نہ ہی کسی اور مصرف (غیرز کوۃ) میں خرچ کرنا جائز ہے۔ مدارس میں زکوۃ کی رقم زکوۃ دہندگان صرف مستحق طلباء پرخرچ کرنے کیلئے وصول کرتے مستحق طلباء پرخرچ کرنے کیلئے وصول کرتے ہیں، مدارس میں صرف مستحق طلباء ہی زکوۃ کامصرف ہیں۔

چونکہ زکوۃ کی تعریف میں یہ بات شامل ہے کہ وہ بغیر کسی معاوضہ ومنفعت کے مستحق زکوۃ کو مالک بنا کر دی جائے جیسا کہ' عالمگیری''میں ہے:

اما تفسير ها فهى تمليك المال من فقير مسلم غير ها شمى ولا مولا ه بشرط قطع المنفعة عن المملك من كل وجه لله تعالى هذا في الشرع، كذا في التبيين .(١)

لہذاز کو ق کی رقم سے بلاتملیک مستحق ز کو ق نہ تو مدرسین وغیرہ کی تنخواہ دینا جائز ہے اور نہ مدارس کی تغییر میں اور نہ ٹیلیفون وڈاک وغیرہ کے اخراجات اور نہ غیر مستحق ز کو ق کے خور دونوش کے اخراجات میں زکو ق کی رقم خرچ کرنا جائز ہے۔الغرض زکو ق کی رقم صرف شریعت مطہرہ کے بیان کر دہ مصارف میں ہی خرچ کرنا ضروری ہے،غیر مصارف زکو ق میں خرچ کرنا نا جائز ہے اوراس سے زکو ق ادانہ ہوگی۔

رہا یہ بیت المال کا قیام، تو بیت المال نام ہے حکومت کے قائم کردہ مخصوص فنڈ ز کا جس میں چار فتم کے اموال جمع کئے جاتے تھے اور ہر مال اپنے اپنے مصرف پرخرج کیا جاتا تھا وہ چارا موال یہ ہیں۔

ا- مال غنیمت، رکاز اور کنوز کاخمس۔ ۲- صدقات یعنی زکو ۃ وعشر وغیرہ۔

-۳- خراج اور جزیہے۔ ۳- وہ مال جس کا کوئی وارث نہ ہو۔

ان اموال میں سے ہرایک مال اپنے اپنے مصرف میں خرچ کیا جاتا تھا، ایسا ہر گزنہیں ہوتا تھا کہ یہ تمام اموال ایک جگہ اس طرح جمع کردیئے جاتے تھے کہ ہرایک مال دوسرے مال میں خلط ملط ہوجاتا بلکہ ہرمال کا شعبہ الگ الگ ہوتا تھا مثلاً زکو ق ہے، اس کا اپنا الگ شعبہ ہوتا تھا اور زکو ق اپنے مصارف میں خرچ

<sup>(</sup>١) الفتاوى الهندية - كتاب الزكوة - الباب الاول في تفسيرها .... الخ - ١٠٠١ - ط: المتكبة الرشيدية كوئته

کی جاتی تھی غیرمصارف زکو ۃ میں خرچ نہیں کی جاتی تھی۔ای طرح سے دوسرےاموال تھے۔جیسا کہ '' درمختار''میں ہے:

> مصارف بينتها العالمونا ركاز بعدها المتصدقونا وجالية يليها العاملونا يكون له اناس وارثونا وثالثها حواه مقاتلونا تساوى النفع فيها المسلمونا

بيوت المسال اربعة لكل فأولها الغنائم والكنوز وثالثها خراج مع عشور ورابعها الضوائع مثل مالا فمصرف الاولين اتى بنص ورابعها فمصرفه جهات في الشامة دقه له فمصرف الاهلا

وفي الشامية (قوله فمصرف الاولين)..... والنص في الاول قوله تعالى واعلمو ا انماغنمتم ..الاية،....وفي الثاني انما الصدقات للفقراء ...الاية (١)

توبیت المال نام ہے حکومت کے قائم کردہ فنڈ زکا جس میں مذکورہ چارتنم کے اموال جمع کئے جاتے تھے اور پھر یہ بیت المال ملک کے تمام باشندوں کے لئے ہوتاتھا اور تمام مستحقین کی انفرادی ضروریات اوراجماعی فلاح و بہبود کے کاموں میں بیت المال سے اخراجات کئے جاتے تھے۔

اس کے ''جمعیت تعلیم القرآن' کا زکو ۃ فنڈ کو بیت المال کا نام دینا شرعاً واخلا قاغلط ہے،البتہ اس کوزکو ۃ فنڈ کا نام دے کرایک شعبہ قائم کر سکتے ہیں،لیکن اس میں بیضروری ہے کہ زکو ۃ صرف مستحق افراد پرخرچ کی جائے نہ تو اس سے عملہ کی تخواہیں دینا جائز ہے اور نہ ہی انتظامیہ کے ذاتی اخراجات اور نہ وفتری اخراجات اور نہ کی اخراجات میں زکو ۃ کی رقم خرچ کرنا جائز ہے بلکہ ان اخراجات کے لئے الگ غیرز کو ۃ سے فنڈ جمع کیا جائیں۔

كتبه : محرشفیق عارف بینات زوالقعدة ۱۴۱۴ه

<sup>(</sup>۱) الدر المختار مع ردالمحتار - كتاب العشر - مطلب في بيوت المال ومصارفها -٣٣٧/٢، ٣٣٨-ط: ايچ ايم سعيد كراچي .

# ز کو ۃ ہے بچوں کی فیس کی ادا ئیگی

سوال: آپ کاز کو ق کے بارے میں فتوی ملا ،آپ نے جس طریقے سے واضح جواب دیا ہے دل بہت خوش ہوا ،ابسوال درج ذیل ہے:

اگر ہم زکوۃ کی رقم تملیک کرتے ہیں تو یہی ہوتا ہے کہ بچوں کے والد یا سر پرست سے کھوالیا جائے یہاں بھی میری نظر میں تھوڑی کی شک کی گنجائش ہے کہ جب تک پیسے اس کے ہاتھ میں نہ پکڑوا میں تملیک کرنے میں اشکال ہوجائے گالیکن اگر ہم نفذ دے دیتے ہیں تو مشکل ہے بھی ہے کہ کوئی بچہ یا اس کا باپ پیسے نہ دے اور ہم اس سے زبر دہتی لینے کے حق دار بھی نہیں ہیں ، یا ، کیا کوئی بچوں کی فیس مقرر کی جائے بعنی ہون ، ۲۰۰۱ کی گرف کے مطابق لے کی لیکن جوادا بعنی مراح ہے کہ ان سے اس کے مطابق لے کی لیکن جوادا بعنی کر سے تان طلباء کی طرف سے (اگر بالغ ہیں) یا ان کے سر پرست کی طرف سے (جو نابالغ ہیں) دستخط کرالئے اور کھوالیا جائے ، کہ فیس کی رقم ہم چونکہ ادائیس کر سکتے اس لئے آپ ہمیں ذکوۃ میں امداد فرما میں تاکہ فیس بھی ادا ہو سکے اور ہمیں کتا ہیں بھی دی جاسکیں ، اب مندرجہ بالاصور توں میں آپ کون می صورت تاکہ فیس بھی ادا ہو سکے اور ہمیں کتا ہیں بھی دی جاسکیں ، اب مندرجہ بالاصور توں میں آپ کون می صورت بہتر تصور فرماتے ہیں اور اسے کس طریقے سے نافذ کیا جائے تاکہ تھی طریقے سے عمل درآمہ ہو سکے۔

### الجواسب باستسهتعالي

صورت مسئولہ میں دوسری صورت جائز ہے کہ طلباء کی ماہانہ فیس مقرر کردی جائے اور جوطلباء صاحب حیثیت ہوں اور وہ فیس ادا کر سکتے ہوں تو وہ اپنی طرف سے فیس ادا کر دیا کریں اور جوطلباء فیس ادا کرنے کی استطاعت کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے اگر وہ بالغ ہیں تو وہ خودلکھ کردے دیں کہ ہم فیس ادا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے اس لئے ہماری زکو ہے امداد کی جائے۔

اسی طرح جوطلباء نابالغ ہوں اور ان کے سرپرست ماہانہ فیس اداکرنے کی استطاعت نہیں رکھتے تو

سر پرست بہلھ کردے دیں کہ ہم ماہانہ فیس اداکرنے کی استطاعت نہیں رکھتے لہذا زکوۃ سے ہماری مدد کی جائے تو اس صورت میں ایسے مستحق زکوۃ طلباء کوزکوۃ دے سکتے ہیں پھراس قم سے طلباء سے ماہانہ فیس بھی جائے تو اس صورت میں ایسے مستحق زکوۃ طلباء کوزکوۃ دے سکتے ہیں پھراس قم سے طلباء اپنی کتابیں وغیرہ بھی خرید سکتے ہیں ،اس فیس سے جمع ہونے والی رقم سے اسما تذہ کی سخواہیں دینا جائز ہے اور دیگرا تظامی امور میں خرچ کرنا بھی جائز ہے۔

کتبه بشفیق عارف بینات- زیقعده۱۳۱۳ه

# تملیک زکو ہ کی مختلف صورتوں پر کئے گئے اشکالات کا جواب

کیافر ماتے ہیں مفتیان کرام دریں مسئلہ کہ مال زکو ۃ اورعشر کوغیر مصرف مثلاً ملاز مین کی تنخواہوں جیسے امور میں صرف کرنے کی ضیحے اور بے غبار صورت کیا ہے؟ کیااس کے لئے حیلہ تملیک ضروری ہے یا نہیں؟ اگر مسکیین کی تملیک میں اس کو یہ یفین ہو کہ بیم خص فرضی کارروائی ہے، مجھے ہر حال میں رقم واپس کرنی پڑے گی تواس متم کا حیلہ تملیک کا فی ہوسکے گایانہیں؟

(۲) بعض علاء فرماتے ہیں کہ مدرسہ کامہتم اس قتم کی رقم کے بارے میں ازخود طلباء کاوکیل ہوتا ہے اگران کی بات سے اتفاق ہے توان اشکالات کاجواب دیں کہ کیاوکالت بلاوکیل درست ہوجاتی ہوتا ہے اوراگر داخلہ کی شرائط میں سے پیشرط درج کی جائے کہ ہتم صاحب آپ کے وکیل ہوں گے تو کیا ایسی جبری تو کیل معتبر ہوجائے گی؟ نیز ایسی صورت میں وہ زکوۃ طلباء کی ضروریات میں خرچ کرنے کی پابندی ہوگی یا مدرسین کی تنخواہ جیئے امور میں بھی خرچ کرنے کی اجازت ہوگی۔

کیاایک سال کے طلباء کی موجودگی میں حاصل کی جانے والی زکوۃ کودوسرے سال کے طلباء پرخرچ کرنے کاحق ہوگایا نہیں؟ اور پھر کیا طلباء کو بیچق حاصل ہوگا کہ وہ اپنے وکیل کو یعنی مہتم صاحب کواپنی منشاء کی چیز پکوانے کی درخواست کریں نیز کیا طلباء کو بیچق ہوگا کہ وہ مہتم صاحب کواپنی و کالت سے معزول کردیں؟ اگر نہیں تو پھراس کی نظیر پیش فر مائیں کہ موکل کو بیچق ندر ہتا ہو۔

(۳) احسن الفتاؤی ۲۹۳۔ جہ میں ہے کہ جو باور چی صرف طلباء کے لئے کھانا تیار کرتا ہو اس کی تنخواہ زکو ق وعشر سے دی جاسمتی ہے اس میں اگر باور چی کے ممل کوعامل کے ممل پر قیاس کیا گیا ہے تواس پراشکال ہے کہ عامل کاعمل تونفس زکو ق ہی کی وصولی ہے متعلق ہوتا ہے جب کہ باور چی کاعمل وصولی کے بعد تصرف (طلباء) کے نفع سے متعلق ہے تو پھر مدرس کے وقت کی پابندی کرنے کا تعلق بھی تو مصرف مذکور کے نفع ہی سے ہے فیماو جہ الفوق بینھما؟

(۴) اگرکسی مدرسه میں زکوۃ کی تملیک نہ کی جاتی ہویا پیہ حیلہ محض فرضی کارروائی کی صورت میں ہوتا ہوتو وہاں مدرسین کو پنخواہ لینا جائز ہوگایا نہیں؟

(۵) اگر مدرسه میں مدز کو ق کی رقم اور مدعطیه کی رقم مخلوط ہوتو کیامدرس کی تنخواہ دیتے وقت مہتمم صاحب کامحض نیت کرلینا کافی ہوجائے گا کہ بیعطیہ میں سے تنخواہ دیے رہا ہوں یااس کے لئے عطیہ کی رقم کاعلیجدہ رکھنا ضروری ہے؟

المستفتى: محمد عبدالسمع وين بورى - رحيم يارخان

## الجواسب باسسبة تعالى

ضرورت شدیدہ کے وقت مال زکو ۃ اورعشر کوشر عی طریقے سے حیلہ تملیک کر کے غیر مصرف مثلاً مدرسین کی تنخواہ وغیرہ میں استعمال کرنا جائز ہوگا حیلہ تملیک کے بغیر کسی بھی حال میں مال زکو ۃ اورعشر کوغیر مصرف میں خرچ اورصرف کرنا جائز نہیں ہوگا۔

اگرمسکین کوتملیک ہے یہ یقین ہو کہ تملیک ایک فرضی کارروائی ہےاوررقم اس کو ہرحال میں واپس کرنی ہوگی اس کے باوجودمسکین نے وہ رقم تملیک کے لئے لی ہے تو تملیک ہوجائے گی اگر چہاس پرواپس کرنالازم نہیں ہے۔جیسا کہ' امدادالفتاؤی''کے حاشیہ میں ہے۔

> نعم ان علم الآخذانه تمليك بالشرط وقبل يتادى الزكواة بلاشبهة ان الهبة والصدقة لاتفسد ان بشرط الفاسد (١)

البتہ فرضی کارروائی کی نیت ہے حیلہ کرنا جائز نہیں ہوگا کیونکہ بیہ ایک سراسردھوکہ ہوگا جوسراسر ناجائز اور حرام ہوگا بلکہ مسکین کوز کو ۃ ویتے وقت صرف ز کو ۃ کی ادائیگی کی نیت کرنالازم ہوگا، اگر ز کو ۃ

<sup>(</sup>۱) امداد الفتاوی مولانا اشرف علی تھانوی - کتاب الزکوة - سوال نمبر ۲۸ تھکم زکوة در مال حرام (حاشیه )ص ۱۲۰ ج-۲ - ط: دارالعلوم کراچی.

مسکین کوحوالہ کرتے وقت زکو ق کی ادائیگی کی نیت نہیں ہوگی بلکہ صرف حیلہ تملیک کی نیت ہوگی تو زکو قادا نہیں ہوگی جیسا کہ'' فتاویٰ شامی''میں ہے:

#### لان المعتبرنية الدافع (١)

اور حیلہ مملیک کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ طلبہ کے وظیفہ کی مقدار میں اضافہ کر دیا جائے اور ان کو کھانے وغیرہ کا مقررہ وظیفہ حوالہ کرنے کے بعد بیہ کہا جائے کہ کھانے ، پینے ،اسا تذہ کی تنخواہ اور بجلی گیس وغیرہ کے بل کی مدمیں استے پیسے واپس کر دیں پھر جمع شدہ رقم میں سے کھانے کے علاوہ جور قم فنڈ میں جمع ہوجائے مہتم صاحب بد چندہ جہاں چاہیں صرف کر سکتے ہیں اس طرح زکو ہ بھی ادا ہوجائے گی اور تنخواہ وغیرہ کا کا م بھی ہوجائے گا۔

(۲) دینی مدارس کے مہتم فیتظمین مستحق طلباء کی جانب سے اموال زکو ہ وصول کرنے اور ان پرخرج کرنے کے وکیل ہیں جیسا کہ حضرت مولا نا گنگوہ ٹی اور حضرت مولا ناظیل احمد سہار نپور ٹی گی تحقیق ہے لیکن یہ حضرات وکیل کے ساتھ امین بھی ہیں لہذامدارس کے مہتم و منتظمین کے قبضہ میں اموال زکو ہ آجانے کے بعد یہ حضرات اسے مستحق طلباء کے وظائف، کھانا دواوغیرہ دینے کے علاوہ دوسری ضروریات مثلاً اساتذہ کرام اور ملازمین کی تنخواہوں بھیرات ،کتب خانہ کی کتابیں خریدنے میں حیلہ تملیک کے بغیر خرج نہیں کرسکتے جیسا کہ بیت المال کے متصرف کو بھی اس طرح متصرف ہونا جائز نہیں ہے۔

حضرت سہار نیوری اور حضرت گنگوہی نے دین مدارس کے مہتم و منتظمین کواسلامی حکومت کے عاملین صدقات پر قیاس کیا ہے جس طرح اسلامی حکومت کے عاملین صدقات کوز کو 8 بحشر، صدقہ واجبہ اداکردینے سے ارباب اموال کی زکو 8 وصدقہ اور عشرادا ہوجانے کا حکم دیا جاتا ہے اس طرح دینی مدارس کے مہتم و منتظمین کوز کو 8 وصدقات کے اموال اداکردینے سے ارباب اموال کی زکو 8 ادا ہوجانے کا حکم دیا جائے گاقبل اس کے کہا موال زکو 8 مستحقین میں صرف کئے جائیں۔

قرآن كريم كي آيت ﴿ خدْ من اموالهم صدقة تبطهرهم ﴾...الاية كاظامراي پر

<sup>(</sup>١) رد المحتار على الدر المختار - كتاب الزكوة - باب المصرف - ٣٣٥/٢.

دلالت کرتا ہے۔اورجس طرح اسلامی حکومت کے بیت المال میں اموال زکو ہ وصد قات جمع ہوجانے کے بعد بھی وہ اموال ،اموال زکو ہ ہی رہتے ہیں،اور اسلامی حکومت اور اس کے نمائندے اموال زکو ہ کو مصارف زکو ہ میں خرچ کرنے کے امین اور ذمہ دار ہوتے ہیں، اور ان کو بلا شملیک غیر مصرف میں خرچ کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہوتی اسی طرح مدارس کے مہتم کے پاس اموال زکو ہ جمع ہونے سے ارباب اموال کی زکو ہ تو ادا ہوجاتی ہے لیکن مہتم کو حیلہ شملیک کے بغیر مصارف میں صرف کرنا جائز نہیں ہوتا ہے۔ اموال کی زکو ہ تو ادا ہوجاتی ہے لیکن مہتم کو حیلہ شملیک کے بغیر مصارف میں صرف کرنا جائز نہیں ہوتا ہے۔ اسلامی حکومت کے عاملین کو جس طرح از خود مستحقین زکو ہ کا وکیل ہونا تسلیم کیا گیا ہے اسی طرح د بنی مدارس کے مہتم میں بھی از خود مستحقین زکو ہ ظلباء کے وکیل ہوں گے جا ہے طلباء ان کو وکیل مقرر کریں یا نہ کریں لیکن مہتم میں کے لئے غیر مصرف میں زکو ہ خرج کرنا جائز نہیں ہوگا، اس میں وہ امین ہیں، الہذا غیر مصارف زکو ہ میں خرج کرنے کے مجاز نہیں ہیں۔

(مزید تفصیل کیلئے جواہر اِلفتاویٰ جلداول ص۱۳ سے ۵۵مطبوعہ اسلامی کتب خانہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی میں ملاحظہ کیا جائے۔)

m: احسن الفتاوي ص۲۹۲، جسم ميں جوبيلها گياہے كه:

''جوباور چی صرف طلباء کیلئے کھانا تیار کرتا ہواس کی تخواہ مدز کو قوعشر سے دی جاسکتی ہے۔'(۱)

یہ اس صورت میں ہے کہ طلباء نے اہل جامعہ کواپئی جانب سے خاص باور چی رکھنے کا وکیل بنایا

ہو،اگر طلباء کی جانب سے طلباء کے لئے خاص باور چی رکھنے کیلئے اہل جامعہ کو وکیل نہیں بنایا گیا پھر باور چی

کوز کو قوعشر سے تخواہ دینا جا کر نہیں ہوگا،اور طلباء کی جانب سے اہل جامعہ کو باور چی رکھنے کیلئے وکیل بنانے

کی صورت میں طلباء کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ جب بھی چاہیں باور چی کو معزول کریں اور ایک باور چی کی جگہ

دوسرے باور چی کور کھیں ،اہل جامعہ کواس میں دخل اندازی کا حق نہیں ہوگا کیونکہ اہل جامعہ وکیل ہیں موکل

نہیں اور موکل کو وکیل کے تصرف کوختم کرنے یا وکیل کی وکالت کوختم کرنے کا اختیار ہوتا ہے۔

اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ عامل کاعمل نفس زکو ق کے وصولی ہی کے متعلق ہوتا ہے لیکن اگر

<sup>(</sup>۱) احسن الفتاوي - مفتى رشيدا حمد لدهيا نوى - كتاب الزكوة - ۲۹۲٫۳۰ - ط: اليج ايم سعيد.

مستحقین زکو ہ کسی عامل کواپنے لئے باور چی رکھنے کے لئے وکیل بنائیں گے تو عامل کیلئے زکو ہ کی مدسے تنخواہ دے کر باور چی رکھنا جائز ہوگا۔

البتہ مدرسہ کے مدرسین کو باور چی پر قیاس کرنا سیحے نہیں ہوگا کیونکہ مدرسہ کے مدرسین کو اہل جامعہ خود رکھتے ہیں مہتم کی صوابدید پر مدرسین کورکھا جانا اورعزل ونصب کے اختیار بھی خور ہہتم جامعہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، نہ طلباء کی جانب سے تو کیل ہوتی ہے نہ ان کے ہاتھ میں عزل ونصب کا اختیار ،اس لئے باور چی کے مل اور نخواہ پر مدرسین کے ممل اور تخواہ کو قیاس کرنا سیحے نہیں ہوگا، ہاں اگر طلباء کی تو کیل کی بناء پر استادر کھا جائے گا اور استاد کے عزل و نصب کا اختیار بھی طلباء کو ہوگا پھر زکو ہ کی مدسے مدرسین کی تخواہ دینا جائز ہوگا ،اس وقت باور چی اور مدرسین کے مسائل کی بناء ایک ہی ہوگی جبکہ واقعتاً ایسا ہوتا نہیں ہے۔ جائز ہوگا ،اس وقت باور چی اور مدرسین کے مسائل کی بناء ایک ہی ہوگی جبکہ واقعتاً ایسا ہوتا نہیں ہے تو خواہ دینا قبل ہے تو کو ہوگا کی رقم سے اسا تذہ کی تخواہ دی جاتی ہے تو زکو ہی گی رقم سے اسا تذہ کی تخواہ دی جاتی ہے تو زکو ہی کی رقم سے اسا تذہ کی تخواہ دی باقر کی گر ہے تو کی رقم سے نخواہ دینا اور زکو ہی کی رقم سے نخواہ دینا اور زکو ہی کی رقم سے نخواہ دینا اور زکو ہی کی رقم سے اسا تذہ کی تخواہ دی بی وقی ہی ہوگا۔

۵: اگر مدرسه میں مدز کو ق کی رقم اور مدعطیه کی رقم مخلوط ہوتو مدرسین کی تخواہ دیتے وقت مہتم صاحب کامخض نیت کرلینا کہ بیع عطیه کی رقم ہے کافی نہیں ہوگی بلکہ ہتم صاحب برضروری ہوگا کہ ہر مدکوالگ الگرکھیں یعنی زکو قالگ اورعطیات الگ ورنہ ہتم صاحب گنہگار ہوں گے۔جیسا کہ'' فناوی شامی''میں ہے:

وقال الشر نبلالي في رسالته: ذكروا انه يجب عليه ان يجعل لكل نوع منها بيتا يخصه،ولا يختلط بعضه ببعض . (١)

البتہ بہ مجبوری جب ساری رقوم بینک میں جمع کی جائیں اور مخلوط طور پر نکالی جائیں تو نکالنے کے بعد جس فنڈ کی رقم ہواسی فنڈ میں رکھی جاوے ، دوسرے فنڈ میں خلط نہ کیا جائے مثلاً وس ہزار زکوۃ فنڈ سے نکالے گئے تواس کوالگ رکھا جاوے اور دس ہزار چندہ کے فنڈ سے نکالے گئے ہیں تواس کو بھی زکوۃ فنڈ سے الگ رکھ کرخرچ کیا جاوے۔ واللہ اعلم

كتبه:مفتى انعام الحق بينات-صفرالمظفر ١٣١٥ھ

<sup>(</sup>۱) كتاب الزكو'ة - مطلب في بيوت المال ومصارفها - ٣٣٧/٢.

## تملیک زکو ق میں مولا نا گنگوہی اور مولا ناسہار نیوری کا موقف چند شبہات کا جواب

ا ۔ گزارش عرض ہے کہ ہم اہل مدرسہ عرصہ سے ایک مسئلہ میں متذبذب رہے اور مطالعہ کتب اور استفتاء کثیر کے باوجود ہے اطمینان رہے ہیں ۔ حقیقت میں تذبذب اور تشکک کی اصل وجہ رہے ہوئی کہ حضرت مفتی محمر شفیع صاحب مرحوم مفتی اعظم پاکستان نے ''فقاوی دار العلوم'' و''امداد المفتین ''میں لکھا ہے کہ مفتی محمر شفیع صاحب مرحوم مفتی اعظم پاکستان نے ''فقاوی دار العلوم'' و''امداد المفتین ''میں لکھا ہے کہ مدرسہ کامحصل اور مہتم جوصد قہ وزکو ق وصول کرتے ہیں اس کوصد قہ وزکو ق

کے غیر مصرف میں خرچ کرنے کے لئے حیلہ تملیک ضروری ہے۔(۱)

مندرجہ ذیل مدارس کے موجودہ مفتیان کرام کی رائے گرامی بھی بعنینہ یہی ہے جوحضرت مفتی محمد شفیع صاحب مرحوم نے تصریح کی ہے۔

دار العلوم كرا چى، دار العلوم ديوبند، جامعه اشر فيه لا ہور، جامعة العلوم الاسلاميه بنورى ٹاؤن كرا چى، جامعه مدنيه لا ہور، دارالعلوم عين الاسلام ہاڻهزارى بنگله ديش۔

ندکورۃ الصدرحضرات کے اتفاق رائے ہے یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہتم ماور محصل مدرسہ کے قبضہ کے بعد ثانیا حیلہ سمایک کئے بغیرز کو ۃ وصدقہ کی رقم کوغیر مصرف مثلاً شخواہ وخوراک مدرسین میں خرج کرنا جائز نہ ہوگا۔

اب دیکھئے! کہ حضرت مفتی صاحب مرحوم کی تالیف'' امدادا مفتین '' کے آخر میں بنام'' امساطۃ النہ کو ۃ بالتملیک'' ان کا ایک رسالہ لاحق کردیا ہے۔ جس میں انہوں نے امداد المفتین کے حیلہ تملیک والے مسئلے سے رجوع کا قراروا ظہار کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہتم مدرسہ اور محصل المفتین کے حیلہ تملیک والے مسئلے سے رجوع کا قراروا ظہار کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہتم مدرسہ اور محصل

<sup>(</sup>۱) فمّاوي دارالعلوم ديو بند،امدادامفتين -مولا نامحمشفيع -۲ ۲۴،۲۴ م-ط: دارالاشاعت كراچي.

کا قبضہ وہ قبضہ فقراء ہے اور فرمایا کہ مال زکو ۃ اوراس کا حساب الگ الگھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ (۲)
حاصل بیہ نکلا کہ حضرت مفتی صاحب مرحوم حیلہ تملیک کے قول سے رجوع کرتے ہوئے عدم الحاجۃ الی
الحیلۃ کے قائل ہو گئے ، جیرت تو بیہ ہے کہ حضرت مولا نا رشید احمد گنگوہی جیسے حضرات بھی اس میں شریک
رائے ہیں۔

اب ہمارامطلوب ہیہ ہے کہ آپ کے پاس اس تعارض کا کیاحل ہے؟۔اورہمیں فی الحال کس پر عمل کرنا جا ہے؟ ذراتفصیل ہے کھیئے۔

۲۔ مہتم صاحب کی اجازت سے مدرسین وملاز مین مدرسہ کومد صدقہ وز کو ق سے امداد کرنا شرعاً کیسا ہے؟
 سائل: محدر فبق سائل: محدر فبق

### الجواسب باسسبه تعالیٰ

ا۔ حضرت مفتی محد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ کی تحقیق اولاً پیھی کہ تممین مدارس عاملین صدقہ کے حکم میں نہیں، بلکہ معطیان زکو ق کے وکیل ہوتے ہیں، جس بناء پر چند دشواریاں پیش آتی ہیں ان میں اہم دقت یہ پیش آئی ہے کہ جبکہ تممین مدرسہ معطیان کے وکیل ہیں تو جب تک اموال زکو ق ان کے قبضہ میں ہوں۔ مصرف میں صرف نہ کئے گئے ہوں تو زکو ق ادا نہ ہوگ ۔ بلکہ وہ اموال معطیان ہی کی ملکیت میں باقی ہیں و یسے ہی اگر ان اموال کومصرف میں صرف کرنے سے پہلے ان میں سے سی معطی کا انتقال ہوگیا تو ان کے مال کوان کے ورثہ کے باس واپس کرنا ضروری ہے۔

اس لئے ہرایک معطی زکوۃ کے مال کا حساب بھی الگ الگ لکھنے کی ضرورت ہے کہ کتنا باتی ہے جو بوقت ضرورت واپس کر سکے ویسے ہی اگر گم ہوگیا تو زکوۃ ادا نہ ہوئی وغیرہ وغیرہ، پھر بعد میں حضرت گنگوہی حضرت تھا نوی اور حضرت سہار نپوری رحمۃ اللّہ علیہم کی تحقیق کی بناء پر حضرت مفتی صاحب اپنی اول شخقیق سے رجوع فر ماکراس کے قائل ہوئے کہ:

" آج کل کے ممہتمین مدرسہ اور ان کے مقرر کردہ چندہ وصول کرنے والے

<sup>(</sup>۱) مخص از فتآوی دارالعلوم دیو بند (امدادامفتین) ۱۰۸۶/۲.

عاملین صدقہ کے حکم میں داخل ہو کرفقراء کے وکیل ہیں''۔

پیلفظ بعینه رساله مذکوره سے منقول ہے ،اب وہ دقت ختم ہوگئی چونکہ عاملین صدقہ جبیبا کہ فقراء کے وکیل ہوتے ہیں جس بناء پراموال زکو ۃ ان کے وصول کرنے ہی ہے معطین کی ملکیت سے نکل جاتے ہیں اورز کو ہ بھی فوراً ہی ادا ہو جاتی ہے۔اگر چہان اموال کواب تک مصارف میں صرف نہ کیا گیا ہووییا ہی مہممین مدرسہ کے وصول کرنے ہے بھی اب فوراً زکوۃ ادا ہوجائے گی ، اگر چہ وصولی کے بعد اب تک صرف نہ کیا گیا ہویعنی عاملین صدقہ کا جو تھم ہے وہی تھم یہاں بھی ضرورت کی وجہ سے ثابت کیا گیا ہے۔ اب رہی ہد بات کہ ممین مدرسہ کے لئے بین ہے کہان اموال زکو ہ کوبغیر تملیک کے مصارف ز کو ۃ کےعلاوہ دوسری جگہ صرف کریں؟ تو حضرت مفتی صاحب کے رسالہ مذکورہ کے اندر نہ کہیں اس کی تصریح ہےاورنہ ہی ان کے اقوال ودلائل کا تقاضا ہے، بلکہان کے دلائل واقوال عدم الجواز کے متقاضی ہیں اس لئے کہ جس مئلہ برقیاس کر کے اس تھم کوانہوں نے ثابت فرمایا خوداس اصل اور مقیس علیہ کے اندر بھی بیکہاں جائز ہے عاملین صدقہ یا خودخلیفہ کے لئے بیتن ہے کہ اموال زکوۃ کووصول کرنے کے بعد بغیر تملیک فقراء کے دوسری جگہ صرف کریں، جوز کو ہ کامصرف نہیں، بلکہ قیس علیہ کے اندر بھی جائز نہیں ہے جب مقیس کے اندر توبطریق اولی جائزنہ ہوگا،اورخودحضرت مفتی صاحب کے قول ہی سے ثابت ہے کہ عاملین صدقہ کے حکم میں ہونے سے بھی جممین کے لئے وہ حق حاصل نہیں ہوتارسالہ مذکورہ ہی میں ملاحظہ فر مادیں وہ عبارت بیہ ہے:

" بالفرض اگر اس کو امیر المونین جیسے اختیارات ہوتے بھی تو خود امیر المونین کے لئے یہ کب جائز تھا کہ اموال زکو ہ کو بلاتملیک فقراء اور رفاہ عام وغیرہ کاموں میں صرف کر سکے؟ اس لئے جومشکلات پیش کی گئی ہیں وہ مہتم کو امیر المونین یا عامل صدقہ فرض کر لینے کے بعد بھی رفع نہیں ہوتیں '۔خلاصہ 'حیلہ تملیک کے قول سے رجوع کرنے سے عدم الحاجة الی الحیلہ کے قائل ہو گئے'

حضرت مفتی صاحبؓ کے متعلق پہ قول رسالہ مذکورہ کوغور سے ملاحظہ فرمانے کے بعد ثابت نہیں ہوتا ہے۔اور حضرت مفتی صاحبؓ کے قول ''ہرایک شخص کا مال زکو ۃ اوراس کا حساب الگ لکھنے کی ضرورت نہیں رہی''۔اس کا مطلب بھی او پر کے بیان سے واضح ہوگیا کہ کل اموال زکو ۃ کے لئے اب صرف ایک

ہی حساب کافی ہے نہ بید کہ اموال زکو ۃ کوغیر اموال زکو ۃ سے تمیز کی ضرورت نہ رہی ، ذراغور سے بیہ مطلب واضح ہوجائے گا ، واللہ اعلم بالصواب۔

۲۔اگرمستحق ز کو ۃ ہیں تب تو جا ئز ہے ور پنہیں۔

کتبهٔ محمودالحسن ۲۱ جمادی الاولی ۴۰۰۵ھ

### جواب استفتاء پرشبهات از سائل

بخدمت جناب مفتى صاحب دارالا فتاء جامعة العلوم الاسلاميه، علامه بنورى ٹا ؤن ، كراچى

بعد سلام مسنون، اینکہ دینی مدارس کے زکوۃ فنڈ کے بارے میں حضرت مولا نامفتی شفیع صاحب وغیرهم کی تحقیق پراحقر کو جواشکال تھا، دارالا فتاء کے جواب سے پوری طرح اطمینان نہیں ہوالہذا آپ سے مکرر درخواست ہے کہ خلاصۂ بحث کو وضاحت کے ساتھ تحریر کرکے مجھے اور مجھ جیسوں کی علمی رہنمائی فرما کیں گے۔ کیونکہ حضرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحب کی تحریر میں طلبہ کی رہائش کے لئے بھی زکوۃ کی رقم خرج کرنے کی اجازت دی ہے، تملیک کا کوئی ذکر نہیں ہے۔

### الجواسب باسسمة تعالى

بصورت مسئولہ دارالا فتاء جامعۃ العلوم الاسلامیۃ علامہ بنوری ٹاؤن کی جانب سے محتر م مولانا محمود الحسن صاحب نے جو جواب لکھا ہے، جامع اور تحقیقی ہے۔ حضرت الاستاذ مولا نامفتی ولی حسن مدظلہ العالی نے اس کی توثیق بھی فرمائی ہے۔ اس جواب سے شبہات تو دور ہوجانے چاہئے تھے تا ہم اتمام حجت کے لئے حضرت مولانا گنگوہ کی و حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہار نپوری کی تحقیق کا خلاصہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اُمید ہے محتر م سائل کے شبہات دور ہوجا کیں گے۔

دراصل یہاں پر دومسئلے ہیں ہرمسئلہ کا حکم الگ ہے۔ پہلامسئلہ بیہ ہے کہ دینی مدارس کے تعمین

و ختظمین مستحق طلبہ کی جانب سے اموال زکوۃ وصول کرنے اور ان پرخرچ کرنے کے وکیل ہیں، یا ارباب اموال کے اموال کی جانب سے ان کے اموال زکوۃ کوستحق طلبہ و فقراء تک پہچانے کے واسطے ارباب اموال کے وکلاء ہیں اس کے بارے میں حضرت مولا نا گنگوہ گی اور حضرت مولا نا خلیل احدسہا نپوری کی تحقیق ہے کہ دین مدارس کے ہمین و خطمین مستحق اور نا دار طلبہ کی جانب سے ان کے لئے اموال زکوۃ وصد قات وصول کرنے کے لئے وکیل ہیں رید حضرات دینی مدارس کے ہمین و شخصین کو اسلامی حکومت کے عاملین صد قات پر قیاس کرنے کے لئے وکیل ہیں رید حضرات دینی مدارس کے ہمین و شخصین کو اسلامی حکومت کے عاملین صد قات پر قیاس کرتے ہیں۔

جس کا مطلب ہے ہے کہ ارباب اموال کا اموال زکو ۃ وصد قہ کو دینی مدارس کے جہمین و فتظین کے حوالہ کرنا ایسا ہے جیسا کہ اسلامی حکومت کے عاملین صدقات کے حوالے کرنا۔ جس طرح اسلامی حکومت کے عاملین صدقات کوز کو ۃ وصد قہ کے ادا ہوجائے کومت کے عاملین صدقات کوز کو ۃ وصد قہ کے ادا ہوجائے کا حکم دیا جاتا ہے، اس طرح دینی مدارس کے جمہین و فتظیمین کوز کو ۃ وصد قات کے اموال ادا کردینے سے ارباب باموال کی زکو ۃ وغیرہ ادا ہوجائے کا حکم دیا جائے گا، قبل اس کے کہ اموال زکو ۃ کومت حقین میں صرف کیا جائے ۔قرآن کریم کی آیت ﴿ حد من اموالهم صد قة تطهر هم ﴾ (التوبة: ۱۰) کا ظاہر اس پردلالت کرتا ہے کہ حکومت اسلامی کے سربراہ اور اس کے نائبین کے اخذ زکو ۃ (زکو ۃ وصول کر لینے) سے ارباب اموال کے بقیداموال کی تطبیر کے ساتھ ساتھ ان کے نفوس کی تطبیر و تزکیہ بھی ہوجا تا ہے۔ ظاہر ہے کہ بقیداموال کی تطبیر اور نفوس کا تزکیداس وقت ہوسکتا ہے کہ اسلامی حکومت کے نمائندوں کو زکو ۃ میں ہوسکتا ہے کہ اسلامی حکومت کے نمائندوں کو زکو ۃ میں مصارف ذکو ۃ میں اسے کہ اسلامی حکومت کے نمائندوں کو زکو ۃ میں مصارف ذکو ۃ میں اس کے کہ اسے مصارف ذکو ۃ میں اس کے کہ اسے مصارف ذکو ۃ میں تقسیم کیا جائے۔

"فتح القدر" مين شخ ابن مام في خمصرف زكوة كذيل مين لكها ؟: فهذه جهات الزكواة فللما لك ان يدفع الى كل واحد منهم وله ان يقتصر على صنف واحد .....الخ.(١)

<sup>(</sup>١)فتح القدير كتاب الزكوة باب من يجوز دفع الصدقة اليه ومن لايجوز ٢٠٥/٢ ط: المكتبة الرشدية

بعض مصارف زکو ۃ میں ہے سب کو یا کسی ایک مصرف کوز کو ۃ دینا جائز ہے اور اس سے زکو ۃ ادا ہو جائے گی۔اس بات کوامام ابو بکر جصاص'' احکام القرآن' میں درج ذیل عبارت سے بیان فرماتے ہیں:

عن على و ابن عباس قالا: اذا اعطى الرجل الصدقة صنفا واحدا من الاصناف الشمانية اجزأه وروى مثل ذلك عن عمر بن الخطاب وحذيفة و عن سعيد بن جبير و ابراهم و عمر بن عبد العزيز وأبى العالية ولا يروى عن الصحابة خلافه فصارا اجماعا من السلف لا يسع احدا خلافه لظهوره و استفاضته فيهم من غير خلاف ظهر من احد من نظرائهم عليهم.(١)

''حضرت علی اور ابن عباس سے روایت ہے کہ ان دونوں نے فر مایا اگر ایک آدمی اپنے مال زکو ہ وصد قات و مصارف ثمانیہ میں سے کسی ایک مصرف میں دے دیتا ہے تواس کی زکو ہ کی ادائیگی ہوجائے گی۔اس طرح کی روایت حضرت عمر می حذیفہ میں ہمید بن جبیر ابراہیم (نخفی علی عمر بن العزیز اور ابوالعالیہ سے بھی مروی ہے او رصحابہ کرام سے اس کے خلاف کوئی روایت منقول نہیں ہے۔لہذا سلف کی جانب سے ایک طرح کا اجماع ہوگیا، کسی کو اس کے خلاف کرنے کی گنجائش نہیں ، کیونکہ مذکورہ بات پر اجماع ہونا ظاہر ہوگیا اور سلف میں یہ بات مشہور ہوگئی تھی۔ اور ان کے معاصرین اور برابروں میں سے کسی کا خلاف اس پر ظاہر نہیں ہوا۔'' معاصرین اور برابروں میں سے کسی کا خلاف اس پر ظاہر نہیں ہوا۔'' دکام القرآن' کی مذکورہ عبارت سے درج ذیل امور معلوم ہوئے۔

- ا۔ کہ مصارف ثمانیہ میں سے بعض کو پاکسی ایک مصرف کوز کو ۃ وصدقات دینے سے زکو ۃ ادا ہوجاتی ہے۔ ۲۔ اور میہ کہ زکو ۃ ادا ہوجانے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔
- س۔ اورکسی ایک مصرف کوز کو ۃ دینے سے ز کو ۃ کے ادا ہوجانے پرصحابہ کرام ؓ اورسلف کا اجماع ہے۔

<sup>(</sup>١) احكام القرآن للإمام ابي بكر احمد بن على لرازي الجصاص ١٤٩/٣ ط: دار الكتب العلمية بيروت.

اورآئندہ اس اجماع کے خلاف کرنے کا اختیار کی مجہدکو بھی نہیں ہے جس سے معلوم ہوا کہ فقراء ومساکین کوز کو قادا ہوجاتی ہے اس طرح عاملین زکو قادا ہوجاتی ہے اس طرح عاملین زکو قادا ہوجاتی ہے۔ ہردوصورت میں اموال زکو قارباب اموال کی ملک سے وصد قات کو دینے سے بھی زکو قادا ہوجاتی ہے۔ ہردوصورت میں اموال زکو قارباب اموال کی ملک سے نکل جاتی ہیں۔ البتہ دونوں میں فرق اتنا ہے کہ فقراء و مساکین کو دینے کی صورت میں شخصی تملیک بھی ہوجاتی ہے جبکہ عاملین صدقہ ہوتا ہے۔ لیکن پھر بھی ہوجاتی ہے جبکہ عاملین صدقہ ہوتا ہے۔ لیکن پھر بھی شخصی تملیک کا مسئلہ کہ مستحقین زکو قت تک زکو قوصد قات کا مال پہنچایا جائے تو اس کی ذمہ داری اسلامی عکومت کے سربراہ اور اس کے نائبین پر رہتی ہے۔ بعینہ اس طرح ارباب اموال کا اپنے مال زکو قاکو دینی مدارس کے مستحق طلبہ کی طرف سے وکلاء ہیں ان حضرات کو مال زکو قادا ہوجائے گی۔ کیونکہ بیہ حضرات مدارس کے ستحق طلبہ کی طرف سے وکلاء ہیں ان حضرات کو مال زکو قادا ہوجائے گی۔ کیونکہ بیہ حضرات مدارس کے ستحق طلبہ کی طرف سے وکلاء ہیں ان حضرات کو مال زکو قادا ہوجائے گی۔ کیونکہ بیہ حضرات عاملین زکو قادو کو یہ خوا سے میں ان حضرات کو مال زکو قادو ہو جائے گی۔ کیونکہ بیہ حضرات کو مالین زکو قادو ہو جائے گی دینا ایسا ہے جسیا کہ ملین زکو قاد و دینا الیا جو میں طلبہ کو ازروئے تملیک زکو قاد کی رقم یا اس سے خرید ہوئے سامان کا دے دینا الزم ہے ، اباحة دینا کا فی نہیں ہے۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم كى حديث:

تو خذ من اغنيا ئهم و ترد على فقرائهم. (١)

مذکورہ بالا باتوں کے لئے جمت ہے۔حضرت مولانا گنگوہی اورمولانا خلیل احمد کی تحریروں کا خلاصہ یہی ہے کہ دینی مدارس کے متممین و منظمین کو اموال زکوۃ دینے سے ارباب اموال کی زکوۃ ادا ہوجاتی ہے قبل اس کے کہ اُسے طلبہ میں تقسیم کیا جائے۔اس کے آگے یہ بات کہ تعممین و منظمین کے قبضہ میں آنے کے بعد مزید تملیک شخصی ضروری ہے یا نہیں؟اس سلسلہ میں ان کی عبارات ساکت ہیں۔

۲۔ دوسرا مسئلہ بیہ ہے کہ دینی مدارس کے مہتمین و منتظمین کے قبضہ میں اموال زکو ۃ آجانے کے بعد بیہ حضرات اُسے مستحق طلبہ کے وظائف ،کھانا، دوا وغیرہ میں دینے کے علاوہ دوسری

<sup>(</sup>۱)صحيح البخاري للامام محمد بن اسماعيل البخاري - كتاب الزكوة ..... باب اخذ الصدقة من الاغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا ٢٠٣/١.

ضروریات مثلاً اساتذہ کرام اورملاز مین کی تنخواہوں ہتمیرات، کتب خانہ کی کتابیں خریدنے میں بدون حیلہ تملیک کے خرچ کر سکتے ہیں۔ یانہیں۔اس مسکلہ کو بھی اگراصول شرع اور فقہی جزئیات کے لحاظ سے دیکھا جائے توجواب بالکل ظاہر ہے۔

اولاً: بید کہ جب قیاس کے ذریعے کل منصوص کا کوئی تھم کتا غیر منصوص پر پنتقل کیا جاتا ہے تو کل منصوص اور اصل کا تھم کل غیر منصوص میں بعینہ بلا کم وکاست منتقل کیا جاتا ہے، اور بیقیاس کے شرائط میں کتا منصوص اور مقیس علیہ تو اسلامی حکومت کے بیت المال میں جمع ہونے والے وہ اموال زکو ہ وصد قات ہیں جو کہ حکومت کے نمائندوں (عاملین زکو ہ و صدقات ہیں جو کہ حکومت کے نمائندوں (عاملین زکو ہ و صدقات ) کے ذریعے جمع ہوتے ہیں۔ اور کل غیر منصوص اور فرع مدارس کے زکو ہ فنڈ ہیں جن میں دینی مدارس کے ترکو ہ فنڈ ہیں جن میں دینی مدارس کے ترکو ہ فنڈ ہیں جن میں دینی مدارس کے تمہمین و تنظیمین کے ذریعے اموال زکو ہ وصد قات جمع ہوتے ہیں۔ اور مقیس علیہ اور اصل میں مدارس کے تمہمین و تنظیمین کے ذریعے اموال زکو ہ وصد قات جمع ہو جانے کے بعد بھی وہ اموال زکو ہ ہی مدارس کے تمہمین ہوتے ہیں ان کے اموال زکو ہ ہی مدارس کے تمہمین ہوتے ہیں ان کے دمہ ضروری ہے کہ وہ امائی حکومت اور اس کے نمائندے اموال زکو ہ ہی میں صرف کریں، اسلامی حکومت اور اس کے نمائندوں کو اس بات کی اجازت نہیں ہوتی کہ بیت المال کے زکو ہ فنڈ ہیں اپنی صوابد ید حکومت اور اس کے نمائندوں کو اس بات کی اجازت نہیں ہوتی کہ بیت المال کے زکو ہ فنڈ ہیں اپنی صوابد ید کے مطابق جس طرح چاہیں جہاں چاہیں تصرف کریں اور اس بات کا قطعاً اختیار نہیں ہوتا کہ مصارف زکو ہ مصارف زکو ہ مصارف زکو ہ کی اور مصرف میں اموال زکو ہ کو صرف کریں۔

قرآن کریم کی آیت: ﴿انسما المصدقات للفقراء و المساکین ﴾ (التوبة: ١٠) اورحدیث شریف: 'توخه ندمن اغنیائهم و تود علی فقرائهم' (٢) ای کے واسطے دلیل ہیں، اس کے علاوہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اُسے مال زکو ق میں سے حصہ دیا جائے تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مصارف زکو ق کا بیان اللہ تعالی نے خود اپنے ذمہ لیا ہے کی نبی کے بیان پرداضی نبیں ہوئے نہ ہی اس کا بیان کی غیر نبی کے سپر دفرمایا۔ لبندااللہ تعالی نے قرآن

<sup>(</sup>۱)صحیح البخاری - ۱ / ۲۰۳۳.

کریم کے اندرز کو ۃ وصد قات کے لئے جن مصارف کا ذکر فر مایا ہے اگرتم ان میں سے کسی مصرف کے سمن میں آتے ہوتو میں تنہیں حصہ دے سکتا ہوں اور اگر ایسانہیں ہے تو میں تنہیں حصہ بیں دے سکتا۔ (۱)

جس ہے معلوم ہوا کہ بیت المال میں اموال زکو ۃ وصدقات کے جمع ہوجانے کے بعد بھی اس کی حیثیت زکو ۃ جیسی رہتی ہے اس کومصرف زکو ۃ کے علاوہ دوسری جگہ پرخرچ کرنا جائز نہیں ہے۔اس واسطے اسلامی حکومت کے سربراہ یا اس کے نائبین کو اس بات کا حق نہیں ہے کہ وہ مال زکو ۃ وصدقات کومصارف زکو ۃ کے علاوہ کسی دوسرے مصرف میں خرچ کریں اموال زکو ۃ وصدقات کوصرف مصارف زکو ۃ ہی میں صرف کیا جا شکے گا۔اسی بنیاد برتمام فقہاء کرام متفقہ طور پر لکھتے ہیں:

ما يوضع في بيت المال اربعة انواع. الاول زكوة السوائم والعشور وما اخذه العاشر من تجار المسلمين الذين يمرون عليه ومحله ما ذكرنا من المصارف اى الفقراء والمساكين. الخ. (٢)

جس سے واضح ہوا کہ جس طرح کہ بیت المال کے اموال زکوۃ کو غیر مصرف زکوۃ میں خرچ کرنا جائز نہیں ای طرح و بنی مدارس کے زکوۃ فنڈ کو بھی غیر مصارف زکوۃ میں خرچ کرنے کی اجازت نہ ہوگ، البتہ حیلہ تملیک کے بعد مدرسہ کی دوسری ضروریات پرخرچ کرنے کی اجازت ہوجائے گی۔حضرت مولانا گنگوہی اور حضرت مولانا کی جس سے اس کا جواز معلوم گنگوہی اور حضرت مولانا خلیل احمرسہانپوری کی تحریروں میں ایسا کوئی جملہ نہیں ہے جس سے اس کا جواز معلوم ہوکہ تھمین و منظمین بدون حیلہ تملیک کے اموال زکوۃ کومدرسہ کی دوسری ضروریات میں لگاسکتے ہیں۔ البتہ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع کی عبارت میں اس بات کی وضاحت کرنے کے بعد بھی کہ اموال اس بات کی وضاحت کرنے کے بعد بھی کہ اموال

<sup>(</sup>١) ملخصاً احكام القرآن للجصاص -سورة التوبة .... باب دفع الصدقات الى صنف واحد -سر ١٨١،١٨٠

<sup>(</sup>r) الفتاوى الهندية - كتاب ألزكاة الباب السابع في المصارف ، فصل مايوضع في بيت المال اربعة انواع ا / ٠ ٩ ا - رشيديه كوئته.

رد المحتار على الدر المختار المعروف بالفتاوى الشامية - كتاب الزكوة باب العشر - ٢٠٣٧. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - كتاب الزكاة - فصل مايوضع في بيت المال اربعة انواع-٢٩،٢٨/٢ - دار احياء التراث.

ز کو ق کو مستحق طلباء میں خرج کیا جائے گا یہ اشکال باقی رہتاہے کہ اموال زکو ق کو حیلہ تملیک کے بغیر دوسرے مصارف میں خرچ کیا جاسکے گا۔

توارکاجواب بید یا جائے گا کہ مسئلہ متنازعہ یعنی دینی مدارس کے زکوۃ فنڈ کو جب بیت المال کے زکوۃ فنڈ کے لئے زکوۃ فنڈ پر قیاس کیا گیا تو جو تھم بیت المال کے زکوۃ فنڈ کا ہوگا وہی تھم دینی مدارس کے زکوۃ فنڈ کے لئے ثابت ہوگا۔ بیت المال کے زکوۃ فنڈ کومصارف زکوۃ کے علاوہ دوسرے مصارف میں خرچ کرنا بدون حیلہ تملیک کے عام تملیک کے بالا تفاق جائز نہ ہوگا۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب تی عبارت کو حیلہ تملیک کے بعد دوسری ضرورت میں صرف کرنے برمحمول کیا جائے گا۔

حضرت مولا ناخلیل احمد صاحب ی ایک عبارت جو که بابت اراکین انجمن کے زکو ۃ فنڈ کے متعلق ہے ' فناوی رشید یہ' میں ملی اس سے ہماری تحقیق کی تائید ہوتی ہے ، چنانچ تحریر فرماتے ہیں :

اسی صورت میں اراکین انجمن پر واجب ہے کہ مصارف زکو ۃ میں صرف کریں اگرانہوں نے مصارف زکو ۃ میں صرف نہ کیا تو زکو ۃ ادانہ ہوگی ہاں غیر مصرف میں بعد تملیک مصارف جیسا کہ مدارس میں معمول ہے۔ صرف ہوسکتا ہے میں ایک کی مدارس میں معمول ہے۔ صرف ہوسکتا ہے ۔ سرف ہوسکتا ہے ۔ سرف ہوسکتا ہے۔ سر

خط کشیدہ الفاظ سے آپ نے دینی مدارس کے حیلہ تملیک کو معمول بتایا ہے۔جس سے معلوم ہوا کہ مال زکو ق کوغیر مصارف میں خرچ کرنے کے واسطے حیلہ تملیک کے ضروری ہونے میں کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ ھذا ماظ پہر نبی واللہ اعلیہ بحقیقة الصال

> البحواب صحیح ولی حسن ٹونکی- احمد الرحمٰن غفرله -محمد شاہد محمد ولی درویش- محمد رضاءالحق

كتبه عبدالسلام عفاالله عنه بینات-محرم الحرام ۲ ۱۴۰۰ه

<sup>(</sup>۱) فتاوى خليلية -ص۵۴ ا -ط: مكتبة الشيخ كراچى.

# كرنسى نوٹ سے زكوۃ كى ادائيگى

کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ کاغذی سکہ ( کرنسی نوٹ) از روئے قرآن وسنت اور فقداسلامی سوناو جاندی کی طرح نقدین ثمنین میں شامل ہے یانہیں؟

ہمارے یہاں بعض علماء کہتے ہیں کہ کرنی نوٹ سورو پے، دس رو پے، یا پانچے سورو پے کے نوٹ سے زکو ۃ ادا کرنے سے زکو ۃ ادا نہ ہوگی، کیونکہ کرنی نوٹ نقد ثمن کے حکم میں نہیں بلکہ بیہ حوالہ اور نقد ثمن کی رسید ہے، اس لئے آپ سے درخواست ہے کہ مسئلہ کامُدلّل جواب دے کرمطمئن فرمائیں۔

دارالا فتاء جامعۃ العلوم الاسلامیہ کراچی پاکستان کے فتوی پریہاں کے اکثر علماء کا اتفاق ہوگا،للہذا جناب سے التماس ہے کہ جلداز جلد مسئلہ کے تمام گوشوں کے پیش نظر جواب عنایت فرمائیں۔

۲۔ مختلف مما لک کے سکوں کا حکم بھی بیان فرما ئیں کہ ان کے درمیان بوقت تبادلہ تفاضل اور تقابض کے کیاا حکام ہیں؟

سائل: مخلص الرحمٰن رنگونی

### الجواسب باسسبة تعالى

واضح رہے کہ کرنی نوٹ اور رائج الوقت سکوں کے سلسلہ میں عرصہ سے علماء کا اختلاف رہاہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، بعض حضرات کی تحقیق اور رائے رہے کہ کرنسی نوٹ (کاغذی سکے) چونکہ بذات ِخود خلقة مثمن یا مال نہیں بلکہ سندِ مال ہیں اس لئے احکام ِ زکوۃ میں اس کی حیثیت سندگی ہوگی۔

اس کے برعکس دوسرے حضرات کی رائے اور تحقیق بیہ ہے کہ کاغذی سکے قائم مقام ثمن اور اصطلاحی ثمن ہیں اس وجہ سے وہ مال ہے اور مال ہونے کی وجہ سے تمام احکام میں (خواہ عبادات ہوں یا معاملات) کاغذی سکے معاوضہ اور بدل ثمن بن سکتے ہیں، کرنی نوٹ خالص حوالہ یا سندنہیں اس لئے کہ سند

اورحواله کی رسیدکسی حال میں مال نہیں قرار پاتے اور رسید کو قائم مقام ثمن قرار نہیں دیا جاتا۔

اور چونکہ اس بارے میں بار باراستفتاء آتے رہتے ہیں اور برما، سے اس سے قبل بھی ایک سوال آچکا ہے اس لئے ہم نے مناسب سمجھا کہ اس بارے میں اپنی ناقص رائے کا اظہار کردیں تا کہ عامة الناس اس وجہ سے جس تشویش میں مبتلا ہیں وہ دور ہوجائے، اور جوحضرات ہماری تحقیق پرعمل کرنا چاہیں انکے سامنے مسئلہ کے تمام پہلو پیش نظر رہیں اور جنہیں ہماری رائے سے اختلاف ہے یا انہیں ہماری رائے خلاف تحقیق نظر آ وے وہ اپنی تحقیقات پیش کرسکیں۔

## شرعی اصول تجارت اور فقہی قواعد کے روسے موجودہ کاغذی سکے قائم مقام ثمن ہیں

شرقی تجارتی اصول اور قوانین پرغور کرنے ہے جو بات سمجھ میں آئی ہے وہ یہ کہ کرنی نوٹ (کاغذی سکے) قائم مقام ثمن اور اصطلاحی ثمن ہیں، جس طرح حقیقی زر (سونا وجاندی) کو زکو ۃ اور صدقات واجبہ میں اور معاملات کے اندراحد البدلین کے معاوضہ میں استعال کرنا درست ہے اسی طرح کاغذی سکوں کوزکو ۃ وصدقہ ودیگر معاملات میں استعال کرنا جائز ہے جیسا کہ اسکارواج بھی ہے، کاغذی سکوں کوزکو ۃ وصدقہ ودیگر معاملات میں استعال کرنا جائز ہے جیسا کہ اسکارواج بھی ہے، کاغذی سکہ ہی عرصہ دراز سے اکثر مما لک بلکہ تمام مما لک میں اور تمام معاملات میں گردش کررہا ہے '' بیع مطلق'' بیع مرابحہ ، بیع صرف ہے لے کر بیع سلم ، مضاربت ، اجارہ ہرقتم کے لین دین میں بھی بطور عوض احدالبدلین کی مرابحہ ، بیع صرف ہے لے کر بیع سلم ، مضاربت ، اجارہ ہرقتم کے لین دین میں بھی بطورعوض احدالبدلین کی حیثیت سے کاغذی سکوں (ڈالر ، پونڈ ، رو پے ، ٹاکا ، دینار ، درہم ، ریال وغیرہ) کو استعال کیا جاتا ہے ، اور کسی فریق کے ذبمن و خیال میں اس بات کا تصور بھی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ جو حوالہ یا رسید ہے مجھے اسکے بدلہ میں سونا ملے گا، چاندی ملے گی گھر بازار میں جاکرا ہے بیجنا پڑے گا۔

لہٰذااگرکاغذی زرکوحقیقی زرکی طرح قائم مقام ثمن نہ قرار دیاجائے بلکہ اسے رسیدیا حوالہ کہاجائے تواس سے ہمارے اکثر بلکہ تمام معاملات کا فاسدیا باطل ہونالا زم آتا ہے، حالا نکہ تجارتی معاملات میں خرید وفروخت کرنے والوں میں فقہ اور مسائل جاننے والے، قرآن وحدیث کو بچھنے والے حضرات بھی موجوداور مبتلا ہیں انہی کاغذی سکوں سے بیچ صرف ، بیچ سلم کرنے والے بھی ،عقد مضاربت کرنیوالے بھی ہیں ،عقد

اجارہ بھی، غرض تمام معاملات کا دارو مدار کاغذی سکوں پر ہی ہوتا ہے اور میرے خیال میں سب اسکو جائز سمجھ کرکرتے ہیں اور آج تک کسی عالم نے بید مسئلہ بیان نہیں کیا نہ کسی مفتی صاحب نے بیفتویل دیا کہ ان کاغذی سکوں سے بچے صرف بعنی سونا و چاندی کی خرید وفروخت جائز نہیں ہے یاعقدِ مضار بت اور بچے سلم جائز نہیں ہے جبکہ ان معاملات کے لئے احدالبدلین کا نقذشن ہونا ضروری ہے، مثلاً بچے صرف میں شن کی بچ مثلاً سے ہوتی ہے اس لئے اس میں ادھار نا جائز ہے، نقذین کا نقابض بھی ضروری ہے، سونا اور چاندی کو نوٹوں سے خریدنا با تفاق جائز ہے، اور نجے سلم میں اور مضار بت میں بیضروری ہے کہ احدالبدلین رائس المال شمن اور نقذ ہو، اگر کاغذی سکوں کو قائم مقام نقذ اور بدل شمن قر ارنہیں دیا جاتا تو تمام عقد صرف، سونا چاندی کی خرید فروخت اور عقد مضار بت ، نجے سلم وغیرہ سب معاملات کا فاسد اور باطل ہونالازم آتا ہے، حالا تکہ دنیا کے تمام امل علم اور اہل دائش اس پر شفق ہیں کہ کاغذی سکوں سے جس طرح تیج صرف اور بیجے سلم حالات کہ حات کی طرح عقد مضار بت بھی جائز ہے۔

جس سے واضح ہوا کے عملاً تمام معاملات میں کاغذی سکے (کاغذی زر) خواہ ڈالرہ ویا پونڈ، ریال
یارو پیدوغیرہ) کو قائم مقام شن اور بدلِ نفلاسلیم کرلیا گیا ہے، لہذا تمام معاملات میں جب کاغذی زرکو هیتی
زرسونا و چاندی کے قائم مقام شلیم کرلیا گیا تو کیا وجہ ہے کہ عبادات میں زکو ہ وعشر صدقات کے وجوب اور
اسکی ادائیگی میں کاغذی سکے کو بدل شن اور قائم مقام نفلاسلیم نہ کیا جائے، اس لئے ہم شروع سے دار الا فقاء
جامعۃ العلوم الاسلامیہ کی جانب سے بیفتوئی دیتے چلے آرہے ہیں کہ کاغذی سکے قائم مقام شن اور اصطلاحی
جامعۃ العلوم الاسلامیہ کی جانب سے بیفتوئی دیتے چلے آرہے ہیں کہ کاغذی سکے قائم مقام شن اور اصطلاحی
زر ہیں اور بیاضول ہے کہ قائم مقام شن اور اصطلاحی زر کا وہ تاہم ہے جوشن اور حیقی زرکا ہوتا ہے جس طرح
تمام حقوق اور معاملات اور خرید و فروخت میں کاغذی سکوں کو بحثیت مال تسلیم کر کے استعمال کرنا جائز ہے
تمام حقوق اور معاملات اور خرید و فروخت میں کاغذی سکوں کو بحثیت مال تسلیم کر کے استعمال کرنا جائز ہے
تاس طرح عبادات یعنی زکو ہ وعشر صدقہ و خیرات میں بھی اسے بدل شن و اصطلاحی زر کے طور پر استعمال کیا
جاسکتا ہے، سونا و چاندی پر جس طرح بقدر نصاب اور از روئے قیت موجود ہوں گے، اس پر زکو ہ واجب
ہوگی، اور کاغذی سکوں کے ذریعہ ادا گیگی زکو ہ بھی صحیح ہوگی، خواہ سور و پے کاسکہ ہویا دس روپ کے مواہ ہوں کے جوالوں سے ملاحظ فرما کیں۔
ہویا پانچ ہزار کا ، سوال کا اجمالی جواب اور اقتادی کے حوالوں سے ملاحظ فرما کیں۔

ا۔ کاغذی سکے اور کرنسی نوٹ قائم مقام زراور اصطلاحی ثمن ہیں۔ اور عرفاً مال ہیں چنانچہ ابن عابدین الشامیؓ ''مال'' کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

> المراد بالمال مایمیل الیه الطبع ویمکن ادخاره لوقت الحاجة() اصطلاح شرع میں مال وہ ہے جس کی طرف طبعیت کا میلان ہو اور ضرورت کےوفت ذخیرہ کیاجا سکتا ہو۔

ممکن ہے کہ کسی کو پیشبہ ہو کہ یہاں پر مال سے مرادوہ چیز ہے جو پیدائشی طور پرقیمتی ہونے کی وجہ سے اسکی طرف طبعیت کا میلان ہو، جیسا کہ سونا چا ندی ، کاغذی نوٹ چونکہ ایسے نہیں ہیں اس لئے مال کی تعریف میں وہ نہیں آتے اسکا جواب ہے کہ بیشبہ ظاہراور فقہاء کی تصریحات کے بالکل خلاف ہے للبذا معتبر نہیں ، کیونکہ فقہاء کرام نے مال ہونے کے لئے بیشر طنہیں لگائی کہ پیدائشی طور پرقیمتی ہواور اسی وجہ سے طبیعت کا اسکی طرف میلان ہو بلکہ انہوں نے بیقصر تک کی ہے کہ لوگوں نے جس چیز کو مال تسلیم کرلیا ہواور اسکے مال نہ ہونے پرنص شرعی موجود نہ ہووہ مال ہے ، چنانچ ''صاحب ردالمختار'' لکھتے ہیں:

المالية تثبت بتمول الناس كافة او بعضهم (۲)

"(اور چيزوں ميں) ماليت اس ہے بھی ثابت ہوجاتی ہے كہ پوری قوم يا
اسكى اكثريت كسى چيزكو مال قرار دے۔"
آگے علامة تمرتا ثنی "دبيع" كى تعريف كرتے ہوئے لکھتے ہیں:

ھو مبادلۃ شئی مرغوب فیہ ہمثلہ علی وجہ مفید مخصوص (۳)

"(بیع) مرغوب چیز کومرغوب چیز کے بدلہ میں دینے کا نام ہے اس طرح
کہاس سے بائع اورمشتری دونوں کوفائدہ پہنچے۔''

لہٰذا زرِ حقیقی اور قائم مقام ثمن ہونے کے اعتبار سے کرنی نوٹ اور کاغذی سکے بھی جب ہمارے معاشرے میں بلکہ پوری دنیا میں شک مرغوب بن گئے ہیں ،تو مال کی تعریف میں آجاتے ہیں ،ڈالر ، پونڈ ،

<sup>(</sup>١) رد المحتار - كتاب البيوع - مطلب في تعريف المال والملك المتقوم - ١/٣ - ٥٠.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق. ٢/٣٠٥ - ٥٠٣،٥

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق.

ریال وغیرہ جو کہ کاغذی سکے ہیں پوری دنیا میں مرغوب ومقبول ہیں اور مال ہونے کی حیثیت سے مقبول ہیں اسی وجہ سے ہیں اس طرح ہر ملک کے مخصوص سکے اس ملک کے باشندے کے لئے مرغوب اور مقبول ہیں اسی وجہ سے خرید وفر وخت میں بلکہ تمام معاملات میں انہیں استعمال کرتے ہیں اور بطور ثمن اور مال کے استعمال کرتے ہیں حوالہ اور رسید کے طور پر استعمال نہیں کرتے ، چنانچہ ' علامہ شامی '' کاغذی سکوں کے ذریعہ خرید وفر وخت کرنے کوئیج قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں :

البيع بالا وراق المالية بيع او لا؟ قال: نعم، لان البيع مبادلة المال بالمال او مبادلة شئى مرغوب فيه بمثله. .....الخ

رہا بیسوال کہ کاغذی سکوں سے لین دین خرید وفروخت کرنا ہے میں شامل ہے یا نہیں؟ تو اسکا جواب بیہ ہے کہ بیجی ہے میں داخل ہے کیونکہ ہے مال کے بدلہ میں مال دینے یاشکی مرغوب کے بدلہ میں شک مرغوب دینے کا نام ہے۔

اس حواله میں علامہ شامی ؓ نے '' اوراق مالیہ'' کاغذی سکوں کو نہ صرف مال تسلیم کیا ہے بلکہ اسکے ذریعہ ہونے والی بیچ خرید وفروخت کو بیچ شرعی قرار دیا ہے۔

"فاوی شامی" کے اندر دوسری جگہ تحریر فرماتے ہیں:

وفى الشر نبلالية الفلوس ان كانت اثماناً رائجة او سلعاً للتجارة تجب الزكوة في قيمتها والافلا .....الخ (١)

اورگلٹی اور دوسری دھات کے پیسے اگروہ سکہ ُ رائجہ ہیں یا تجارت کے سامان ہیں تو اسکی قیمت پر زکو ۃ واجب ہے۔

عبارت مذکورہ میں رائج الوقت فلوس (پییوں) پرزگو ۃ واجب قرار دی ہے، ظاہر ہے کہ زکو ۃ مال پر واجب ہوتی ہے، طاہر ہے کہ زکو ۃ مال پر واجب ہوتی ہے اور زکو ۃ میں مال ہی دیا جاتا ہے لہذا رائج الوقت سکوں کائمن اور مال ہونا،اس پر زکو ۃ واجب ہونا اور اسکے ذریعہ ذکو ۃ دینے سے زکو ۃ کا ادا ہونا ثابت ہوا۔

<sup>(</sup>١) رد المحتار على الدر المختار - كتاب الزكواة .....-باب زكواة المال - ٢٠٠٠٣

ثانیا: کرنسی نوٹ کاغذی سکوں کو قائم مقام ثمن اور بدل مال قرار دینا اس لئے بھی ضروری ہے کہ بیجے صرف ،سونا جاندی کی خرید وفر وخت میں بطور ثمن کاغذی سکوں کو دیا جاتا ہے۔

اندرون و بیرون ملک اس سے خرید وفر وخت کرنا عام ہو چکا ہے، اگر کاغذی سکہ کو مال قرار نہ دیا جائے اور ثمن سلیم نہ کیا جائے تو اسکا مطلب یہ ہوگا کہ سونا چاندی خرید نے والا سونا اور چاندی کے عوض ثمن اوا کرنے کی جگہ رسیدا داکر رہا ہے اور سونا و چاندی کی قیمت اداکر نے کی جگہ کسی اور کے حوالہ کر رہا ہے جو کہ بیچ صرف میں نا جائز ہے، لیکن آج تک کسی علم فقہ جانے والے نے بیفتوی نہیں دیا کہ اس طرح سونا اور چاندی کی خرید وفر وخت کرنا تیج فاسد ہے اور نا جائز ہے بلکہ اس میں سب کا اتفاق واجماع ہے کہ سکہ رائے الوقت کے ساتھ سونا و چاندی کی خرید وفر وخت بیج صرف ہے، اور اس طرح تیج کرنا جائز ہے۔

ثالثاً: بیج اورخرید وفروخت میں عوضین مال ہوتے ہیں کاغذی سکوں کو بطور عوض دیا جاتا ہے لیکن اس تصور سے نہیں دیا جاتا کہ بیہ حوالہ ہے یا رسید ہے، بلکہ اس تصور سے دیا جاتا ہے کہ بیہ مال ہے اور قائم مقام ثمن ہے۔

رابعاً: بع صرف اور بھے سلم میں قبل القبض ثمن میں تصرف ناجائز ہے البذا کرنی نوٹ اور کاغذی سکہ کاغذی سکہ اگر مال اور قائم مقام ثمن نہیں ہے تو بھے صرف کے وض میں ملنے والے کرنی نوٹ اور کاغذی سکہ کوسونا یا چا ندی کے وض میں اوا کرنا درست نہیں ہوگا، حالا نکہ ایسانہیں ہے، کاغذی سکوں سے بھے صرف بھی جائز ہے بھے سلم بھی اور کاغذی سکوں کو ثمن اور راس المال کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے جس طرح سونا و چاندی کوراُس المال قرار دیا جاتا ہے، ظاہر ہے کہ جب ساری دنیا کے اتا ہے، ظاہر ہے کہ جب ساری دنیا کے اہل علم نے بھے صرف، بھے سلم ،مضار بت میں کاغذی سکہ کوراُس المال اور ثمن تسلیم کرلیا ہے تو زکو ق اور صدقہ کی اوائیگی میں بھی اے ثمن قرار دینا چا ہے، صرف زکو ق اور صدقات کی اوائیگی میں بھی اے ثمن قرار دینا چا ہے، صرف زکو ق اور صدقات کی اوائیگی میں بھی اے ثمن قرار دینا تفریق بلادلیل صدقات کی اوائیگی میں کاغذی سکوں پر بدل زرقر اردیئے جانے کی جگہ رسیدیا حوالہ قرار دینا تفریق بلادلیل ہوگی اور اس سے قیاس تھیج کا ابطال لازم آئے گا، اس لئے ہم نے شروع سے کہا ہے کہ بچے صرف اور بھی سلم میں اسی طرح مضار بت میں کاغذی سکوں پر قبضہ کرنا ایسا ہے جیسا کہ تھیقی ثمن کا قبضہ پس جس طرح حقیق میں اسی طرح مضار بت میں کاغذی سکوں پر قبضہ کرنا ایسا ہے جیسا کہ تھیقی ثمن کا قبضہ پس جس طرح حقیق میں اسی طرح مضار بت میں کاغذی سکوں پر قبضہ کرنا ایسا ہے جیسا کہ تھیقی ثمن کا قبضہ پس جس طرح حقیق

ثمن میں قبضہ کے بعد تصرف کرنا جائز ہوتا ہے،اسی طرح قائم مقام زر کاغذی سکوں پر قبضہ کرنے کے بعد پیتصرف کرنا جائز ہوگا۔

خامساً: سیج صرف کےعلاوہ تمام ہوع اور اسلامی معاملات مضاربت میں پنی کہ نکاح کے عوض مہر، طلاق کے عوض خلع میں، قصاص کے عوض دیت وغیرہ میں کاغذی سکوں کو مال کی جگہ پراستعال کیا جاتا ہے، اورا یسے موقع پراُسے کوئی شخص حوالہ نہیں سمجھتا نہ رسید سمجھتا ہے ای طرح رواج اور عرف عام ہو چکا ہے۔ واضح رہے کہ عرف عام احکام شرع میں مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ علامہ شامی نے اس پرایک مستقل رسالہ لکھا ہے رسائل ابن عابدین میں دیکھا جا سکتا ہے۔

سادساً: فقهاء کرام نے اثمان ، دراہم اور دنانیر کے سلسلہ میں جوعلامات بتائی ہیں وہ کاغذی سکوں میں کرنسی نوٹ دراہم ودنانیر میں بھی پائی جاتی ہیں ،مثلاً فقهاء کرام لکھتے ہیں:

(الف) الدراهم والدنانير لا يتعين بالتعيين ولايلزم بالاشارة(۱) دراجم و دنانيرتعين كرنے ہے بھی متعین نہیں ہوتے اور کسی درجم كی طرف اشاره كرنے وہى درجم لازم نہیں ہوتا۔

(ب) جس طرح حقیقی زرسونا اور جاندی کی بیج میں متحد الجنس ہونے کی صورت میں برابری اور نقابض ضروری ہے، اسی طرح با تفاق علماء واہل حق رائج الوقت کرنسی نوٹ، اور کاغذی سکہ میں بھی متحد الجنس ونوع کی صورت میں برابری اور نقابض ضروری ہے، مثلاً ایک ڈالر کے عوض دوڈ الرکی بیج جائز نہیں، ایک یونڈ کے عوض دویونڈ کی بیج جائز نہیں ہے۔

علیٰ هذا القیاس تمام ممالک کے کاغذی سکوں کا حکم ہے، ہر ملک کا سکہ الگ الگ جنس ثمن ہے ایک ملک کے ساوی سکہ میں تفاضل ربوااور سودہ وگا، مثلاً ایک ڈالر کے بدلہ میں دو ڈالرایک ریال کے بدلہ میں دوریال ، ایک بونڈ کے بدلہ میں دو بونڈ ایک روپیہ کے بدلہ میں دوروپیہ یا ایک روپیہ کھے پیے لیکن بدلہ میں دوری یہ یا ایک روپیہ کھے پیے لیکن مختلف ممالک کے سکے مختلف جنس کے حکم میں ہونے کی وجہ سے اس میں تفاضل جائز ہے، اور ہوتا بھی یہی

<sup>(</sup>١) فتح القدير -٧/٣/٢-ط: دار الفكر بيروت.

ہے، مثلاً ایک ڈالر کے بدلہ میں ۱۲رو پے ایک ریال کے بدلہ میں چاررو پے، تا ہم نقد أبنقدِ ہونا ضروری ہے، مثلاً ایک ڈالر کے بدلہ میں جاروں پے، تا ہم نقد أبنقدِ ہونا ضروری ہے ادھار جائز نہیں ہے کیونکہ یہ حقیقی ثمن سونا اور جاندی کے حکم میں ہیں، لہذا مختلف مما لک کے سکوں کی جب بیچ ہوتو دست بدست ہونا ضروری ہے۔

(ج) جس طرح حقیقی خمن سونا اور چاندی کے دراہم و دنانیر میں قبضہ کرنے کے بعد ہلاک ہوجانے سے اتلاف خمن ہوجاتا ہے، اور قابض کا مال ہلاک متصور ہوتا ہے، اسی طرح قائم مقام خمن کا غذی سکے قبضہ کرنے کے بعد اگر ہلاک ہوجائیں تو اسکو ہلاک خمن تصور کیا جائے گا، اور قابض مال ضائع ہونا متصور ہوگا، اور ہوتا بھی یہی ہے، لیکن رسید یا حوالہ کے کا غذات ایسے نہیں ہیں، رسید گم یا ہلاک ہوجانے سے خمن ہلاک نہیں ہوتا، بلکہ دوبارہ رسید بنوائی جاتی ہے، حوالہ کا غذ دوبارہ کھوایا جاتا ہے۔

(د) جس طرح بائع سے حقیقی زر کے ہلاک ہوجانے کے بعد بائع دوبارہ مشتری کی طرف مثن کے لئے رجوع نہیں کرسکتا اسی طرح کاغذی سکہ اور کرنی نوٹ پر قبضہ کرنے کے بعدا اگر بائع سے کرنی نوٹ ہلاک ہوجائے تو بائع مشتری کی جانب رجوع نہیں کرسکتا، جبکہ حوالہ کے کاغذ ضائع ہونے کی صورت میں جس کو کاغذ دیا گیا دوبارہ دوسرا کاغذ لینے کے لئے رجوع کرسکتا ہے، بیتمام باتیں اس بات کے لئے بین ثبوت ہیں کہ کاغذی سکے کی حیثیت اثمان حقیقیہ کی حیثیت سے کم نہیں بلکہ یہ سکے تمام احکام اور مالیت میں بھی برابر کی حیثیت رکھتے ہیں۔

#### ایک شبهاوراسکاازاله

یہاں پرکوئی پیشبہ ظاہر کرسکتا ہے کہ کرنی نوٹ کا اگر آ دھا حصہ ضائع ہو گیا اور آ دھا حصہ باتی ہے اور نمبر بھی محفوظ ہے تو بینک میں جاکر پورا نوٹ حاصل کیا جاسکتا ہے، اگر کرنی نوٹ مال ہوتا اور ثمن ہوتا تو ایک مرتبہ قبضہ کرنے کے بعد بینک سے دوبارہ نیا نوٹ حاصل کرنے کاحق کس طرح حاصل ہوتا؟

ایک مرتبہ قبضہ کرنے کے بعد بینک سے دوبارہ نیا نوٹ حاصل کرنے کاحق کس طرح حاصل ہوتا؟

اسکا جواب بیہ ہے کہ جب آ دھا نوٹ باقی ہے اور نمبرات بھی محفوظ ہیں تو گویا اسکی اصل قیمت تو باقی ہے لیکن اسکی صفت میں نقصان ہوا تو اسی ناقص نوٹ کے نمبرات سے جب دوسر انوٹ حاصل کیا گیا تو باقی ہے لیکن اسکی صفت میں نقصان ہوا تو اسی ناقص نوٹ کے نمبرات سے جب دوسر انوٹ حاصل کیا گیا تو

گویااس نے ایک روپیہ کے ناقص نوٹ کے بدلہ میں ایک روپیہ کاعمدہ نوٹ حاصل کیا ہے، مال کے بدلہ میں برابر کا مال خریدا ہے، اور حکومت اور بینک کے مجاز افسر نے اس ناقص نوٹ کے بدلہ میں اس نمبر کے دوسرا نیا نوٹ جاری کردیا ہے، ناقص نوٹ کوضا کع کردیا یعنی ناقص نوٹ کی مالیت کوختم کر کے اسکے قائم مقام دوسر نے وٹ کو اصطلاحی ثمن قرار دیا ہے۔

لیکن پھربھی ناقص نوٹ کے عوض میں بقدرنوٹ چاندی یا سونا ادانہیں کیا جاتا ، دوسرا نوٹ وصول کرنے والااسے مال کی حیثیت سے وصول کرتا ہے۔

نیز واضح رہے کہ صرف نوٹ کے نمبرات محفوظ کر لینے سے بینک سے نیا نوٹ حاصل نہیں ہوتا،

بلکہ نقصان پذیر نوٹ کو بھی لے جانا پڑتا ہے، گویا ثمن ناقص ہے نیا نوٹ ثمن کامل ہے، دونوں ثمن ہیں، اس

لئے حکومت نقصان پذیر نوٹ کی مالیت کے برابر دوسرا نوٹ دیتی ہے، نقصان کا خسارہ نہیں دیکھتی گوجس
صاحبِ اختیار اسٹیٹ نے نقصان پذیر کرنی نوٹ کو مخصوص مدّت کے لئے مالی حیثیت دی تھی وہی اسٹیٹ نقصان پذیر کرنی نوٹ کی مالی حیثیت دے کر جاری کرتی ہے
نقصان پذیر کرنی نوٹ کی مالی حیثیت ختم کر کے دوسر سے نئے نوٹ کو مالی حیثیت دے کر جاری کرتی ہے
جبکہ اسٹیٹ نے شروع دن سے یہ وعدہ کررکھا ہے کہ موجودہ اصطلاحی ثمن جاری کرنے کے بعدا گر اس میں
کمی قسم کا عیب یا نقصان پیدا ہوجائے اور اسکے نمبرات اور ذاتیت باتی رہے، تو نقصان پذیر نوٹ کے عوض
دوسرانیا نوٹ جاری کیا جائے گا، بہر حال دوسرا نوٹ بھی کا غذی سکتہ ہی ہوتا ہے تو اس سے کرنی نوٹ کی مالیت اور ثمنیت کی تا ئید ہوتی ہے۔

سابعاً: کتب فقہ میں امام محررحمۃ اللہ علیہ سے صریح روایت موجود ہے کہ عامۃ الناس کے اصطلاحی ثمن، حقیقی ثمن کے حکم میں ہیں، حقیقی ثمن کے جواحکام ہوتے ہیں اصطلاحی ثمن کے لئے بھی وہی احکام ہوں گے، البتہ شیخین نے امام محریہ کی روایت سے اختلاف کیا ہے، انہوں نے کہا کہ اصطلاحی ثمن کے احکام بالکل حقیقی ثمن کی طرح نہیں ہیں، اس لئے شیخین ؓ کے نزدیک حقیقی ثمن میں اتحادِ جنس ہوتو تفاضل ناجائز ہے لیکن اصطلاحی ثمن میں تفاضل جائز ہے۔ شیخین ؓ نے اس موقع پر اصطلاحی ثمن کے حقیقی ثمن کی طرح نہ ہونے کی جووجہ بتائی ہے وہ یہ ہے کہ عامۃ الناس کی اصطلاح پڑمل کرناعا قدین کے ذمہ لازم نہیں ہے، اور عامۃ الناس کو اس بات کاحق نہیں کہ اپنی مقرر کردہ اصطلاح عاقدین پر مسلط کردیں، اور نہ ہی

عاقدین کے ذمہ لازم ہے کہ عامة الناس کی اصطلاح پر پابندی کریں' 'لعدم الو لایة'' کیونکہ عامة الناس کواسکا اختیار نہیں ہے۔

شیخین کی اس تغلیل ہے معلوم ہوتا ہے کہ عاقدین پر عامۃ الناس کی اصطلاح پڑمل کرنا اور اسکے اصطلاحی ثمن کو ثمن تسلیم کرنا اس لئے ضروری نہیں ہوتا کہ عامۃ الناس کو عاقدین پر ولایت عامہ کاحق حاصل نہیں ہے ، انکی مقرر کر دہ اصطلاح پڑمل کرنا عاقدین کے ذمہ واجب نہیں ہے ، لیکن ہمارے زیر بحث مسئلہ میں حکومت اور اسٹیٹ کو 'عامۃ الناس' ما تحت رعایا پر ولایت عامہ حاصل ہے حکومت اور اسٹیٹ کی جانب میں حکومت اور اسٹیٹ کی جانب سے جاری کر دہ کا غذی سکوں کو سکہ تسلیم کرنا اور اسکوتمام معاملات میں لین دین میں قبول کرنا رعایا اور عامۃ الناس پرضروری ولازم ہوتا ہے۔

قبول نہ کرنے کی صورت میں قانو نا مجرم قرار پاتے ہیں جس سے معلوم ہوا کہ صاحب ولایت حکومت اوراسٹیٹ کی طرف سے جاری کردہ کاغذی سگوں کوئمن تسلیم کرنا اوراس پڑمل کرنا عامۃ الناس پر شیخین کے نزد یک بھی واجب ہے۔

سیخین کا امام محر سے اختلاف اس صورت میں ہے کہ جب اصطلاحی ثمن جاری کرنے والے کو ولایت عامہ حاصل نہ ہوتو اس وقت الحکے اصطلاحی ثمن کو تسلیم کرنا عاقدین پر واجب اور لازم نہیں ہے، لہذا اگر کسی صاحب اختیار حکومت نے اصطلاحی ثمن جاری کیا ہے تو اسکو ثمن تسلیم کرنا اور لین دین میں اسے استعال کرناعا قدین کے لئے لازم وضروری ہے، تو با تفاق ائمہ ثلاثہ حکومت کے جاری کردہ کا غذی سکتے حقیقی سکتے کے قائم مقام ہوں گے، اور جو تصرفات حقیقی ثمن میں جائز ہوں گے وہی تصرفات ان کا غذی سکوں میں بیلی بھی جاری ہوں گے، اور جو تصرفات حقیقی ثمن میں ناجائز ہوں گے وہی تصرفات ان کا غذی سکوں میں بیلی بھی جاری ہوں گے، اور جو تصرفات حقیقی ثمن میں ناجائز ہوں گے وہی تصرفات ان کا غذی سکوں میں بھی ناجائز ہوں گے دہی تصرفات ان کا غذی سکوں میں وجہ سے سب کا متفقہ فتو گل ہے کہ کا غذی سکوں سے جب لین دین ہوتو بصورت اسحاد جب ناجائز وحرام ہوگا۔ مثلاً دیں روپے کے ایک نوٹ کے بدلہ میں دی روپے سے زائد لینا سود ہوگا، حرام ہوگا، کونکہ کا غذی سکہ اصطلاحی ثمن قرار پایا ہے، حکومت کی جانب سے جاری کردہ اصطلاحی ثمن کو عامہ الناس نے بطور ثمن قبول کیا ہے، اوراسے ثمن تسلیم کرتے ہوئے تمام اسلامی جاری کردہ اصطلاحی ثمن کو جانب ہوں کے استعال کیا جاتا ہے، بلکہ عامہ الناس پر قانو نا میلان م ہے کہ اصطلاحی معاملات میں بحثیت ثمن ہونے کے استعال کیا جاتا ہے، بلکہ عامہ الناس پر قانو نا میلان م ہے کہ اصطلاحی معاملات میں بحثیت شمن ہونے کے استعال کیا جاتا ہے، بلکہ عامہ الناس پر قانو نا میلان م

ثمن کوثمن سلیم کریں اور اسی سے تمام معاملات اور خرید و فروخت کریں ، اگر کوئی شخص اسکوثمن سلیم کرنے سے انکار کرتا ہے اور بحثیت ثمن اسے قبول نہیں کرتا تو یہ شخص قانون ملک کی روسے سزا کامستحق قرار پاتا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ بااختیار حکومت کورعایا پر ولایتِ عامہ حاصل ہے ، اور حکومت کی جانب سے جاری کردہ کاغذی سکتہ (مصنوعی ثمن) حقیقی ثمن کی طرح ہے ، اسے سلیم کرنارعایا پرلازم وواجب ہے۔ جاری کردہ کاغذی سکتہ (مصنوعی ثمن) حقیقی ثمن کی طرح ہے ، اسے سلیم کرنارعایا پرلازم وواجب ہے۔ چانچے علامہ شامی نے ''فلوس نافقہ''اور'' درا ہم مغثوشہ'' کی بیچ کے جواز پر بحث فرماتے ہوئے حریفر مایا ہے :

(البيع بالفلوس النافقة) وان لم يتعين كالدراهم ، (وفي الشامية) لانها صارت اثمانا بالاصطلاح فجاز بها البيع ووجبت في الذمة كالنقدين ولا يتعين وان عينها كالنقد. (١)

''رواجی پیپوں کے ذریعہ بیج جائز ہے اگر چہ انکومتعین نہ کیا جائے مانند دراہم کے اس لئے کہ رواجی پیپے اصطلاحی ثمن ہو گئے ہیں لہٰذائمن ہونے کی حیثیت سے اس سے خرید وفر وخت جائز ہے اوراس سے خرید وفر وخت کرنے کے بعد خریدار کے ذمہ قیمت لازم ہوجاتی ہے، جیسا کہ سونا چاندی کے دراہم ، اور وہ متعین کرنے سے متعین بھی نہیں ہوتے۔''

جس ہے معلوم ہوا کہ اصطلاحی زراور حقیقی زرخرید وفروخت اوراسکے احکام یکساں ہیں اور جب تک اصطلاحی ثمن کاغذی سکتے اور گلٹی کے پیسوں میں حکومت کی جانب سے ثمن ہونے کا حکم جاری رہے گا اس وفت تک اسکی ثمنیت باطل نہ ہوگی۔

كذا في رد المحتار: فما دام ذلك الاصطلاح موجوداً لا تبطل الثمنية لقيام المقتضى الخرم الخرم)

"جب تك اصطلاح زر براصطلاح ثمنيت باقى رہے گى اسكى ثمنيت اورزر

<sup>(</sup>۱)رد المحتار على الدرالمختار - كتاب البيوع-باب الصرف، مطلب مسائل في المقاصة - ١٥/ ٠٥٠.

<sup>(</sup>٢) رد المحتار على الدرالمختار - كتاب البيوع، باب الصرف-مطلب في مسائل في مقاصة -٢٦٧٨.

ہونے کی صلاحیت باقی رہے گی کیونکہ مقتضی شمنیت کا باقی ہے۔''

لہٰذا قانونی سکّوں اور پییوں کواصلاحی ثمن قرار دینا بالکل اصول اور قانون کے مطابق ہے اور انہیں حوالہ قرار دینا بے دلیل مدعی ہے اوراختلاف برائے اختلاف ہے۔

جبکہ بعض حضرات کرنسی نوٹ اور کاغذی سکّوں کوحوالہ سے تعبیر کرتے ہیں ، حالانکہ حوالہ کی حقیقت اورا سکے احکام کاغذی سکّوں کی حقیقت واحکام سے بالکل مختلف ہیں ،اور وجوہ اختلاف بیہ ہیں :

اوّلاً: حوالہ کا قبول کرنا' معتال' (صاحب دین) پرلازم نہیں ہے، اگر برضاء ورغبت حوالہ قبول کرلیتا ہے فبھا ورنہ کی کو جرکرنے کاحق نہیں ہے، بخلاف ملک کے کرنی نوٹ اور کاغذی سکتہ کے، قبول کرلیتا ہے فبھا ورنہ کی کو جرکرنے کاحق نہیں ہے، بخلاف ملک کے کرنی نوٹ اور کاغذی سکتہ کو قبول کرے بلکہ قانو نا وعرفا وہ کاغذی سکتہ کو قبول کرے بلکہ قانو نا وعرفا وہ کاغذی سکتہ لوقبول کرنے سے انکار نہیں کرسکتا، اگر کوئی انکار کرتا ہے تو سزا کامشخق ہوتا ہے، جس ہے معلوم ہوا کہ کاغذی سکتہ حوالہ نہیں ہے۔

ثانیا: حوالہ میں محال الیہ کے ہلاک ہونے کی صورت میں صاحب دین (مدیون) کی جانب سے رجوع کرسکتا ہے، اور محیل (یعنی مدیون) کے ذمہ لازم ہے کہ محال کا قرض از خود اداکردے، لین کرنی نوٹ اور کا غذی سکو اسکاہ اس سے مختلف ہے، یہاں پرصاحب حق نے اگر کرنی نوٹ پر بقضہ کرلیا ہے تو یہ سمجھا جا تا ہے کہ اپنا حق حقیقی تمن پر بقضہ کیا ہے، یہی وجہ ہے کہ کرنی نوٹ وصول کرنے والے کے ہاتھ سے مجھا جا تا ہے کہ اپنا حق محقیقی تمن پر بقضہ کیا ہے، یہی وجہ ہے کہ کرنی نوٹ وصول کرنے والے کے ہاتھ سے اگر کرنی نوٹ ضائع ہوگیا تو وہ دوبارہ نوٹ دینے والے کی طرف رجوع کر کے دوسر انوٹ صاصل نہیں کرسکتا، مثلاً سونا کے خرید ار نے جو ہری سے سونا خرید ااس کے بدلے میں کرنی نوٹ سے سونا کی قیمت اوا گی پھر اتفا قا منارسے وہی نوٹ ضائع ہو گئے تو اب منارخ بدار کی طرف رجوع کر کے بینیں کہرسکتا کہ تبہارے نوٹ ضائع ہو گئے دوبارہ اسنے نوٹ اداکر و بلکہ منارسی ہجھتا ہے کہ اسے اپنے مال کی قیمت اور شمن ما گیا ہے ادر ضائع ہو تا گویا اسکے ہاتھ سے مال کا ضائع ہونا ہے، علی بذا القیاس اگر بالفرض بائع سے رقم چوری ہوجاتی ہوتا ہے ہوتا ہوتا یا حوالہ یا رسید ہوتی تو رسید کے گم ہونے یا ضائع ہونے نے مال کا ہلاک اور شہیں ہوتا یا حوالہ ہوتا یا حوالہ کی رسید ہوتی تو رسید کے گم ہونے یا ضائع ہونے سے مال کا ہلاک اور ضائع ہونا لازم نہیں آتا بلکہ رسید اور حوالے کے رقعہ گم ہوجانے کے بعد بھی رسید اور حوالہ کے رقعہ جاری

کرنے والے کی جانب رجوع کیا جاسکتا ہے جس سے معلوم ہوا کہ کاغذی سکتہ حوالہ یا رسیز نہیں ہے بلکہ اصطلاحی ثمن ہے،اس پر حقیقی ثمن کے احکام لا گوہوں گے۔

ثالثاً: حوالہ کے ذریعہ بیچ صرف ناجائز ہے، مثلاً سونا و چاندی کی بیچ میں ادھاراور قم کو کسی کا حوالہ کرنا جائز نہیں ہے اگر کاغذی سکتے حوالہ کے حکم میں ہوتے تو سونا و چاندی کی بیچ کس طرح سیجے ہوتی جبکہ کاغذی سکتوں کے ساتھ سونا و چاندی کی بیچ با تفاق امت جائز ہے اور یہ بیچ صرف ہے جس سے ثابت ہوا کہ کاغذی سکتوں کے ساتھ سونا و چاندی کی بیچ با تفاق امت جائز ہے اور یہ بیچ صرف ہے جس سے ثابت ہوا کہ کاغذی سکتے (اصطلاحی شن) حقیقی شمن کے بدل اور قائم مقام ہیں اس لئے اس پرحقیقی شمن کے احکام جاری ہوں گے۔

رابعاً: بیچسلم اورمضار بت میں رائس المال کا نقد اور اثمان میں ہے ہونا بھی ضروری ہے۔
اوراس وفت سکّہ رائج الوفت کو بیچسلم اورعقد مضار بت میں بطور رائس المال دیا جاتا ہے۔جس سے معلوم
ہوا کہ کاغذی سکّے جواصطلاحی ثمن ہیں حقیقی ثمن کے حکم میں ہیں جبکہ مضار بت اور سلم میں حوالہ نامہ کا جاری
کردینا جائز نہیں ہے ،اوراسی سے مضار بت اور بیچسلم فاسد ہوجاتی ہے۔

الغرض فقداسلامی اور قانونی رو ہے مختلف ممالک کے کاغذی سکتے قائم مقام ثمن ہیں، جس طرح تمام معاملات میں اسے بحثیت ثمن وحقیقی زرتصور کیا جاتا ہے، عبادات، زکو قائم مقام ثمن مقام ثمن تصور کیا جاتا گا اور جواحکام حقیقی ثمن سونا و چاندی اور دینارو درا ہم کے ہوں گے وہی احکام کاغذی سکوں کے ہوں گے۔

یہاں پر مٰداہب اربعہ کی تصریح کوملاحظہ فر مالیا جائے جس کوانہوں نے جمہور کے حوالے سے قتل فر مایا ہے کہ کاغذی سکے حقیقی ثمن کے حکم میں ہیں، چنانچ تحریر فر ماتے ہیں:

"جمهور الفقهاء يرون وجوب الزكواة في الاوراق المالية: لانها حملت محل الذهب والفضة في التعامل، ويمكن صرفها بالفضة دون عسر، فليس من المعقول ان يكون لدى الناس ثروة مالية من الاوراق المالية، ويمكنهم صرف نصاب الزكواة منها بالفضة ولا يخرجون منها زكواة، ولهذا اجمع فقهاء ثلاثة من الائمة على وجوب الزكواة فيها". (۱)

<sup>(</sup>١) كتاب الفقه على المذاهب الاربعة ، كتاب الزكوة -زكوة الاوراق المالية ( البنكوت) - ١٠٥١ ط: دار الباز

"جمہورفقہاء کی رائے ہیہ کہ کاغذی سکتے میں زکو ۃ واجب ہے، اس لئے کہ تعامل الناس (عرف عام) میں اوراق مالیہ (کاغذی سکتے) نے سونا و چاندی کی جگہ لے لی ہے اس کو بلا تکلف چاندی اور سونا میں بدلا جاسکتا ہے لہذا یہ معقول بات نہ ہوگی کہ لوگوں کے پاس کاغذی سکو سکو کی شکل میں مال موجود ہواور چاندی کی قیمت لگا کرز کو ۃ بھی اداکر سکتے ہوں پھر بھی زکو ۃ ادانہ کریں، یہی وجہ ہے کہ فقہاء وائمہ میں سے تین نے اس پراتفاق کیا ہے کہ کرنی نوٹ میں مال ہونے کی حیثیت سے زکو ۃ واجب ہے۔"

عبارت بالاسے صاف ظاہر ہوا کہ کرنی نوٹ اور کاغذی سکتے ذہب و فضہ (سونا و چاندی) کے قائم مقام اور اسکا بدل ہیں ،ای وجہ سے ماہرین معاشیات کے نزد کیک کرنی نوٹ (زر) مثن ہے کاغذی زر جے حکومت کا مرکزی بینک جاری کرتا ہے عامۃ الناس کو اس بارے ہیں حکومت پراعتاد ہے جسکی بناء پروہ حقیقی ذر کے بدلہ میں کاغذی زر کو بطور ثمن قبول کر لیتے ہیں ، اور حقیقی ثمن (سونا و چاندی) کے تمام اوصاف یعنی قبولیت عامہ ، انتقال پذیری ، پائیداری ، شناخت پذیری کیسا نیت کے ساتھ تقسیم پذیری ، ثبات بدل ثمن (کاغذی سکوں) میں پائے جاتے ہیں اور بہترین نظام زر کی یہی خوبیاں ہیں جنکا ذکر اوپر کیا گیا ہے ، نیز قبیتوں میں استحکام برقر ارر ہنا ، شرح مبادلہ مشحکم رہنا ، نظام زرسادہ اور قابل فہم ہونا ، نظام زرکی کیکدار ہونا، کامل روزگار کی سکوں میں موجود ہے۔

مزید برآن کاغذی سکو ل کوقائم مقام ثمن اور بدل مال قرار دینے میں بے شارفوا کد ہیں۔ اوراسکو سندیا حوالہ قرار دینے میں بے شار مفاسد ونقصانات ہیں جواہل دانش اوراہل فہم پر مخفی نہیں ہیں اوراسلام کے اصول تجارت اور معاشی قوانین کے نقاضا ہے اقرب الی الصواب فیصلہ یہی ہے۔ کہ کاغذی سکو ل کو قائم مقام ثمن قرار دیا جاوے ، اور جوا حکام حقیقی اثمان کے ہوں وہی احکام اصطلاحی اثمان کے ہوں۔

الدين يسر الاعسر، وما جعل الله عليكم في الدين من حرج كا يهي مركزي نكته -- والله اعلم

كتبه: بنده محمر عبد السلام عفا الله عنه جإ نگامی ۲۲ ربیج الثانی ۱۳۹۵ ه نوٹ: احقرنے یہ جواب تقریباً گیارہ سال قبل تحریر کیا تھا، الحمد اللہ ابھی اسی رائے اور تحقیق پراطیمنان ہے بلکہ اس پر مزید طمانیت حاصل ہوئی ہے، کیونکہ گذشتہ دنوں ریاض کے دینی ادارہ "الم مجمع اللہ جو ث الا سلامی فی الا فتاء و الا قضاء " کے اراکین نے بھی متفقہ طور پر فتو کا دیا ہے کہ اور اق مالیہ کاغذی سکے حقیقی اثمان سونا و چاندی کے قائم مقام ہیں ایکے وہی احکام ہیں جو حقیقی اثمان کے ہیں، لہذا جس کے پاس سکہ رائج الوقت بقدر نصاب موجود ہواس پر زکو ق ، حج ، قربانی وغیرہ شرعی ذمہ داریاں عائد ہوں گی ، اور جس مال پر زکو ق واجب ہے ، اس مال میں سے چالیسواں حصہ زکو ق ادا کرنا جائز ہے ، اس لئے دس یا سورو پے کے سکوں سے زکو ق واجب ہے ، اس مال میں سے جائیں ہوں گی ، نوٹ سے زکو ق وصول کرنے والے کے قسمہ سے اگر نوٹ ضائع ہوگیا توزکو ق دینے والے کے قسمہ دوبارہ زکو ق دینی نہوگ ۔

### حکومت پاکتنان کے مرکزی بینک کے گورنرکوایک مفیدمشورہ

سوروپےاور دس روپے کے نوٹوں پرعبارت'' بینک دولت پاکتان سوروپیہ یا دس روپیہ حامل ہذا کومطالبہ پراداکرےگا'' کی جگہا گریہ عبارت لکھ دی جاوے تو زیادہ مناسب ہوگا۔

'' یہ سورو پے ہیں، حامل ہذا کو بوقت مطالبہ بینک حکومت پاکتان اسکے عوض سورو پید کاغذی سکہ یا سورو پیدچاندی کا متبادل سکہ جاری کر لے گا، تا کہ جن علاء کرام کو کاغذی سکوں پررسیدیا حوالہ ہونے کا شبہ ہے وہ بھی ختم ہوجائے، فقط واللہ اعلم

بینات-ربیع الثانی ۴۰۰۸ ه

### زكوة كاوجوب اورمصرف

مندرجہ ذیل سوالات کے قرآن وسنت سے جواب دے کرممنون فرمائیں: نقدی پرزکوۃ کب واجب ہوتی ہے اور کس قدر؟ زکوۃ کی رقم سے تبلیغ کے کاموں میں کسی قتم کی معاونت ہو سکتی ہے؟

مستفتی: فیاض احد-راولینڈی

### الجواسب باستسبرتعالي

(۱) شریعت نے جاندی کا نصاب دوسودرہم (ساڑھے باون تولے) اورسونے کا نصاب بیس مثقال (ساڑھے سات تولے) مقرر کیا ہے اگر کسی کے پاس روپے کی مقدار ساڑھے باون تولے جاندی کی مالیت کے برابر ہے تو وہ''صاحب نصاب''ہے، اور سال گذرنے پراسکے ذمہ ڈھائی فیصد کے حساب سے ذکو ۃ واجب ہے۔ (۱)

(۲) زکوۃ کی رقم میں تملیک شرط ہے بعنی جوشخص زکوۃ کامستحق ہے اسے اتنی رقم کا مالک بنادیا جائے ،تملیک کے بغیر کارخیر میں خرچ کر دینے سے زکوۃ ادانہیں ہوگی۔(۲)

كتبه:محمر يوسف لدهيانوي

<sup>(</sup>١)الدر المختار -باب زكوة المال -٢٩٥/٢.

<sup>(</sup>r) الفتاوي الهندية - كتاب الزكونة - الباب الاول في تفسر ها الخ ا / ٠ > ١ .

ولفظه: أما تفسير ها فهي تمليك المال من فقير مسلم غير هاشمي ولا مولاه بشرط قطع المنفعة عن المملك من كل وجه لله تعالى.

# ز کو ۃ سے بچنے کا نارواحیلہ

#### حضرات علماء کرام مسکلہ ذیل میں کیا فرماتے ہیں:

زید بہت ی زمینوں کا مالک ہاں میں دکا نیں بنا کرلوگوں کو کرایہ پر دیتا ہاں طرح وہ سینکڑوں دکا نوں کامالک ہوگیا ہے، گروہ زکو ۃ بالکل ادانہیں کرتا، اور کہتا ہے کہ کرایہ گی دکا نوں پرشر عاز کو ۃ واجب نہیں ہے، اسکے حیلہ کا طریقہ کارزید نے بیاختیار کررکھا ہے کہ ان دکا نوں سے جتنی آمدنی ہوتی ہے سال پورا ہونے سے پہلے پہلے ان پییوں سے اور کوئی پلاٹ خرید لیتا ہے پھراس میں دکا نیں بناتا ہا اور اسے کرایہ پر دیتا ہے۔ سال پورا ہونے سے پہلے پھرکوئی اور پلاٹ خرید لیتا ہے اس میں دکا نیں بناتا ہے اور کرایہ پر دیتا ہے۔ سال پورا ہونے سے پہلے پھرکوئی اور پلاٹ خرید لیتا ہے اس میں دکا نیں بناتا ہے اور کرایہ پر دیتا ہے، یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے گرز کو ۃ کی پیسہ کی ادانہیں کرتا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیازید بذریعہ نہوں کار (حیلہ ) زکوۃ ادا کرنا نہیں پڑے گا گار چہ یہ چیلہ شرعا مکروہ نہ ہو ) یانہیں ؟ بینو تو جووا ۔

براه کرام جواب مدلل باحواله کتب فقه معتبره عنایت فر ماوین کیونکه اس مسئله مین علماء کی آ رامختلف ہیں۔ مستفتی – فداءالرحمٰن ،اور گگی ٹا وُن

### الجواسب باستسبرتعالي

جسکواللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اس پرضروری ہے کہ اس سے پچھ مال اللہ کے راستے میں خرج کرے، مال کے حقوق واجبہ یعنی زکو ہ وغیرہ اداکرے، جس کے پاس نصاب تک مال ہو۔ لیکن مال کی حرص اور طمع میں آکر اسکی زکو ہ نہ نکالنا بلکہ کوشش کرنا کہ مختلف حیلوں اور بہانوں سے مال کے اوپر مال جمع کرتے رہنا قرآن کریم اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کے بالکل منافی ہے، قرآن واحادیث میں

ایسے خص کے بارے میں سخت وعیدیں آئی ہیں،اللہ تعالیٰ کاارشادہ:

وال ذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكنزون (الوبة ٣٠٠) ترجمه: "أورجولوگ كه ونااور چاندى كوجع كركر كے ركھتے ہيں اسكوخرچ نہيں كرتے الله كى راه ميں آپ انہيں ايك دردناك عذاب كى خبر سنا ديجے ،اس روز جب كه اس الله كى راه ميں آپ انہيں ايك دردناك عذاب كى خبر سنا ديجے ،اس روز جب كه اس (سونے چاندى) كودوزخ كى آگ ميں تپايا جائے گا پھر اس سے الكى پيشانيوں كو اورائكى پيتوں كو داغاجائے گا، يہى ہے وہ جے تم اپنے واسطے جمع اورائكى پيتوں كو داغاجائے گا، يہى ہے وہ جے تم اپنے واسطے جمع كررہے تھے،سواب مزہ چكھوا ہے مال جمع كرنے كا "د

آیت کے اندر ''و لا ینفقو نھا فی سبیل الله'' کی تفییر کرتے ہوئے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں:

" يريد الذين لا يؤدون زكواة اموالهم" (١)

یعنی مذکورہ وعیدان لوگوں کے لئے ہے جو مال کی زکو ۃ ادانہیں کرتے ہیں۔

آیت میں کنزلغوی معنی: "کبس الشبی بعضه علی بعض" مال پرمال جمع کرنا کنز ہے۔ اصطلاح شرع میں کنز ہے وہ مال مراد ہے جس کی زکوۃ ادانہ کی جائے اور جسکی زکوۃ ادا ہوتی رہے اس پر کنز کا اطلاق نہیں ہوگا۔ جیسا کہ "احکام القرآن لجھاص" میں ہے:

> وهو في الشرع لما لم يود زكوته وروى عن عمر وابن عباس وابن عمر والحسن و عامر قالوا: مالم يود زكوته فهو كنز فمنهم من قال وما ادى زكوته فليس بكنز .(٢)

<sup>(</sup>١) التفسير الكبير ١٥ / ٣٣

 <sup>(</sup>۲) احكام القرآن الأحمد بن على الجصاص – تحت قوله تعالى ﴿والذين يكنزون الذهب الخ﴾ – ۱۰۲/۳ - ط: دار الكتاب العربي بيروت .

اسى طرح ندكوره آيت كي تفيير كرتے ہوئے امام ابوبكر جصاص تحرير فرماتے ہيں:

والذين يكنزون الذهب والفضة: والذين لايؤدون زكوة الذهب والفضة والفضة "ولا ينفقونها" يعنى الزكوة في سبيل الله فلم تقتض الآية الا وجوب الزكوة فحسب وان قوله "والذين يكنزون" المراد به منع الزكوة.())

واضح رہے کہ آیت میں صرف سونا چاندی کی زکو ۃ ادانہ کرنے کے متعلق وعید ذکر کی گئی ہے لیکن اس سے خاص سونا چاندی مراد نہیں بلکہ ہروہ مال مراد جو کہ جمع مال کی نیت سے رکھا جائے اور اسکی زکو ۃ ادانہ کی جائے لہذا جو شخص بھی مال پر مال جمع کرتا ہے اور اسکی زکو ۃ نہیں ویتا اور کوئی ایسا حیلہ کرتا ہے جس سے زکو ۃ واجب نہ ہو اسکے لئے بھی وعید آئی ہے، کیونکہ آیت میں وضاحت اور صراحت سے جو بات موجود ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی مال پر مال جمع کرتا ہے اور اسکواللہ کی راہ میں خرج نہیں کرتا وہ موجب عذاب ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی مال پر مال جمع کرتا ہے اور اسکواللہ کی راہ میں خرج نہیں کرتا وہ موجب عذاب ہے اسکے لئے آخرت میں دردنا کے عذاب ہے جسیا کہ ''تفسیر مدارک'' میں ہے :۔

خصا بالذكر من بين سائر الاموال لانهما قانون التمول واثمان الاشياء وذكر كنزهما دليل على ما سواهما و في البيضاوي الحكم عام وتخصيصها بالذكر لانهما قانون التمول. (٢)

اوراس زمانے میں لوگ فیکٹریوں سے، زمینوں سے، ڈالروں سے، دکانوں سے مال جمع کرتے ہیں، جیسا کہ گاڑیوں کے ذریعہ مال جمع کیا جانے لگا ہے لہٰذا اگر کوئی شخص زکو ق نہ دینے کی نیت سے ایسا کرتا ہے تو یہ بھی وعید میں آئے گا۔

نیز نبی علیه السلام کاارشاد ہے:

من آتاه الله مالا فلم يؤد زكوته مثل له يوم القيامة شجاعا اقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم ياخذ بلهزمتيه يعنى شدقيه ثم يقول انا

<sup>(</sup>١) احكام القرآن للجصاص ٣٤/٣ ، ط: دار الكتب العلميه بيروت.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق.

مالک وانا کنزک ثم تلا: و لا یحسبن الذین یبخلون الآیة رواه البخاری(۱) ترجمه: جسکوالله تعالی نے مال دیا ہے اوراس نے زکوۃ نه دی تو قیامت کے دن اسکامال بڑے زہر یلے سانپ کی صورت اختیار کرے گا،اوروہ اس کی گردن میں لیٹ جاوے گا پھراسکے دونوں جبڑے نوچے گا اور کہ گا کہ میں ہی تیرامال اور میں ہی تیرا خزانہ ہوں۔

,,صحیحمسلم"شریف میں ہے:

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لايؤ دى منها حقها الا اذاكان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فاحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه و جبينه وظهره كلما ردت اعيدت له رم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
جسکے پاس سونا جاندی ہواور وہ اسکی زکوۃ نہ دیتا ہو قیامت کے دن اسکے لئے آگ کی
تختیاں بنائی جاویں گی پھر انکو دوزخ کی آگ میں گرم کر کے اسکی دونوں کروٹیس اور
پیشانی اور پیٹے کودا غاجائے گا اور جب بھی وہ ٹھنڈی ہوجاویں گی تو پھر گرم کر کی جاویں گی۔
لہذا جسکو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نواز ا ہے اس پر فرض ہے کہ خداکی دی ہوئی دولت سے

خدا کی راہ میں خرچ کرے، مال ودولت کے حقوق یعنی زکو ۃ ادا کرے۔

مال زكوة اداكرنے سے انسان كواللد تعالى كى رضا مندى وخوشنودى حاصل ہوتى ہے اس سے زكوة دينے والے كا باقى سارا مال پاك وصاف ہوجا تا ہے ، اس كے ساتھ تزكية قلب بھى ہوجا تا ہے ، دل حب مال سے پاك ہوجا تا ہے ، دل ميں الله تعالى كى محبت وعظمت اور اسكا خوف پيدا ہوتا ہے۔ جس مال سے باك ہوجا تا ہے ، دل ميں الله تعالى كى محبت وعظمت اور اسكا خوف پيدا ہوتا ہے۔ جس مال سے زكوة نكالى جاتى ہے اسكو منجا نب الله تحفظ حاصل ہوتا ہے جبكہ ذكوة ادانه كرنے سے غضب اللى كامستحق

<sup>(</sup>١)مشكوة المصابيح لأبي عبدالله محمد بن عبدالله -كتاب الزكو'ة -الفصل الاول - ١٥٥/١.

<sup>(</sup>٢) الصحيح لمسلم كتاب الزكواة ، باب اثم مانع الزكواة ١٨/١ .

ہوتا ہے، زکو ۃ نہ دینے سے سارا مال ناپاک اور نجس بن جاتا ہے، دل میں بخل اور حب جاہ و مال پیدا ہوتا ہے اور اسکے مال کواللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی تحفظ حاصل نہیں ہوتا۔

لہذاصورت مسئولہ میں جو تحض زکو ہ دینے سے بیجنے کے لئے بیصورت اختیار کرے کہ سال پورا ہونے سے پہلے دکانوں کی آمدنی سے پلاٹ خرید لے پھراس میں دکانیں بنا کر کرایہ پردے دے پھرسال پوراہونے سے پہلے اس آمدنی سے دوبارہ پلاٹ خرید لے مقصد بیکہ ایسا حیلہ اختیار کرے کہ مال پر مال جمع ہوتار ہے لیکن بھی زکو ہ نہ دینی پڑے، اس پر قانون فقہ کی روسے اگر چہ زکو ہ ادا کرنے کا فتو کانہیں ہوگا لیکن زکو ہ سے بیخے کی نیت سے اس طرح مستقل طور پر حیلہ اختیار کرنا اور مال کو مال پر، دولت کو دولت پر جمع کرتے رہنا غضب الہی کو دعوت دینا ہے، اپنے آپ کو اور مال کو گندا کرنا ہے، دنیا میں تو اس قسم کا حیلہ اختیار کرنے سے زکو ہ نی جائے گی لیکن آخر ت میں اس پر سخت مؤاخذہ ہوگا۔ جیسا کہ '' فتح الباری شرح بخاری'' میں ہے:

"من الحيل في اسقاط الزكوة ان ينوى بعروض التجارة القنية قبل الحول فاذا دخل الحول الآخر استانف التجارة حتى اذا قرب الحول ابطل التجارة ونوى القنية وهذا ياثم جزما. (١)

ونقل شيخنا ابن الملقن عن ابن التين انه قال: ان البخارى انما اتى بقوله: " مانع الزكوة" ليدل على ان الفرار من الزكوة لا يحل فهو مطالب بذلك في الاخرة. (٢)

وروى عن ابى يوسف انه قال فى كتاب الخراج بعد ايراد حديث "لا يفرق بين مجتمع" لا يحل لرجل يومن بالله واليوم الآخر منع الصدقة ولااخراجها عن ملكه لملك غيره ليفرقها بذلك

<sup>(</sup>۱) فتح البارى الأحمد بن حجر العسقلاني - باب في الزكوة وأن الا يفرق بين مجتمع والايجمع بين متفرق كشية الصدقة - ۲ ا / ۳۳۳ - ط: رئاسة ادارات البحوث العلمية واالفتاء واالرشاد . السعودية . (۲) المرجع السابق.

فتبطل الصدقة عنها بان يصير لكل واحد منها مالا تجب فيه الزكوة ولا يحتال في ابطال الصدقة بوجه. (١)

"عدة القارى شرح بخارى" ميں ہے:

"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون كنز احدكم يوم القيامة شجاعا اقرع يفر منه صاحبه فيطلبه ويقول انا كنزك، قال: والله لن يزال يطلبه حتى يبسط يده فيلقمها فاه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مارب النعم لم يعط حقها تسلط عليه يوم القيامة تخبط وجهه باخفافها" قال العلامة بدر الدين العينى الحنفى تحت هذا: مطابقته للترجمة من حيث ان فيه منع الزكواة باى وجه كان من الوجوه المذكورة. (۱)

لہذا جوشخص اس قتم کے حیلے کا مرتکب ہے اگروہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور آخرت کے عذاب سے بچنا جا ہے تو اسکو چاہئے کہ اس طرح کے حیلے چھوڑ دے اور مال کی زکو ۃ اداکر ناشروع کردے۔ بچنا جا ہے تو اسکو چاہئے کہ اس طرح کے حیلے چھوڑ دے اور مال کی زکو ۃ اداکر ناشروع کردے۔ واللہ اعلم بالصواب

كتبه

محمد عثمان جإ رُگا مي

البحواب صحيح محرعبدالسلام عفاالله عنه جإ نگا مي الجواب صحيح محم عبدالجيد دين پوري

بينات-رجب المرجب ١٣٢٠ه

<sup>(</sup>۱)فتح الباري -۲ ۱/۱ ۳۳.

<sup>(</sup>r) عمدة القارى لبدر الدين العيني -باب في الزكاة - ٩ ١ / ٣ ٩ ٣ - ط: مطبعة مصطفى البابي